

## مقالات سر سید حصہ یاز دہم جملہ حقوق عفوظ طبح دوم : جون ۱۹۹۲ع تعمداد : ۱۱۰۰

الشر : احمد نديم قاسمى ناظم مجلس ترقى ادب ، لابهور مطبع : مكتبه مجديد پريس

ريلوے روڈ ، لاہور

**تابع :** رشید احمد چودهری

**نیمت : ۱۶۰** دویے



حضره بازدهم انخفرت می التوطیه و کلم کی سرتِ طیتبه کے متعلق بارہ تحقیقی اور تنقیدی مقالات

| صفحه  | مار مضمون کا عنوان                           | ممبر ش |
|-------|----------------------------------------------|--------|
| 1     | جغرافیه سلک عرب اور آس کی اقوام و قبائل ـ ـ  | -1     |
| 710   | اقوام عرب کی رسوم و عادات (اسلام سے قبل) ۔   | -۲     |
| 739   | اهل ِ عرب اور آن کے مذهب (اسلام سے قبل) ۔    | -٣ -   |
|       | اسلام دنیا کے لیے رحمت ہے اور تمام انبیاء کے | -~     |
| 772   | مذاهب کی پشت و پناہ                          |        |
| ٣٦.   | مسلمانوں کی دینی اور مذہبی کتابیں ۔ ۔ ۔      | -0     |
|       | مذہب اسلام کی روایتوں کی اصلیت اور آن کی     | -7     |
| ۳۸۲   | ترویج و اشاعت کی ابتدا ۔ ۔ ۔ ۔               |        |
|       | قرآن جناب پيغمبر خدا صلعم پر كس طرح          | -2     |
| 470   | نازل هوا ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                       |        |
| 8 m 8 | خالہ کعبہ کے تاریخی حالات (اسلام سے قبل) ۔   | -^     |
|       | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب       | -9     |
| 717   | کی تحقیق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                     |        |

| صفحه       | مضمون كا عنه ان                              | ممبر شار |
|------------|----------------------------------------------|----------|
|            | برت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات توریت  و    |          |
| 774        | ے میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                        | انجيا    |
| 211        | صدر کی حقیقت اور واقعہ معراج کی ساہیت ۔      | 11- شق   |
| <b>470</b> | سرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور طفولیت ۔ | ١٢- آنحض |
|            |                                              |          |

# آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اُس کے متعلقات

ہر

باږه ۲۰ تحقیقی اور تنقیدی مقالات

ھندوستان کے صوبہ ہو۔ پی کے ایک لفٹنٹ گورنر سر ولیم میور نے ایک یورپین پادری بی فنڈر کی فرمائش پر ایک بهت ضخیم کتاب لائف آف محد (Life of Mohammad) کے نام سے چار جلدوں میں لکھی جو پہلی مرتبه ۱۸۹۱ء میں شائع هوئی - چھپتے ھی اس کتاب کی انگلینڈ اور ھندوستان میں بڑی شہرت ہوئی اور کہا گیا کہ "آج تک سلانوں کے نبی کے متعلق انگریزی میں ایسی بے مثل کتاب کوئی نہیں چھپی'' سر سید نے یہ کتاب بڑے شوق سے منگوائی اور جب اس کے مضامین اُنھوں نے پڑھوا کر سنر تو آن کا دل جل کر کوئله هوگیا ـ کیوں که اس کتاب میں مذہبی تعصب اور ناواقفیت کی بنا پر سر ولیم میور نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے متعلق نہایت رکیک ،غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے تھر۔ اس ہو سرسید نے ارادہ کر لیا کہ اس کتاب کا جواب لکھا جائے اور نہایت تحقیقی

<sup>&</sup>lt;sub>1</sub>۔ اس کتاب کا دوسرا اڈیشن ۱۸۵۹ء میں چھپا۔

اور مستند بیانات سے ثابت کیا جائے کہ یاکوں کے سردار حضرت مجد مصطفئي صلى الله عليه وسلم كا مقدس دامن ہر الزام سے پاک اور ہر اعتراض سے بری ہے اور كوئي سچا الزام آن حضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات اقدس پر هرگز نهین لگ سکتا ـ مگر مشکل یه آ پڑی کہ تحقیقی جواب دینے کے لیے جن کتابوں کی ضرورت تھی ہندوستان کے کتب خانے آن سے محروم تھر اور وہ صرف انگلینڈ کی لائبریریوں سے سل سکتی تھیں اس لیر سر سید نے ۱۸۶۹ء میں لندن کا سفر کیا اور و ہاں پہنچ کر کتابیں فراہم کرنے کے بعد اس کتاب کے جو اب کا ایک حصد نہایت نحقیق و تدقیق اور تشریح و و ضاحت کے ساتھ مرتب کیا ۔ یہ حواب بارہ مختلف اور مبسوط مقالات پر مشتمل تھا اور بے انتہا محنت اور کاوش اور بڑی تلاش و تجسس کے بعد لکھا گیا تھا ۔ هر مقائه کو سرسید نے "خطبه" کا نام دیا تھا ، جن کے عنوانات کی تفصیل حسب ذبل ہے۔ ١- الخطبة الاوالي في جغرافية جزيرة العربيه و آسم

- ر. الخطبة الاولى في جغرافية جزيرة العربيه و آسم العرب العاربه و المستعربه (يعنى ملك عرب كا جغرافيه اور آس كي قومون كا حال) ـ
- ب- الخطبة الثانيه في مراسم العرب و عاداتهم قبل الأسلام (يعنى اسلام سے قبل عربوں كى رسميں اور أن كى عادتيں) ـ
- سـ الخطبة الثالثه في الاديان المختلفه التي كانت في العرب قبل الاسلام (يعني اسلام سے پہلے عرب کے عتلف مذاهب وادیان كا ذكر) ـ

- م. الخطبة الرابعه في ان الاسلام رحمة للانسان و مع المحبة الاديان الانبياء با وضع البرهان (يعنى اسلام انسان كے ليے رحمت هے اور تمام انبياء كے مذاهب كى بشت و بناه) ـ
- ۵- الخطبة الخامسه فی حالات کتب المسلمین یعنی مسلمانوں کی مذهبی کتابوں (کتب حدیث، کتب رسیر ، کتب تفسیر اور کتب فقه) کے بیان میں) الخطبة السادسه فی الروایات فی الاسلام (یعنی
- ر الخطبة السادسه فی الروایات فی الاسلام (یعنی مذهب اسلام کی روایتوں کی اصلیت اور آن کے رواج کی اہتدا) ۔
- ے۔ الخطبة السابعه في القرآن و هو الهدئ و الفرقان (يعنى قرآن كريم آن حضرت صلى الله عليه وسلم پر كس طرح نازل هوا) ؟
- ۸- الخطبة الثامنه: احوال بیت الله الحرام و السوا مخ
   اللتی مضت فیها قبل الاسلام (یعنی خانه کعبه اور
   اس کے گذشته حالات اسلام مے قبل) ـ
- هـ الخطبة التاسعه في حسبه و نسبه عليه الصلواة
   و السلام (يعنى آن حضرت صلى الله عليه وسلم كے
   نسب نامه كے بيان ميں) ـ
- . ١- الخطبة العاشره في البشارة المذكورة في التوراة و الانجيل (يعنى آن حضرت صلى الله عليه وسلم كي بشارات كي بيان مين جو توريت اور انجيل مين مذكور هين) \_
- ۱۱- الخطبة الحادى عشر في حقيقة شتى الصدر و ماهية المعراج (يعني شق صدر كي حقيقت اور معراج كي

ماهیت کے بیان میں) ۔

۱۰- الخطبة الثانى عشر فى ولادته و طفولية عليه الصلواة و السلام (يعنى آن حضرت صلى الله عليه وسلم كى پيدائش اور حضور آكے بچپن آكے حالات (۱۲ برس كى عمر تك) ـ

جب سرسید نے اردو میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بارہ مقالات مفصل طور پر مرتب اور مدون کر لیر تو ان کا ایک خلاصه انگریزی میں تیار کروایا اور اس کو و هیں لندن میں . ۱۸۷ء میں تمایت مشکل اور ناگزیر حالات میں چھیوا دیا۔ اس کا نام آنهو در نے Essays on the Life of Mohammad (آں حضرت کی سیرت کے متعلق مضامین) رکھا ۔ مگر اردو کے مضامین اس وقت نه چهپ سکر اور ان کا مسودہ سر سید کے ہاس پڑا رھا۔ لندن سے واپسی کے بعد بھی سر سید ان مضامین کو جو انگریزی کی نسبت بهت زیاده مفصل اور مکمل تهر، نه چهپوا سکر اور ے، سال یونہی گزر گئر ۔ ۱۸۸۷ء مبن سرسید کو ان مضامین کے شائع کرنے کا خیال آیا چناں چه "تصنیفات احمدیه" کے سلسله میں ان بارہ مقالات کو بھی سر سید نے چھاپ کر شائع کر دیا۔ مگر ان مقالات کا یه اڈیشن آج کل قطعاً ناہاب اور نا پید ہے ۔ اتفاق سے مجھر یہ مقالات پرانی کتابوں کے ایک تاجر کے ھاں سے مل گئر 4 جو ایک علمی تبرک کے طور ہر میری لائبریری میں محفوظ میں ۔ ان مقالات کی اهم خصوصيات حسب ذيل هين : ، سر سید سے پہلے کسی مسلمان نے عیسائیت کی تردید میں کوئی مقاله عیسائیوں کے مرکز میں بیٹھ کر آنھی کی زبان میں نہیں لکھا تھا۔

ہ۔ مناظرانہ رنگ کی عام کتاہوں کے برخلاف ان مقالات کی زبان بجائے مخاصانہ کے ناصحانہ اور بجائے سب و شتم کے متین و سنجیدہ ہے۔

س۔ اس قسم کے دوسرے مضامین کے مقابلہ میں ان مقالات کا طریق استدلال بہت زیادہ بہتر اور اعلی هے جن میں هر مسئلہ پر نہایت سیر حاصل بحث کی گئی هے اور معقول دلائل سے هر بات کو ثابت کیا گیا ہے۔

ج۔ ان مقالات میں عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے سرسید نے عام الزامی طریقہ کو چھوڑ کر ہر اعتراض کا تحقیقی جواب دیا ہے۔ جس سے سرسید کی تحریر میں ہڑا زور اور اثر پیدا ہوگیا ہے۔

اب میں وہ مقالات ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کے مطالعہ سے آپ پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ اسلامی لٹریچر پر سرسید کی نظر کس قدر وسیع تھی اور وہ کس عمدگی اور سلاست کے ساتھ اپنے مانی الضمیر کو ظاہر کر سکتے تھے ۔ ان مضامین کی تمہید بھی سرسید ھی کی لکھی ہوئی ہے جو بجائے خود ایک مکمل مضمون ہے ۔

(محمد اساعیل پانی پتی)

#### عهيل

### (نوشتهٔ سر سید احمد خاں)

مذاهب اور آن کی عجائبات دنیا میں سب سے زیادہ عجیب وہ فیرنگی۔ خیال کے جس کو لوگ مذهب کہتے هیں۔ مذهب آس استیاز کا نام ہے جو انسانوں کے افعال سے علاقه رکھتا ہے اور جس کے سبب انسانوں کے افعال اچھے یا برے یا نه اچھے نه برے خیال کیے جاتے هیں، کیوں که اگر انسان کے افعال میں یه تمیز نه ٹھبرائی جاوے تو کسی مذهب کا وجود باق نہیں رهتا ۔

مذهب کیا چیز اوه تمام خیالات جو انسان کے دل میں پیدا هے؟

هوتے هیں اور وه یقین جو انسان کسی چیز پر رکھتا هے، اس کا منشا آن خیالات اور یقین کے سوا کچھ اور چیزیں هوتی هیں جو آن خیالات اور یقین کے اسباب سمجھی، جاتی هیں ۔ مگر تعجب یه هے که وه خیال جس کو مذهب کہتے هیں، بغیر کسی خارجی اسباب کے اور بغیر تجربه اور امتحان کے اور بدون کسی معقول ثبوت کے یکایک دل سے آٹھتا هے اور اس پر ایسا اس لیے وهی اس کا مخرج سمجھا جاتا هے اور پھر اس پر ایسا یقین هوتا ہے که کسی آنکھوں دیکھی چیز پر بھی نہیں هوتا۔

اس تعجب پر اور تعجب یہ ہے ، کہ اس بن دیکھی چیز ، اور ان سمجھی بات اور بے دلیل خیال کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہے ، کہ وہ اثر انسان کے تمام افعال پر اور قدرتی جذبات پر ، جو انسان میں خدا نے پیدا کیے ہیں ، غالب ہو جاتا ہے اور جو جوش اور واولہ اس از خود پیدا ہوئے

خیال سے انسانوں کی طبیعتون ہر ہوتا ہے ، کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا ۔ گو کہ اس دوسری چیز کے صحیح اور بقیمی ہونے کے لیے کیسی ہی قطعی ثبوت موجود ہوں ۔

اگر وہ خیال تمام انسانوں میں مختلف نه هوتا ، تو شاید یه کہا جاسکتا که تمام عالم کا اُس پر یقین رکھنا هی اُس کی سچائی کا ثبوت ہے ، مگر تعجب تو یه ہے که هر زمانه اور هر قوم اور هر ملک اور هر فرقه ، بلکه هر فرد و بشر میں وہ خیال ایسا مختلف رها ہے که کسی ایک پر بھی یقین کرنے کی کوئی وجه نہیں اور اس پر تعجب یه ہے که هر شخص کو یمی یقین ہے که میرا هی خیال اور سے کے خیالوں سے بالکل صحیح اور بالکل سچا ہے ، هم دیکھتے هیں که جس طرح یونانی اپنے خدا ہر اعتقاد اور یقین کامل رکھتے هیں ، اسی طرح هندو اور مصری اپنے تینتیس بیتین کامل رکھتے هیں ، اسی طرح هندو اور مصری اپنے تینتیس کروڑ دیوتاؤں پر اعتقاد اور یقین کامل رکھتے هیں ۔

کیا یه مسئله که تمام چیزیں ایک هی کُل کے جزو یا اُس کی عین یا وہ بمنزلهٔ جان اور یا بمنزلهٔ جسم کے هیں، صحیح هے آکیا یه سب مختلف چیزیں جو هم کو دکھائی دبتی هیں، سب ایک هیں، کیا نور و ظلمت اور کالا اور سفید دونوں یکسال هیں جیسا که ایک عارف باللہ کہتا هے اُسے

من تُو شدم تُو من شدی من تن شدم تُو جال شدی تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

یا یه مسئله صحیح هے که تمام چیزوں کا اسی سے ظہور هے ، وهی ظلمت کا باعث اور وهی نور کے ظہور کا سبب هے۔ وهی آسانوں پر کڑکاتا هے اور وهی زمینوں پر برساتا هے ، وهی ستاروں

کو چمکاتا ہے اور وہی پھولوں کی کلیوں کو کھلاتا ہے۔
اسی کا جلوہ ہشتوں کی کہاوت اور اسی کا پردہ دوزخوں کی
افت ہے ۔ غمگین دل کا غم،شاداں دل کی شادی اسی سے ہے، وہ
کسی جگہ نہیں اور سب جگہ ہے، وہ کسی میں نہیں اور سب میں
ہے، عابد کے نورانی سینے اور فاسق کے ہریاں دل اور معشوق کے
عاشق کش اہرو اور عاشق کی گریاں چشم، سب میں اس کی
عاشق کش اہرو اور عاشق کی گریاں چشم، سب میں اس کی
یکساں جگہ ہے ۔ جس طرح کہ وہ آسانوں اور زمینوں میں ہے،
اسی طرح سے وہ باریک سے بال میں بھی ہے ؛ وہ سے کو دیکھتا
ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، مگر اس کا جاننا یا علم ہم سے دو
درجہ کم ہے ، کیوں کہ وہاں ماضی اور استقبال نہیں ہے۔
ہر حال اس بن دیکھی جناب اور ان سمجھی ذات کو جو کہو،
ہر حال اس بن دیکھی جناب اور ان سمجھی ذات کو جو کہو،
سو کہو ۔ مگر ان تمام مشکلوں پر ہم کو یہ مسلمانی مسئلہ کہ
د'انا عند ظن عسدی ہی' اور بھی مشکل میں ڈالتا ہے۔

رَبِي انْتَ عِنْدُ ظُنِّي رُحِيْمٌ فَا رْحُمْ عَلْيَ

پھر ھم کو زیادہ تعجب اس بات پر ھوتا ہے، کہ یہ تمام مختلف خیالات جو لوگوں کے دلوں میں ھیں اور جو مذھب کمہلاتے ھیں، ایک ھی نخرج سے یعنی دل سے نکلے ھیں اور دل کے اس فعل کا جس سے یہ خیال پیدا ھوتے ھیں، اعتقاد نام رکھا جاتا ہے؛ پس اگر مدار مذھب کا اعتقاد ھو، تو ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ٹھیرانے کی کوئی وجہ نہیں ھو سکتی۔ کیا وجہ تمین کی ہرستش میں جو ابراھیم

کیا وجہ تمیز کی ہے ، اس سچی دلی پرستش میں جو ابراہیم آکے باپ نے ایک بت کی کی ، اور اس سچے دل کے خیال میں جس سے ابراہیم نے اپنے باپ کے اس بت کو توڑا ۔

ایک ھی واقعہ حضرت مسیح کے قتل کا ہے ، جو کالوری کی

برئی میں بیت المقدس کے ہاس گزرا ؛ آن بے رحم قاتلوں نے اپنی دانست میں جو کچھ کیا ، مذھبی نہایت سچے اور مستحکم اعتقاد اور دل کے کپ کپا دینے والے ایمانی جوش سے کیا ؛ پس آن دو گروھوں میں سے جو نہایت سچے دل سے اس کو نہایت ھی نیک کام سمجھتے ہیں اور جو نہایت پاک دلی سے اس کو نہایت ھی بد کام جانتے ھیں ، کون سی چیز تفرقہ کرنے والی ہے ۔

کیا وجه تمیز کی هے سینٹ پال کی اس حالت میں ، جب که وہ دلی اعتقاد اور ربن کے جوش سے آن لوگوں کا ساتھی تھا ، جنھوں نے سینٹ اسٹیفن شہید کو سنگسار کیا ، اور اس حالت میں جب که اس نے اپنے سچے دلی اعتقاد سے حضرت مسیح کو مانا ۔

کیا چیز ہے ، جس سے هم عمر رض کی اس حالت میں تمیز کریں ، جب که اس نے لات و منات پر سچا دلی اعتقاد رکھ کر امین عرب کے قتل پر کمر باندهی اور اس حالت میں جب که اس نے نہایت سچی دلی تصدیق سے کہا : که اشتهد ان محمداً رسول الله ۔

یه وهی عجیب خیال هے ، جو دونوں طرف برابر نسبت رکھتا هے اور جس کو لوگ مذهب کہتے هیں ؛ پس ایسی دوجہتیں چیز کی جو ضدین میں برابر نسبت رکھتی هو ، کسی جہت پر بقین کرنے کی کوئی وجه نہیں ، البته ان تمام خیالوں میں سچا خیال ، یا تمام مذهبوں میں سچا مذهب وهی هو سکتا هے جو ضدین میں برابر نسبت رکھنے کے نقص سے پاک هو ۔

مذهب کی حقیقت مذهب کیا چیز هے ؟ وه ایک سچا اصول هے ،
هے که جب تک انسان اپنے قوائے جسانی اور عقلی پر قادر هے ،
اس کے تمام افعال ارادی ، جوارح ، نفسانی و روحانی کا اُسی

اصول کے مطابق ہونا چاہیے ، پھر اگر وہ اصول ایسے ہیں که صرف کسی قسم کے اعتقاد پر مبنی ہیں ۔ تو اگر متعدد لوگوں کا متضاد اصولوں پر کسی وجه سے اعتقاد ہے ، تو ایک کو سچا یا صحیح اور دوسرے کو جھوٹا یا غلط کہنے کی بجز تحکم کے اور کوئی وجه نہیں ، سچا مذہب و هی هو سکتا ہے ۔ جس کی سچائی نه کسی اعتقاد پر ، بلکه حقیقی سچائی پر مبنی هو ۔ کیوں که مذهب اعتقاد کی فرع نہیں ہے ، بلکه سچائی مذهب کی اصل یعنی عین مذهب اعتقاد کی فرع نہیں ہے ، بلکه سچائی مذهب کی اصل یعنی عین مذهب میں سے سچے مذهب کو پر کھنا چاهیں ۔ تو دیکھیں که وہ سچے میں سے سچے مذهب کو پر کھنا چاهیں ۔ تو دیکھیں که وہ سچے اصول کے مطابق ہے یا نہیں ۔

سچے مذہب کو اسچا اصول کیا ہے ؟ جہاں تک که انسان ہرکھنے کا سچا اپنے قوائے عقلی سے جان سکتا ہے، وہ بجز اصول کیا ہے۔

قدرت یا قانون قدرت کے اور کچھ نہیں، جس کی نسبت اسلام کے بانی نے یه فرمایا که " سا تدری فی خلق الرحمسٰن میں تنهاوت ۔ فارجع البصر هل تدری میں فتور ۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر "۔

قدرت یا قانون قدرت کیا ہے ؟ وہ وہ ہے ، جس کے ہموجب اُن تمام چیزوں مادی یا غیر مادی کا جو ھارے ارد گرد ھیں ، ایک عجیب سلسله انتظام سے وجود ہے اور ھمیشه آنھی کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کبھی آن سے جدا نہیں ھوتا ۔ قدرت نے جس طرح پر جس کا ھونا بنا دیا ہے ، بغیر خطا کے اُسی طرح پر ھوتا ہے ۔ اور آسی طرح پر ھوگا ۔ پس وھی سچ ہے اور جو آصول اس کے سطابق ھیں وھی سچے آصول ھیں ' نہ وہ جن کی بنا ایک فانی قابل سہوو خطا وجود ، یعنی انسان کے اعتقاد پر

منحصر هو ـ

قدرت هم كو صرف اپنے وجود اور اپنے سلسله انتظام اور اپنے تعلقات هى كى جو بے انتہا غلوق ميں پايا جاتا ہے، سچائى نہيں دكھلاتى ، بلكه اس سے ایسے بهى اصول پائے جاتے هيں، جس سے هم اپنے افعال ارادى جسانى اور روحانى كى بھلائى اور برائى بهى جان سكتے هيں اور جو كه قدرت سچى اور كامل هے ، تو ضرور هے ، كه وه اصول بهى سچا اور كامل هو اور يهى سچا اور كامل اصول يا يوں كهو ، كه وه مذهب جس كے اصول اس كے مطابق هيں وهى سچا مذهب هونے كا مستحق هے ـ

یه مت سمجهو که هم قدرت یا قانون قدرت هی کو مسبب یا اخیر سبب اس تمام کارخانه کا سمجهتے هیں۔ جس کا کوئی خالق نه هو ، جیسے که دهریوں کا مذهب هے ، نعوذ بالله سنها بلکه قدرت کو تو هم ایک قانون کہتے هیں ، جس کا کوئی بنانے والا هے اور اسی لیے هم یقین کرتے هیں۔ که یه تمام سلسله ایک هی مسبب اور ایک هی اخیر سبب بر ختم هوتا هے ، جس پر تمام چیزوں کی هستی منحصر هے ۔ وہ جس کی ان پہچان ذات کو هزاروں ، لاکھوں ، کروڑوں ناموں سے لوگ پکارتے هیں او میرے هزاروں ، لاکھوں ، کروڑوں ناموں سے لوگ پکارتے هیں او میرے ہیارے خدا ! تم پردہ میں تو هو ، ہر سب پر ظاهر هو ۔ ایسے جھوٹ موٹ کے پردہ سے کیا قائدہ ۔

رشک آیدم و گر نه نقابت کشود سے دست ترا گرفته بعالم نمود سے

معاذ الله توبه توبه میں نے کیا کہا کہیں کافر تو نہیں ہوگیا۔ '' البھی انت عبدی و انا رہک استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت ربی و انا عبدک۔'' پس آدمی کو چاھیے۔ که اس کارخانه قدرت سے اس کے بنانے والے کو اور

اس کی راہ کو یا اس کی راہ بتانے والے کو تلاش کرے ۔ که ہی سیدھا راستہ چلنر کا ہے۔

مذهب کی تمثیل اور اسلام رحمة الله اسلام رحمة الله اس کی نسبت علماء علیهم اجمعین نے کیسی کیسی غلطیاں کی کے اختلاف کا بیان هیں اور کیا کیا ٹھو کریں کھائی هیں۔ هين اور كيا كيا ثهوكرين كهائي هين ـ

بعضوں نے ملک اور غلام کی تمثیل دی ہے اور فرمایا ہے ۔ کہ مذهب اور شریعت کو مصالح قدرت اور اعال کو اس کے بدله یعنی جزا اور سزا سے کچھ فائدہ نہیں ، شاید ان لوگوں کا خدا ایسا ہو: جو لغو کام کرنے کو کہر میرا تو خدا ایسا نہیں ؛ وہ تو نہایت دانا اور سب سے بڑا حکیم مطلق ہے۔ اس کی تو کوئی ہات بھی حکمت اور منفعت سے خالی نہیں ۔

اس رائے کو تو شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی غلط ٹھیرایا ہے ۔ چناں چه حجة الله البالغه میں لکھتے هیں که "قدیسظن ال احکام الشريعة غير متضمضة لشكي من المضالح و انه ليس بين الاعمال و بين ساجعل الله جزاء لها سناسبة و ان مشل التكليف بالشرائع كمشل سيد اراد ان يختبر طاعة عبده فامره برفع حجرا ولمس شجر سما لا فائدة فيه غير الاختيار - فلما اطاع او عصى جوزى بعلمه و هذاظن فاسد تكذبه السنة و اجماع القرون المشهود لها بالخير ..

پعض عالموں نے مالک اور بیار غلام سے مذھبے کی عمثیل دی ہے ، جس پر مالک نے اس کے علاج کے لیر اپنا مصاحب مقرر کیا ہو اور اس مصاحب کے حکم کو ماننا ہاعث نجات اور نه ماننا باعث دركات تهيرايا هو .

شاہ ولی اللہ صاحب بھی حجۃ اللہ البالغہ میں اسی رائے کو

صحيح قرار ديتے هين ، چنان چه وه لکهتے هين ، که "و ظبهر مسما ذکرنا ان البحق في التكليف بالبشرائع ان مثله كمثل ميد من عبيده فسلط عليهم رجلا من خاصة ليستقيم دوا، فان اطاعو اله اطاعوا السيد و رضي عنهم سيد هم و اثنا بهم خيبرا و بخوا من المرض و ان عصوه عصوا السيد و احاط بهم غضبه و جاز هم اسو، الجزاء و هلكوا من المرض" ـ

مگر میں اس کو مہیں مانتا اور پوچھتا ہوں کہ دواکا کرنا باعث نجات کا تھا یا مصاحب کے حکم کا ماننا تھا ؟ اگر بے حکم مصاحب کے بھی وہ دوا کرتا تو نجات پاتا یا نہیں ، ضرور ہاتا ، اس لیے کہ اُس دوا سے نجات پانا قدرت کا قانون تھا جو کسی طرح بدل نہیں سکتا ۔

بعضے عالموں نے مذھب کی تمثیل ایسے طبیب سے دی ہے جو نہ خود کسی چیز کو امرت بناتا ہو اور نہ کسی کو ہلاهل ٹھیراتا ہو ۔ ہلکہ ہر چیز میں قدرت نے جو اثر رکھا ہے آسی کو بتاتا ہو تاکہ جو لوگ صحیح ہیں اپنے حفظ صحت کے اصول جانیں اور جو بیار ہیں وہ حصول وصحت کی دوا کو پہچانیں اور مذھب بہ نسبت اس کے کہ صرف بیار غلاموں ہی کے لیے اور مذھب بہ نسبت اس کے کہ صرف بیار غلاموں ہی کے لیے ہو ، سب کے لیے عام ہو جانے ۔

افسوس كه شاه ولى الله صاحب "حجة الله البالغة مين اس رائ كو نهين مانتے ؛ چنان چه وه لكهتے هين كه "و و انبه ليس الامن على ما ظن سن احسن الاعمال و قبحها بمعنى استحقاق العاسل الشواب و العقباب عقليان سن كل وجمهه و ان الشرع وظيفة الاخبار عن خواص الاعمال على ماهى عليه دون انشاء الايجاب و الشحريم

ہمشزلة طبیب یصف خواص الادویة و انواع المرض فائه ظن فاسد تمجه السنة هادی الرائے ـ

مگر میں اسی کو مانتا هوں اور اسی کو سچا اصول سمجھتا هوں جو قانون قدرت کے بالکل مطابق ہے اور کتاب و سنت دونوں کو اسی کا مو ید ہاتا هوں جو علم مذهب اسلام کی بنیاد هیں ۔

دنیا کا سپتا مذهب کی مین تک که سپے مذهب کی مین تحقیق کر سکا ، مین نے اسلام هی کو سچا مذهب پایا اور آمید هے که جو لوگ سچائی کو دوست رکھتے هیں وہ همیشه صفائی اور سچائی سے اسلام کی سچائی کی تحقیقات کریں گے ۔

اسلام صحیح طور اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس هو سکتا ہے ؟

هو سکتا ہے ؟

جموعه اسلام خیال کرتے هیں۔ هاں مجازاً تو ان پر مذهب اسلام کا اطلاق هو سکتا ہے ، مگر حقیقتاً وہ مجموع من حیث المجموع به معنی حقیقی مذهب اسلام کملانے کا مستحق من حیث المجموع به معنی حقیقی مذهب اسلام کملانے کا مستحق نہیں ہے۔ موجودہ مسائل مذهب اسلام میں دو قسم کے اصول و احکام شامل هیں۔ ایک وہ جن کو خود شارع نے صاف ضاف بیان کیا ہے جو احکام منصوصه کملاتے هیں اور ایک جن کو عالموں اور مجتہدوں نے اپنے ذهن کی خوبی اور اپنے علم کی روشنی سے باستدلال دلالت النص یا اشارة النص یا قیاس کے قائم کی سیو و خطا وجود کی رائے کے اور کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتے۔ سہو و خطا وجود کی رائے کے اور کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتے۔ پس ان دونوں قسم کے مسائل میں تمیز نه کرنے سے آدمی طرح طرح کی سخت غلطیوں میں پڑ جاتے هیں اور یه وهی ترک

امتیاز ہے کہ جب مسلمان اس کو اختیار کرتے ھیں تو اس کا نام تقلید رکھتے ھیں اور جب غیر مذھب کے لوگ اس کو اختیار کرنے ھیں تو اس کو ایک حقیر نام تعصب یا جہل می کب یا ضلالت سے موسوم کرتے ھیں ۔ نا عسبر و ایا اولی الا بصار ۔

پہلی قسم کے احکام بھی جن کا نام احکام منصوصہ ہے ، دو قسم کے احکام ہیں ایک وہ جو اصلی احکام ہیں اور ہلا شبه وہ بالکل قانون ِ قدرت کے مطابق بلکه اُس کی جان ہیں اور دوسرے وہ جو ان اصلی احکام کی حفاظت اور اُن کے بقاء اور قیام کے لیے ہیں ۔ پس جو کوئی مذہب اسلام کی سچائی اُن سچے قدرتی اصولوں سے پر کھنی چاہے تو اُس کو اُن دونوں قسم کے احکام کی اور اُن میں سے ہر ایک کے درجه اور رتبه کی تمیز کرنی لازم ہے۔

علاوہ مذکورہ بالا دو قسموں کے ایک تیسری قسم بھی احکام مذھب اسلام میں ہے ، جو ذوسعنہین عبارتوں یا ناکامل سند یا مشتبه سندوں سے قائم ھوئے ھیں ۔ ان میں سے پہلی قسم تو اجتہادیات میں داخل ہے اور دوسری قسم مذھب اسلام میں کچھ وقعت اور اعتبار نہیں رکھتی ۔ گو اُس پر اس وجه سے که اُس میں کچھ نقصان نہیں ہے،عمل ھوتا ھو ۔

پس یه سچا مذهب اور وه شخص جس کی معرفت هم کو آس کی تعلیم هوئی ، هارے بے انتہا ادب اور نا محدود ثنا و صفت کا مستحق ہے اور بلا شبه اسی خطاب کے لائق ہے که ''انت احب الی یا رسول الله سن نفسسی التی بین جنسی'' چناں چه هم کو بہت بڑی خوشی اور مبارکی اسی بات کی ہے که هم نے آس کو ٹه خدا سمجها اور نه خدا کا بیٹا ۔ نه کوئی فرشته ، بلکه

ایک وحی بھیجا ہوا انسان جانا ۔ مگر اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جانا ـ با بي انت و اسي يا رسول الله -

#### دل و جانم فدایت یا عجد

سر من خاکِ پایت یا مجد

يا ايسها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليما ـ

مسلانوں اور عیسائیوں \ آن حضرت م کی زندگی کے حالات جن کو ی اکھی ہوئی کنبر اسلمان سیر اور انگریز لیف (لائف) کمتے

هین، صرف دین دار مسلمان عالموں هي نے نہیں لکھے ، بلکه غیر مذھب کے علماء اور مؤرخین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر نہایت افسوس ہے که وہ دونوں افراط و تفریط میں پڑ گئے ؛ پہلوں کی آنکھوں مین تو کیال روشنی کے سبب چکا چوند آگئی اور پچھلوں کی آنکھیں بجل کی چمک سے بند ہو گئیں ؛ بہلر تو شرابِ محبت کی سرشاری میں بات سے بھٹک گئر . اور مچھلے اس رستہ کی ناواقفی سے منزل تک نہ بہنچر \_ بہلر تو یہ بھولر وہ کس کا بیان کرتے ہیں اور بچھلوں نے اسی کو نه جانا ، جس کا وه ذکر کرتے هيں ـ

کسی مشہور محدث نے بجز ایک کے جس کا هم ابھی ذکر کریں گے،کوئی خاص کتاب آل حضرت کی زندگی کر حالات میں نمیں لکھی ، لیکن تمام محدثین نے جن کی سعی اور کوشش کا دنیا پر بہت بڑا احسان ہے، اپنی اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے۔ جو آن حضرت کی زندگی کے حالات سے متعلق هیں ۔ پس و هي حديث کي کتابيں هيں جن سے کم و بيش آں حضرت کی زندگی کے حالات صحیح صحیح دریافت هو سکتے ھیں اور جن کو معقول طرح پر ترتیب دینے سے اور صحیح کو

غلط سے تمیز کرنے سے ایک معتبر تذکرہ آپ کی زندگی کا جمع ہو سکتا ہے۔

ابو عیسیٰی ترمذی نے جو ۲۰۹ هجری مطابق ۲۸۲۰ میں پیدا هوا اور ۲۵۹ هجری مطابق ۲۹۸۰ میں انتقال کیا ، اپنی مشہور کتاب جامع ترمذی کے سوا ایک اور کتاب بھی آل حضرت کے حالات میں لکھی ہے جو ''شائل ترمذی'' کے نام سے مشہور ہے ۔ مگر اس میں آپ کی زندگی کے تمام حالات مندرج نہیں هیں ، یک وہ خاص خاص باتیں اور عادتیں جو بالتخصیص نفس نفس نفیس آل حضرت کے سے متعلق تھیں ، مذکور ھیں ۔

با این همه جس قدر حدیثین آن حضرت کے حالات سے متعلق، ان مشہور حدیث کی کتابوں میں مندرج هیں، وہ اس قابل نہیں هیں که جن کو هم مثل کتاب الله کے بے غور اور بلا تحقیقات اندها دهوندی سے مان لیں، بلکه هم پر واجب ہے که ان تمام حدیثوں کو خواہ وہ بخاری کی هوں یا مسلم کی اور جامع ترمذی کی هوں یا مسلم کی اور جامع ترمذی کی هوں یا شائل ترمذی کی، قبل ان کے سچا قبول کرنے کے ان کی هوں یا شائل ترمذی کی، قبل ان کے سچا قبول کرنے کے ان کی جو اس کے لیے مقرر هیں، اور جن کو هم نے ایک جداگانه خطبه مین بیان کیا ہے۔ اور اگر هم ایسا نه کریں گے تو سخت علطیوں میں پڑیں گے، کیوں که بے سند حدیث مسلانوں کے مذهب میں کوئی وقعت اور اعتبار نہیں رکھتی۔ شاہ عبدالعزیز عاصلہ اپنی کتاب تحفه اثنا عشریه میں ایک مقام پر لکھتے هیں اللہ مصنف هیں جنہوں نے اس ضروری اور نہایت ضروری اصول کی مصنف هیں جنہوں نے اس ضروری اور نہایت ضروری اصول کی مصنف هیں جنہوں نے اس ضروری اور نہایت ضروری اصول کی ہو۔

افی حدیث کی کتابوں کے سوا جن کا ابھی ذکر ہوا اور

بہت سی کتابیں ھیں جو خاص آل حضرت کے حالات کے لیے لکھی گئی ھیں اور بعض ایسی ھیں جن میں ان کے سوا اور بھی حالات ھیں اور یه کتابیں عموماً کتب سیر آکے نام سے موسوم ھیں ۔ ان میں سے کتب منصله ذیل زیادہ مشہور ھیں :

ابن اسحاق۔ ابن هشام۔ طبقات کبیر المشہور به واقدی۔ طبری ۔ سیرت شامی ۔ ابوالفدا ۔ مسعودی ۔ مواهب لدئیہ ٔ ۔ ان کے سوا عربی اور فارسی زبان میں اور بھی کتابیں کی ہیں ، جو انھی ہے بنائی گئی ہیں ۔ ان کتابوں میں سے پہلی چار کتابیں ہت قدیم میں اور باتی بہت پچھلی ۔

یه سب کتابین تمام سچی اور جهوئی روایتوں اور صحیح و موضوع حدیثوں کا مختلط مجموعه هیں ، جن میں صحیح اور غلط ، مشتبه اور درست اور جهوئی اور سچی کسی کا کچه امتیاز نہیں۔ اور جو کتابیں زیادہ قدیم هیں ، ان میں اس قسم کا اختلاط اور زیادہ ہے۔ قدیم مصنفوں اور اگلے زمانه کے مؤرخوں کو تصنیفات سے زیادہ غرض یه تهی که هر ایک قسم کی روایتوں اور انواهوں کو جو ان کے زمانه میں پهیل رهی تهیں ، ایک جگه جمع کو لیں اور اس بات کی تحقیقات اور تصحیح که کون سی ان میں کی بالکل صحیح ہے اور کون سی غلط اور کس میں زیادتی یا کمی هوئی ہے اور کون سی غلط اور کس میں زیادتی یا منحصر رکھیں۔ مگر افسوس یه ہے آیندہ وقت یا آیندہ نسلوں پر منحصر رکھیں۔ مگر افسوس یه ہے که پچهلی نسلوں نے به عوض منحصر رکھیں۔ مگر افسوس یه ہے که پچهلی نسلوں نے به عوض اس کے که تحقیقات مطلوبه کرنے سے اپنے بزرگوں کے مقصد کی تکمیل کرتے ، انهی کتابوں کو اپنی تصنیفات جدید کا مأخذ

<sup>1-</sup> علاوہ ازیں طبقاتِ ابن سعد۔ تاریخ ابن اثیر اور تاریخ ابن خلدون کا نام بھی اس سلسله میں لیا جا سکتا ہے اور تاریخ یعقو بی کا بھی چیمی ماخذ آن حضرت صلی اللہ علیه و سلم کی سیرت کے ہیں۔ (مجد اساعیل بانی بتی)

ٹھہرایا اور اس لیے ان پچھلے مصنفوں کی تصنیفوں میں بھی وھی نقص پیدا ھوا جو ان قدیم مصنفوں کی تصنیفوں میں تھا ۔ غرض که اب فن سِیر کی تمام کتابیں اکیا قدیم کیا جدید مثل ایسے غله کے انبار کے ھیں جس میں سے کنکر ، پتھر ، کوڑا کرکٹ کچھ چنا ہیں گیا اور ان میں تمام صحیح و موضوع ، جھوٹی اور سچی،سند اور بے سند ، ضعیف و قوی ، مشکوک و مشتبه روایتیں مخلوط اور گڈمڈ ھیں ۔

سر ولیم میور صاحب ارقام فرماتے هیں که "آن حضرت کے حالات زندگی کی تین کتابین هشامی، واقدی طبری ایسی هین که جو شخص دانش مندی سے آن حضرت کے حالات لکھے گا ، تو اپنی نحریر کے لیے انهی کتابوں کو سند گردانے گا " مگر صاحب محدو ح نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا که ان کتابوں میں (۱) کس قدر ایسی رزایتیں هیں جن سے آن حضرت کو کچھ بهی علاقه نہیں ۔ (۲) کس قدر ایسی هیں جن کے راویوں کا سلسله ٹوٹا ہوا ہے ۔ (۳) کس قدر ایسی هیں جن کے راویوں کی خصلت نه کسی مذهبی مسئله کے سبب، بلکه اخلاقی نقصانوں کی خصلت نه کسی مذهبی مسئله کے سبب، بلکه اخلاقی نقصانوں کے سبب مشتبه اور ان کی راست بیانی مشکوک یا مطعون ہے ۔ (۳) کس قدر ایسی هیں جن کے بیان کرنے والے بالکل لا معلوم شخص هیں ۔ (۵) کس قدر ایسی هیں جن کی تحقیق یا تصدیق شخص هیں ۔ (۵) کس قدر ایسی هیں جن کی تحقیق یا تصدیق

ڈاکٹر اسپرنگر صاحب نے نہایت گرم جوشی سے واقدی کی قدر و منزلت کو اس کی اصلی حقیقت سے بہت بڑھا دیا ہے۔ جس کی نسبت سر ولیم میور صاحب یه ارقام فرماتے هیں که اور اسپرنگر نے اس کتاب کی تعریف اس کی حد سے زیادہ

کی ہے''۔ مگر انسوس ہے کہ ہاوجود اس کے صاحب ممدوح نے بھی واقدی کی کم قدر نہیں کی اور اوروں پر ترجیح دینے میں کچھ کو تاھی نہیں کی 4 اس لیے کہ انھوں نے بھی آل حضرت کی زندگی کے تمام حالات کو اسی کتاب سے لکھا ہے اور اسی کی سند پر مذھب اسلام کے برخلاف تمام راویوں کو قائم کیا ہے۔

واقدی کچھ بڑا معتبر شخص نہیں ہے۔ وہ تو حاطب اللیل یعنی اندھیری رات میں لکڑیاں چننے والا ہے ؛ اس کی غلط روایتوں اور جھوٹے قصد کہانیوں اور بے سند ہاتوں سے تمام علماء نے اس کو نا معتبر ٹھیرایا ہے۔ بحد بن عبد الباق الزرقانی نے شرح مواھب لدنیہ میں میزان سے واقدی کی نسبت یہ جمله نقل کیا ہے ۔ "الواقدی بحد بن عصر بن الواقدی الاسلمی المدنی النذے استقر الاجماع علی و هشہ۔

کسی کے کہنے اور سننے پر کیا موقوف ہے ، خود اس کی کتابین موجود ہیں جو کچھ بھی قدر و قیمت کے لائق نہیں ، بجز اس کے کہ جو افواہا اس نے سنا اور جو آواز چڑیا کی خواہ کو ہے کی اس کے کان میں آئی وہ اس نے لکھ دی ۔ کوئی طریقہ تحقیق کا اور کوئی رستہ تنقیح کا اس نے اختیار نہیں کیا ۔ پس کیا وہ کتابیں ایسی ہیں جو مذہب اسلام کی بنیاد سمجھی جا سکتی ہیں اور کیا وہ مخالف مذہب اسلام کا ان کی کتابوں کی مند پر مذہب اسلام یا اس کے واعظ میں عیب نکال کر اور اپنے آپ کو فتح مند سمجھ کر خوش ہو سکے گا۔ ان ہذا السئے عجاب ۔

البته ابوالفدا کی کتاب کسی قدر اچھی ہے اور جہاں تک ہو سکے اعتبار کے لائق ہے۔ اس نے اپنی کتاب احتیاط سے

لکھی ہے ، اگرچہ تحقیق و تنقیح کے رستہ کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ اِلا اس بات پر کوشش کی ہے کہ کوئی موضوع یا مشتبه یا لغو روایت اس میں نه داخل هونے پاوے ، مگر با این همه یه کمنا که اس کی کوششیں کامیاب هوئیں اور اس میں کوئی روایت موضوع یا مشتبه نہیں ہے ، حدر اعتدال سے آئے بڑھ جانا ہے۔

مسلمان مورخوں کے سوا جن کا اوپر ذکر هوا عیسائی مؤرخوں نے بھی مذهب اسلام اور اس کے واعظ کی نسبت بہت سی کتابیں لکھیں۔ مگر افسوس هے که ابتدائے زمانه کی تصنیف شده کتابیں مثل کتب مصنفه وینیل ، لو تھر ، ملانک تھن ، سیبال هیم ، دی هر بی لاك ، مجھ کو دست یاب نہیں هوئیں۔ مگر جو کچھ اور کتابوں سے ان کا حال معلوم هوا ، وه اسی قدر هے که ان کتابوں میں بجز سخت کلامی اور بد زبانی کے اور کچھ نہیں ہے۔

ان مصنفوں کے سوا مراکشی صاحب کا ذکر نہایت حیرت انگیز ہے۔ وہ ایک ایسا سخت متعصب مصنف ہے کہ اس کا دل اپنے بغض و کینہ کے اظہار اور نفرت انگیز جھوٹے طعن و تشنیع اور بد زبانی سے کبھی نہیں بھرا۔ مگر مجھ کو جو حیرت ھوئی وہ اس بات سے ھوئی کہ ''کوارٹرلی رویو'' کے ایک آرٹیکل کے مصنف نے اس کی نسبت یہ لکھا ہے کہ ''مراکشی پر جو یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ باطن میں اسلام کا معتقد ھو گیا تھا، وہ الزام کچھ بے وجہ نہ تھا''۔ کیا مراکش با وصف اس قدر تعصب کے مثلی ''بر ھر خورد'' صاحب کے آخر کو مسلمان ھو گیا تھا۔ اگر ایسا ھوا ھو تو میں ذمہ وار ھوں کہ اس سے مو گیا تھا۔ اگر ایسا ھوا ھو تو میں ذمہ وار ھوں کہ اس سے ہیلے جو کچھ اس نے اسلام اور واعظ اسلام کی نسبت کہا سنا

سب نسياً و منسياً هو گيا ـ لان الاسلام بسهدم ساكان قسله من سعية الله ـ

ڈین پریڈی صاحب بھی انھی مؤرخوں میں سے ھیں جن پر مذھب اسلام نہایت شاق گذرته تھا جب کوئی مسلمان انفاقاً ان صاحب کی کتاب کو پڑھتا ہے تو مذھب اسلام سے ان کی ناواتفیت پر جو ان کی کتاب کے ھر ورق سے ٹپکتی ہے پن ھنسے رہ نہیں سکتا ۔

ان مؤرخوں کے سوا ھاتنجر گیگیزری لنڈ او کلی صاحب نے بھی مذھب اسلام اور آن حضرت کے حالات میں کتابیں لکھی ھیں، مگر انسوس ہے کہ میں ان کی مختوں سے مستفید نه ھو سکا۔

گوتھ صاحب اور اماری صاحب اور نالڈانک صاحب اور دواری صاحب نے جو کتابیں اس مضمون پر لکھی ھیں ، ان کی نسبت مذھب اسلام کے آرٹیکل کا مصنف جو ''کواٹرلی رویو'' مین چھپا ہے ، یه لکھتا ہے که ''ان مؤرخوں نے بہت سی دنیا کو یه بات سکھلا دی که مذھب اسلام ایک شگفته اور تر و تازہ چیز ہے اور هزاروں محرور جوهروں سے بھرپور ہے اور عجد نے گو ان کی خصلت کو کیسا ھی سمجھا جاوے ' انسانیت کی منہری کتاب میں اپنے لیے جگه حاصل کی ہے۔ '

نہایت مشہور عیسائی مؤرخوں میں ، جنھوں نے آل حضرت کے حالات لکھے ھیں اڈا کٹر اسپرنگر صاحب ھیں ؛ ان کی کتاب انگریزی زبان میں بمقام اله آباد ۱۸۵۱ء میں چھپی ہے۔ مگر وہ کتاب به سبب غلطیوں کے جو اس کے مضمون کی صحت میں ھیں مکچھ اعتبار کے لائق نہیں ہے حعلاوہ اس کے ایک اور خرابی انھوں نے اس کتاب میں یہ کی ہے کہ اس کا طرز بیان نہایت

مبالغه آمیز اختیار کیا ہے ۔ان کی طبیعت پہلے ھی سے ایسے تعصبات اور یک طرفه رائے سے بھری ھوئی معلوم ھوتی ہے جو کسی قسم کے مصنف کو اور بالتخصیص ایک مؤرخ کو اکسی طرح زیبا نہیں ہے۔ اپنے اس کلام کی تصدیق کے لیے ان کی کتاب میں سے ایک فقرہ نقل کرتا ھوں ، جس سے ان کے تعصب کے علاوہ یہ بات بھی ظاهر ھوتی ہے کہ جس فن میں انھوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس سے بھی ماشاء الله وہ بہت ھی خوب واقف تنہے۔ وہ لکھتے ھیں کہ ''اسلام چد کا ایجاد نہیں ہے۔وہ ایسے مکار کا نکالا ھوا مذھب نہیں ھو سکتا۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس مکار نے اپنی بداخلاق اور طبیعت کی برائی سے اس کو بگاڑا اور جو بہت سے مسائل اس میں قابل اعتراض ھیں کبرت کا مجاد ھیں'' نعو ذ باللہ من ھذہ الاقا و بیل۔ کبرت کا مجاد ھیں'' نعو ذ باللہ من ھذہ الاقا و بیل۔ کبرت کا مخة تخرج من افوا ھیسم۔ ان یقو لون

اسی کتاب کی نسبت سر ولیم میور صاحب یه لکھتے ہیں ،
که ڈاکٹر اسپرنگر صاحب کی کتاب ایسے وقت میں میرے پاس
پہنچی جب که میں اسی مضمون کی تحصیل اور تلاش کر رہا
تھا۔ اور جیسا که میں نے اپنی کتاب کے بعض مقامات میں
ثابت کیا ہے ، اس کے مضامین کی بنیاد غلطی پر معلوم ہوتی ہے۔
چناں چه انھوں نے عجد کے ماقبل زمانه کے عرب کا اور
خاص عجد کا اور ان کی خصلت کا جو حال لکھا ہے ، وہ سب غلط
رایوں پر مبنی ہے۔

ڈاکٹر اسپرنگر صاحب نے ایک اور کتاب جرسی زبان میں آل حضرت کے حالات میں لکھی ہے جو چھ جلدوں میں ہے ، مگر انسوس ہے کہ جرمنی زبان نہ جاننے کے سبب اس کتاب سے

جس قدر قدرے قلیل فائدہ حاصل کر سکتا ' اس سے بھی محروم رھا۔ صرف اس قدر ھوا کہ میرے ایک جرمن دوست نے مجھ کو اطلاع دی کہ اس کے مصنف نے ابن اسحاق اور واقدی سے زیادہ تر مطالب اخذ کیے ھیں اور جو کہ میں آن مصنفوں کی کتابوں سے واقف ھوں ، جن سے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مطالب اخذ کیے ، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ کتاب بھی مثل اور کتابوں کے ، جن کو عیسائی مؤرخوں نے تصنیف کیا ہے ، اس تحقیق اور تلاش سے معرا ھوگی جو صفائی دل سے کیا ہے ، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب انھی کیابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور مشتبہ اور کتابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور مشتبہ اور کتابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور مشتبہ اور کتابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور مشتبہ اور کتابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور مشتبہ اور

مگر کوارڈرلی ریویو کے آرٹیکل کا مصنف جو غالباً جرمن ہے، اس کتاب کی نسبت یہ رائے لکھتا ہے کہ ''جن لوگوں نے اسلام کی نسبت لکھا ہے ، ان میں سے ڈاکٹر اسپرنگر کی کتاب کو جو مصنفوں میں اول درجہ رکھتا ہے ' ہم نے اس لیے سب سے افضل قرار دیا ہے کہ وہ بہ نسبت اور سب کے نہایت جامع ہے اور بڑی قابلیت سے لکھی گئی ہے ' اس لیے کہ اس کتاب میں اور بڑی قابلیت سے لکھی گئی ہے ' اس لیے کہ اس کتاب میں وہ نمام مطالب ناظرین کے سامنے موجود کر دیے گئے ہیں۔ جن سے پڑھنے والا اپنی رائے آپ قائم کر سکے ۔''

سرولیم میوری کتاب ایسائی مصنفوں کی کتابوں مین سب سے (لائف آف کا) زیادہ عمدہ وہ کتاب ہے جو سر ولیم میور صاحب نے نہایت لیاقت اور قابلیت اور کال خوبی کے ساتھ لکھی ہے ، یه کتاب چار موئی موئی جلدوں مین ہے اور بہت خوب صورت تیپ اور خوش وضع تقطیع میں چھپی ہے ۔ اس لائق اور فائق مصنف کو مثل مغربی علوم کے مشرق علموں میں

بھی ہڑی واقفیت حاصل ہے اور اس لیر ان کی یہ کتاب تمام تربیت یافته یو رب سر ملکوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے ، اور وہ اسی قدر و منزلت کے لائق ہے۔ یورپ کے عالموں اور عالموں کی محلسوں نے بھی اس کتاب کے سبب ان کی ایسے، قدر کی ھے ' جس کے در حقیقت وہ مستحق تھر ؛ مگر قطع نظر اس نقص کے جو اس کتاب میں ہے ، کہ اس کی ہنیاد گویا ہالکل واقدی پر ہے جو مسلانوں میں درجه اعتبار نہیں رکھتا اور اس کی روایتیں زياده معتبر اور ايسي محقق نهين هين كه مسلمان ان پريةين لاوين ، جیسا که هم ابهی بیان کر چکے هین ، ایک اور بڑا نقص یه هے کہ جس منشاء اور مطلب سے سر ولیم میور صاحب نے یہ کتاب لکھی ، وہ اس لیے پسندیدہ نہیں ہے . که وہ منشاء اس کتاب میں نقصان رہ جانے کا اور واقعات کا اصلی تحقیقات تک نہ پہنچنر کا بہت بڑا سبب ہوا ہے۔ چناں چہ سر ولیم میور صاحب خود ارقام فرساتے هس كه "اس كتاب كا لكهنا اور مسلماني مذهب كي سندكي کتابوں کی تحصیل اول اس غرض سے اختیار کی گئی کہ ہادری یی فنڈر صاحبے نے جو اس بات مین مشہور ھیں کہ انھوں نے مسلانوں سے مباحثه مین عیسائی مذهب کی بہت حابت کی ، اس بات ہر اصرار کیا کہ اسلام کے پیغمبر کے حالات میں ایک کتاب جو اس کے پہرووُں کے پڑھنے کے لیر مناسب ھو ، ایسے قدیم ماخذوں سے ہندوستانی زبان میں تالیف کی جاوے جس کو خود مسلمان صحیح اور معتبر مانتے ہیں ۔ چناں چہ میں نے اسی منشاء سے مسلانی مذہبے کی سند کی کتابوں کو پڑھا اور اس کتاب کو لكها \_"

لیکن میں نہایت افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ با وجودیکہ سر ولیم میور صاحب نہایت نیک طبیعت ہیں اور بڑی

قابل توصیف لیاقتیں رکھتے ھیں ۽ اس پر بھی ان کی طبیعت پر اس غرض اور منشاء کا جس سے وہ کتاب لکھی شروع کی، ایسا اثر پیدا ھوا جیسا که ایسی حالت میں اُوروں کی طبیعت پر پیدا ھونا قیاس کا مقتضا ہے ؛ اور اسی سبب سے اسلام کی دل چسپ اور سیدھی سادھی عمدہ باتیں بھی ان کو بری اور بھونڈی اور نفرت انگیز معلوم ھوئیں اور یہ اثر ان کی طبیعت کا ایسا تھا کہ اس کے سبب سے ان کی کتاب پڑھنے والے اپنے ذھن میں ان کی عربر کو ایک زیادتی سمجھتے تھے ؛ لیکن جیسا اکثر موتا ہے ویسا ھی اس میں بھی ھوا کہ اس حدر اعتدال سے متجاوز تحریر نے خود اپنے مقصود کو کھو دیا ۔ اور وہ مطلب متجاوز تحریر نے خود اپنے مقصود کو کھو دیا ۔ اور وہ مطلب حاصل نہ ھوا جس کے لیے پادری پی فنڈر صاحب نے سر ولیم میور صاحب سے اس کتاب کے لکھتے کی خواھش کی تھی ، ہلکہ ہر عکس اس کے یہ نتیجہ ھوا کہ جس شخص کو پادری پی فنڈر صاحب نے تاریکی کا فرشتہ بنانا چاھا تھا ، وہ روشنی کا فرشتہ لکل آیا ۔

جب یه کتاب چهپی اور هندوستان میں پہنچی ، تو لوگوں نے اس کو نہایت شوق و ذوق سے پڑھا۔ مگر جب ان کو په بات دریافت هوئی که اسلام کی اور آن حضرت کے حالات کی نہایت سیدهی سادهی اور صاف باتوں کو بھی توڑ مروڑ کر اس وضع پر ڈھالا ہے ، جس سے یه معلوم هوتا تھا که پہلے هی سے اس کتاب کا اس طرح لکھنا مقصود اور مرکوز خاطر تھا تو ان کا وہ شوق بالکل ٹھنڈا هو گیا۔ مگر جو نوجوان مسلمان طالب علم انگریزی علم کی تحصیل کرتے تھے اور اپنے دینیات اور النہیات سے محض نا واقف تھے ان میں اس بات کا چرچا پیدا هوا کہ اگر سر ولیم میور صاحب نے سیدهی سادی اور صاف

ہاتوں کو بھی برے پہلو پر لے جاکر لکھا ھے تو فی الواقع ان کی اصلیت کیا ہے -

مسرے دل پر جو اس کتاب سے اثر پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اسی زمانه میں میں نے ارادہ کیا کہ آل حضرت میں میں خالات میں ایک کتاب اس طرح پر لکھی جاوے که جو جو ہاتیں صحيح اور اصلي اور واقعى اور منفتح هين اور معتبر روايتون اور صعیح صحیح سندوں سے به خوبی ثابت هیں ان کو به خوبی چھان بین کر اور امتحان کر کر ترتیب سے لکھا جاونے اور جو حالات مشتبه اور مشكوك هين اور ان كا ثبوت معتبر يا كافي نہیں ہے ان کو جداگانہ اسی ترتیب سے جمع کیا جاوے اور جو محض جهوك اور انترا و بهتان يا خود غرض يا احمق واعظوں اور حمقاء کو دام تزویر میں پھنسانے والر لوگوں یا احمق خدا ہرست اور جھوٹی نیکی بھیلانے والوں کی بنائی ہوئی. ہاتیں ہیں ان کو علیمدہ به ترتیب لکھا جاوے اور انھی کے ساتھ ان کے غلط اور ان کے نا معتبر ہونے کا ثبوت اور ان کے موضوع ہونے کی وجوهات بھی بیان کی جاویں - مگر میں اپنر اس ارادہ کو بہت سے موانعات کے سبب سے جن میں سب سے ہڑا اپنی فکر معاش میں مبتلا رہنا اور اس سے بھی ہڑا کسی کا میر ہے ارادہ کے نمد و معاون نه هونا تها ، بورا نه کر سکا اور علاوہ اس کے اس کام کے لیے بہت سی پرانی کتابیں جن کو قدیم مصنفوں نے تصنیف کیا ہے، درکار تھیں جو مجھ کو په سبب برباد هو جانے قدیم کتب خانوں کے دستیاب نه ھو سکیں ، اور یہ بھی ایک قوی سبب اس ارادہ کے ہورا نه ھونے کا ہوا۔ مگر اس پر بھی مختلف اوقات میں مختصر طور سے مختلف مضامین اور مسائل مذهب اسلام اور آن حضرت کے حالات پر کچھ کچھ لکھتا رہا ۔ چناں چہ انھی تحریروں میں یہ بارہ مضمون ہیں جو به عنوان بارہ خطبوں کے لکھے گئے ہیں ۔

ایڈ ورڈ گبن اور جان ڈیون پورٹ اور کارلائل کی رائے اسلام کی نسبت ـ

اگرچہ میں نے اس تمہید میں چند عیسائی ایسے مؤرخوں کا ذکر کیا ہے ، جنھوں نے آن حضرت کے حالات اور اصول مذھب اسلام کا انصاف سے فیصلہ نہیں کیا ۔ مگر ان لائق

اور قابل اور عالم واجب النعظيم عيسائي مورخوں كا ذكر کیر بغیر بھی نہیں رہ سکتا ، جنھوں نے نہایت انصاف سے اور ہالکل بغیر تعصب کے آل حضرت کے حالات اور مذھب اسلام کی نسبت ٹھیک ٹھیک اپنی رائے لکھی ہے۔ بلکہ متعصب اور تنگ حوصله مخالفوں کے مقابله میں مذھب اسلام کی حایت کی ہے۔ اگرچہ بعض مقامات میں انھوں نے بھی کچھ کچھ سقم اور نقصان بیان کبر هیں ۔ لیکن صاف معلوم هوتا ہے که وہ ان کا بیان کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے ، بلکه اس مسئله کی حقیقت وه نهین سمجهر یا غلط سمجه گئر ـ پس یه ایک غلطی سمجه کی تو ہے الا وہ عیب جو تعصب اور تنگ حوصلہ ہونے کے سبب سے ہوتا ہے ، وہ نہیں ہے۔ به مرحال یه قابل ادب شخص ایڈورڈ گبن قدیم روم کی سلطنت کا مشہور مورخ اور گاڈ فری ہیگنز (رحم الله تعالى) اور ثامس كارليلي اور جان ديون پورك سلمما الله تعالمٰی ہس، جن کے علم اور لیاقتوں کی تعظیم و قدر همیشه هوتی رهے کی ۔ اب میں ان صاحبوں میں سے تین صاحبوں کی رائے جو انھوں نے آن حضرت اور مذھب اسلام کی نسبت لکھی ہے ، اپنے اس دیباچہ میں لکھتا ھوں اور گڈ فری ھیگنز کی رائے خطبات میں متعدد جگہ لکھی گئی ہے۔

مسٹر جان ڈیون پورٹ لکھتے ھیں ''کیا یہ بات خیال میں

آ سکتی ہے کہ جس شخص نے اس نہایت ناپسند اور حقیر بت پرستی کے بدلہ جس میں اس کے هم وطن (یعنی اهل عرب) مدت سے ڈویے ہوئے تھر ، خدائے برحق کی پرستش قائم کرنے سے بڑی بڑی دائم الاثر اصلاحین کیں ۔ مثلاً اولاد کشی کو موقوف کیا ، نشر کی چیزوں کے استعال کو اور قار بازی کو جس سے اخلاق کو بہت نقصان پہنچتا ہے منع کیا ہے۔ بہتایت سے كثرت ازدواج كا اس وقت مين رواج تها اس كو بهت كچه کھٹا کر محدود کیا ۔ غرض کہ ایسر بڑے اور سرگرم مصلح کو هم فریبی ٹھیرا سکتر ھیں اور یہ کہہ سکتے ھیں کہ ایسے شخص کی تمام کارروائی مکر پر مبنی تھی ۔ نہیں ایسا نہیں کہ سکتے ۔ ہے شک مجد م بجز دلی نیک نبتی اور ایمان داری کے اور کسی سبب سے ایسر استقلال کے ساتھ اپنی کارروائی ہر اہتدائے نزول وحی سے جو خدیجہ سے بیان کی ۔ اخیر دم تک حب که عابشه کی گود میں شدت مرض میں وفات بائی ، مستعد نہیں رہ سکتر تھر ، جو لوگ ہر وقت ان کے پاس رہنے تور ـ اور جو ان سے بہت ربط و ضبط رکھتے تھے ان کو بھی کبھی ان کی ریاکاری میں شبہ نہیں ہوا اور کبھی انھوں نے اپنر نیک ہرتاؤ سے تعاوز نہیں کیا ۔

بے شک ایک نیک اور صادق طبیعت شخص جس کو اپنے خالق پر بھروسہ ھو اور جو ایمان اور رسم و رواج میں بہت بڑی اصلاح کرے حقیقت میں صاف صاف خدا کا ایک آله ھوتا ہے۔ اس کو ھم کہ سکتے ھیں کہ خدا کا پیغمبر ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کے اور وفادار خادم ھو گذرے ھیں ، اگرچہ ان کی خدمتیں کامل نه تھیں ، اسی طرح بجد کو بھی ھم خدا کا ایسا سچا خادم کیوں نه سمجھیں جس نے خدا تعالیٰ کی خدمت آیسی

ھی وفاداری سے کی ، جیسی اوروں نے جو مثل اوروں کی خدمت کے پوری اور کامل نه تھی۔ اس بات پر کیوں بقین نه کیا جاوے که اس کو زمانه اور اپنے ملک میں اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت اور تعظیم سکھلانے کے لیے اور ان کی حالت کے مناسب ان کو ملکی اور اخلاق امور میں نصیحت کرنے کے لیے غدا نے بھیجا تھا ، اور وہ راست بازی اور نیک کرداری کا واعظ تھا۔

ایڈورڈ گین صاحب لکھتر ہیں ' کہ ''مجد کا مذہب شکو ک اور شہات سے ہاک صاف ہے۔ قرآن خدا کی وحدانیت یر ایک عمدہ شہادت ہے ، مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی ، انسانوں کی ، ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا که جو شے طلوع ہوتی ہے ، غروب ہو جاتی ہے اور جو حادث ہے وہ فانی ہوتی ہے ' اور جو قابل زوال ہے ، وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک ایسا وجود تسلم کیا ، جس کی نه ابتدا ہے نه انتہا ، نه وه کسی شکل میں محدود ، نه کسی مکان میں اور نه کوئی اس کا ثانی موحود ہے جس سے اس کو تشبیہ دیے سکیں۔ وہ ہارہے نہایت خفیہ ارادوں پر بھی آگاہ زہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے ۔ اخلاق اور عقل کا کال جو اس کو حاصل ہے ، وہ اس کو اپنی هی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا ہے اور اس کے پیرووں نے ان کو نہایت مستحکم طور سے تبول کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعہ سے ہت درستی کے ساتھ ان کی تشریج اور تصریح کی ۔ ایک حکیم جو خدا تعالٰی کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو ، مسلانوں کے مذکورہ بالا عقیدہ کی نسبت یہ کمه سکتا ہے که وہ ایسا عقیدہ ہے ، جو ھارے موجودہ ادراک اور قوائے عقلی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ جب ھم نے اس نا معلوم چیز (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت مادہ اور حس اور تفکر کے اوصاف سے مبرا کر دیا ، تو پھر ھارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لیے کیا چیز ہاتی رھی ، وہ اصل اول (یعنی ذات باری تعالٰی) جس کی بنا عقل اور وحی پر ہے۔ بجد کی شہادت سے استحکام کو پہنچی ، چناں چہ اس کے معتقد ھندوستان سے لے کر مراکو تک موحد کے لقب سے ممتاز ھیں اور ہتوں کو ممنوع سمجھنے سے بت پرستی کا خطرہ مثا دیا گیا ہے۔

مسئر ٹامس کارلیل صاحب لکھتر ھیں کہ " ھم لوگوں (بعنی عیسائیوں) میں جو یہ بات مشہور ہے ۔ که عدام ایک یر فن اور نطرتی شخص اور کویا جھوٹ کے اوتار تھر اور ان کا مذھب دبوانگی اور خام خیالی کا ایک توده هے، اب به سے باتین لوگوں کے نزدیک غلط ٹھیرتی جاتی ھیں ' جو جو جھوٹ ہاتیں دور اندیش اور مذهبی سر گرمی رکهنے والے آدمیوں (یعنی عیسائیوں) نے اس انسان (یعنی محد صلعم) کی نسبت قائم کی تھیں اب وہ الزام قطعاً ہاری رو سیاھی کے باعث ہیں ، چناں چه ایک یہ بات مشہور ہے ، که پاکرک صاحب نے حب گروٹیس صاحب سے پوچھا کہ یہ قصہ جو تم نے لکھا ہے ، کہ گ<sup>و ہ</sup> نے ایک کبوتر کو تعلیم کیا تھا ، که وہ ان کے کان میں سے میل نكالا كرتا تها ، اور مشہور كيا تها كه وه فرشته هے ، جو ان کے پاس وحی لایا کرتا ہے ؛ تو اس قصه کی کیا سند ہے ؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ '' اس قصہ کی کوئی سند اور کچھ ثبوت نہیں ۔" حقیقت یہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ایسر ایسر قصوں کو بالکل چھوڑ دیا جاوے ۔ جو جو ہاتین اس انسان (یعنی پر صامم) نے اپنی زبان سے نکالیں بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ آدمیوں کے لیے به منزله هدایت کے قائم هیں، ان اٹھارہ کروڑ آدمیوں کو بھی اسی طرح خدا نے پیدا کیا ہے، جس طرح هم کو پیدا کیا ۔ اس وقت جتنے آدمی پر کر کھتے هیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس اعتقاد رکھتے هیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس زمانه کے لوگ یقین نہیں رکھتے ۔ پھر کیا هم یه خیال کر سکتے هیں، که جس کلام پر خدائے قادر مطلق کی اس قدر خلوق زندگی بسر کر گئی اور اسی پر مر گئی ۔ کیا وہ ایسا جھوٹا کھیل ہے، جیسا ایک بازی گر کا هوتا ہے، ۔ میں اپنے نزدیک هرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا، بلکه میں به نسبت اور چیزوں کے اس بر حلد یقین کرتا هوں، اگر جھوٹی اور نواج فریب کی باتیں دنیا میں اس قدر زور آور هوں اور رواج فریب کی باتیں دنیا میں اس قدر زور آور هوں اور رواج نوی کوئی کیا سمجھےگا۔ اس قسم کے خیالات جو بہت پھیلے هوئے کوئی کیا سمجھےگا۔ اس قسم کے خیالات جو بہت پھیلے هوئے هیں، بہت هی افسوس کے قابل هیں، اگر هم کو خدا کی سچی

ا۔ میں اس قدر اور زیادہ کرنا چاھتا ھوں کہ گروڑوں آدسی اس وقت بھی اسی پر نہایت مستحکم اعتقاد سے زندگی بسر کر رہے ھیں اور جن ملکوں میں اسلامی سلطنت کبھی نہیں گئی ان ملکوں کے لوگوں نے بھی ان کی باتیں سن کر ان کو قبول کیا ۔ اور اب بھی کہ اس کے بانی کو دنیا کے گئے ھوئے بارہ سو برس ھو گئے ۔ ھر ایک ملک میں اور ان ملکوں میں بھی جہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے ، ھزاروں نئے لوگ اس پر بغیر کسی لالچ اور دھو کے کے اور بغیر کسی تدبیر کرنے والوں کی تدبیر و حکمت کے ایمان لاتے جاتے ھیں اور اسلام کو قبول کرنے ھیں ۔ تو کیا وہ ایسا جھوٹا کھیل ہے ، جیسا کہ ایک بازی گر کا ھوتا ہے ۔ نہیں بلکہ اس کے سچ ھونے کا ھر ایک تحم دل پر بقین ھوتا ہے ۔ نہیں بلکہ اس کے سچ ھونے کا ھر ایک تحم دل پر بقین ھوتا ہے ۔ سید احمد ۔

مخلوقات کا علم کچھ حاصل کرنا سنظور هو تو هم کو ایسی باتوں پر یقین کرنا هرگز نهین چاهیر ـ وه باتین ایسر زمانه مین یهیل تهین ، جب که تو هات کو ببت دخل تها اور انهین تو هات کے سبی خیال تھا کہ آدمی کی روحین غمگین خرابی سین ہڑی ہوئی ہیں ، جو ان کی ملا کت کا سبب ہے۔ میرے نزدیک اس خیال سے کہ ایک جھوٹے آدمی نے ایک مذھب قائم کیا اور کوئی اس سے زیادہ بد اور ناخدا پرست خیال دنیا میں نہیں پھیلا ۔ بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹا آدسی جو چونہ اور ابنٹ اور اور مصالح کی حقیقت کو سپچ نہ جانے اور یخته مکان بنالر ، وه یخته مکان کا هیکو هوگا ـ باره سو برس تک اس کو کب قیام هو سکتا هے اور اٹھارہ کروڑ آدسی اس میں کب رہ سکتر ہیں۔ بلکہ اب تک وہ مکان کبھی کا سر کے بل گر پڑا ہوتا۔ ضرور ہے کہ ایک آدمی اپنر طریقوں کو قانون قدرت کے مطابق کر ہے اور قدرت کے سامانوں کی حقیقت کو سمجھر اور اس پر عمل کرے ، ورنه قدرت سے اس کو یه جواب ملرگا که نہیں یه هرگز نہیں هو سکتا ' جو جو قانون اور قاعدے خاص هیں ، وہ خاص هی رهتر کهیں ، عام نہیں هو جاتے ـ افسوس ہے کہ کوئی شخص مثل کاگ لسٹرو یا اور ایسر ہی ہت سے دنیا کے سر ہر آوردہ لوگوں کے چند روز کے لیر اپنر فند فطرت سے کامیاب ہو جاتے ہیں ، مگر ان کی کامیا ہی ایک جعلی ہنڈوی کی مانند ہوتی ہے ، جس کو وہ اپنر نالائق ہاتھوں سے جاری کرتے میں اور خود الگ تھلک رمتر میں ، اور اوروں کو اس کے سبب سے نقصان بہنچانے ہیں۔ مگر قدرت آگ کے شعلوں اور فرانسیسی ہنگاموں اور اسی قسم کے اور غصب ناک

ظہور سے ظاہر ہو کر یہ بات بہت غضب اور قہر سے دنیا پر ظاہر کر دیتی ہے کہ جعلی ہنڈویاں جعلی ہی ہیں۔

راقم سيد احمد

بمقام لنڈن محلۂ میکان ہرگ اسکوئیر مکان نمبر ۲٫ ۱۸۷۰ عیسوی مطابق ۱۲۲۷ هجری

## جغرافید ملک عرب اور اس کی اتوام و قبائل

## رب اجعل هذا الملد آمنا و اجنيني و بشي ابتي المام ان تعبد الاصنام

عرب کی وجهر تسمیه عرب یا وہ جزیرہ کما جو جزیرۃ العرب کمہلاتا ہے بحر احمر کے مشرق کی طرف واقع ہے اور یہاں سے خلیج فارس تک منتہی ہوتا ہے ۔ اس بات کا ٹھیک ٹھیک متحقق ہونا کہ اس ملک کا نام عرب کیوں کر اور کس زمانہ میں رکھا گیا نہایت مشکل ہے ۔ لیکن کتاب اول ملوک باب (۱۰) ورس ۱۵، میں جہاں ملکہ سبا اور حضرت سلیان کی ملاقات کا ذکر ہے اس ملک کو عرب کے نام سے بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ ذکر ہے اس ملک کو عرب کے نام سے بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ ہاری رائے میں یہ جزیرہ حضرت سلیان کے زمانہ کے بہت پہلے سے عرب کے نام سے کہلایا جاتا تھا کیوں کہ اس کا ذکر کتاب ملوک میں اس طرح پر کیا گیا ہے کہ گویا ایک بہت معروف ملوک میں اس طرح پر کیا گیا ہے کہ گویا ایک بہت معروف اور مشہور ملک کا نام ہے ۔ کتاب توریہ مثنی باب (۱) ورس اور مشہور ملک کا نام ہے ۔ کتاب توریہ مثنی باب (۱) ورس

ہاتیں کہ اس جزیرہ نما کی وجہ تسمیہ میں بیان کی گئی ھیں آن میں سے وھی بات ٹھیک معلوم ھوتی ہے جو خود اس لفظ سے نکاتی ہے اور جو اس ملک کی طبعی بناوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے لفظ عربہ کے معنی وادی یا بیابان کے ھیں اور جو کہ ایک بڑا حصہ جزیرہ عرب کا بالکل بیابان ہے اور وادی کے نام سے مشہور ہے اسی وجہ سے کل جزیرہ کا نام عرب ھوگیا ۔ لفظ عربہ کا ھرقصبہ کے نام کے پہلے بہ طور ایک عام صفت کے لگایا جاتا تھا اور اسی طرح عربات جو اس کی جمع ہے اس جزیرہ کے ایک اور اسی طرح عربات جو اس کی جمع ہے اس جزیرہ کے ایک حصہ پر بولا جاتا تھا جیسا کہ کتاب توریہ مثنی باب (ہم) ورس (۱ و ۸) میں آیا ہے۔ بعض مؤرخ از راہ جرأت به رائے دیتے ھیں کہ ایک گانوں موسوم کی وجہ سے جو تہامہ کے دیتے ھیں کہ ایک گانوں موسوم کی وجہ سے جو تہامہ کے

<sup>1-</sup> بعض لوگ عرب کے نام کو لفظ عربه کی طرف جس کے معنی هموار بیابان کے هیں اور جو صوبه تهامه کا ایک ضلع هے منسوب کرنے هیں اور بعض لوگ لفظ عیبر کی طرف منسوب کرتے هیں جس کے معنی خانه بدوش کے هیں کیوں که زمانه سابق میں عرب خانه بدوش تھے ۔ اس صورت میں اس کا اشتقاق لفظ عبرانی سے جس کی یہی وجه تسمیه هے ثابت هوتا هے ۔ بعض لوگوں کے نزدیک یه لفظ عبری مصدر عرب سے نکلا هے جس کے معنے نیچے جانے کے هیں اور اس سے مصدر عرب سے نکلا هے جس میں سمٹک یعنی اولاد سام بن نوح کو جو دریائے قرات کے کنارہ پر رهتی تھی آفتاب غروب هوتا هوا معاوم هوتا تھا - بوکارٹ صاحب کے نزدیک لفظ عرب ایک فنی شین لفظ سے جس کے معنی اتاج کے بالوں کے هیں مشتق هوا هے ۔ لفظ عربه ایک عبری طفظ بھی هے جس کے معنی ہنجر زمین کے هیں اور توریت میں شام اور عرب کی حد فاصل کے طور پر بارها بولا گیا هے (چیمبرز انسائیکاو پیڈیا عبرب کی حد فاصل کے طور پر بارها بولا گیا هے (چیمبرز انسائیکاو پیڈیا عبرس) (سید احمد)

٧- عبربات بالتحريبك جمع عبربة وهبى بلاد العبرب (مراصد الاطلاع جلد ٢ صفحه ٢٠٠٥) ـ

س. عدربة قدريمة في اول وادى نمخيله من جمهه مكمه (ايمضاً صفحه مهم) .

نزدیک واقع ہے اس تمام جزیرہ کا یہ نام پڑ گیا مگر یہ رائے ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ۔ یمکن ہے کہ لفظ عربہ جو کسی گانوں کے نام کے پہلے محض بہ حیثیت ایک جزو ممیزہ کے استعال کیا جاتا ہو اور رفتہ رفتہ اس کے اصلی نام کے قائم مقام ہوگیا ہو ۔ حدود اربعہ یہ ہیں ، مغرب میں بحر

احمر - مشرق میں خلیج فارس و خلیج عان - جنوب میں بحر بحر هند -

شالی حد کی توریت شال کی جانب اس کی سرحد بابل اور شام سے کے مطابق تعیین ملی ہوئی ہے اور اس کو آبنائے سوسیس مصر سے علیحدہ کرتی ہے۔ یہ جزیرہ نما شال اور مغرب کی جانب کنعان سے ملا ہوا ہے ، جو بنی اسرائیل کا وطن ہے اور جس *کو* · متقدمین یونانی فنشیا اور متوسط زمانه کے لوگ فلسطین یا ارض مقدس کہتے تھے اور بالفعل سریا یعنی شام کے نام سے مشہور ہے۔ اسی زمین کی نسبت خدا تعاللی نے حضرت ابراهیم اور ان کی اولاد سے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ لیکن جو کہ "ان دونوں ملکوں کی اس سمت میں بیابان حائل ھیں اس لیر قبل اس کے که عرب کی شالی اور مغربی حد معین کرنے کی کوشش کی جاوے ''ارض موعود'' کی جنوبی اور مشرقی حد کو محقق کرنا چاھیر ۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اہراھیم سے وعدہ کیا تها که میں تمهاری اولاد کو ایک ملک عطا کروں گا-آس وقت حضرت ابراهیم اس مقام پر رهتے تھے جو درمیان (بیت ـ ایل ـ اور - عی) کے واقع ہے جیسا که سفر تکوین باب (۱۳) ورس (س) مین مذکور ہے۔ اگرچہ خدا تعالٰی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم کو وہ ملک جس کے دینر کا وعدہ کیا تھا دکھلا دیا تھا ۽ ليکن اس کي ٹھيک ٹھيک حدیں نہیں بتائي تھیں جیسا که

سفر تکوین باب (۱۳) ورس (۱۲ و ۱۵) سے ظاہر ہوتا ہے۔
مگر جب خدا تعالٰی نے دوبارہ اپنے وعدے کی تجدید کی اس وقت
حضرت ابراہیم کو صرف اس کی دو حدیں بتلائیں جیسا کہ
سفر تکوین باب (۱۵) ورس (۱۸) میں لکھا ہے کہ خدا نے
ابراہیم سے کہا کہ اس زمین کو نہر مصر سے نہر بزرگ تک جو
نہر فرات ہے تیری ذریت کو دوں گا۔

مگر تعجب ہے کہ اُس کے بعد کتابہائے مقدس کے کسی لکھنے والے نے دریائے مصر کو ''ارض موعود'' کی سرحد نہیں قرار دیا جس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی - بلکہ برخلاف اس کے بیر شبع اُ کو ہر جگہ اُس کی حد جنوبی قرار دیا ہے ، اور جب کہ خدا تعالٰی نے حضرت موسلی کو بیابان مواب میں ''ارض موعود'' د کھلائی تو اُنھوں نے دیکھا ، کہ صوعر اُ اُس کی جنوبی سرحد ہے - صوعر اور بیر شبع قریب قریب ایک ہی خط میں واقع ہیں ، اُس واسطے ان دونوں میں سے کوئی جگہ ہلا تفرقہ ''ارض موعود'' کی جنوبی سرحد قرار پا سکتی ہے ۔

مگر یہ بات بالتخصیص جاننی چاہیے ، کہ ہیر شبع دو ؓ تھے

۳- هم کو صاف اور صریح خبر ملی هے (شموئیل دوم باب سر ورس کے و ۱۵) سے که بیر شبع یہودیه کے جنوب میں ادویه کی جانب واقع تھا اور اس واسطے اس کو وہ بیر شبع نه سمجھ لینا چاهیے ۔ جو گلیلی کے اوپر کے حصه میں واقع هے اور جس کا ذکر جوسفس نے اور حال میں ڈاکٹر رچرڈ سن نے کیا هے (بائبل سائکلوپیڈیا مؤلفه جے۔ بی لاسن ایم۔ اے جلد و صفحه کے۔ س)۔

ایک کا نام صرف ہیر شبع' تھا اور دوسرے کا نام قریہ ہیر شبع یا شبعه کم جاتا تها ، یعنی وه جگه جمال بیابان جرار میں حضرت اسحاق کے نوکروں نے اس وقت جب کہ حضرت اسحاق اور ابی ملک کے باہم عمد و بیان اور حلف ہوا تھا ، ایک کنواں کھودا تھا ۔ جناں چہ مفر تکوین باب ہے ورس ہم و سم میں لکھا ہے " اور ایسا ہوا کہ اُسی دن اسحاق کے نوکر آئے اور اس کنوئیں کا حال جو انھوں نے کھودا تھا ہیان کیا اور آن سے کہا کہ ہم کو پانی مل گیا اور آنھوں نے اس کا نام شبع رکھا۔ اسی واسطے اس شہر کا نام آج تک بیر شبع ہے "۔ اور یہ و ہے جگہ ہے ، جہاں سے کہ حضرت یعقوب حاران کو روانہ ہوئے تھے۔ اور اسی جگہ حضرت یعقوب کے ہیٹر جب کہ وہ مصر کو غله لینر جاتے تھر ٹھیرے تھر ، اور ایک زمانه میں یہ شہر گرد و نواح کے ملک کا پایہ تخت تھا اور شموئیل کے لڑکے و ہاں <sup>م</sup> حاکم تھے ۔ عاموص انبی نے بھی اس مقام کا ذکر کیا ہے' کہ یہاں بت پرستی بہت شائع تھی اور صبیاہ ؑ مادر بہبھو یہواش اسی جگہ پیدا ہوئی تھی اور ایلیاہ^ ملکہ ایزبل کے خوف سے یہاں بھاگ آئی تھی ۔ یہ شہر کہ باہل والوں کی گرفتاری

۱- سفر تکوین باب ۲۰ ورس ۳۱ و ۳۳ -

۲۔ یوشع باب ۱۹ ورس ۲ ۔

۳- سفر تکوین باب ۲۸ ورس ، ۱ ـ

سـ سفر تکوین باب ۲۶ ورس ۱ و ۵ ـ

۵- شموئیل اول باب ۸ ورس ۲ -

۹- کتاب عاموص باب ۵ ورس ۵ و باب ۸ ورس ۱۸ و باب ک

ورس ۹ ـ

ے۔ ملوک دوم باب ١٠ ورس ١ ۔ تواریخ دوم ١١ب ٢٨ ورس ١ ۔

٨- ملوك اول باب ١٩ ورس ٣ -

p- نحمياه باب ١١ ورس عد و ٣٠ -

تک وہران نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی یه رائے ہے، که وہ اب ایک نہایت چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے اور ایک وسیم ریگستان کے قرب و جوار میں واقع ہے جہاں کہ بجز اطراف سمندر کے آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بیر شبع جران سے بیس بچیس سیل کے فاصلہ پر تھا اور یوسی بیس کے زمانہ میں جو چو تھی صدی عیسوی میں گزرا ہے ۔ اس میں ایک رومی فوج رهتی تهی - یه بیر شبع اکتیس درجه ستره دقیقه عرض شالی پر واقع تها اور طول شرقی اس کا چونتیس درجه اور چون دقیقه کا تھا، پہلا ہیر شبع قادیش اور شور کے بیابانوں کے بیچ میں تھا اور حضرت ابراہیم نے اُس کو بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کلدانیوں کے شہر کو جس کا نام ''اور کلدانیاں''' تھا چھوڑ کر حاران کو چلے گئے اور وہاں چند روز ٹھہر کر مصر کی طرف چلے گئے اور جب مصر سے واپس ہوئے تو اُسی اُ جگه پر ٹھہرے جہاں که پہلے ٹھہرے تھے اور وھاں سے حضرت لوط آن کے ساتھ سے جدا ہو کر وادی اردن کو روانہ ہوگئے اور حضرت ابراهیم نے قادیش اور شور " کے بیابانوں میں سکونت اختیار کی اور وهاں ایک $^{a}$  کنواں کھودا ۔ حضرت ابراهیم $^{\mathsf{T}}$ مدت تک یهال رهے اور ایک باغ کاگایا اور جب حضرت ماجره

۱- سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۳۱ -

بـ سفر تكوين باب ١٣ ورس ٣ ـ

سـ سفر تکوین باب ۱۰ ورس ۱۰ و ۱۱ -

ہ۔ سفر تکوین باب ۲۰ ورس ۱۔

۵- سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۱۸ و ۱۵ و ۳۰ -

<sup>-</sup> سفر تكوين باب ٢٠ ورس ١٩ -

ے۔ سفر تکوین پاب ۲۱ ورس ۳۳ ۔

٨٠ سفر تكوين باب ١٦ ورس ٨ لغايت م ١ -

حضرت ابراهیم کی پہلی بی بی حضرت سارہ سے ناراض ہو کر نکل گئی تھیں' تو اسی جگہ پر آئی تھین اور اسی کنوئین کے پاس آن کو خدا کا فرشته دکھائی دیا تھا اور اس لیر آنھوں نے اس كنوئين كا نام بيرلجي روئي يعني "بسيدر لملحسي الممدر ئسي" ركها تھا۔ اس کے بعد ایک قحط سالی کے ایام میں حضرت اسحاق نے آس مقام کی سکونت چھوڑ دی اور جرار ' ۔ کو چلر گئر ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قادیش ایک اور جگہ ہے اور جرار اس سے ہت دور ہے۔ و ھاں کے باشند بے حضرت اسحاق سے واقف نه تھر ، اور غالباً بد طينت اور بد خصلت آدمي تهر - اس ليرحضرت اسحاق نے حیسا کہ توریت میں لکھا ہے آن لوگوں سے اپنی بیبی کی نسبت کہا ، که یه میری بہن مے ۔ مگر جب ابی ملک نے حضرت اسحاق کو جرار سے نکال دیا تب آنھوں نے بیابان جرار میں بود و باش اختیار کی اور وہان ایک کنواں کھودا جس کا نام شبع رکھا اور جس مقام پر سکونت اختیار کی تھی۔ اُس کا نام قریه " بیر شبع رکها ـ اس سے ثابت هوتا هے ـ که یه جگه وہ جگہ ھرگز نہیں ھو سکتی جہاں حضرت ابراھیم نے کنواں کهودا تها ـ

ان باتون کی اس قدر تفصیل کرنے سے ہارا منشاء دو چیزوں کے ثابت کرنے کا ہے اور اول یہ که عرب کی شالی حد ملک شام یا "ارض موعود" سے ملحق ہوتی ہے اور "ارض موعود" کی جنوبی حد حضرت اسحاق والا بیر شبع یا صوعر جس کو بلع " بھی کہتے ہیں۔ دوسرے یہ که حضرت ابراہیم والا ہیر شبع

۱- سفر تکوین باب ۲۹ ورس ۹ -

۲۔ سفر تکوین باب ۲۹ ورس ۱۷ -

سـ سفر تکوین باب ۲۹ ورس سس ـ

سے سفر تکوین باب س، ورس ، ۔

قادیش میں ہے جو ملک عرب میں واقع ہے۔

جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہم والا ہیر شبع اور حضرت اسحاق والا بير شبع دونوں ايک هي هيں آن واقعات پر مبنی ہے جن کو کہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ آن پر کسی طرح اعتبار نہیں ہو سکتا - سب سے پہلا واقعہ جو آن کی رائے کا موید ہے یہ ہے کہ جب حضرت اسحاق قادیش سے چلر گئر ۔ تو فلسطین والوں نے حضرت ابراہیم کے کھودے ہوئے کنوئیں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا اور جب کہ ای ملک نے حضرت اسحاق کو جرار سے نکال دیا تو حضرت اسحاق نے آنھیں کنوؤں کو از سر نو کھودا جو ان کے والد حضرت ابراھیم کے زمانه میں کھودے گئر تھر ، اور جن کو فلسطین والوں نے روک دیا تھا اور اُنھوں نے آن کنوؤں کے وہی نام رکھر جو آن کے والد نے رکھر تھے۔ مفسرین توریت کا یہ استدلال ابتدائی یا سرسری نظر میں ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور خیال میں آتا ہے کہ بیر شبع ایک هی هوگا مگر هم ثابت کرنا چاهتے هیں ، که یه خیال ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا ، سفر تکوین کے چھبیسویں باب کی اٹھارھویں آیت تک توریت میں حضرت ابراھیم کے صرف اُنھیں کنوؤں کا بیان ہے ، جن کو حضرت اسحاق نے پھر کھدوابا تھا۔ مگر اسی باب کی انیسویں آیت سے لے کر آخر باب تک ان قدیم کنوؤں کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ بلکہ نثر کنوؤں کا ذکر ہے۔ ان نئے کنوؤں کے نام بھی حضرت اسحاق نے نئے رکھے تهر - اول کا نام ہیر عسق دوسرے کا نام سطنه تیسرے کا نام رحوہوث اور چوتھر کا نام سبعہ رکھا تھا ۔ اس سے صریح واضح ہے ۔ که یه کنوئین حضرات اہراهیم کے کنوؤں میں سے نہیں تھے۔ پھر آسی باب کی ستر ہویں آیت کا صاف صاف مضمون یہ ہے کہ

حضرت اسحاق نے حرار کی وادی مین اپنا خیمه نصب کیا اور وهاں آباد هوئے ۔ اور آئیسویں اور بیسویں ورس مین بیان ہے کہ حضرت اسحاق کے آدمیوں نے وادی میں کنواں کھودا اور وھاں ایک کنؤاں جاری یانی کا برآمد ھوا اور جرار کے چرواھوں نے حضرت اسحاق کے چرواھوں سے تکرار کی اور پانی پر اپنا دعوی کیا ۔ پس جب که ان سب آیتوں کا ایک دوسری سے مقابله کیا جاوے تو ظاہر ہوتا ہے که یه کنوئیں وادی حرار میں کھودے گئر تھر نہ وادی قادیش میں۔ ایک اور اس جو مذكوره بالا لوگوں كى رائے كى تائيد كرتا ھے تئيسويں آبت كا یه مضمون ہے که حضرت اسحاق ای ملک کو چھوڑ کر ہیر شبع کو چلر گئر جس سے خود بخود یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ اس بیر شبع سے مراد حضرت ابراہم والا ہیر شبع ہے کیوں کہ اُس وقت تک حضرت اسحاق والے ہیں شبع کا وجود بھی نہ تھا۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ جس ہیر شبع کا اس آیت میں ذكر هے وہ حضرت ابراهيم والا بير شبع نہيں هے بلكه حضرت اسحاق والا بير شبع هے ـ كنب مقدسه لكهنر والوں كا يه قاعدہ هے که پچھلے زمانه کے حالات لکھنے سیں جب کسی مقام کا ذکر · آتا ہے۔ تو وہ اُس مقام کا و ہی نام لکھ دبتر ہیں جو زمانۂ تحریر میں اس کا نام ہوتا ہے۔ کو کہ اس زمانہ میں جس کا وہ حال لكهتر هين أس مقام كا وه نام نه تها بلكه وجود بهي نه تها ـ چناں چه اکثر مقامات میں اُنھوں نے بہت سے شہروں اور قصبوں کا جو اس زمانہ کے عرصه دراز کے بعد وجود میں آئے تھر نام اے کر ذکر کیا ہے ۔ اکیسویں باب کی چودھویں آیت میں حضرت ابراهیم والے بیر شبع کا نام مذکور ہے۔ اگرچہ اس وقت تک اس کنوئین نے وہ لقب حاصل نہیں کیا تھا۔

ملک کی بناوٹ کے لحاظ سے عرب کی تقسیم ـ

عرب على العموم ايك وسيع مسطح اور ويران ملك هـ مگر جا بجا چند بے انتها سر سبز و شاداب اقطاع بهى واقع هيں اور بعض عظيم الشان

چاڑ بھی ہیں جن کی گھاٹیاں تازگی اور خوش نمائی کے لیے مشہور ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑے نقصانات ہیں وہ کثرت سے وادیوں کا ہونا اور پانی کا نه ہونا ہے۔ میوے مختلف اقسام کے ہوئے ہیں جن میں کھجور نہایت عمدہ اور خوش ذائقہ ہوتی ہے جو عرب کے ملک سے مخصوص ہے اور در حقیقت عرب کے لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے عرب کے گھوڑے تمام دنیا کے گھوڑوں سے عمدہ اور خوب صورت ہوتے ہیں۔ لیکن عرب کے لیے گھوڑوں سے عمدہ اور خوب صورت ہوتے ہیں۔ لیکن عرب کے لیے سب سے زیادہ مفید جانور اونٹ ہے جس کو ریکستان کا جہاز لکھنا ہے جا نہیں ہے۔

عرب ٹھیک طور سے دو حصوں میں منقسم ھو سکتا ہے:

(۱) ایک عرب الحجر یعنی کو ھستانی عرب جو خاکنائے سوئیس سے
لے کر بحر احمر اور بحر عرب تک پھیل رھا ہے۔ (۲) دوسرا
عرب الوادی یعنی عرب کا مشرق حصه مگر بطلیموس پرانے

و جزیرہ عرب کو تین حصوں میں تقسم کرنے کا موجد بطلیموس خیال کیا جاتا ہے اور وہ تین حصے به هیں۔ عرب الحجر ، عرب المعمور ، عرب الوادی ۔ عرب الحجر میں تمام شالی ، غربی حصه شامل تھا ۔ عرب المعمور میں غربی اور جنوبی کنارہ ۔ عرب الوادی میں تمام اندرونی حصه جو اچھی طرح معلوم نه تھا ۔ مگر اس تقسیم کو عرب کے لوگ تسلیم نمیں کرنے اور حال کی محقیقات کی روسے بھی صحیح نمیں معلوم هوتی ۔ چیمبرز ان سائکلوپیڈیا صفحه سمس ۔ یه بھی یاد رکھنا چاهیے که بطلیموس نے ملک کو اس کی طبعی حالت کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا نه بطلیموس نے ملک کو اس کی طبعی حالت کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا نه

جغرافیه داں نے عرب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: (١) عرب الحجر يعني بتهريلا عرب ـ (١) عرب المعمور يعني عرب آباداں ـ (٣) عرب الوادی یعنی ریگستانی عرب ـ آج کل کے نقشوں میں عرب الحجر میں صرف وہ حصه ملک کا شامل رکھا گیا ہے جو خلیج سوئیس اور خلیج عقبہ کے درسیان واقع ہے مگر اس تقسیم کے لیر کوئی معتبر سند نہیں ۔ بطلیموس کے جغرافیہ کے مطابق عرب الحجر كو خليج سوئيس سے أح كر يمن يا عرب المعمور کی حد تک شار کرنا چاھیر ۔ و، لوگ جن کے نزدیک بطلیموس نے عرب المعمور لفظ يمن كا ترجمه كيا هے بلا شك غلطي پر هيں ـ کیوںکہ اس پرانے جغرافیہ داں کے زمانے میں عرب الحجر کا جنوبی حصه گنجان آباد تھا اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ جسکی وجه سے اُس نے تمام جزیرہ کے اُس حصه کا عرب المعمور نام رکھ دیا۔ عربی جغرافیہ دانوں نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے : تہامہ ، حجاز ، نجد ، عروض ، یمن ، غیر ملکوں کے مؤرخ اور جغرافیہ دان جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو حجاز اس سبب سے کہتے ہیں که حاجی اور زائروں کا عام مرجع ہے وہ بڑی غلطی پر ہیں کیوں کہ لفظی معنی حجاز کے اس چیز کے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان میں واقع ہو ۔ تمام سلک کا یہ نام اُس پہاڑ کی وجہ سے پڑگیا ہے جو شام اور یمن کے درمیان به طور حجاب کے واقع ہے۔ عرب به لحاظ آن مختلف قوموں کے جو اس زمانے میں آباد ہیں اور ان آبادیوں کے ناموں کے ، اور آن آبادیوں کے ملکی حالات کے ، اور آن کے باشندوں کے اعتبار سے بے شار حصوں میں منقسم ہوگیا ھے ۔ مگر اس بات کا کہنا کہ یہ حصے ٹھیک ٹھیک کس طرح پر ھیں بغیر اس بات کے اول جان لینے کے که یه قومین جو

آن میں آباد هیں ، کون هیں اور کہاں سے آئی هیں اور کہاں کہاں کہاں آباد هوئیں اگر محال نہیں تو غیر ممکن تو ضرور ہے ۔ اس لیے هم حتی الامکان ان امور کی تنقیع کی کوشش کریں گے ، ان امور کی نسبت کتب مقدسه یا عرب کے قرب و جوار کی قوموں کی کتابوں میں بہت کم تذکرہ پایا جاتا ہے ۔ کی قوموں کی کتابوں میں بہت کم تذکرہ پایا جاتا ہے ۔ اس کی وجه یه هے که کتب مقدسه کے لکھنے والے صرف اس کی وجه یه هے که کتب مقدسه کے لکھنے والے صرف ''ارض موعود'' کے حالات لکھنے اور تلاش کرنے میں مصروف رہے اور آن کی تمام همت صرف بنی اسرائیل کے حالات لکھنے پر منحصر تھی اور غیر قوموں نے اس ویران اور بے ثمر ملک کی منحصر تھی اور غیر قوموں نے اس ویران اور بے ثمر ملک کی طرف کچھ توجه نہیں کی ۔

اس مضمون کے لکھنے میں جہاں تک کہ ھو سکے گا ھم ان دونوں ذریعوں سے گو کہ آن سے بہت ھی کم حالات معلوم ھوتے ھیں فائدہ حاصل کریں گے اور اس کی تائید میں عرب کی ملکی روایتوں سے جو قابل ِ اعتبار معلوم ھوتی ھیں غفلت نه کریں گے ۔

عرب کی مختلف اجو سلکی روایتیں عرب کی مختلف قوموں کی اور اور کی تقسیم - انقسیم کے باب میں ھیں وہ نہایت معتبر ھیں کیوں کہ عرب کے لوگ اپنی آبائی رسوم اور اوضاع اور اطوار کے ہدرجہ غایت ہابند تھے اور آن کو کبھی ترک کرنا یا تبدیل کرنا نہیں چاھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے نسب ناموں کو یاد رکھنا قریباً قریباً اپنا فرض سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ھر ایک قوم نہیں ہاکہ ھر ایک قبیلہ اپنا اپنا جدا جدا نام

کو به خوبی جانتا تھا اور اپنے حسب نسب پر بے انتہا فخر کرتا تھا اور ''سلٹک'' تھا اور جس طرح کہ پرانی قوموں ''سکندنیوین'' اور ''سلٹک''

رکھتا تھا اور اُس ذریعہ سے ہر ایک شخص اپنی قوم اور قبیلہ

کے هاں کڑکیٹ هوتی تهی ' اسی طرح عرب کی قوموں میں بھی هوتی تهی جن کا لڑائیوں میں مردانه اشعار پڑهنا اور لڑنے والوں کو آن آکے حسب نسب کا جتلانا جنگی باجے کا کام دیتا تھا'۔

جو کچھ کہ مین نے عرب کی ملکی روایتوں کی نسبت ہیان کیا ہے اس کی تائید رورنڈ مسٹر فارسٹر کے بیان سے ہوتی ہے۔ انہوں نے عرب کا ایک جغرافیہ لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ''عربوں کی قدیمی اوضاع اور رسوم اور یادگاروں کی پابندی کو جو ہدیشہ سے زباں زر خاص و عام ہے ، تمام دلائل میں سب سے اول رکھنا مناسب ہے ۔ کیوں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے ، کہ ان کے قومی خاصوں میں سے یہ خاصہ سب سے مقدم ہے ۔ ایک اور تعجب انگیز مثال عرب کی اس ہابندی کی قدامت اور رفاقت کی کرنیل چنی نے اس طرح بیان کی ہے کہ عجل عربوں کا ایک گروہ بغداد کے قریب خیمہ زن ہوا۔ میں عجل عربوں کا ایک گروہ بغداد کے قریب خیمہ زن ہوا۔ میں شاھی نشان اسپین کا لہراتا ہوا دیکھ کر مجھ کو کال حیرت شاھی نشان اسپین کا لہراتا ہوا دیکھ کر مجھ کو کال حیرت ہوئی اور ایک عربی خیمہ میں تین دھاریوں کی علامتوں کو

ا۔ هارے ملک میں جو هندو قومیں آباد هیں آن کے حالات پر غور کرنے سے اور اس بات کے دیکھنے سے که باوجود اس کے که هزارها برس اور مختلف حکومتیں آن پر گذر گئیں هیں مگر آن کی جدا جدا قومیں آج تک ممکن طرح پر محفوظ هیں اور هر ایک اپنی قوم اور اپنی گوت یعنی قبله سے بخوبی واقفیت رکھتا ہے اور آج تک آن کے معزز لوگوں کے هاں بھائ اور کرکبت موجود هیں ۔ عرب کی قدیم قوموں کے حالات کا نقشه بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے اور هر شخص خیال کر سکتا ہے اور هر شخص خیال کر سکتا ہے کہ اسی طرح انہوں نے اپنی قوم اور قبیله کو علیحدہ علیحدہ عدہ فاوظ رکھا تھا۔ (سید احمد)

دیکھ کر میں نے آن کا حال دریافت کرنے کی کوشش کی ۔ ایک نیایت بڈھے آدمی نے محھ سے کہا کہ جب کہ ان کے آبا و اجداد بربر کے ملک میں گئے تھے اور وہاں سے اسپین کی فتح کے واسطے روانہ ہوئے اس وقت خلیفہ نے آن کی خدمات کے بدلر میں قبیلہ عجل کو شاہی نشان اسپین کا به طور چھنڈے کے عطا فرمایا تھا۔ ڈین پریڈو نے عرب کی رسم و رواج کی نسبت اس طرح پر لکھا ہے ، که قوم عرب دنیا میں سب سے زیادہ قدیم قوم ہے جو اپنر مورثان ِ اعلیٰ کے زمانہ سے آج تک نساؤ بعد نسل ِ اپنے ملک میں رہتی چلی آئی ہے اور جس قدر کہ عرب اپنی رسم و رواج سیں تغیر و تبدل کو ناپسند کرتے ھیں آسی قدر ملک کے ناموں کے بدلنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر مقاموں کے وهی نام به دستور چلیر آتے هیں جو ابتداء میں رکھر گئر تھر ـ اسی وجہ سے ملک مصر کے قدیمی دارالسلطنت کے رہنر والر جو مصری کہلاتے تھے اور بعد کو زمانۂ دراز تک بنام ممفس مشہور رہے ، عربوں کے تسلط کے زمانہ سے پھر مصری کہلانے لگر اور جب سے برابر یه نام چلا آنا ہے۔ یه مثالین من حمله آن بے شار مثالوں کے ہیں جو علامہ ڈین نے بیان کی ہیں۔ پروفیسر . والنسن كا بيان هے كه فلسطين مين ايك اور قسم كى قديمي روايت ہے ، جس سے که کنیسوں کو کچھ علاقه نہیں ہے ، یعنی عوام الناس مین مقاموں کے قدیمی ناموں کا به جنسه چلا آنا ۔ في الحقيقت يه قومي اور ديسي روايت هے جو کسي طرح پر اجنبي کنیسوں اور اجنی حکام کے اثر سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بلکه انھوں نے اپنی ماں کے دودہ کے ساتھ اس کو پیا ہے اور سمٹک زہانوں کی طبیعت میں استحکام کے ساتھ گھر پکڑ گئر ھیں۔مقامات کے عبری نام انجیل کے زمانے کے بہت عرصہ بعد نک اپنی آرسینین

شکل مین مروج رہے اور ہاوجود اس کے که یونانی اور رومیوں نے اپنی زبانوں کے ناموں کی ترویج کے لیے کوششیں کین مگر عوام الناس کی زبان پر وہی پرانے نام جاری رہے''۔

غرض که ملک عرب کی ملکی روایتیں نہایت عمله اور صحیح ذریعه ملک عرب کے حالات دریافت کرنے کا ہے ۔ ان کی رسوم کا علم مندرجه ذیل امور سے معلوم ہو سکتا ہے ۔ میدان جنگ میں کوئی جنگ آور ہدون اس کے که حریف سے اپنا حسب و نسپ بآواز بلند بیان کرے ، تنہا لڑائی میں مشغول نہیں ہوتا تھا ۔

کسی عام مہم میں هر شخص اپنے هی قوم کے سردار یا رئیس کے جھنڈے کے نیچے قیام کرتا تھا۔ بعض اوقات جب که کسی قوم کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد هوتا تھا تو اس کی پادائش میں اس ساری قوم کے لوگوں کو جرمانه دینا پڑتا تھا جو اب شرع میں به لفظ الدیت علی العائله مستعمل ہے۔

اس قسم کی رسوم کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ عرب کے لوگوں کو اپی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم میں جا ملنا غیر ممکن ہوگیا تھا اور اسی بناء پر جزیرہ عرب کے محتلف اقطاع پر تقسیم ہونے کی روایتوں پر کا حقہ اعتبار قائم ہوا اور پر ترار رہا۔ اب ہم عربوں کی اس مشہور و معروف پابندی کو جو اپنی قومی اطوار اور عادات اور اپنے ہزرگوں کی رسوم کے ساتھ رکھتے ہیں، بیان کر کے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا پتین کرنا کس طرح سے ممکن ہے کہ ایسی قوم پر جو تغیر و تبدل یتین کرنا کس طرح سے ممکن ہے کہ ایسی قوم پر جو تغیر و تبدل کے اس قدر ہرخلاف ہو اور مزیدے ہراں قبیلوں کے سخت اختلافات کی نسبت اس قدر محتاط ہوں۔ مندرجہ ذیل شبہات کرنے کے لیے کافی وجوہ ہیں، یعنی ایسے شبہات کے لیے جن کی تائید کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ایک طرف دار مصنف کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ ایک طرف دار مصنف کے

خیالی شوشے هیں۔ مثلاً یه کہنا که بنی عملیق اور بنی نبات مین هم کو ایسو اور اساعیل کی اولاد صاف صاف نظر آتی ہے اور اس بات کا فرض کر لینا کچھ ضرور نہیں ہے که آن کے انساب کا علم یا روایت خود آن قوموں میں به جنسه چلی آتی ہے بلکه فتح کے انفلابات اور دوسری قوموں کے ساتھ خلط ملط هونے سے به بات بالکل بعید از عقل معلوم هوتی ہے که ایسی وحشی قوم کے باس جن کے پاس کوئی تحریری یادداشت نہیں ہے آن کو قوم کے باس جن کے پاس کوئی تحریری یادداشت نہیں ہے آن کو اپنے نسب کی واقفیت اتنی صدیوں تک محفوظ اور برقرار رهی هو مگر اس معترض کو هارے اوپر کے بیان سے ثابت هوگیا هوگا۔ که یه امر نا محکن نه تھا بلکه درحقیقت اسی طرح پر واقع هوا ، حیسا که بیان هوا ہے۔

حضرت اساعیل اور حضرت هاجره کی سکونت عرب میں ـ

اب یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ حضرت اساعیل اور حضرت ہاجرہ کی سکونت کے باب میں ملکی اور قومی دونوں طرح کی نہ میں ملک اور قومی دونوں طرح کی نہ میں ملک اور قومی دونوں طرح کی ا

روایتیں نہایت معتبر ذریعہ سے ھارے زمانے تک پہنچی ھیں اور وہ ایسی روایتیں ھیں کہ جن کو تمام قوم نے بلا تامل صحیح مان لیا ھے پھر ھم کس طرح کسی عیسائی طرف دار مصنف (سر ولیم میور) کے محض بے دلیل بیانات کو صحیح اور معتبر تصور کر سکتے ھیں جس کا یہ بیان ھے کہ "یہ روایت ایک کہانی ھے یا توریت سے اخذ کر کے تحریر کر دی گئی ھے" مگر جس وقت کہ اس عالی رتبہ مصنف نے یہ بیان کیا آن کو معلوم نہ ھوگا کہ خود توریت ھی سے حضرت اہراھیم کے نسب کی بابت اس روایت کی تائید ھوتی ھے ۔ اس کے بعد مصنف موصوف نے کم سن اساعیل اور آن کی ہے کس ماں کی سکونت کی اصلیت کی نسبت اس طرح پر قیاس دوڑایا ھے کہ "بنی اساعیل اور

عالی قی قومین جزیرہ عرب کے شال اور وسط میں پھیلی ہوئی تھیں۔ غالباً یہی لوگ مکھ کے اصلی متوطن ہوں گے یا زمانه سابق میں یمن کے لوگوں کے شمول میں وہاں آ بسے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک فرقه بنی اساعیل خواہ نباتی خواہ کسی ہم نسل خاندان کا وہاں کے کنوؤں اور کاروائی تجارت کے دل پسند موقع کے لالچ میں وہاں چلا گیا ہوگا اور بہت ذی اختیار ہوگیا ہوگا۔ یه فرقه اپنی ابراهیمی نسب کی پرانی روایتوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور مقامی اوہام اور اعتقادات پر خواہ وہ اسی ملک کے ہوں یا یمن سے لائے گئے ہوں۔ ان کو منقش کر دیا ہوگا۔ "

ان قیاسی باتوں کی غلطی اس طرح پر ظاہر ہوتی ہے کہ خضرت اساعیل کی عمر جب کہ ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تھا توریت کے مطابق سولہ اسرس کی تھی اور یہ عمر ایسی تھی کہ جو روایتیں اُنھوں نے اپنے والد سے سی تھیں اُن کے سمجھنے اور تمیز کرنے اور یاد رکھنے کے قابل تھے - اس کے سوا وہ ہمیشہ اور متواتر اپنے والد سے ملاقات کرتے رہے اور حضرت ابراہیم بھی اکثر ان کے پاس آئے جانے تھے - انجام کار

<sup>1-</sup> جب حضرت اساعیل پیدا هوئے تو حضرت ابراهیم کی عمر چهیاسی برس کی تھی (سفر تکوین باب ۱۹ ورس ۱۹) ، اور جب حضرت اسحاق پیدا هوئے تو حضرت ابراهیم کی عمر سو برس کی تھی (سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۵) اور حضرت ابراهیم نے حضرت اساعیل کو حضرت اسحاق کے دوده چھٹنے کے زمانه میں گھز سے نکال دیا تھا۔ اس حساب سے حضرت اساعیل جب که جلا وطن هوئے تھے سوله برس کے تھے حضرت ابراهیم کا ایک سو پچھترویں برس کی عمر میں انتقال هوا تھا اور حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق دونوں نے مل کر کمپیلا کے غار میں دنن کیا تھا (سفر تکوین باب ۲۵ ورس ۹) اس لیے حضرت اساعیل کی عمر اس وقت ٹواسی برس کی تھی۔ (سید احمد)

سے سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ حضرت اماعیل جن کی عمر اس وقت نواسی برس کی تھی ہروقت وفات حضرت ابراھم اپنے والد کے آن کے ہاس موجود تھر ، یہ سے باتین ہر ذی فہم اور غیر متعصب شخص کے ذھن نشین کرنے کو کافی ھوں گی کہ يه تمام روايتين جو مختلف اقوام عرب مين اس قدر شائع هين ... لوگوں کو حضرت اہراھیم اور حضرت أساعیل سے یہنچی ھیں اور یہ امور ایسر بدیہی اور ذھن نشین ھونے کے لائق ھیں کہ اگر پهر کوئی شخص براه جرأت یه کمر که به روایتین یهودیون کی وساطت سے بہنچی ھیں۔ تو اس کو سن کر کچھ کم تعجب نه هوگا۔ مگر تعجب اس بات پر آتا ہے کہ مصنف موصوف نے اپنر قیاسی خیال کے ثابت کرنے کا ادعا کیا ہے اور یہ لکھا ہے که ''مگر آن بنی اسرائیل کو جو توریت پڑھتر ھیں صرف نام اور مقام هی سے اس نسب کا احتمال عائد هوتا هے اور بمودی مصنفون مين ، المهامي هول خواه غير المهامي هم كافي اظمار اس امر کا ہاتے هیں که ایسا خیال درحقیقت کیا گیا تھا۔ یه قدرتی استنباط خود آن قوموں میں جن سے وہ علاقہ رکھتا تھا قرب و دو ار <u> کے یمودیوں کے ذریعے سے</u> وقتاً فوقتاً شائع ہوگیا ہوگا اور آن ے حوار روایتوں کے غیر سکمل آثار کو جو ہنوز آن کے تخیلات اور ان کی عادات اور ان کی زبان میں موجود تھے تقویت دے دی هواتی۔ "

اگرچہ اس رائے کی غلطی اوپر کے بیان سے بہ خوبی ظاہر موگئی ہے مگر عرب کی قوموں کی عادت پر خیال کرنے سے اس رائے کی اور زیادہ غلطی ظاہر ہوتی ہے ۔ عرب کے قدیم رہنے والوں نے اپنی جبلی عادت کے موافق اپنی اصلی روایتوں میں کوئی نئی روایت اضافہ نہیں کی تھی اور تمام غیر

قوموں سے بالکل علیحدہ رحتے رہے یہاں تک جب حضرت اساعیل اور ان کے حمراحی و حال آکر آباد حوث تو قدیمی عرب ان کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور ذلیل لقب ''مستعربہ'' سے ان کو ملقب کیا تھا ۔ آل حضرت صلعم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل اور خصوصاً احل عرب بنی اساعیل کو حمیشہ دو مختلف قومیں سمجھتے رہے اور قدیم عرب نے اپنی قدیمی روایتوں کا ان سے مبادلہ نہیں کیا اور بنی اسرائیل کے باس عرب کی قوموں اور عرب کے انبیاء کی نسبت زبانی خواہ تحریری کوئی روایت نه تھی ۔

آن حضرت صلعم نے جب یہ بات قرمائی کہ جمیع انبیاء بنی اسرائیل برحق نبی تھے اور آن پر ایمان لانا چاھیے ۔ اس وقت بنی اسرائیل کی اور آن کے نبیوں کی روایتیں اور قصے عرب کی روایتوں اور قصوں میں مخلوط ہوگئے ۔ لیکن جو کہ بنی اسرائیل کے ھاں عرب کی کچھ روایتیں نہ تھیں اس وجہ سے عرب کی روایتیں بھائے خود بہ جنسہ برقرار رھیں ۔

کام نئے آباد ھونے والے جو وقتاً فوقتاً عرب میں آباد ھو۔ اول عرب البائدہ ، یعنی صحرائی عرب دوم عرب العاربه ، یعنی قدیمی عرب عرب البائدہ ، یعنی صحرائی عرب دوم عرب العاربه ، یعنی قدیمی عرب سوم عرب المستعربه یعنی عرب میں نئے آباد ھونے والے جو به سبب زمانه دراز کی سکونت کے عرب بن گئے تھے یه تین بڑی تقسیمین قریب قریب تمام باشندگان عرب پر حاوی هیں ، خانه بدوش بدووں سے لے کر آن قدر مے شائسته قوموں تک جو کنارہ کے برابر برابر آباد هیں اور معہذا قدیم باشندگان عرب اور جدید باشندگان عرب کے درمیان تمیز بھی قائم رکھتے هیں ۔ اس لیے هم مناسب سمجھتے درمیان تمیز بھی قائم رکھتے هیں ۔ اس لیے هم مناسب سمجھتے میں کی عرب کے باشندوں کا ان مذکورہ بالا تین عام قسموں کے مطابق علیحدہ علیحدہ بیان کریں ۔

## اول ا

عرب البائده يا خانه بدوش صحرائي عرب كي قومين

عرب البائده میں سات شخصوں کی اولاد کی سات مختلف گروهیں شامل هیں: (۱) کوش پسر حام پسر نوح کی اولاد (۷) عیلام پسر سام پسر نوح کی اولاد (۳) لود پسر سام پسر نوح کی اولاد (۵) عول اولاد (س) عوص پسر ارم پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱) جدیس پسر گر پسر ارم پسر سام پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱) مجدیس پسر گر پسر ارم پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱) مجمود پسر گر پسر ارم پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱) مجمود پسر گر پسر ارم پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱) مجمود پسر گر پسر ارم پسر سام پسر نوح کی اولاد (۱)

کوش کی اولاد خلیج فارس کے کنارے پر اور اس کے قرب و جوار کے میدانوں میں آباد ھوئی ۔

جرہم پسر عیلام بھی آسی طرف جا کر رود فرات کے جنوبی کناروں پر سکونت پذیر ہوا ـ

لود کے جو ان میں سے تیسرا مورث اعلی ہے تین ہیئے مسمیان طسم ، عملیق ، امیم تھے ۔ جنھوں نے اپنے آپ کو تمام مشرق حصه عرب میں بایہ سے لے کر بحرین اور اس کے گرد و نواح تک پھیلا دیا ۔

عوص پسر عاد اور حول دونوں نے ایک ہی سمت اختیار کی اور کس جے اور کس کے قرب و جوار کے میدانوں میں اقامت اختیار کی ۔

جدیس پسر گژ پسر ارم پسر سام عرب الوادی میں آباد هوا۔

می جو وادی القرے کے نام سے مشمور ہے اور ملک شام کی جنوبی

اور ملک عرب کی شالی حد ہے ، رہنا اور قبضه کرنا پسند کیا ۔

عربی جغرافید دانوں نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں نسبت عرب البائدہ اور آن کے مقامات سکونت کے لکھا ہے ، اس کا انتخاب ذیل میں لکھتے ہیں ۔ جن سے آن امور کی جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں تصدیق ہوتی ہے ۔

قال القاضى صاعد ابن احمد الا ندلسى صاحب قضاء مدينة طليطلة ــــان العرب البائده فكانت امما ضخمة كمعاد و تمودو طسم و جديس و لتقادم انقرا ضمم ذهيت ان حقايق احمارهم و انقطعت عنا اسباب العلم بآثارهم \_

ا ما جرهم قيهم صنفيان جرهم الأولى و كانوا على عمد عبادقيا دوا و درست اخبيارهم و هم من عرب البيائده ـ ابوالفدا ـ

سكنت بنوطسم الميامة الى البحرين - ابوالفدا سكنت بنوعاد الرسل اللي حضر موت - ابوالفدا

وبلادعاد يقال لها الاحقاف و هي بلادمتصله باليمن و بلاد عمان ـ ابوالفدا ـ

والع عادا خاهم هودآ وهو عاد بن عوص بن ارام بن سام وهم عاد الا وللى كانت سنازل قوم عاد بالاحتفاف وهمى رسال بين عمان و حضر سوت معالم التنزيل ـ

سكنت ثمود الحجر بين الحجاز و الشام ـ ايوالفدا

كانت مساكنهم بالحجر بين الحجاز والشام

الى وادى القرى ـ منجالم الشنيزييل ـ

الحجر بالكسر ثم السكون والراء اسم ديار ثمو د بوادى القرئ بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود وهي بيوت سخوتة في الجبال مشل الغاير تسمى تلك الجبال الا ثاليب كل جبل منقطع عن الاخريطاف حوله وقد نقرقيه بيوت و نقر على قدر الجبال التي تنقر فهها وهي بيوت في غاية الحسن فيها نقوش و طيقان محكمة الصنعة و في وسطها بيرالتي كانت تردها الناقة ـ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ـ

الحجر بكسر الحاء و سكون الجيم والراء ديار ثمود بواد القرئ بين المدينة و الشام مشترك باقوت الحموى ـ

قال ابن حوقل و الحجر بين جبال على يوم من وادى القرى اقول لم يحصل ذلك فان بينهما اكثر من خمسة ايام قال و كانت گيار ثمود الذين قال الله عنهم و ثمود الذين جابوا الصغر بالواد قال رابت تلك الجبال و مانحت منها كما اخير الله تمالى و تختون من الجبال بيوتنا فارهين و تسمى تلك الجبال الا ثاليب اقول و هى التى ينزلها حجاج الشام و هى عن العلى على تحو نعف من حلة من جهة الشام و هى عن العلى على تحو نعف

و وادى القرى فيهمو بادية الجريسة وساكان من بالس اللى ايله مواجها للحجاد معناوضا لارض بتوك فيهو بادية الشام ـ تقويم البلدان ـ

اب که هم نے اس مقام پر ایک کامل قبرست سات مختلف اقوام عرب البائدہ کے مورثان اعلیٰ کی لکھ دی ہے اور آن مقامات کو بھی بیان کر دیا ہے جہاں جہاں یه مختلف قومیں آباد هوئیں۔ تو اب هم حتے المقدور ان شعبوں اور شاخوں کی تفصیل بیان کریں گے جو آن قوموں سے پیدا هوئی هیں:

اولا۔ بنی کوش ، کسی عرب کے مؤرخ نے بنی کوش کا کچھ حال نہیں بیان کیا ۔ سب کے سب خاموش ھیں اور اس سب سے آن کے حالات کچھ دریافت نہیں ہوئے۔ اسی بناء پر جارج سیل اور اُنھیں کی مانند اور انگریزی مصنفوں نے بیان کیا ہے که " کوش کی اولاد عرب میں آباد نہیں ہوئی تھی "۔ نوبری نے اپنے جغرانیہ میں ایک یہ فقرہ لکھا ہے۔ " و سلک شر جیل علی قلیس و تمیم " اس فقره مین نویری نے بنی کوش کا ذکر به شمول بنی تمیم کے کیا ہے جس سے وہ حصه سلطنت کا مراد ہے جو العارث نے اپنر دوسرے بیٹر شرجیل کو بخشا تھا۔ نویری کے اس فقرہ پر روزنڈ مسٹر فارسٹر یہ استدلال کرتے میں که مشرق مؤرخ بنی کوش کو عرب کے رھنر والوں میں شار کرنے سے خاموش میں میں ـ مگر رورنڈ مسٹر فارسٹر کو اس میں کسی قدر دھوکا ھوا ہے کیوں کہ نو پری کے فقرہ سے کسی طرح یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بنی قیس اور بنی کوش ایک هی خاندان مین بعنی حام کی اولاد میں هیں۔ مشرق مؤرخوں نے جو بنی کوش کا کچھ ذکر نہیں کیا اس کی وجه ظاهرا یه معلوم هوتی ہے که خود مشرق مؤرخ دھوکے میں ہڑ گئر ھین کیوں کہ کوش کی اولاد جو مشرق مین آباد هوئی تھی اور یقطان کی اولاد جو جنوب کی طرف یمن اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہوئے تھے آن دونوں کے ناسوں

میں ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے اور اس سبب سے مشرق مؤرخوں نے دھوکے کھا کر تمام واقعات و حوادث کو جو بنی کوش سے متعلق سمجھ لیا اور آن تمام واقعات اور حوادث کو بنی یقطان کی طرف منسوب کر دیا۔

مگر رورنڈ مسٹر فارسٹر نے بڑی کوشش اور تلاش سے اور بڑی صحت اور قابلیت سے نہایت معتبر اور مستند حوالوں سے

ر ۔ یہ ایک عام اور مسلم رائے ہے کہ سبابسو کلاں کوش نے پہلے وہ حصہ وادی القربے کا آباد کیا جو دریامے فرات کے ملحق ہے اور یه رائے بهظاہر وجوہات ذیل پر سبنی ہے ۔ ضلع مذکور کا '' خوزستان '' یعنی کوش کے اصلی وطن کے قریب واقع ہونا ۔ زمانه ما بعد میں شہر '' سبی '' اور قوم سبا کا سرحد '' خالدیه '' پر موجود هونا - کوشی ناموں اور خاندانوں ، حویلاہ ، ستباہ ، راماہ ، دودان ، کا خلیج قارس " کے کنارہ ہر مسلسل سلسله میں واقع ہونا اور سب سے اخیر یه که اشعیاه نبی کی کتاب کے دو مقاموں میں کوش اور '' سبا '' کا ساتھ ساتھ بیان ہونا جن سے پایا جاتا ہے کہ '' سبا '' ''خورْسُتان'' سے ملحق ہے۔ ''راس سنلم'' کے قریب جس کو بطلیموس نے '' راس اسابی '' کرکے لکھا ہے: ہم مسٹر سیل کے لقشہ میں شہر '' کشکان '' جو توریت کے "کشام " کے مرادف ہے ، پانے میں - بعر عان کے اسی کنارہ ہو " عمنان " با " عان " اور " تام " يا " سيب " اور " سوبا " شہروں کے درمیان میں ہم ایک ساحل پانے ہیں جس کو '' پلینی '' نے سواحل '' حام جو ہالفعل '' ''ماحام'' کہلاتا ہے اس خاکتائے کے مقابل کی اطراف پر جو '' راس مسئڈم '' میں منتہی ہوتی ہے اور ''خلیج فارس '' کے دھانہ کے اندر شہر اور ضلع '' رعاہ '' جس کو یونانی ترجمہ توریت میں " رغمه " اور بطلیموس نے " رغامه " لکھا ہے بایا جاتا هـ ـ خليج كے باهر شمهر اور ضلع "دوان " يا " دوانه " كا بته ملتا ہے اور توریت میں جو '' دوان '' چھوٹے بیٹے '' رعاہ '' کا ذکر ہے ' اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے (فارسٹر صاحب کا جغرافیہ عرب صفحه برس) \_ (سید احمد)

اس امر کو بیان کیا ہے کہ بنی کوش در حقیقت عرب میں خلیج فارس کے کنارہ کے ہرابر برابر آباد ھوئے تھر اور مشرقی کنارہ کر مختلف شہروں کے ناموں کا ان ناموں سے مقابلہ کر کے جو بطلیموس نے لکھر میں اپنر دعوی میں قطعی کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن مصنف موصوف نے جب کہ بنی کوش کو تمام جزیرہ عرب میں اور خصوصاً یمن اور خلیج عرب کے کناروں پر پھیلا دہنر کی کوشش کی ہے تو اس کی دلیلوں میں ضعف آ جاتا ہے اور اسی دھو کے میں پڑ جاتا ہے ۔ جس مین مشرق مؤرخ پڑ گئے تھر اور اسی سبب سے بمن تک یہنچنر پر اس کی بحث بدرجہ غایت مهمل اور بے معنی ہو گئی ہے اور صرف ایک ناکارہ سلسلہ خیالی اور وهمی استنباطوں کا خیال کی جا سکتی ہے ۔ اس لیر هم کمتر ھیں کہ '' بمرود'' کے سوا جس کا ذکر تنہا کتاب مقدس میں کیا گیا ہے ۔ اور اس سبب سے هم کو یه مستنبط کرنا پڑتا ہے که وه اپنے بھائیوں کے ساتھ آباد نه هوا تھا باق اولاد کوش کی جن کے نام سبا ، حویلاہ ، سبتاہ ، رعاہ ، سبتکا ، تھر اور رعا کے بیٹے یعنی شبا اور دوان سب خلیج فارس کے کنارے کنارے آباد هوئے تھے ۔ هم اس امر سے انکار کرنا میں چاهتے ۔ که کوش کی اولاد میں سے کوئی جزیرہ عرب کے اور اقطاع کی جانب بھی چار گئر ہوں اور وہاں سکونت اختیار کی ہو ، مگر ہم نے رورنڈ مسٹر فارسٹر کی جن دلیلوں کو لغو اور مہمل اور وہمی اور خیالی بیان کیا ہے۔ اُس کا سبب یہ ہے کہ مصنف موصوف کو بنی کوش کے مقامات سکونت کی تحقیق میں کوئی ایسا مقام مل جاتا ہے ۔ جس میں ذرا سی بھی مشابہت کوشی ناموں سے ھجوں میں یا صرف ایک حرف ھی کی مطابقت پائی جاتی ہے تو وہ اس مقام کو کوش کی اولاد کے متعلق کر دینر میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا حالاں کہ بنی کوش کے اکثر نام ایسے ھیں جو بنی یقطان کے ناموں سے جو یمن میں رھتے تھے مشابہت تامه رکھتے ھیں۔

کتب مقدسه کے لکھنے والوں نے بنی کوش کی وجہ سے تمام ملک عرب کو بنام ارض کوش یا اتھوپیا سے موسوم کیا ہے۔ اور اس امر کے ثابت کرنے کو روزنڈ مسٹر فارسٹر \_' نهایت مضبوط اور قابلانه دلیلین بیش کی هیں۔ وہ لکھتے هیں که " توریت اور انجیل کے تاریخی جغرافیه کے انگریزی ترجمه مين الفاظ" " اتهو پيا " اور " باشندگان اتهو بيا " اكثر مستعمل ھوئے میں اور آن کی جگہ عبرانی توریت میں اسم معرفہ کوش واقع هوا ہے۔ اور یه لفظ کوش جب که کتاب مقدِس میں اس طرح مستعمل هوا هے تو اس سے همیشه ایشیائی اتهوپیا ہعنی عرب مراد لیا گیا ہے نه که افریقی اتھوپیا ، چند مصرح ورسوں کے مقابلہ کرنے سے یہ امر بہ خوبی واضع ہو جاتا ہے۔ چنال چه کتاب اعداد باب ۱۲ ورس ۱ میں لکھا ہے که مریام اور ھارون نے حضرت موسلی سے اس اتھو پین (عبرانی میں ہے کوشی) عورت کی وجہ سے جس کے ساتھ آنھوں نے شادی کی تھی گفتگو کی 'اس لیر که آنھوں نے ایک اتھوپین (عبرانی میں ہے کوشی) عورت سے شادی کی تھی۔ اور کتاب خروج ہاب ہ ورس ١٥ اور ٢١ سے يه امر محقق هے (اور هم حضرت موسلي كے دوسرے نکاح کے فرض کرنے کے واسطر کوئی دلیل نہیں پاتے) که ایک مدیانی عورت تهی یعنی حضرت ابراهیم کی اولاد میں بنی قطورہ کے سلسلہ میں تھی۔ اور یہ امر بھی متحقق ہے کہ " مدیان " یا " مادیان " عرب می محر احمر کے کنار مے ہر ایک شہر یا ملک تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسلی کی

بی ایک عرب کی عورت تھی اور اسی وجه سے عبرانی لفظ کوشی کا ترجمه لفظ اتھو پین کے ساتھ ٹھیک نہیں ھوا ہے تا وقت یہ که اس سے ایشیائی اتھو پیا عرب مرد نه لیا جاوے۔ کیوں که افریقی اتھو پیا اس سے کسی طرح مراد نہیں لیا جا سکتا" (فارسٹر صاحب کا تاریخی جغرافیه عرب صفحه ۱۲)۔

ان دلیلوں سے کسی طرح شک اور شبہ نہیں رھتا کہ کتاب مقدس کے انگریزی ترجمہ میں جو لفظ کوش کا اتھو پیا ترجمہ کیا گیا ھے۔ وہ دو مختلف مقاموں پر مستعمل ھوا ھے۔ افریقی اتھو پیا پر اور ایشیائی اتھو پیا یعنی عرب کے ایک حصہ پر یا خود ملک عرب پر اور یہ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ھے کیوں کہ اس سے کتب مقدسہ کے بہت سے مشکل مقامات کے حل ھونے میں مدد ملر گی۔

ثمانیداً ۔ عیلام یا جرہم الاولئی۔ جو کہ یہ قوم بنی کوش کے مقابلہ میں کچھ نام آور نہیں ہوئی اس لیے اس کی نسبت بجز اس کے کہ بنی کوش سے قرابت رکھتی تھی اور اُنھیں کے ساتھ رھتی تھی اور اُنھیں کے ساتھ رھتی تھی اور کچھ زیادہ حال معلوم نہیں ہوا۔

ثالثاً ۔ لود ، اس کے تین ہیٹے تھے ، طسم ، عملیق ، اہم یہ لوگ بھی عیلام کی اولاد کی مانند کچھ اولوالعزم اور نام آور نه تھے اس لیے ان کا حال بھی بہت کم معلوم ہے ۔ مگر آن کے آثار ساحل خلیج فارس کے بعض مقاموں کے ناموں میں پائے جاتے ہیں مثلاً دریائے عمنان (جس کو پلیٹی نے عان لکھا ہے) اور "عائیم" جو اسم کے نام سے جو لوہ کا ٹیسرا بیٹا تھا ماخوذ کیا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ یہ قاعدہ ہے کہ الف ہائے ہوز سے بدل جاتا ہے ۔ جیسے اود سے ہود اور اجر سے ہاجرہ ہوگیا جو حضرت اساعیل کی ماں کا نام تھا ۔ رورنڈ مسٹر فارسٹر نے جو حضرت اساعیل کی ماں کا نام تھا ۔ رورنڈ مسٹر فارسٹر نے

اس اس کے ثابت کرنے کی کوشش میں که عمنان یا همنان زمانه حال کے عان سے علاقه رکھتا ہے غلطی کی ہے کیوں که سفر تکوین باب ہ ہ ۔ ورس ۳۸ سے پایا جاتا ہے که حضرت لود کی چھوٹی بیٹی نے (هارے نزدیک یه صحیح نہیں ہے کیوں که جن پر بیٹیوں کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے وہ حضرت لود کی بیٹیاں نه تھیں بلکه لونڈیاں تھیں) بیٹا جنا اور اس کا نام '' بن عمی'' رکھا گیا جس سے بنی عمون کی قوم مشہور هوئی حال کا عان هارے نزدیک اسی نام سے علاقه رکھتا ہے۔

رابعاً عوص اور خسامساً حول ، ارم کے بیٹے تھے ۔

ھم ان دونوں کا بیان بالاشتراک کریں گے ان کے آثار بھی آج

تک ان مقاسات کے ناسوں میں پائے جاتے ھیں جو خلیج فارس کے

کنارے پر یا قرب و جوار کے میدانوں میں واقع ھیں ۔ مثلاً عول

اور حول ایک ھی نام ھیں۔رورنڈ مسٹر فارسٹر نے عول کے

اشتقاق میں بھی مغالطہ کیا ہے ، کیوں کہ ان کا بیان ہے کہ

یہ لفظ حویلاہ نام کی ایک مختلف شکل ہے۔

قوم عاد اولی اعاد اولی - پسر '' عوص '' نے بہت شہرت ماسل کی اور اس کی اولاد ایک ناسی قوم ہو گئی اور تمام مشرقی اور جنوبی عرب کی مالک بن گئی - انھوں نے عالیشان مکان بھی بنائے - اور اور قوموں پر تحکم بھی حاصل کیا - اس قوم کے آدمی اپنی جسامت اور قوت اور شان میں اور قوموں پر فوق لے گئے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے:

عرب کے جنوب اور مشرق کے ہاشندے به نسبت اور لوگوں کے تنومند اور قد آور ہوتے تھے۔ ان کی نسبت مسٹر رورنڈ فارسٹر نے ولسٹڈ صاحب کے سفر نامه ملک عرب سے یہ بیان نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ '' میں نے حجاز کے عربوں اور ان

عربوں کی وضع جسانی میں جو خلیج فارس کے کنارہ جانب غرب پر آباد ھیں ایک بڑا فرق مشاھدہ کیا ۔ اعراب سکنائے ساحل خلیج کا حلیہ یہ ہے کہ آن کے چہرے قریب قریب بیضوی کے ھیں خلیج کا حلیہ یہ ہو آن کے چہرے قریب قریب بیضوی کے ھیں سیاہ ھیں اور کھال چمکتی ھوئی ہے اور ھندوستان کے باشندوں کی نسبت آن کا رنگ کسی قدر کھلا ھوا ہے ۔ سواحل بحر احمر کے قرب کے باشندے لاغر اندام اور پستہ قد ھوتے ھیں مگر قوی ھیں ۔ چہرہ کسی قدر لمبا رخسارے بے گوشت کے اور سر کے بالوں کو دو لی زلفوں کے سوا جو دو نوں طرف ھوتی ھیں اور جن کی وہ نہایت درجہ خبرداری کرے ھیں اس قدر بڑھاتے جاتے ھیں کہ کمر تک آ جاتی ھیں آن کا رنگ کسی قدر کھلا ھوا ھوتا ھے۔

"بیسپی" سے چار پانچ منزل جنوب اور مشرق کی جانب سرما کے موسم میں اعراب" دواسر" رھتے ھیں۔ اور گرمیوں کے موسم میں نجد کے سرسبز چراگاھوں میں چلے جاتے ھیں جس کی سبب سے قریب سرحد صرف آٹھ منزل ہے۔ یہ لوگ گھوڑے نہیں رکھتے مگر لڑائی میں وھاہیوں کی کمک کے لیے تین ھزار شتر سوار بھیجتے ھیں۔ اعراب "دواسر" طویل القامت اور قریب قریب سیہ فام ھوتے ھیں (سفر نامہ ملک عرب ضمیمہ جلد م صفحہ ۵۸۵) مگر یہ عجیب اختلاف درازی اور رنگ میں گرد و نواح کی قوموں سے کچھ اعراب "دواسر" ھی کے ساتھ کمصوص نہیں ہے۔ خلیج فارس کے عربوں میں بھی یہی بات پائی جموص نہیں ہے۔ خلیج فارس کے عربوں میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے اور آن اطراف میں بھی جہاں کہ علیٰ کے نزدیک شہر جاتی ہے اور آن اطراف میں بھی جہاں کہ علیٰ کے نزدیک شہر حسا آباد تھا۔ کرنیل چسنی کا بیان ہے کہ خلیج فارس کے عرب خوش ھیئت ھوتے ھیں۔ اور طویل القامت اور سیہ فام ھونے

میں مشہور هیں اور آن دونوں ہاتوں میں اقوام خلیج عرب سے به درجہا اختلاف رکھتے هیں (فارسٹر صاحب کا تاریخی جغرافیہ عرب صفحه ۴۱) مگر رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس بات کے خیال کرنے میں که صرف بنی کوش هی طویل القامت تھے غلطی کی هے کیوں که تمام قومیں جو خلیج فارس کے کنارہ ہر رهتی تهیں اور جن کو هم نے عرب البائدہ کے ذیل میں بیان کیا هے نہایت بلند قامت تھیں ۔ زمانه حال تک بھی خلیج فارس پر هم دو قسم کے آدمی پاتے هیں جو درازی قد میں برابر هیں مگر رنگ میں مختلف هیں ایک تو سیاہ رنگ کے هیں اور دوسرے ذرا اجلے رنگ

رورنڈ مسٹر فارسٹر کتاب اشعیاہ بنی کی باب ۵؍ ورس ۱۳ کی عبارت کا حوالہ دیتے ھیں۔ جس میں لکھا ہے کہ ''خداوند چنیں می فرماید که معمول مصر و تجارت حبش و اهل سبا که مردمان بلند قد اندہتو عبور نمودہ از آن تو خواهند بود '' اور اس بلت کو که بنی کوش سپ دراز قد تھے۔ اسی ورس پر مبنی کرتے ھیں۔ مگر صاحب موصوف نے اس میں دو وجہ سے غلطی کی ہے۔ اول اس وجہ سے کہ جملہ ''مردمان بلند قد '' سے خواہ نه خواہ یہ مراد لینی که وہ لوگ طویل القامت تھے عض غلط ہے بلکہ ان لفظوں سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ معزز اور اشراف تھے چنان چہ عربی ترجمہ جو اشعیاہ بنی کی کتاب کا عرب شدہ یقول بھا العرب تعسب مصدر و تجارت الحسش و سبایم رجال اشراف یہ برون الیک '' دوم اس وجہ سے کہ ہاشندگان سبا متذکرہ عبارت مذکور کا کوش کی اولاد میں هونا ضرور نہیں ہے کیوں کہ کتب مقدسہ میں بنی سبا کا اطلاق

اور قوموں پر بھی ہوا ہے مثلاً بنی سبا جن کا ذکر کتاب ایوب باب ، ورس ، میں آیا ہے اور جو دریائے فرات کے بنی سبا نے هر طرح مشابهت رکھتے ہیں اور به لحاظ اپنے آبائی نام کے هجوں کے قاعدہ کے موافق سبا پسر کلاں کوش کی اولاد نہیں ہے بلکه ان تین سباؤں میں سے کسی نه کسی کی اولاد بیان کیے گئے ہیں جن کو حضرت موسلی نے من جمله آن سو خیلوں کے بیان کیا ہے تھوں نے ملک عرب کو یکے بعد دیگرے آباد کیا تھا ''۔

عاد کے بیغمبر حضرت اس قوم کی هدایت کے لیے خدا تعالی نے ا ایک نبی جن کا نام هود تها اور جن کا لقب سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۱۸ مین عیبر آیا هے سبعوث کیا تاکہ خدائے ہرحق کی عبارت کی ترویج اور بتوں کی ہرستش کا استیصال کریں ۔ لیکن جب آن لوگوں نے آن کے احکام اور ھدایت سے سرتابی کی تو خدا تعالمی کا قہر جوش میں آیا اور تین برس کا قحط آن پر پڑا اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ لوگ اس ہات سے آگا، ہو گئے گہ تھدا کے پیغمبر کے احکام سے سرتابی کی یه سزا هے ۔ اس پریشانی کی حالت میں حضرت هود پهر تشریف لانے اور بت پرستی ترک کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی از سر نو ہدایت کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم ایسا کرو کے تو خدائے رحیم باران رحمت نازل کرے گا۔ مگر وہ اپنی گمراھی پر ثابت قدم رہے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آن پر ایک سخت طوفان آندھی کا جو اس کے قہر کی نشانی تھی نازل کیا يه طوفان آندهي كا سات رات اور آثه دن تك تمام آس ملك مين ایسر زور شور سے جاری رہا کہ ہزارہا آدمی ہلاک ہوگئر۔ اور تمام قوم کا باستثنائے ان چند اشخاص کے جنھوں نے حضرت ہو د

کا کہنا مان لیا تھا قریباً قریباً استیصال کلی ہوگیا اور جو لوگ بچے آخر کو حضرت ہود پر ایمان لے آئے یه واقعه سنه دنیوی کی اٹھار ہویں صدی میں یا بائیسویں صدی قبل حضرت عیسی کی پیدائش کے واقعه ہوا تھا ۔

## جھوٹے قصرے جو قوم عاد کی طرف منسوب ہیں

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم عاد کے ھر شخص کا قد ہارہ ارش لمبا تھا یعنی آس زمانہ کے جو لوگ ھیں اگر اپنے دونوں ھاتھوں کو سیدھا پھیلا دیں تو آن کی لمبائی سے بارہ گنا زیادہ لمبا قد قوم عاد کا تھا۔ بعض کتابوں میں آن کے قد کے لمبان کا آس سے بھی زیادہ مبالغہ کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ آن کی قوت کا یہ حال تھا کہ چلنے میں آن کے ہاؤں زانو تک زمین میں دھس جاتے تھے۔

انھوں نے جو اس ریگستان میں کوئی محل بنایا تھا اس کی نسبت بھی بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا ہے اور عاد ثانی کی اولاد کے قصه کو اس قوم کے ساتھ جو عاد اوالی کی قوم ہے خلط ملط کرکے اس خیالی باغ کو جس کا نام ایشیائی مؤرخوں نے '' ارم '' قرار دیا ہے ، اسی قوم کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس محل اور باغ کی زمین میں لعل اور یاقوت بچھے ہوئے تھے اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں اور درخت زمرد اور یاقوت اور نیلم اور ہو قسم کے بیش بھا جواہروں سے بنائے گئے تھے اور زعفران بجائے مئی کے تھا۔

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانۂ خلافت میں ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈھتا ھوا وھاں چلا گیا اور بے شار جواھرات وھاں سے رول کر اپنی جھولی میں بھر

لایا اور جب معاویه ابن ابی سفیان نے آس جگه دوبارہ جانے کا اور آس جگه کے تلاش کرنے کا حکم دیا تو بہت سی تلاش کرنے کے بعد بھی وہ جگه بھر نه ملی - خلیفه نے کہا که خدا تعالٰی نے آس کو انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ کو لیا ہے ـ

بعض کتابوں سب حضرت علی مرتضای کی نسبت اور اور اور بعض معتبر اشخاص کی نسبت ایک جهوٹا انہام کیا ہے اور لکھا ہے کہ انھوں نے یہ بات کہی کہ خدا تعاالی نے اس باغ اور ممل کو جو قوم عاد نے تعمیر کیا تھا دنیا سے آٹھا کر آسان پر پہنچا دیا ہے اور قیاست کے دن وہ بھی من جمله اور آسانی بہشت ہوگی ۔

عاد اوالٰی کی قوم کی بنائی ہوئی عارات کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحبح نہیں ہے ، اس لیے کہ اس قوم نے کوئی عارت قابل شہرت نہیں بنائی تھی ۔ آن کی عارتیں مثل اور معمولی عارتوں کے بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی تھیں ۔

بہت سے مصنفوں اور مؤرخوں نے جو تمام عاد اوالی کی طرف عارات عالی شان بنانا منسوب کرنے میں غلطی کی ہے اُس کی وجه ظاهرا یه معلوم هوتی ہے ۔ که انهوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے جو ذیل میں مندرج ہے ، معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے اور وہ آیت یہ ہے :

"الم تركيف فعل ربك بعاد ارم ذات العساد التي لم يخلق مشلها في البلاد".

یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح پر کیا ، تیر بے پروردگار نے، قوم عاد کے ساتھ جو '' ارم''کی اولاد تھے اور ایسے قد آور تھےکہ اُن کی مانند شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے

تھے ۔

لفظ '' ذات عدماد'' سے جو آن کا قد آور ہونا مراد لیا گیا ہے اس کا ثبوت دوسری آیت سے ہوتا ہے ، جو ذیل میں لکھی جاتی ہے اور جس میں آن کے مردہ پڑے ہوئے جسموں کو درختوں کے آکھڑے ہوئے تنوں سے مشابہت دی ہے اور وہ آیت یہ ہے۔

واساعا دفا هلكوا برمج صرصرعاتية سخرها عليهم سبع لينال و ثمانية ايام حسوسا فشرى القوم فيها صرعلى كانهم اعجاز نخل خاوية ـ

تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کی مندرجه ذیل عبارتوں سے دو امر کا به خوبی ثابت هوتا هے ۔ ایک یه که "ارم" سے مراد " بنی ارم" هے اور "ارم" عاد کا دادا تها ، جس طرح که بنی هاشم اپنے دادا هاشم کے نام سے مشہور هیں اسی طرح قوم عاد اپنے دادا ارم کے نام سے مشہور تهی اور عاد ارم کملاتی تهی ۔ دوسرے یه که لفظ "ذات العسماد" سے آن کا دراز قد اور قوی هونا مراد هے جس طرح که بعض ملکوں کے لوگ دراز قد اور قوی هونے هیں ۔ کوئی خاص عجیب بات آن طرح پر لکھا تھے ۔ چناں چه تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی میں اس طرح پر لکھا تھے ۔

"الم تر" تعلم يا به "كيف فعل ربك بعاد ارم" هي عاد الاولني فارم عطف بيان او بدل منع الصرف للعلمية و التانيث "ذات العماد" اى الطوال ـ ـ ـ ـ ـ "التى لم يخلق مشلها في البلاد" في بطشهم وقوت هم "جلالين".

"الم تركيف فعل ربك بعاد" يعنى اولاد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح قوم هود سموا

باسم ابيهم كما سمى بنو هاشم باسمه "ارم" عطف بيان لعاد على تقد ير سضاف اى سبط ارم --- " ذات العماد" اى ذات البناء الرفيع القدر والطوال و الرفعة و الشبات "بيضاوى".

زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ اس قسم کے پرانے قصوں کو ایک مذھبی قصه بنا لیتر ھیں اور اس میں عجیب و غربب باتیں ، لاکر اس کو تعجب انگیز اور حیرت خیز کر لیتر هیں ۔ جس طرح که مائن شاعرنے اپنی کتاب پیریڈائز لاسٹ" کو ایک عجیب قسم کا مذہبی قصه بنا لیا ہے اسی طرح زمانۂ جاہلیت کے عربوں نے بھی قوم عاد کا ایک قصہ گھڑ لیا ہے ۔ جس مین بیان کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں قوم عاد نے تمن شخص مکه میں اس غرض سے بھیجے تھے که خدائے تعالی سے مینه برسنر کی دعا ما گیں ۔ آن تینوں میں سے ایک کا نام لقان تها وه تو مسلان تها اور باقی دو کافر تهر ـ لقان کی عمر سات گدوں کی عمروں کے مجموعہ کے برابر تھی اور اسی سبب سے لقان بڑی عمر ہونے میں ضرب المثل ہو گیا ہے۔ عام لوگوں كا خيال هے كه كد كى عمر هزار برس كى هؤتى هے اور اس ليے لقان کی عمر آس وقت مات ہزار برس کی تھی ۔ اسی قسم کے اور ہت سے لغو اور بہودہ قصر عاد کی قوم کی نسبت جا هلوں نے بنا لیے ہیں۔ جن پر اہل ِ علم کو متوجه ہونا یا مذھی اعتراضات کی بنا آن قصوں کو قرار دینا نہایت لغو اور بہودہ بات ہے۔

سادساً - جدیس ، ساہعاً ، نمود جس کو عاد ثانی کمتے هیں یه دونوں گثر پسر '' ارم '' بن سام بن نوح کی اولاد تھے، جن کا بیان هم ایک ساتھ کرتے هیں ۔

جدیس کا حال بجز اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوا۔

کہ بیابان میں آباد ہوا تھا اور اس کی اولاد بعد انقضائے ۔۔ عرصہ دراز کے مثل دیگر اقوام صحرائی کے معدوم ہو گئی ۔

قوم ممود یا عاد ثانی اولاد ممود نے بہت بڑا نام پیدا کیا اور جلد ایک ربردست قوم هو گئی اور اس حصه ملک پر جو الحجر "کے نام سے مشہور ہے اور اس میدان پر جو وادی القرے کہلاتا ہے اور جو ملک شام کی جنوبی اور عرب کی شالی حد بناتا ہے ، قبضه کر لیا ہے ۔ قرآن محید میں اس قوم کا بھی چند جگه ذکر آیا ہے ۔ اُنھوں نے پہاڑیوں کو کھود کر اُن کے اندر گھر بنائے تھے اور نقش و نگار سے مرتب کیے تھے جو اثالیب کے نام سے مشہور ہیں ۔ عرب کے لوگ اور چند غیر قوم کے لوگ جنھوں نے عرب میں سفر کیا ہے آن پہاڑی گھروں کی جو پرانے زمانے کی باتوں کی تلاش کرنے والوں کو تشفی دیتے ہیں اور ان قوموں کے حالات جنھوں نے آن کو بنایا ہے بتلانے کو موجود ہیں شہادت دے سکتے ہیں ۔ اسی طرح ان پہاڑی گھروں سے قوم ممود کی تاریخ کے اس حصه کی جو فرآن مجید میں بیان ہوا ہے به خوبی صدافت پائی جاتی ہے ۔

حضرت صالح پیغیر کچھ زمانہ کے بعد یہ قوم بھی بت پرستی کی طرف مائل ہوئی اس واسطے آن کی فہائش و ہدایت کے واسطے خدا تعالٰی نے حضرت صالح بن عبید بن آسف بن ماشج بن عبید بن جادر بن نمود کو مبعوث کیا ۔ بعض لوگ آن پر ایمان لائے۔ اور بہتوں نے آن کا یقین نہیں کیا آن لوگوں نے حضرت صالح سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی بتلا! حضرت صالح نے جواب دیا کہ اے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے بواب دیا کہ اے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے آس کو جھوٹا پھرنے دو تاکہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے اور اس کو کچھ ایذا مت پہنچاؤ ا مبادا تم ہر اس کے

عوض عذاب نازل ہو۔ اس فہائش کے سبب کچھ عرصے تک آن لوگوں نے اونٹنی کو پھرنے دیا اور کچھ ایذا ہیں پہنچائی۔

کچھ عرصے کے بعد و ھاں قحط واقع ھوا۔ اور آس خشک سالی میں پانی کا بھی قحط ہو گیا پانی نہیں ملتا تھا اور جهاں کہیں تھوڑا سا بھی پانی ہوتا تھا تو اونٹنی اپنی طبعی خاصیت سے جو خدا نے اونٹے میں پیدا کی ہے پانی کو تلاش کر لیتی تھی اور پی لیتی تھی یا خراب کر دیتی تھی اور لوگ اس کو روک نه سکتے تھے۔ حضرت صالح نے کہا که ایک دن اونٹنی کو پانی پی لینے دیا کرو اور کوئی اس کا سزاحم نه ھو اور دوسرے دن تم لوگ پانی لیا کرو ۔ اور اونٹی کو وہا*ں* نہ جانے دیا کرو ۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصر کے بعد مختلف نو فرقوں کے سرداروں نے جو اُس زمانے کے کافروں کے فرقے تھے حضرت صالح کو مار ڈالنے کا منصوبہ کیا مگر جب وہ اپنے اس بد منصوبہ پر کامیاب نہ ہوئے تو انھوں نے غصے میں آ کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس وقت حضرت صالح نے آن سے کہا کہ تین دن تک تم اپنے مکانوں میں چین کر لو۔ بعد اس کے تم ہلاک ہو گے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب ہارہے حکم کی تعمیل ہونے کو ہوئی تو ہم نے صالح کو اور آن لوگوں کو جو آن پر ایمان لائے تھے به سبب اپنے رحم کے اس روز کی ذلت سے بچا لیا۔ آفت جو ان پر آئی تھی وہ یہ تھیکہ آسان سے ایک خوفناک آواز آئی جو غالباً رعد اور زلزلوں کی اور آسی قسم کی آفت ارضی و ساوی کی آواز تھی ۔ صبح کو وہ لوگ اپنے مکانوں میں مردہ اور سرنگوں ہڑے ہوئے ملے گویا کہ اِن مکانوں میں رہتے ہی نہ تھے۔ یہ واقعہ اُسی زمانے میں واقع ہوا تھا جب کہ سدوم اور

گہارہ اور ادماب اور زہائین شہر آسانی آگ سے جلائے گئے تھے یعنی ۲۱۰۵ دنیوی یا ۱۸۹۷ قبل حضرت مسیح کے ـ

جھوٹی روایتیں جو قوم ثمودکی نسبت مشہور ہیں

مفسرین اور مؤرخین کا بیان ہے کہ جو کفار نے حضرت صالح سے آن کی رسالت کے ثبوت میں اس معجزہ کی درخواست کی تھی کہ اگر اس بھاڑی میں سے ایک اونٹنی پیدا ھو اور به مجرد پیدا ھو ۔ نے ایک سرخ بالوں کا بچہ جنے اور وہ بچہ آسی وقت ھارے سامنے بڑی اونٹنی کے برابر ھو کر چرتا پھرے اور ھم اس آونٹنی کا دودھ پیئیں تب ھم ایمان لاویں گے ۔

یه روایت محض ساخته اور مصنوعی هے۔ اس روایت کے موضوع کہنے سے اس وقت ہارا یه منشا نہیں هے که هم امکان معجزہ سے انکار کریں اور اس پر بحث شروع کریں۔ بلکه هم اس وقت صرف سادی طرح سے اس روایت کو اس لیے موضوع کہتے ہیں۔ که اس کی صحت پر کوئی سند نہیں هے اگر یه روایت صحیح هوتی تو ایسے عجیب واقعه کا ذکر قرآن مجید میں ضرور هوتا یا کسی مستند حدیث سے اس کا ثبوت پایا جاتا۔ اس طرح یه بهی مصنوعی بات هے که اس اونٹنی سے انسان اور حیوان دونوں ڈرتے تھے اور وہ اونٹنی قوم محمود کے تمام چشموں اور حوضوں کا بانی ایک گھونٹ میں پی کر سب کو سکھا دیتی اور حوضوں کا بانی ایک گھونٹ میں پی کر سب کو سکھا دیتی نہیں کیوں که وہ ایسا ملک تھا جہاں کثرت سے پانی میسر هی نہیں ہو سکتا تھا۔

اسی طرح یه ایک لغو روایت هے که اگرچه قوم ثمود کو بتلا دیا گیا، تھا که اونٹنی کا قتل کرنا آن کی هلاکت کا باعث هوئا، لیکن حضرت صالح نے آن سے یه بھی پیشین گوئی کی تھی که

تمھاری قوم کا ایک لڑکا جس کا حلیہ ایسا ایسا ھوگا اس اونٹی کو مار ڈالے گا اور اس طرح پر تمھاری ساری قوم پر تباھی اور بربادی آوے گی۔ اس تباھی سے بچنے کے لیے جس کی پیشین گوئی حضرت صالح نے کی تھی۔ لڑکوں کو مار ڈالنا شروع کیا ، جو لڑکا پیدا ھوتا تھا اور اس میں اس نتانی کا شبہ ھوتا تھا جو حضرت صالح نے بتلائی تھی اس لڑکے کو مار ڈالتے تھے۔ مگر وہ لڑکا جس کے ھاتھ سے اس قوم کا برباد ھونا مقدر میں تھا کسی نه کسی طور سے بچ گیا اور مارا نہیں گیا۔ جب کہ وہ جوان ھوا تو آخرکار اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔

اسی طرح حضرت صالح کے مخالفوں کے سارے جانے کی نسبت ایک بیہودہ روایت آئی ہے ور وہ یہ ہے کہ حضرت صالح کے مخالفوں نے جب آن کے قتل کا ارادہ کیا تو وہ آن پہاڑوں کی گھاڈیوں میں گئے جہاں حضرت صالح آیا جایا کرتے تھے ، اس غرض سے کہ کوئی عمدہ کمین گاہ تلاش کرکے اختیار کریں خدا تعالٰی نے ایک پہاڑ کو زمین پر سے بہت اونچا آٹھا لیا اور جہاں سے وہ پہاڑ آٹھا تھا وھاں ایک غار ھوگیا ۔ حضرت صالح کے مغالفوں نے اس غار کو اپنی کہین گاہ کے لیے پسند کیا اور جب کہ وہ اس غار کے اندر جا کر چھپے تو خدا تعالٰی نے اوپر سے آن کے سروں پر اس پہاڑ کو چھوڑ دیا اور سب کے سب اوپر سے آن کے سروں پر اس پہاڑ کو چھوڑ دیا اور سب کے سب ایک لمحہ سیں کچل کر می گئے ۔

اگرچہ هم نے اس مقام پر عرب البایدہ کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے سگر اُن کا ایک شجرہ بھی اس مقام پر لکھتے ھیں ، جس سے تمام بیانات کے سمجھنے میں آسانی ھوگی ۔

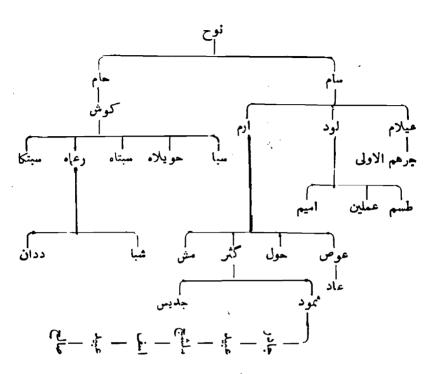

## **ن و م** عرب العاربه یعنی ٹھیٹ عرب

عرب العاربه يقطان بن عيبر بن شالح بن ارفخشد بن شام بن نوح كى اولاد ميں هيں ـ بعض مؤرخوں كا يه قول هے كه عرب البايده اور عرب العاربه دونوں يقطان كى اولاد هيں اور اس ليے عربوں كو وه بجائے تين قوموں كے صرف دو قوموں پر منقسم كرتے هيں يعنى عرب العاربه اور عرب المستعربه ـ

قریباً تمام مؤرخوں کی رائے ہے کہ کتب خمسہ موسلی میں جو یقطان نام آیا ہے وہی ایک نام ہے جس کو عرب قحطان کہتے ہیں اور یونانی انجیلوں میں اُس کو ''جوقطان'' کرکے لکھا ہے اور اسی شخص کی اولاد عرب میں آباد ہوئی ہے ۔

رورنڈ مسٹر فارسٹر نے نہایت عجیب اور مستحکم دلیلوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے که ان تینوں مذکورہ بالا ناموں سے ایک ھی شخص مراد ہے اور یه که یہی شخص یقطان عرب میں آباد ھوا تھا ، چناں چه وہ اپنی کتاب جغرافیه عرب میں ایک مقام پر لکھتے ھیں که ''کتاب بطلیموس میں بھی ھم یقطان کا نام اور علانیه قوم بنی یقطان کو پاتے ھیں جو عربوں کے قحطان اور انجیل کے جوقطان کے بالکل مشابه ہے'' (صفحه ۸)۔

ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ '' اس قومی روایت کا قدیم اور عام ہونا جو عربوں کے فحطان کو انجیل کے جوقطان سے مشابہ کرنے ہیں ، ہر ایک پڑھنے والے پر روشن ہے'' ۔ (صفحه ۸۸) ۔

ایک اُور مقام پر آنھوں نے لکھا ہے کہ ''یہ امر کہ قحطان ایک خاندانی نام کی صرف مختلف شکایں ھیں خود عرب ھی ھمیشہ سے بیان کرتے آئے ھیں اور آن کی عادت سے بھی جس سے وہ حرفوں کو تبدیل کر لینے میں (یعنی معرّب کر لینے میں) نہایت درجہ میلان رکھتے ھیں، یہ نتیجہ قرار واقعی نکل سکتا ہے'' (صفحہ ۸۸) ۔

ایک اور مقام پر یه لکها هے که " قدیمی قوم سبا کے دارالسلطنت سشہور به مارب میں اعراب یقطان سے جس کی مشابهت توریت کے یقطان کے ساتھ هے یقطانی نام حویلاء کے وقوع سے از سرِ نو ثابت اور مسلم هو گئی هے"۔ (صفحه ، ۹) ۔

رورنڈ فارسٹر نے مسعودی کے اس قول پر کہ بنی سعد اور بنی قحطان 'بہت قدیم زمانہ سے عرب کی قوموں میں مشہور چلے آتے ھیں یہ لکھا ھے کہ ''تاریخ عرب قوم عظیم قحطان کی قدامت کے باب میں آواز دے رھی ھے اور یہ ایک نیسی آواز ہے کہ

ایک طرف قدیمی عام قوسی روایت اس کی تأثید کرتی هے اور دوسری طرف شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط شہادت متوسط اور جنوبی عرب کے موجودہ مقاموں اور آبادیوں کے ناموں سے اس کی حامی هے'' ۔ (صفحه مے)

بهرحال امر مذکوره سے نه تو مشهور اور معروف سیا ح مسٹر برق هردطا رضی اللہ تعالی عنه جن کا بیان ہے که اسی

۔۔ اس کتاب کے پڑھنے والر الفاظ ''رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' کو دیکھ کر جو مسٹر برق ہردط کے نام کے بعد لائے گئے ہیں۔ بلا شک متحیر ھوں کے اور اس حیرت کے رفع کرنے کے واسطے میری دانست میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نہایت ذی فہم و ذی علم گاڈ فری ہیکنس صاحب کی کتاب کی کسی قدر عبارت کا ترجمه اس جگه لکه دیا جاوے۔ ''مشہور و معروف سیاح برق ہردط جس نے دارالعلوم کیمبرج میں تعلیم پائی تھی ، ایک نہایت پر غور تحقیق کے بعد اور خوب سوچ کر مسلمان ہو گیا اور اپنے عیسائی دوستوں کے مجمع میں بحالت اسلام انتقال کیا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو مسائل دین اسلام کی تلقین بہ مقام حلب ایک آفندی نے کی تھی اور اسی نے اُس کو مسلمان کیا اور اُس نے وهال علانيه اسلام كا اقرار كيا اور جب كه به نيت حج روانه هوا تو مکہ کے قریب اپنر مذہب اور مسائل اسلام کی واقفیت میں آس کو سخت امتحان دینا پڑا ۔ جس کے باعث وہ ہمیشہ حاجی کے لقب کا دعویٰل کرتا رہا ۔ اُس کی نو مسلمی سچی اور صاف باطن معلوم ہوتی ہے ، اگرچہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے عیسائی دوستوں سے علی العموم پوشیده تهی" ـ

"میں اس بات کے بیان کرنے سے نہایت خوش ہوں کہ میں ایک شریف آدمی سے جو بالفعل منی ۱۸۲۹ء سے برٹش گور بمنٹ میں ایک معزز عہدہ پر مامور ہے ، واقفیت رکھتا ہوں ۔ مگر اس کا نام ظاہر کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں ۔ ان صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مسٹر برق ہردط کے انتقال سے تھوڑے عرصہ پہلے میں وہاں موجود تھا ۔ اور مسٹر برق ہردط نے مجھے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یقین دلایا کہ میں مسٹر برق ہردط نے مجھے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یقین دلایا کہ میں مسٹر برق ہردط نے مجھے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یقین دلایا

یقطان کی اولاد عرب مین آباد هوئی تهی اور نه سر ولیم میور انکار کرتے هیں ـ

## (بقیه حاشیه گذشته صفحه)

درحقیقت مسلمان ہوں اور اسی حالت میں مرنے کی آرزو ہے ۔ اس کا گمنام سوائح عمری لکھنے والا اپنی کتاب میں جو بعد اس کے مشتہر ہوئی اس کی موت کا حال بیآن کرتا ہے مگر اس کے مذھب کے بارے میں کوئی لفظ منه سے نکالنر سے احتیاطاً پر ہیز کرتا ہے ۔ غالباً اس کو معلوم ہوگا کہ اگر حق بات زبان سے نکلی تو پادریوں کے بدنام اور رسوا کرنے کی وجه سے مبری کتابوں کے فروخت میں هرج واقع هوگا - لیکن ایک فقرہ جو میرے بیان کی تاثید کے واسطے کافی ہے ، اس کی زبان سے نکل گیا ہے۔ وہ اُسی شب کو ہونے بارہ بجے بغیر انسوس اور واویلا کرنے کے مرگیا ۔ تجمیز و تکفین اس کی وصیت کے موافق بر طریق اسلام کی گئی اور اس معزز رتبه کا جو وہ دیسی لوگوں کی آنکھوں میں رکھتا تھا ہکا حقہ لحاظ کیا گیا ؛ اگر وہ فی الحقیقت مسلمان تھا تو ضرور اس نے مسلمانوں کی شرع کے موافق تجمہبر و تکفین کی استدعا کی ہوگی اور یقیناً اگر عیسائی اس کی وصیت پر لحاظ نه کرنے تو حکام به محبوری ان سے کراتے یه بعید از قیاس مے که وہ عیسائیوں کا مسلمانوں کو ایک ایسر نو مسلم کے شرف سے محروم رکھنا گوارا کرنے مگر یہ ظاہر ہے کہ آنھوں نے اس کو بلا تکاف قنصل انگریزی کی نگرانی میں اور اس کے ہم وطنوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جن کو که پورا پورا موقع اس کی تجدید مذهب کے واسطے اپنی لیاقتیں صرف کرنے کا ملا تھا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کی بلا وجه تفلید و تائید کرنے میں اس کو کوئی غرض مضنون نه تھی۔ ہلکہ برخلاف اس کے آن عیسائیوں سے جن کی طرف سے وہ مامور تھا اور جن کی وجه سے اس کا گذارہ ہوتا تھا اس کو عفی رکھنا ضروری سمجهتا تها " \_

''اگر اس کی سوانح عمری لکھنے والے کا اعتبار کیا جاوے تو وہ اعلیا اصول اور بہترین چال و چلن کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ من جمله اور پسندیدہ کیفیتوں کے جو اس مرتد کافر کی بابت جس طرح که اس کو عیسائی لوگ کہ ہن گے ، مرقوم ہوئی ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی موروثی جائداد قیمتی دس ہزار روپے کو اپنی ساں کے نان و نققہ کے واسطے دے کر اپنے آپ کو محض مفلس و قلایج بنا دیا تھا''۔ کے واسطے دے کر اپنے آپ کو محض مفلس و قلایج بنا دیا تھا''۔ (سید احمد)

یقطان کی اولاد کے آباد ہونے کی جگہ کی نسبت توریب میں یه لکھا ہے که "آن کی آبادی میشا سے لے کر جہاں تک که تو سفار تک جو مشرق میں ایک یہاؤی ہے؛ چلا حاوے، تو و ہاں تک تھی'' ۔ مسلم برق ھردط کے نزدیک میشا اور ''موزہ'' جو یقطانی قوم سبا کا خلیج عرب کے دھانہ کے نزدیک ایک بندرگاہ تھا ، ایک ھی مقام ہے اور مفار سے جبلی یعنی بہاؤی حصد یمن کا جہاں کہ به قول بطلیموس شہر سفار اور قوم سفار یہ آباد تھی مراد ہے ، لیکن رورنڈ فارسٹر اس مقام کو جسکو مسٹر برق ہردط صاحب نے بیان کیا ہے اور جو وسعت میں قریب ڈبڑھ سو میل کے ھے ، ایک نہایت کثیر قدیمی خاندان کی حدود کے ایک نہایت معتدلانه معتول اندازہ کے واسطر محض غبر مکتفی خیال کرتے ھیں اور نہایت ضعیف دلائل سے ان کو نجد کے پہاڑوں تک پھیلا دینر کی کوشش کرتے ھیں مگر اصل بات یہ ھے کہ مقدس کائب توریت نے یقطان کی اولاد کی آبادی کی کچھ حد مقرر نہیں کی ہے بلکہ وہ سمت بتلائی ہے جہاں وہ جا کر آباد ھوئی تھی ۔

یقطان کے تبرہ بیٹے ہیدا ہوئے۔ الموداد ، شلف ، حضر ماؤٹ ، یرح ، هدورام ، اوزال ، دقلاه ، عوبال ، ابیائیل ، شبا ، اوفر ، حویلاه ، بوباب ، تمام قوم عرب العاربه کی مع اپنی مختلف شاخوں اور شعبوں کے اشخاص مذکورہ بالا کی اولاد میں هیں ، جیسا که هم آگے بیان کریں گے۔

الموداد\_ اس شخص كا خاندان يمن يا عرب المعمور مين اور اس ضلع مين جو بحرين تك چلا گيا هے ، آباد هوا اور اس المودائی سے مطابقت ركهتا هے ، جس كو بطليموس نے يمن كى درمياني قوم لكها هے ـ

شلف \_ یه شخص کوه ذامس کے مغربی حصه میں یا اس وسیع میدان میں جو کاظم اور مدینه کے مابین واقع ہے، آباد ہوا \_ یه قوم بطلیموس کی بیان کی ہوئی سالفی قوموں سے مطابقت رکھتی ہے ـ عربوں میں یه قوم بنام بنی سالف مشہور ہے ، جو عبرانی نام شلف کی یونانی شکل ہے ـ

حضر ماؤٹ ۔ اس قوم نے اپنی سکونت کے واسطے وہ زرخیز قطعہ جو خلیج عرب کے برابر برابر پھیلا ہوا ہے اور جو اس قوم کے نام (حضرموت) سے آج تک مشہور ہے ، اختیار کیا۔ اس قوم کے لوگ یونانی اور رومیوں کے هاں اپنی وسیع تجارت اور فن جہاز رانی اور لڑائی میں جرأت اور بہادری کے لیے مشہور تھے ۔

هدورام \_ یرح کا حال یهاں چهوڑ دیتے هیں کیوں که هم اس کو اخبر پر ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاهتے هیں ـ هدورام کی اولاد نے مشرق کی سمت اختیار کی اور اسی نواخ میں آباد هوئی۔قصبه هدرمه اس قوم کی بهت سی یادگاروں میں سے موجود هے ـ ابوالفدا کا بیان هے که صوبه دار قرامطاب کی بنا اسی فوم سے هوئی هے ـ

اوزال \_ یه خاندان اوزال میں جس کو آپ صنعا کہتے 
هیں اور جو سرسبز اور شاداب صوبه یمن میں واقع هے ، آباد هوا ـ
(حزقیل باب ۲۷ ورس ۱۹) -

دقلاہ ۔ یہ قوم بھی بمن میں آباد ہوئی اور ذوالخلاعہ جو بمن کی ایک قوم ہے اور جس کا ذکر پوکاک صاحب نے کیا ہے اسی کی اولاد میں سے ہے ۔

عوبال \_ اس کا نشان عرب میں نہیں پایا جاتا مگر رورنڈ فارسٹر صاحب کا بیان نے کہ یہ قوم افریقہ کو چلی گئی \_

ابیمائیل \_ بہت سے آثار جو مختلف اشخاص نے بیان کیے ہیں اس قوم کے بنی سالف اور حجاز کے قرب و جوار میں متوطن ہونے کے شاہد ہیں ۔

شبا \_ اگرچہ یہ بھی جنوب کی جانب گیا اور یمن میں سکونت پذیر ہوا ، مگر یہ وہ شبا نہیں ہے جس نے یمن میں خاندان شبا کی سلطنت قائم کی تھی اور شہر مارب اور شہر سبا کو بنایا تھا ۔ اکثر مؤرخ عرصهٔ دراز تک اس غلطی میں پڑے رہے ۔ کیوں که وہ دوسرا شبا عرف عبدالشمس تھا کہ جس نے سلطنت خاندان شبا قائم کی تھی اور شہر ھائے مارب اور سبا کو بنایا تھا اور جس کا ذکر ہم آگے کریں گے ۔

اوفر \_ یه قوم صوبه عان مین سبا کے مشرق میں آباد هوئی جہاں که شہر اوفر مین آن کے نشانات اب تک پائے جاتے هیں (ملوک اول باب و ورس ۲۸) -

حویلاہ \_ یہ شخص مارب کے ٹھیک شال میں بسا تھا ـ

یوباب \_ یہ بھی مارب کی جانب روانہ ھو کر اسی نواح میں آباد ھوا \_ قوم جو بارٹی جس کا بطلیموس نے ذکر کیا ہے اور جس کو عرب بنی جوبار کہتے ھیں اسی کی اولاد میں ھونے کا دعوی کرتے ھیں ۔

ان قوموں کے مختلف شعبوں اور شاخوں نے جو عرب میں ایک ھی اصل سے پیدا ہوئی تھیں صرف دو وجہ سے علاحدہ علاحدہ نام حاصل کیے تھے۔ یا تو بہ ھیئتر مجموعی اپنی بڑی قوت اور تعداد کی وجہ سے یا قوم کے کسی شخص کی شہرت اور کارھائے تمایاں کے باعث سے ۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص میں سے کسی نے کوئی کار نمایاں جس سے وہ اپنے لیے کوئی مصوص نام اختیار کرنے کے مستحق ہوئے، نہیں کیا اور اسی

مبب سے شعبوں میں منقسم نہیں ہوئے۔ مگر برح کا حال ایسا نہیں ہے جس کا بیان ہم اب کسی قدر طوالت کے ساتھ کرتے ہیں۔

عرب کے جغرافیہ دان یقطان کے بے شار لڑکوں میں سے صرف دو شخصوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی یعرب اور جرهم کا مختص مؤرخوں کی یہ رائے ہے کہ یعرب اور یرح سے ایک ہی شخص مراد ہے ۔ اور اگرچہ یہ قاعدہ ہے کہ "ج" اور" ی" کا ہاہم تبادلہ ہو جاتا ہے مگر جرهم کے باب میں رائیں مختلف ہیں۔ بعضے کچھ کہتے ہیں اور بعضے کچھ ؛ مگر جمہور کی یہ رائے ہے کہ یعرب اور جرهم دونوں یرح کے بیٹے تھے۔ اور اسٹریبو اور جارج میل کی بھی یہی رائے ہے، ایکن ابوالفدا اپنی کتاب کے ایک مقام میں یعرب اور جرهم کو دو مختلف اشخاص بیان کرتا ہے اور دوسرے مقام پر جہاں کہ وہ مختلف اقوام عرب کے متفرق شعبوں کا ذکر کرتا ہے، تو جرهم کو تنہا مورث اعلی تمام فرقوں کا بتلاتا کے جس کے یہ معنی ہیں کہ یعرب اور جرهم سے ایک ہی شخص مراد ہے اور اولاد یعرب کی مختلف شاخیں بی جرهم میں شخص مراد ہے اور اولاد یعرب کی مختلف شاخیں بی جرهم میں شامل ہیں۔

مشرق مؤرخوں نے اس اختلاف کو غیر منفصل چھوڑ دیا ہے مگر رورنڈ فارسٹر صاحب نے نہایت لیاقت سے ثابت کیا ہے کہ جرھم اور یعرب ایک ھی شخص تھے اور جس جگه که انھوں نے اس نام کی چند قدیم و جدید مسلم شکلیں بیان کیا ہے کہ ستر مترجموں نے اس نام کو جرح لکھا ہے اور سینٹ جروم نے جیر اور حال کے عربوں نے جرح اور سرح اور شرح اور زهران لکھا ہے جیسا کہ آگے بیان ھوگا۔ ان فرضی مختلف ناموں کی مطابقت جیسا کہ آگے بیان ھوگا۔ ان فرضی مختلف ناموں کی مطابقت حسب قواعد تہجی بیان کرکے صاحب موصوف لکھتے ھیں کہ

" على العموم جو شهادت كه خود عرب بهى اپنے جرهم كو جرهه پسر يقطان كے ساتھ مطابقت كرنے ميں زمانه دراز سے ديتے آئے هيں۔ آس بى تصحيح و تصديق كتاب بطليموس مين غير مبذل توريتى نام كے واقع هونے سے هو گئى هے اور يه ايك ايسى مثال هے جس كا هم كو بارها حواله دينا پڑا هے يعنى بطليموس كے اس جمله كا انسيولا جراچيورى ' جس كا ترجمه بطليموس كے اس جمله كا انسيولا جراچيورى ' جس كا ترجمه هے جزيره بنى جرهه جو اسى حصه حجاز كے كناره كے پرے ابك جزيره هے۔ "

جرهه یا جرهم کی مطابقت تسلیم کر لینے میں همیں کچھ بھی کلام نہیں ہے اور عرب العاربه کے شجرۂ انساب میں هم آن کو ایک شخص قرار دے کر یعنی یرح یا یعرب یا جرهه یا جرهم آن کا شجرہ لکھیں گے۔

تاریخ عرب العاربه میں اس شخص کی اولاد کا حال بہت مذکور ہے یہ اسی کی اولاد تھی ۔ جس نے مختلف فرقوں میں منقسم ہو کر بڑے بڑے کام کیے اور زبردست سلطنتوں کے بانی ہوئے مگر عرب العاربه کی تاریخ لکھتے وقت آن کے کاموں اور ان سلطنتوں کے قائم ہونے کے زمانه کا متعین کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے ۔ ایک تو اس وجہ سے کہ زبانی روایتوں میں جو زمانه بیان ہوتا ہے وہ کبھی غلطیوں سے خالی نہیں ہوتا اور اس کو معتبر نہیں مانا جا سکتا ۔ دوسرے اس سبب سے کہ مورخان عرب نے ان واقعات کی تاریخین سیپٹو ایجنٹ یعنی یونانی ترجمه توریت سے اخذ کی ہیں ۔ توریت کے یونانی ترجمه میں اور اصل عبرانی توریت میں جواب موجود ہے زمانوں کا بہت سا اختلاف ہے عبرانی توریت کے زمانے مگر قریباً قریباً تمام عیسائی ملکوں میں عبرانی توریت کے زمانے نہی نہایت مشتبه تسلیم کیر جاتے ہیں گو آس کے مندرجه زمانے بھی نہایت مشتبه تسلیم کیر جاتے ہیں گو آس کے مندرجه زمانے بھی نہایت مشتبه

اور نا قابل اعتبار ھیں۔ تیسر ہے اس باعث سے کہ عرب کے مؤرخوں نے دو قسم کی تاریخوں کو یعنی اُس کو جو زبانی روایتوں سے عرب میں چلی آتی تھی اور اُس کو جسے یونانی توریت سے اخذ کیا تھا خلط ملط کر دیا ھے ۔ اور اس سبب سے بڑی ابتری اُن کی تاریخ میں پڑ گئی ھے بعض واقعات کا زمانہ تو زبانی روایتوں کے بہ موجب متعین کرتے ھیں اور بعض کا یونانی توریت کے موافق ۔ پس ان مشکلات پر غالب آنا جن سے تواریخ عرب بھری بڑی ھے کوئی آسان کام نہیں ۔

اس پیچیدہ اور مشکل کام کے حل کرنے کے لیے ہم نے تین ذریعے اختیار کیے ہیں:

وہ ایسر هیں که اور ملکوں مثلاً فارس ، اطالیه اور مصر کے واقعات سے علاقه رکھتے هیں اور یه ایسے ملک هیں جن کی تواریخ اور آن واقعات کا زمانه جو وهاں واقع هوئے۔ دنیا میں ہہ خوبی مشہور ہے ، علاوہ اس کے بہت سے واقعات ایسے ہیں ۔ جو عرب میں واقع ہوئے ہیں اور آن کے وقوع کا زمانہ قریب به صحت معلوم ہے اس لیر ہم نے اپنی تحقیقات میں آن دونو تاریخوں کو به طور رہنا کے اختیار کیا ہے۔

## عرب کے بادشاہ اور آن کی حکومتس

قحطان اول شخص تھا ہو عرب میں بادشاہ ہوا اور اپنی اول من نزل السمن قعطان دارالسلطنت زرخيز اور شاداب بن عبا بسر بنن شالح و صوبه یمن میں مقرر کی جو که قمصطان الممذكرور اول من قعطان فالغ كا بهائي تها اس کی تاریخ ولادت سے بہت بعید نه

ملك ارض الميمن و لسبس واسطح آسكى تاريخ ولادت فالغ النشاج (ابسوالىقىدا) ـ هوگی اور اس لیے وہ تاریخ قریب محمد دنیوی یا ۲۲۰۰ قبل حضرت مسیح کے قرار پاتی ہے ۔ زبانوں کے اختلاف کے بعد جو باہل میں مینار کی تعمیر کی وجہ سے عارض ہوگئیں' نمرود پسر كوش ملك بابل يا اشور كا بادشاه هوا اور حام پسر مصريم مصر کا ۔ اُسی زمانه میں قعطان بھی یمن کا بادشاہ ہوا ، یعنی

اس کے مرنے پر یعرب یا جرہم اپنے باپ کا جا نشین ہوا ثم سات قحطان و ملک اور اس میں بھی کچھ شک بعده ابنه يعرب بن ثبين كه أس ك قبضه مين يمن اور حجاز کے صوبے تھے جو

قىحىطمان (ابسوالىفىدا) ـ

۱۷۲۱ دنیوی یا ۲۲۳۳ قبل مسیح مین -

اس وقت میں بنی جرهم کے نام سے مشہور تھر ۔ رورنڈ فارسٹر صاحب اور اور مؤرخ اس باب میں متفق الرائے هیں اور اتفاق کی صحت اکثر مقامات کے ناموں کی مطابقت سے جو آن صوبہ جات میں پائے جاتے ہیں ، ہوتی ہے۔ جرهم کے یمن میں آباد ہونے کے باب میں مصنف موصوف نے ایک ہت معتول وجه ثبوت پیش کی ہے یعنی یہ کہ جرهم ابو یمن کے نام سے ملقب ہوا تھا۔

جرهم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یشحب تخت پر بیٹھا اور ثم سلک سعده ایشه اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالشمس يسدحب بن يعرب ثم ملقب به سا اكبر تخت نشين ملک بعده ابنیه عبدشمن هوا یه شهزاده یمن مین مشهور سلطنت سباكا باني هوا اور اسی نے شہر سبا اور شهر مارب بنایا اور اس کے بعد اًس کے بیٹر حمیر نے تخت سلطنت بر جلوس کیا -

اب جوں کہ حمیر بقطان سے چوتھی ہشت میں تھا اور ترح بھی فالغ سے چو تھی ہشت میں تها اس لیر هم یه نتیجه نکالنر ملک الیمن بعدہ اہنہ کے مجاز میں که حمیر کی ولادت حمير ابن سبا (ابوالفدا) ترح کی پيدائش سے بہت دور

بن يشحب - - - و سمي سياوهو الذي بنا السد ہارض مارب ۔ ۔ ۔ ۔ و ہئی سديسة سارب وعرفت مديخة سياء وحلف سبا المذكرور عدة اولاد منهم حسير وعمرو وكسهلان و انسعىر و غير همم للله والمامات سيا نهین هوگی ـ یعنی ۱۸۵۸ دنیوی یا ۲۱۲۹ قبل حضرت مسیح مین اس کی ولادت هوئی هوگی ـ

ترح کے تین بیٹے تھر ابرام ، ناحور ، حاران اور حمیر کے بیٹے بھی تین تھے ۔ واثل ، عوف ، مالک ، اس لیے ترج اور حمیر کی اولاد کو بھی ہم عصر خیال کرنا چاہیے یعنی یه که وہ مہم ور دنیوی یا ۲۰۵۹ قبل حضرت مسیح کے تھے۔

واثل كا بيثا سكسك اور عوف كا بيثا فاران هوا ـ أب أول اس مدت پر جو ایک پشت کے واسطر عموماً دی گئی ہے۔ لحاظ كركے اور بعد ازاں تاریخ پیدائش لوط پسر حاران پر غور كركے سکسک اور فاران کی ولادت کی تاریخ قرار دینی چاهیے جو ۱۷۷۸ دنیوی یا ۲۱۲۹ قبل حضرت مسیح مین یعنی تیس برس قبل ولادت حضرت ابراهیم کے قرار پاتی ہے ۔

واثل اپنے باپ کا جانشین ہوا اور عوف کسی جگه حجاز ثم سلک بعده (اے بعد اور نجد کے ماہین آباد ہوا۔ حميس ) ابنه واثل ابن يه امر اس بات سے ثابت هے حمير ثم ملک بعده که پهار جو نجدی جانب مغرب اینه السکسک بن واثبل واقع هے آج تک جبل عوف کے ثم ملک بعده یعفر بن نام سے مشہور هے ـ فاران ابن السكسك ثم وثب على عوف اپنے باپ كے پڑوس ميں آباد هوا ـ يعنى اس وادى غير ذي زرع مين جهال بالفعل مکه معظمه سوجود ہے فاران کا اطلاق صرف أس وسيع شالي بيابان پر نهيي هوتا جو قاديش نک چلا گیا ہے بلکہ آن بہاڑوں پر هوتا هے جو اس سین واقع ھیں اور آن بہاڑوں ھی کے نام کی وجہ سے اس وسیع میدان کو فاران کا میدان کمه سکتر هیں -المام مشرق مؤرخ اور نیز وه

ملک الیمن ذوریاش و هو عام بن ساران (فاران) (یاران) (باران) بن عموف بن حمير (ابوالفدا) ـ عوف بفشح اوله و سكون ثانيه و اخبره قاء جبل بسجد ـ ـ ـ و عوق بالنفتح ارض في ديار غطفان سين نجد و خیبر (مراصد الاطلاع عللي اسماء

الاسكنة و السقاع) -

لوگ جو قدیم روایتوں کے معتقد هیں اس بات کو تسلیم کرتے هیں اور توریت مقدس میں بھی صاف صاف مذکور ہے کہ یہی نواح بنام فاران موسوم تھا۔ جو کہ هم اس مضمون کو زیادہ تر تفصیل سے عرب المستعربہ کے ذکر میں بیان کریں گے اس لیے کچھ حال فاران بن عوف کا بیان کرتے هیں۔

ابوالفدا اپنی تاریخ عرب میں بیان کرتا ہے کہ فاران عوف کا بیٹا تھا۔ یہ تاریخ مع اپنے لاطینی ترجمہ کے ۱۸۳۱ء میں از سر نو چھاپی گئی تھی اور آس کا لاطینی زبان میں یہ نام مے (ابوالفدا هسٹوریا اینٹی اسلام کا اریبس) یعنی تاریخ ابوالفدا در باب عرب ایام جاھلیت اور اس کا ایڈیٹر "ھنریکس آرتھو بیس فلیچر" تھا۔ لفظ فاران اصل کتاب کے صفحہ ۱۰۰ میں اس شکل سے چھپا ہے (داران) یعنی حرف اول پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب ھم یہ سوچتے ھیں کہ وہ پہلا حرف کیا ہے ف مے یا ب مے یا پ مے۔ اور اس موقع پر یہی تین صورتیں ھونی محمن ھیں۔ مگر باوجود اس نقطہ کی غلطی کے یہ متحقق مے کہ یہ لفظ بجز فاران کے اور کچھ نہیں ھو سکتا۔

عربی مصنفوں کا دستور ہے کہ جب کسی لفظ کا تلفظ کا تلفظ فی سے ھوتا ہے تو اس کو 'ف' کے حرف سے لکھتے ھیں ، بعض یہودی حرف 'ف' کا تلفظ مثل حرف'پ' کے کرتے ھیں ۔ مگر عربی مصنف'پ' کی جگه 'ب' کا تلفظ کرتے ھیں اور 'ب' ھی سے اس لفظ کو لکھتے ھیں کیوں کہ اُن کی الف بے میں 'پ' کا حرف نہیں ہے ۔ اسی وجہ سے ابوالفدا نے لفظ فاران کو جس کا یہودی تلفظ پاران'پ' سے تھا ،باران 'ب' کے ساتھ لکھا ہے ، جس کا یہودی تلفظ پاران'پ' سے تھا ،باران 'ب' کے ساتھ لکھا ہے ، جس کا یہودی تلفظ پاران 'پ' سے اور اس کا ثبوت لاطینی ترجمہ سے جس کا نقطہ چھپنے میں رہ گیا ہے اور اس کا ثبوت لاطینی ترجمہ سے ھوتا ہے کہ اس میں اس کا ترجمہ 'ابارانی'' 'ب' سے کیا گیا ہے ۔

پس اب اس بات میں کہ میں کہ عوف کا بیٹا فاران تھا کچھ شک باقی نہیں رھا۔

جس مقام پر کہ عوف نے سکونت اختیار کی تھی وہاں کوئی ایسا رہانی کرشمہ واقع نہیں ہوا۔ جس سے اس کی شہرت کو جو اس نے عوف کے نام سے حاصل کی تھی گھٹا دیتی یا سٹا دیتی اور اس لیے وہ مقام اور وہ پہاڑ عوف ھی کے نام سے مشہور رھا۔ مگر جس جگه که فاران آباد هوا تها آس کا حال ایسا نهی هوا کیوں که وہاں ایک رہانی کرشمه کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا اور جب وہ ربانی کرشمہ واقع ہوا جو تمام چیزوں پر جن کی عرب تعظیم اور حرست کرتے تھے سبقت لر گیا اور آن کی ' شہرت کے جاند کو گہن لگا دیا ۔ فاران کی شہرت مدھم پڑگئی اور اس کی جگه خدائے مقدس کے نام کی شہرت قائم ہوئی ۔ فاران کا نام نسیاً منسیاً ہوگیا اور بیت اللہ الحرم کے نام سے اُس مقام نے شہرت پائی جو امید ہے کہ قیامت تک اسی طرح مشہور اور معزز رہے گا۔

واثل کے بعد اس کا بیٹا سکسک اور اس کا بیٹا یعفر-جانشین هوا ـ اس کا چچا زاد بهائي عامر زورياش پسر فاران پسر عوف نے جو حجاز مین آباد هوا تها يعفركي سلطنت بر حمله کیا اور فتح کر لیا لیکن نعان بن یعفر نے اس کو نکال دیا اور وہ حجاز کی طرف چلا گیا اور نعان نے اپنے سلطنت واپس لے لی ۔ اس کار تمایاں کی

ثم نهض من سي واثل التعمان بن يعفر بن السكسك بن واثل بن حمير واجتمع عليه الناس و طرد عام بن باران عن الملك وأستقل النعمان الممذكور بملك اليمن و لقب نعمان المذكبور جالما*قو* ـ

ثم ملک بعده ابنه اشمح بن المعافر المذکور ثم سلک بعده شداد بن عاد بن الماطاط بن سبا و اجتمع له الملک و غزا البلاد ان بلغ اقصی المغرب و بنی المدائن و المصانع و ابتی الاثار العظیم (ابوالهدا) ـ

وجه سے آس کا لقب المعافر هوگيا۔ اسی قاعدہ کے به موجب جس سے که هم نے اس قدر اشتخاص کی ولادت کی تاریخین معین کی هیں هم کو معلوم هوتا هے که یعفر ابن سکسک اور عامی بن فاران ور حضرت ابراهیم کے تولد کی تاریخ قریب قریب ایک هی زمانه

میں ھے۔ یعنی ۲۰۰۸ دنیوی میں یا ۱۹۹۹ قبل حضرت مسیح میں۔
اب جو قدرتی قاعدہ پشتوں کے توالد و تناسل کا ھے اس کے مطابق 
هم نعان کے زمانه پیدایش کو دریافت کر سکتے هیں جس کا 
وقوع ۱۰۳۸ دنیوی میں یا ۱۹۹۹ قبل حضرت مسیح میں واقع 
هوتا ھے۔

اس پچھلے زمانے کے پینتالیس برس بعد حضرت ابراھیم مقام "اور" سے جو قوم کالدی سے متعلق تھا حاران کو جو عراق عرب میں واقع ہے ، بلائے گئے تھے اور یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس کے متعلق جمیع واقعات ہم کو اس نتیجے کی رہ نمائی کرتے ہیں کہ عامی اور نعان کی جنگ اسی زمانے میں ہوئی ہوگی۔ اس لیے یہ مستنبط ہو سکتا ہے کہ یہی وقت تھا جب کہ نعان نے عامی کو بھگا کر اپنے آبائی تخت کو حاصل کیا تھا۔ یعنی میں ۔ نعان آع بعد اس کا بیٹا اشمح تخت پر بیٹھا اس کی سلطنت پر شداد نے حملہ کیا اور اشمح کو شکست دے کر جلا وطن کر دیا ۔ شداد نے کیا اور اشمح کو شکست دے کر جلا وطن کر دیا ۔ شداد نے بڑی عظمت اور شہرت حاصل کی اور اپنی حکومت استحکام کے

ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہوا، اس نے بہت سی عالی شان عارتیں بنائیں ا جن کے نشان اب بھی پائے جاتے ہیں ۔

شداد کا نام ایسا مشہور ہے کہ قریب قریب ھر مشرقی باشندہ اس سے واقف ہے اور اس کی عظمت و شو کت کی نسبت بہت سے عجیب و غریب قصے اور روایتیں مشہور ھیں یہ شخص ماطاط بن عبدالشمس عرف سبا اکبر کی اولاد میں تھا اس کے باپ کا نام عاد ہے ۔ مورخوں نے اس عاد کو پہلے عاد کے ساتھ غلط ماط کردیا ہے اور اس طرح پر مختلف روایتیں جو درحقیقت پہلے عاد سے متعلق تھیں اس کی طرف منسوب کی ھیں اور اس عاد کی روایتیں پہلے عاد کی طرف۔

ان دونوں عادوں کے باہم تمیز کرنے کے لیے ہم نے اس پچھلے عاد کو جس کا ابھی ذکر ہوا بنام عاد ثالث موسوم کیا ہے کیوں کہ اس نام کا یہ تیسرا شخص ہے۔

مشرق تاریخوں میں هم شداد اور سبا اکبر کے ماہین صرف

ا مسٹر رورنڈ فارسٹر صاحب ہوقت بیان کتبات قوم عاد کے جو مختلف اقطاع عرب میں ظاهر هوئے هیں نقب الحجر کے قدیمی آثار کا جو حضر موت میں هیں ، ذکر کرتے هیں۔ حصن غراب کے آثار بھی کچھ کم مشہور نہیں هیں۔ عدن میں بعض عارتوں کے آثار بڑی قدامت کا دعوی کرتے هیں اور لوگوں کو بہت شوق دلاتے هیں اور قوم عاد سے منسوب هیں بعض نشانات حوضوں کے جو عموماً تالاب کہلاتے هیں عدن میں اب تک پائے جاتے هیں اور جن کی قدامت کی وجہ سے هر سیاح کی توجه و اشتیاق کو کشش هوتی ہے۔ ان کا باقی شداد کو کہتے هیں۔ علاوہ آن آثار کے جن کا ذکر هو چکا هے بہت سے اور دریافت هیں جو خود ان عارات اورنیز آن کے بانی کی قدامت کے شاهد هیں۔ هوئے هیں جو خود ان عارات اورنیز آن کے بانی کی قدامت کے شاهد هیں۔ هدک

دو نام ایک عاد اور دوسرا ماطاط پاتے هیں حالاں که آن کے مابین کم سے کم پانچ نام هونے چاهئیں۔ ، مشرقی تاریخوں میں جو سلسله انساب میں اس طرح ناموں کی کمی پائی جاتی ہے آس کی وجه یه هے که مشرقی مؤرخوں نے سلسله انساب کو پرانے عربی شعرا کے اشعار اور تحریروں سے اخذ کیا ہے۔ آن شاعروں کا قاعدہ تھا که اپنے اشعار میں آنھیں لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے ، جنھوں نے کسی بڑے بڑے کاموں کی وجه سے شہرت حاصل کی آن کے نام کی ہو اور جن لوگوں نے ایسی شہرت نہیں حاصل کی آن کے نام آن اشعار میں نہیں پائے جاتے تھے اور یہی سبب ہے که مشرقی مؤرخوں نے جو ساسله انساب قائم کیا ہے اس میں سے وہ نام مؤرخوں نے جو ساسله انساب قائم کیا ہے اس میں سے وہ نام مؤرخوں گئر ہیں۔

عرب العاربه كا شجره انساب هم اپنے اس مضمون كے اخير ميں شامل كريں گے اس شجره ميں جمال هم كمين هم كو اس طرح پر ناموں كے رہ جانے كا شبه هوا هے يا جمال كمين خود مشرقى مؤرخوں نے ناموں كے رہ جانے كا اقرار كيا هے ـ وهال هم نے ايک نشانى ستاره كى بنا دى هے ـ جس سے ظاهر هوگا ـ كه كس قدر نام هارى دانست ميں اس سلسله ميں سے چهوٹ گئر هيں ـ

جس زمانے میں کہ شداد نے یمن والوں پر غلبہ حاصل کیا اور سلطنت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کا صحت کے ساتھ متعین کرنا کسی قدر غیر ممکن ہے با یں ہمہ کہہ سکتے ہیں کہ نمان کی تخت نشینی سے چند سال بعد یا اُس کی وفات سے بہت ہی تھوڑے عرصہ میں شام کے پانچ بادشاہوں کے باہم لڑائی شروع ہوئی۔ توریت مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑائی کا اثر عرب میں بھی چہنچا تھا۔ کیوں کہ اُس میں لکھا ہے کہ " پس

در سال چهار دهم كدر لاعوم و ملوك كه بهمراهش بودند آمده رفائيان را در عشتروث قرنيم و زوزيان را در هام و ايميان را در شاوه قربا ثايم شكست دادند و نيز حوريان را در كوه خود شان سيعيرتا ايل هاران كه در نزديك صحر است و برگشته بعين مشهاط كه قاديش است آمدند و تمامى مرزو بوم عاليقيان و اهم امورياني كه در حصصون تا مار ساكن بودند شكست دادند - " (سفر تكوين باب م ۱ ورس ۵ و ۲ و ۵) -

ظاہر ہے کہ یہ حملہ آور قادیش کے شال سے آئے ہوں گے کیوں کہ سیعیر کے پہاڑ اس جگہ سے شال میں واقع ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قادیش کے جنوب میں دور جا کر فاران میں چلے گئے جس سے آج تک حجاز مراد لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس بیان کے کہ حملہ آور پاران سے قادیش کو لوٹ گئے کچھ بھی معنی نہ ہوتے ، اگر یہ کہیں کہ یہ لوگ مغرب کی جانب گئے ہوں گے تو یہ بھی صحیح نہیں کہ یہ لوگ مغرب کی جانب گئے ہوں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس طرف بنی عملیق رہتے تھے ، جن سے کہ ان حملہ آوروں نے اپنی پہلی مہم سے قادیش کو واپس سے کہ ان حملہ آوروں نے اپنی پہلی مہم سے قادیش کو واپس

اس وقت اشمح کی حکومت اور عمل داری صوبه یمن اور حجاز پر پھیل گئی جو که یه زمانه اس کے عہد حکومت کی ابتدا کا تھا۔ اس لیے خیال هو سکتا هے که مذکوره بالا حملے کی وجه سے اس کی طاقت میں کسی قدر ضعف آگیا هو۔ جس سے یه نتیجه نکل سکتا هے که سلطنت یمن کی اس ضعف اور شکسته حالت کو دیکھ کر شداد نے جو همیشه ایسے موقع کا منتظر رهتا تھا ، اشمح پر حمله کیا هو اور اس کو حکومت سے بے دخل کرکے تخت چھین لیا هو۔ ان وجوه کی بنا پر هم کو اس بات کے یقین کرنے

کی ترغیب ہوتی ہے کہ اشمع ۲۰۹۱ دنیوی یا ۱۹۱۳ قبل حضرت مسیح میں تخت پر بیٹھا تھا اور شداد نے ۲۰۹۲ دنیوی یا ۱۹۱۳ مسیح میں اس کی سلطنت کو چھین لیا تھا اور یہ زمانہ اس عام قاعدہ سے جو علم انساب میں پشتوں کے پیدا ہونے کے لیے قرار دیاگیا ہے، بالکل مطابق ہوتا ہے۔

شداد کے بعد اس کے دو بھائی لقان اور ذو شدد یکر بعد ثم سلک بعده اخبوه لقمان دیگرے تخت پر بیٹھر اور بن عاد ثم سلک بعده ذو شدد کے بعد اس کا بیٹا اخبوه ذو شدد بين عباد ثم الحارث بادشاه هوا ـ آس زمائے ملک بعدہ اپنہ الحرث تک اور اس کے بوت عرصه بین ذی شدد ویقال له بعد تک وهان دو خود مختار الحارث الرايش (ابوالفدا) سلطنتين زهين ايک بمن كي اور دوسری حضر موت کی آخر کو ایک دوسرا شخص مسمی الحارث جس کا لقب رائش ہوا نخت پر بیٹھا۔ اس نے ان دونوں سلطنتوں کو ملا کر ایک کر دیا۔ اس لیر بعض مؤرخوں نے غلطی سے يهلم الحارث اور دوسرے الحارث كو ايك هي شخص سمجها اور آسی کی طرف دونو سلطنتوں کو ملانا منسوب کیا۔ اس غلطی کا نتیجه به هوا که آن بادشاهوں کے نام جو آن دونو الحارثوں کے مابین فرماں روا ہوئے تھر ہر ایک مورخ نے چھوڑ دیے اور آن کے نام معدوم ہو گئر ۔ اس غلطی کا ثبوت اس طرح پر هوتا هے كه جو زمانه ان بادشاهوں كا گذرا هے اور جو تعداد بادشاهوں کی لکھی ہے وہ به لحاظ امتداد زمانه کے نمایت کم ہے ۔

حمزه اصفهانی اپنی تاریخ میں بیان کرتا ہے که الحارث المحارث المرائش هوالحارث الرایش ذو شدد کا بیٹا اور

بن قيس بن صيدفي بن سبا الاصغير الحميري وكان البرائيش اول غيزا سننهم فاصاب الغنائم وادخلها ارض البيمن فيار تباشت حمير في اياسه و كان هو الذي راشهم فسذالك سمي البراييش و بيين البرائيش و بين حمير خمسة عشراباً تاريخ سنى ملوك الارض و الانبياء لعمزة

اگر هم بیان صدر پر اعتاد کریں اصفحاني ـ تو ہم کو یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ الحارث ابن شدد کے اور الحارث الرايش کے مابين سات يا آڻھ اور بادشاہ هوئے هوں کے ۔

> ثم ملک بعده ابنه ذو القرنيين المصعب بن الرايش ثم سلك بعده ابنه ذوالسنار ابرهه بن ذى القرنين ثم سلك بعده اہنه آفریقش بن اہرهه ثم سلك بعده ذو الاذعار عمرو بين ذو السمشار ثيم ملک بعده شرحبیل بن عمرو

جانشین نه تها بلکه حضر موت کے خانداں میں سے تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ مصنف ان بادشاهوں کی تعداد بھی نہیں ہتلاقا جن کے نام معدوم ہو گئر ہیں لیکن اس کا یہ بيان كه حمير لور الحارث الرايش کے مابین بندرہ ہشتیں گذری تھیں ۔ ھم کو کسی قدر ٹھیک ٹھیک وقت کے سعین کرنے پر قادر کرتا ہے۔

الحارث الرايش قيس بن صيفي بن سبا الاصغر كا جو حميركي اولاد میں ہے ، بیٹا تھا اور جیسا کہ اویر مذکور هوا وه بمن اور حضر موت دونو سلطنتوں کو ملانے میں کامیاب ہوا اور اسی سبب سے راہش یا تبعالاول كا لقب بابا ـ

اس کے بعد صعب ملقب به ذو القرنين اور ابرهه ملقب يه ذو المنار ـ اور افريقشي ، اور

بن غالب بن المنتات بن زید بن یعفر بن السکسک بن واثل بن حمیر - ثم ملک بعده ابنه الهدهاد بن شرحبیل ثم ملکت بعده بنته بلقیس بنت الهدهاد و بقیت فی ملک الیمن عشرین منت و تزوجها سلیان بن داؤد (ابو الفدا) -

وقد نقل ابن سعيد المغربي ان ابن عباس سئل عن ذي القرنين الذي ذكرهالله تعالى في كتابه العزيز فقال هو سن حمير و هو الصعب المذكور فيكون ذوالقرنين المذكور في الكتاب المذكور في الكتاب الرايش المذكور لا الرايش المذكور لا الاسكندر الرومي (ابوالفدا) وكان اول سن ابن السدسا الاكبر و اسمه عام و قيل عبد شمس بن يسحب بن قحطان ثم

عمر و ملقب به ذو الا ذعار یکے بعد دیگرے تخت نشین هوئے۔

عمرو ذوالاذعار کے عہد حکومت میں شرحبیل نے اس پر حمله کیا اور ہے شار خون ریز لڑائیوں کے بعد عمرو ذوالا ذعار کو شکست دی اور اس کی سلطنت ہر قابض ہو گیا۔ شرحبیل کے بعد أس كا بينا المدهاد حانشين ھو ا اور اس کے بعد ملکه بلقیس تخت پر بیٹھی، جس نے بیس ہرس سلطنت کر کے حضرت سلیان ہادشاہ یہود سے نکاح کر لیا۔ اس ملکه کی حکومت کا اختتام توریت مقدس سے . . . س دنیوی با ۵۰۰ قبل حضرت مسيح مين پایا جاتا ہے۔ اس لیر نسلوں کے پیدا ہونے کے معینہ قاعدہ کے مطابق الحارث الرایش اور صعب ذوالقرنين يا تو اٹھائیسویں صدی دنیا کے آخر میں یا آنیسویں صدی کے شروع میں ہوئے ہوں کے یعنی ١٢٠٠ قبل حضرت مسيح كے ـ

بناه حسير ابن سبا بعد ملوت أبيله ثلم أتلمه بعد ذالك ذو القرنيين الحميري و هو الصعب بن اي مايد و كان السد من جبل مارب الى جبيل الابلق و هما جبلان منيفان على الجبال الشافحة الممتد من يمين السدو شماله (المعقود اللولوية في اخبار دولة الرسولية یمنی) ۔

ثم ملک بعد ها عمما ناشر النعم بن شرحبيل ـــ ثم ملک بعده شمر برعش بن ناشر النعم سبا اكبر نے شروع كى تھى۔ ۔۔۔ ثم ملک بعدہ ابنہ اہو مالک ہن شمر ثم ملک بعده عمران بن عام الازدى ـ ـ ـ ثم سلك بهنچايا ـ وه سد دو بهاؤوں كے بعده اخوه سزيقيا (ابوالفدا) مارب اور دوسرے کا نام اہلق تھا۔

ابن سعید مغربی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابن عباس سے آس ذوالقرنين كي نسبت جس كا ذكر قرآن محید میں ہے۔ پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ صعب حمیری تھا۔ اس دلیل ہر ابو الفدا نے بیان کیا ہے که اسی ذو القرنین کا ذکر قرآن مجید میں ہے نہ کہ سكندر اعظم كا ـ

ایک مشهور و معروف کام سد کی تعمیر کا اسی ذو القرنین کے عهد میں اختتام کو یہ:چا۔ شاھان یمن کی تاریخ سے ظاھر هوتا هے که اس سد کی بنا اس کے بیٹر اور جانشین حمیر نے آس کو جاری رکھا اور ذو القرنين نے آسے اختتام كو درمیان تھی ۔ ایک ہاڑ کا نام

بلقیس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی مالک ملقب مه ناشر النعم تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا شمر برعش اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابو مالک تخت ہر نیٹھا۔ اس بادشاہ کی سلطنت

مین عمران نے جو خاندان ازد سے تھا ، آس پر حمله کیا اور شکست دے کر تخت چھین لیا اور سلطنت بنی حمیر کے خاندان سے بنی کہلان کے خاندان میں منتقل ہو گئی ۔ عمران کے بعد آس کا بھائی عمر مزیقیا تخت نشین ہوا ۔

اس کے زمانے میں الاقرن بن ابو مالک نے اپنے باپ کی سلطنت کا دعوی کیا اور مزیقیا سے لڑ کر اس کوشکست دی ، ملک الاقرن بن ابی سالک اور سلطنت چھین لی اور حمیر ثم ملک بعدہ ذوحبشان کے خاندان میں دوبارہ سلطنت بن الاقرن ۔ ۔ ۔ ثم ملک لوٹ آئی ۔

اس کے بعد اس کا بیٹا ذوحبشان مالک تاج و تخت هوا .. اس کے بعد اس کا بھائی تبع اکبر اس کے بعد اس کا بیٹا کایکرب اور اس کے بعد إس كا بيثا ابو كرب اسعد طبع اوسط اس کے بعد اس کا بیٹا حسان اس کے بعد آس کا بھائی عمر ذوالاعواد اس کے بعد اس كا بينًا عبد كلال تخت نشين ہوا ۔ تبع اصغر پسر حسان نے اس بادشاء سے سلطنت چھین لی اور خود ہادشاہ ہوگیا ۔ اس کے بعد آس کا بھتیجا حارث بن عمر تخت پر بیٹھا۔ تمام مؤرخوں کا اتفاق ہے کہ حارث نے یہودی

بن الا قرن ـ ـ ـ ثم سلك لوك آئى ـ بعده اخوه تبع بن الافرن ثم ملك بنعده ابشه كليكرب بن تيع ثم ملک بعده ابو كبرب اسعد و هو تبع اوسط و قتل ثم سلك بعده ابنه حسان بن تبع ددد ثم قتله اخوه عمرو سن تبع و سلک ـ ـ ـ فسمى ذالا عبواد ثم سلك بعده عبد كلال ابن ذوى الاعتوادثم ملك يتعده تبع بن حسان ابن كليكرب و هو تبع الا صغر ثم ملک بعده ابن اخته الحارث بن عبرو و تنهبود النجارث النمنذكبور ثم ملک بعده سرثد ابن کلال - - - ثم سلک بعده و کیعه ابن سر ثد (ابوالفدا) -

ثم ملک ابرهه بن الصباح ثم ملک صمبان بن سحرث ثم ملک عمر بن تبعه بن تبعه مالک بعده ذوا نواس وکان من لا یتهود القاه فی اخدو د سضطرم ناراً فقیل له صاحب الاخدو د ثم ملک بعد ذوجدن و هو اخر ملوک التحمیر (ابوالفدا) ـ

سن كتاب ابن سعيد الصغربي ان الحبشه استولوا على اليمن بعد ذي جدن الحميري المذكور و كان اول سلك اليمن سن الحبشه ارباط ثم سلك بعده ابرهة قصد سكة ثم سلك بعده يكسوم ثم سلك بعده يكسوم ثم سلك بعده يكسوم ثم سلك بعده سسروق بن ابرهه و

مذهب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد مرثد ابن کلال اور اس کے بعد وکیعہ ابن مرثد تخت نشین ہوئے۔

ان بادشاهوں کی حکوست کا زمانه حارث بن عمر کے ہودی مذھب اختیار کرنے کی وجه سے کسی قدر صحت کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے۔ جب که بخت نصر فلسطین کو فتح کر کے اور بیت المقدس کو مسار کر کے حضرت دانیال اور آن کے دوستوں کو قیدی بنا کر بابل کو لے گیا اس وقت کچھ پہودی بچ کر بمن کو بھاگ گئے تھے۔ اس زمانہ مین حضرت برمیاه اور دانیال پيغمبر تهر ـ اس لير يه بات نهایت قرین قیاس معلوم هوتی ہے کہ ان مفرور یہودیوں کی وجه سے الحارث نے خدائے واحد کا اقرار کیا ہوگا اور یہودی مذہب کو قبول کیا ھوگا اور یہ امر واقعی ہے كه الحارث اور وكيعه أس هوا خر من سلک الیمن سنالحبشة ثم عاد ملک الیمن الی جمیر و سلکما سیف بن ذی ینزن الحمیری (ابو الفدا) ـ

زمانه میں حکمران تھے یعنی دست دنیوی میں یا ۲۰۳ قبل حضرت مسیح میں ۔ اس اس کا واقعی ہونا زیادہ تر اس لیے قابل اعتبار ہے کہ نسلوں کے

پیدا ہونے کے قدرتی قاعدہ کے مطابق بھی یہ زمانہ ٹھیک ٹھیک صحیح آنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے او پر بیان کیا ہے کہ مالک ناشر النعم ، . . ، دنیوی میں تخت پر بیٹھا تھا۔ مالک ور کیعه کے درمیان گیارہ اور بادشاہ گذرے ہیں جن کا زبانه مجموعاً چار سو برس خیال کرنا قرین عقل ہے۔ وکیعه کے بعد چھ اور بادشاہ خاندان حمیر میں سے تخت نشین ہوئے یعنی ابر هه بن الصباح ، صببان بن محرث ، عمر ابن تبع ، ذوشناتر ، ذو نواس لقب یہ ذواخدود ذوجدن جو کہ ان بادشاہوں کا خاندانی سلسله صاف صاف تحقیق نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نے آن کے ناموں کو شجرہ آنساب عرب العاربه میں شامل کر دینے کی جرأت نہیں کی بلکہ آن کے ناموں کو شجرہ کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے۔ ان لوگوں کی سلطنت کا ٹھیک زمانہ بھی تحقیق نہیں ہوا ہے۔

ذونواس ایک متعصب یهودی تها اور یهودی مذهب والون کے سوا هر مذهب کے معتقدوں اور پیرؤں کو آگ میں زنده جلوا دیا کرتا تها۔ اس بات کے خیال کے واسطے ایک عمده وجه یه هے که یه یهی وه زمانه تها جب که آرٹا زرکسیز اوکس نے چند یهودیوں کو جو مصر میں قید هوئے تھے کیوں که اُن کا ملک مصر سے ملا هوا تها هرقانیه (مازندران) کو بهیج دیا اور چوں که یه بادشاه بهی یهودی تها آس کی سلطنت کو بهی مخت صدمه پهنچا اور حبشیوں نے اُس پر غلبه کر لیا اور

The same

آس کو سلطنت سے خارج کر دیا۔ پس یه زمانه اس خاندان کا آخری زمانه معلوم هوتا هے اور ۳۵۰ دنیوی یا ۳۵۰ قبل حضرت سیح کے مطابق هوتا هے۔

اس زمانه سے ہارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک نو سو بیس برس ہوتے ہیں۔ اس درمیان میں افریقه کے لوگوں کی جو ارباط حبشه کہلاتے تھے اور نیز بعض عرب المستعربه اور ابر ہوں کی حکومت رہی۔

مشرق مؤرخوں نے اس بات کے غلط خیال سے که ارباط حبشه اور ابرهه دو شخص تھے بیان کیا ہے که آس زمانه سیں صرف دو هی بادشاه هوئے حالاں که ارباط حبشه اور ابرهه خاندانی لقب هیں اور ان خاندانوں کے بادشاه اپنے اصلی نام کے ساتھ خاندانی لقب کو شامل کر لیتے تھے ۔

اس خاندان ابرهه میں ایک بادشاه کا نام اشرم تھا جو ابرهه اشرم صاحب الفیل کملاتا ہے اور جس نے سکه معظمه پر مدیوی یا ۵۰۸ عیسوی میں چڑھائی کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے هاتھی اس نیت سے لے گیا تھا که خانه کعبه کو منہدم کر دے اس کے بعد اس کا بیٹا ابرهه مسروق تخت نشین ہوا۔ سگر سیف بن ذی یزن حمیری نے اس کو سلطنت سے بے دخل کر دیا جس کو کسری توشیرواں والی ایران نے بہت مدد دی تھی جیسا که آگے معلوم ہوگا۔ اس کے بعد سے خاندان ابرهه کی حکومت منقطع ہو گئی۔

سیف بن ذی یزن جو حمیر کے شاھی خاندان سے تھا اپنے آپ کو سلطنت یمن کا وارث اور حق دار سمجھتا تھا اس نے روم کے بادشاہ وقت سے مدد چاھی اور شہر روم میں اسی غرض سے دس ہرس تک پڑا رھا۔ مگر جب کہ اُس کی امید منقطع

ھوگئی تو وہاں سے کسری نوشیرواں کے ہاس چلاگیا اور اس سے کمک کی استدعاکی ۔

اس بادشاہ نے اس کی درخواست کو منظور کیا اور بہت بڑا الشکر اس کی کمک کو دیا اور اس نے اس لشکر کی مدد سے اپنے دشمن کو شکست دی اور خاندان ابرہہ کا خاتمہ ہوگیا اور سیف بن ذی بزن از سر نو تخت پر بیٹھا ۔

اس نے اپنی سکونت شاھی محل غم دان میں اختیار کی اور عیش و عشرت میں محو ھو گیا۔ اس بادشاہ کے عمد کے شعرا نے اس کی بہت تعریف و توصیف کی ہے اور جو که ان اشعار میں بعض تاریخی واقعات ملتے ھیں اس لیے ھم چند شعر اس جگه نقل کرتے ھیں۔

لا تقصد الناس الأكابن ذى برن اذ خيم البحر للاعداء احوالا

وافى هرقل وقد شالت نعماسته فلم يجدعنده النصر الذي سالا

ثم انتحى نحوكسرے بعد عاشرة من السنين يهبن النفس و المآلا

حتلى اتى ببنى الاحرار بقد سهم تعلى المنا المنا

لله در هم من فتيه صبر ما ان رأيت لهم في الناس استالا

ببض مرازبة غلب اساورة اسد تربت في الغيضات اشبالا

> ناشرب هنياً عليك التاج مرتفقا براس غمدان داراً منك محلالا

تلك السكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابرالا

سیف بن ذی یزن کو ایک آس کے درباری حبشی مصاحب و کان سے بف بن ذی یزن نے قتل کیا ۔ اس کے بعد اس المذكور قداصطفے صوبه كو نوشيروال نے اپنے جماعة من الحبشان و مالک محروسه مین شامل كر ليا مقرر کر دا رها ۔ آن عاملو ں میں سے اخیر عامل باذان تھا۔ اس كا زمانه اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم كا زمانه متحد تها چناں چه وه آنحضرت ير ايمان لايا اور مسلان هو گيا ـ

جعلهم من خاصة اور اپنی جانب سے و هال عامل فاغتالوه و قتلوه فارسل كسرى عاملا على اليحن و استمرت عمال كسرى على السيمن اللي ان كان آخرهم باذان الذي كان عللي عهد النبسي صلى الله عبليه وسلم و اسلم (ابوالفدا) .

اول سن سلک علی العرب بارض الحيره مالک بن فهم ـ ـ ـ ثم سلک بعده اخوه عمرو بن فهم بهائی عمرو کو نخت ملا ـ ثم سلك بعده ابن اخيه جذیمه بن مالک بن فهم ـ ـ ـ وكانت له اخت تسمى رقاش (ابو الفدا) ـ للما قشل جنذيمه ملک بعده این اخته

عرب العاربه میں خاندان قحطان نے بڑی طاقت اور شہرت حاصل کی اور صوبه حیره میں ایک زبردست سلطنت قائم کی ـ اس خاندان کا بہلا بادشاہ مالک بن فہم تھا اس کے بعد اس کے

اس کے بعد جذیمہ بن مالک تخت پر بیٹھا ۔ یہ جر یج مگر طامع بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو بہت قوی اور مستحكم كر ليا تها ايك طرف

بن ربیسه ... ثم سات و ملک بعده ابنه امرو القيس - - و كان يقال لأمروالقيس البداي الاول ثم سلك بعد امرو القيس ابنه عمرو بن امروالقيس - - - تسم ملك بعده اوس بن تلام العملينقي ثم ملك اخو من العساليق شم رجع الملكب الى بغي عمرو بن عدی بن نصر بن ربيعه اللخميين المذكورين و سلك منهم امروُ التقييس مين ولد عمرو بن امرو القيس المذكورويعيرف هذا اسرو القيس الثاني بالمحرق لانه اول من عاقب بالنار ثم ملك بعيده ابنه النعمان الاعور بن اسرو القيس - - -ثم ترهد و خرج من الملك . . . ملك بعده

عمرو بن عدى بن نصر تو دريائے فرات اس كى سلطنت بين ربيعه \_\_\_ ثم مات كى حد تهى اور دوسرى طرف و ملك بعده ابنه حدود شام تك پهيل گئى امرو القيس \_\_\_ و كان يقال تهى \_ شام تك سلطنت پهيلانے لا مرو القيس البدا مي اس كو عمليق سے لؤنا الاول ثم سلك بعد پڑا \_ اور ايك سخت اور ايك سخت اور امرو القيس ابنه عمرو بن خونريز لڑائى كے بعد آن كو امرو القيس ابنه عمرو بن خونريز لڑائى كے بعد آن كو امرو القيس ملك شكست دى \_ اس بادشاه كى امروالتيس \_ \_ ثم ملك اخو بين نے جس كا نام رقاش تها العمليقى ثم ملك اخو بين نخم مين سے تها شادى من العماليق شم رجم جو بنى اخم مين سے تها شادى الملك الى بنى عمرو كى تهى \_

جذیمه کے بعد اس کا بھانجا عمرو بن عدی تخت نشبن ھوا اس کے بعد اس کا بیٹا امرو القیس اور اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بادشاہ ھوا مگر اس کو '' اوس'' بن قلام عملیقی نے تخت سے آنار دیا ۔ اس کے بعد ایک یا دو اور بادشاہ اسی خاندان کے فرمانروا ھوئے جن کے نام معلوم نہیں ۔ لیکن اس قدر بن عمرو نے بہت جلد اپنے

ابنه العنذر بن نعمان --- ثم ملك بعده ابنه الا سود بن المنذر (ابو الفدا) ـ

ثم ملک بعده اخوه المنذرين المنذرين نعمان الاعور ثم ملك بعده علقمة الذميلي ذوميال بطن من لخم ثم ملک بعده ا مرو القيس بن النعمان بين اسر و القيس المحرق ۔۔۔ ثم سلک بعدہ ابنہ ا للمنتذر بين امرُوالتقييس ــــ لقب بماء السماء . . . وطر دکسری تباد المنذر المذكور عن سلك العيرة و ملک مرضعه النجرث بن عمر بن حجرالكندي ـــ ثم لاتمكن كسرى نوشيروان بن قياد المذكور في الملك طرد الحبارث و اعباد المندذر بن ماء السماء الى ملك الحيرة (ابوالفدا) ـ ثم سلك بعد المنذر

بهائی کی کھوئی ہوئی سلطنت كو لر ليا اور دوباره سلطنت كو اپنر خاندان مين منتقل كر ليا \_ يه اول شخص تها جس نے که انسانوں کو زندہ جلانے کی وحشیانہ رسم کو رواج دیا تھا اور اس سبب سے اس نے المحرق کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد نعان جانشین هوا .. مگر دنیا کے ترددات اور جھکڑوں سے كبيده خاطر هوكر تيس برس تک سلطنت کرنے کے بعد بادشاهت کو چهوا دیا اور عبادت میں مصروف هوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المنذر الاول تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس كابيثا اسود تخت نشين هوا جس کو غسانی بادشاھوں سے چند لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس کے بعد اس كا بهائى المنذر الثاني تاج و تخت کا مالک ہوا۔ اس کے بعد علقمه ذهیلی اور اس کے بعد امر والقیس ثالث بن نعان نے زمام سلطنت اپنر

عدمدرو منفرط التحنجناره داد ئم ملک بعده اخوه قيابيه س درد شم ملک سعاده اخب هما المنذرين المنذر ثم ملک بعده ابنه النعمان بن المندور بن التمخيذر بين ساء التستماء و كنست ابوقايوس و هـ و الـذي تنـصـر ـــ ثم انتقل الى اباس ابن قسيصة الطاي مدد ثم ملک بعد ایاس زاویه بن ماهان السهمداني شم عاد الملك الى الخمييين فملك سعيد زاوية المنتذر بين النعمان بن المندر بن المخذر بن ساء السساء سمعته العرب المغرور واستندر مالكأ للحيرة الى ان قدم لها خالد بين الوليد و استولى على المحيرة (ابوالفدا) -

اول من سلک غسان جششة بن عسرو بن تعلية بن عمر بن سزيتيا ـــ

ھاتھ میں لی۔ آس کے بعد أس كا بيئا المنذر الثالث لنب به ماء الساء جانشين هوا به مگر اس بادشاه کو کسری قماد نے سلطنت سے خارج کر کے الحرث كو جو "كندى" خاندان سی سے تھا اور جس نے ایران کے بادشاہ کا مذہب اختيار كر ليا تها مقرر كيا -حب که کسری نوشیروان تخت پر بیٹھا اس نے الحرث کو حکومت سے علحدہ کر دیا اور المنذر الشالث كو يهر حکومت دی ۔ اس کے بعد آس کا بیٹا عمرو اور اس کے بعد اس کا بھائی قابوس اور اس کے بعد اس كا بهائي المنذر الرابع اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعان ابو قابوس تخت پر بیٹھا ۔ اس نعان نے عیسائی مذمب اختيار كر ليا اور خسرو پرويز کے زمانہ میں ایک مشہور الڑائی میں جو ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تنہی سارا آنیا۔ اس کے بعد ایاس ابن قبیصة الله ی

ثم هلک و ملک بعد ابنه عمر بن جفنه --- ثم ملک و ملک بعده ابنه شعلبة بن عمرو --- ثم ملک بعده ابنه العارت بن ثعلبه ثم ملک ابنه جبلة بن الحارث ثم ملک ابنه العارث ثم ملک بعده البنه العرث --- ثم ملک بعد ابنه المنذر الاکبر (ابوالفدا) -

ثم هلك المنذر الاكبر السمذكور و ماك بعد الحدوه النعمان ابن الحرث ثم ملك بعده بن الحدارث ثم ملك بعده أخوهم عمرو بن الحارث ثم ملك بعده الحوه النعمان الاصغر ثم ملك بعده الخوه بن عمرو بن المنذر --- ثم ملك بعده النعمان المنذر --- ثم النعمان المنذر --- ثم النعمان بن عمرو بن المنذر --- ثم النعمان بن النعمان بن الايهم النعمان بن الايهم النعمان بن الايهم الحده النعمان بن الايهم الحرث بعده الحرث الحرث الحرث الحرة الحرث الحرة الحرث الحرة الحرة

اور آس کے بعد زاویہ اور آس کے بعد المنذر الخامس بن نعان ابو قابوس بادشاہ ھوا اس بادشاہ کو خالد بن ولید سردار لشکر اسلام نے شکست دے کر سلطنت کو چھین لیا ۔

ہادشا، حکمران ہوئے اس زمانہ کا ٹھیک ٹھیک معین کرنا اگر غیر ممکن نہیں تو

مشکل تو ہے شک ہے مگر اخیر بادشا ہوں میں سے کم سے کم دو بادشا ہوں کی فرماں روائی کا زمانه ٹھیک ٹھیک بدرجہ یقین معلوم ہے اور اگر نسلوں کے ہونے کے معمولی قاعدہ پر غور کیا جاوے تو بعض اور بادشا ہوں کے عہد سلطنت کے زمانہ کے محتق ہونے کے لیے کافی پتہ نگ

عمرو بن المنذر ماء الساء کی حکومت کے آٹھویں سال میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نبی آخر الزمان بیدا

الله الأسهم ثم ملك ابنه المعمان ابن الحرث ... ثم سلك بعده ابنه المنذر بين الشعامان ثم ملك اخبوه عيمروبين التنعمان أنه ملك اخوهما حجر بن النعيدان ثم ملك ابشه الحارث بن حجر ثم ملك ابنيه جبلة بن الحرث ثم ملك ابنه الحارث ابن حسلة نم سلک ایشه النبعمان بن المحرث وكنيمة ابوكرب و لقبه قطام ثم ملك بعده الاسهم بن جبلة ... ثم سلک بعده اخوه المنذر بن جبله ثلم مالک اخاو هاما ـ

سراحيل بن جبلة ثم ملك اخوهم عمرو بن جبلة ثم ملك بعده ابن اخيه جبله بن الحرث بن جبله ثم ملك بعده جبله بن الايهم بن جبله و هو الايهم بن جبله و هو

هوئے تهر اس واسطر په بادشاه ۲۰۵۸ دنیوی تا ۲۰۵ عیسوی میں تخت پر بیٹھا ہوگا۔ عد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر يهار يهل وحي ایاس کی حکومت کے چھٹر ممينر سي نازل هوئي تهي اس واسطر ایاس . وسم دنیوی یا و ۹۱۰ عیسوی می تخت نشین هوا هوگا۔ عمرو کی تخت نشینی سے پہلر آئیس بادشاہ ہو چکر تھر اور آن کی سطنتوں کے زمانوں کے مجموعہ کا بطرز معقول پانسو بچاس برس خيال کیا جا سکتا ہے جس کا نتیجہ یه هے که پہلا بادشاہ مالک بن فهم اكتاليسوين صدى دنیوی کے آغاز سی یا حضرت مسیح کے زمانۂ ولادت کے قريب تخت پر بيشها هو گا۔

عرب العاربه نے ایک اور سلطنت صوبه غسان میں قائم کی تھی اور اس سلطنت کے حاکم عرب الشام کے نام سے مشہور تھے۔ اگر صحیح طور

هو الذي اسلم في خيلافة عمر شم سادالي الروم و تنصر (ابو الفياد) ـ

خلما ملک حجر سدد امورهم و ساسهم احسن سیاسة و انتزع من الخمیین ما کان بایدهم من ارض بکر این و ایل -- و سلک بعد الحجر المذکور اینه عصرو بن حجر -- و المحد اینه الحرث بن عصرو (ابوالفدا) -

و صلك اخدوه (اى خايم المحجاز شم سلك بعد جرهم المحجاز البنه عبد جرهم البنه عبد جرهم أن أبنه عبد بالبل ثم ابنه عبد العدان بن جرشم ثم ابنه عبد المدان ثم ابنه عبد المسيح بن ثعلبه شما أبنه مضاض بن

پر خور کیا جاوے تو یه حاکم قیصر روم کی طرف سے بطور عال کے تھے مگر شاھی لقب اختیار کرنے کی وجه سے تاریخ عرب میں بادشاھوں کے ذیل میں بیان ھوتے ھیں۔ جو ذیل میں بیان ھوتے ھیں۔ جو ایسے متعلق ھیں جن سے ھم کو بعض امور کی تحتیقات اور تجسس میں آسانی ھوگی ۔ اس لیے تجسس میں آسانی ھوگی ۔ اس لیے آن سلطنتوں کا ایک مختصر حال اس مقام پر لکھتر ھیں ۔

اس سلطنت کی بناء چار سو برس قبل ظهور اسلام کے هوئی اور یه زمانه تینتالیسویں صدی دنیوی یا تیسری صدی عیسوی سے مطابقت رکھتا ہے ۔ جفنه بین عیمرآس اس خاندان کا پہلا شخص تھا۔ جس نے لقب شاهی اختیار کیا یه شخص "ازد" کی اولاد میں سے تھا جو خاندان کہلان سے علاقه رکھتا تھا وہ عرب جو اس سے پیشتر غسان میں رھتر تھر ضجاعمه کہلاتے

عبد المسيع ثم ابنه عسرو بن مضاض ثم اخوه العرث بن مضاض ثم ثم ابنه عمرو بن الحارث ثم اخوه بشر بن الحارث ثم مضاض بن عمرو بن مضاض

من ملوك العرب زهير ابن جباب بن حبل در كان زهير المذكور قد اجتمع بابرهة الاشرم صاحب الفيل (ابوالفدا) ـ

تھے آن لوگوں نے عرصہ دراز تک مستعدی کے ساتھ آس کا مقابلہ کیا مگر آخر کار جفیہ نے آن کو نے کان پر فتح پائی اور آن کو مطبع کر لیا ۔

اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ثعلبہ تخت نشین هوا ۔ ایک عرصه تک اختیارات شاهی یکے بعد دیگرے ، الحارث ، جبله ، الحرث ، المنذر الاکبر کے هاتھوں میں رہے ۔ اس اخیر بادشاہ کا جانشین اس کا بھائی

نعان ہوا اس کے بعد اس کا بھائی جبلہ اور اس سے بعد اس کا بھائی ایم اور اس کے بعد اس کا بھائی عمرو تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد جفنة الاصغر بن المنذر الاکبر کی باری آئی اس کے بعد نعان الاصغر اور اس کے بعد اس کا بھتیجا نعان ثالث ثالث بن عمرو بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد جبلہ بن نعان ثالث کے ہاتھ سلطنت لگی۔ یہ بادشاہ خاندان حیرہ سے بادشاہ المنذر ما الساء کا ہمعصر تھا اور اس سے چند لڑائیاں بھی لڑا تھا۔ اس کے بعد نعان رابع بن الایہم اور اس کے بعد اللہ الحرث الثانی اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعان الخامس اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعان الخامس اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعان الخامس اور عمرو برادر المنذر اور حجر ہرادر عمرو یکے بعد دیگر ہے

تخت نشبن ہوئے ۔ اس کے بعد الحارث بن حجر اور جبله بن الحارث اور الحارث بن جبله باری باری سے بادشاہ ہوئے ۔ پھر نعان ابو کرب بن الحارث اور ایہم عم نعان تخت پر بیٹھے ۔ الایہم کے بعد اس کے تین بھائی المنذر ، سراحیل ، عمرو یکنے بعد دیگرہے تخت نشین ہوئے عمرو کے بعد اس کے بھتیجے جبله بن الایہم بن جبله کو سلطنت نصیب ہوئی ۔ یہ بادشاہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانه تک زندہ تھا پہلے مسابان ہو گیا ۔ اور اس کے بعد روم کو بھاگ کر عیسائی ہو گیا ۔ اور اس کے بعد روم کو بھاگ کر . عیسائی ہو گیا ۔ اس خاندان کی حکومت کا خاتمه قریب . عیسائی ہو گیا ۔ اس خاندان کی حکومت کا خاتمه قریب . سہ م دنیوی یا . م م عیسوی میں ہو گیا ۔

عرب العاربه کی ایک اور چهوٹی اور چند روزه سلطنت کی بنیاد "کنده" کی اولاد نے جو خاندان کہلان سے تھا ڈالی تھی ۔ اس خاندان کا چلا بادشاہ حجر بن عمرو سوا۔ جس نے که مملکت حیره کے ایک حصه کو دیا کر ایک نئی سلطنت قائم کی تھی اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو اور اس کے بعد اس کا بیٹا الحرث تخت پر بیٹھا۔۔ یه وهی شخص هے اس کے بعد اس کا بیٹا الحرث تخت پر بیٹھا۔۔ یه وهی شخص هے حس نے کسری قباد کا مذهب اختیار کر کے اس کی اعانت سے سلطنت حیرہ کو فتح کیا تھا۔ مگر جب نوشیرواں نے اس سے المنذر کو سلطنت واپس دلا دی تب الحارث دیار کلب کو بھاگ گیا۔ مگر اس کے بیٹے چند روز تک چند مقالات پر حکوست کرنے رہے ۔ حجر بنی اسد پر حکمران رہا۔ سراحیل بکر ابن کر این کر معدی کرب قیس عیلان پر ۔ سلمه تغلب اور نمر پر وائل پر معدی کرب قیس عیلان پر ۔ سلمه تغلب اور نمر پر

حجر کے بعد جو مارا گیا تھا اس کے بیٹے امروالقیس نے از سر نو بنی اسد کو مطیع کر لیا۔ یه امروالقیس وهی بہت

جڑا مشہور شاعر عرب کا ہے۔ جب کہ منذر ما الساء از سر نو تخت سلطنت پر بیٹھا تو امروالقیس اس کے خوف سے بھاگا اور کہ یں روپوش ہو گیا۔ ان سب بادشاہوں نے پنتالیسویں یا چھیالیسویں صدی دنیوی یا پانچویں یا چھٹی صدی عیسوی میں حکومت کی تھی۔

اگر ابوالفدا کے نزدیک به بادشاه حضرت اسمعیل بن حضرت ابراهیم سے پیش تر گذرہے هیں تو وہ بڑی غلطی پر هے کیوں که عبد المسیح کے نام سے بلاریب ثابت هوتا هے که وہ عیسائی تھا اور اس لیے ممکن نہیں که وہ حضرت اسمعیل سے پیش تر گذرا هو یا آن کا هم عصر هو کچھ شک نہیں که

یه سلطنت اس وقت قائم هوئی تهی . جب که یمن اور حبره اور کنده کی سلطنتین زوال کی حالت میں تهیں اور اس لیے هم کو یقین هے که اس سلطنت کے بادشاه پینتالیسویں اور چھیالیسویں صدی دنیوی یا پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں گذرہے هیں ۔

یه بهی واضع هو که عمرو بن لاحی ۲۰۱۰ دنیوی یا تیسری صدی عیسوی کے آغاز میں اسی سلطنت پر حکمران تھا۔ ابوالفدا کا بیان ہے که اسی شخص نے بت پرستی کو عرب حجاز میں رواج دیا تھا۔ اور کعبه میں تین بت ، هول کعبه کی چھت پر اور اساف اور نائله اور مقاموں پر رکھے تھے۔

مثل دیگر عرب العاربه کے جو حجاز میں متوطن ہوئے اور پھر وھیں کے بادشاہ ہوئے ۔ زھیر ابن جباب نے بھی لقب شاھی اختیار کیا ۔ یہ بات آس وقت کی ہے جب کہ ابر ہہ اشرم نے مکہ مغظمہ پر حملہ کیا تھا ۔ کیوں کہ یہ بات مشہور ہے کہ زھیر بھی ابر ہہ اشرم کے ساتھ آس مہم میں شریک تھا اس لیے بآسانی محقق ہو سکتا ہے کہ آس کا عہد حکومت چھیالیسویں صدی دنیوی یا چھی صدی عیسوی کے آخری حصہ میں ہوگا ۔ سب سے مشہور وانعہ آس کے عہد حکومت کا یہ تھا کہ آس نے بنی غطفان کے آس مقدس معبد کو جو انہوں نے کہ آس نے بنی غطفان کے آس مقدس معبد کو جو انہوں نے کعبہ کے مقابلہ کے لیے بنایا تھا بالکل برباد کر دیا تھا ۔

#### قبائل عرب العاربه

اب هم اس مقام پر عرب العاربه کے انساب کا شجره لکھتے هیں۔ تمام قوم کا شجره لکھنا تو محالات سے ہے مگر یه شجره انھیں لوگوں کا ہے جن کا ذکر هم نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس شجره سے آن مطالب کے سمجھنے میں جو اس جگه بیان هوئے هیں آسانی هوگی۔

تمام عرب العاربه كا جن كا هم نے اوپر مفصل ذكر كيا ہے۔ بنى جرهم كے خاندان سے علاقه ركھتے هيں مگر وقتاً فوقتاً بلحاظ اپنے موراوں كے متعدد قبيلوں ميں منقسم هوئے گئے هيں۔ أن قبيلوں ميں سے جر نامى قبيلے گذرے هيں اور جن كا ذكر اكثر كمابه ل ميں آتا ہے۔ أن كا بيت هم اس مقام پر كرنے هيں ان قبيلوں كى تقسيد كرنے ميں هم نے ابوالندا اور معارف ابن قبيلوں كى تقسيد كرنے ميں هم نے ابوالندا اور معارف ابن قبيله أسے استفادہ كيا ہے۔

العرب با جرهم سے - بنو جرهم - اللہ

جـ عبد الشمس بن يشحب سے ـ بنو سبا ـ

س۔ حمیر ابن سبا <u>سے</u> ۔ بنو حمیر ۔

ہے۔ کہلان ابن سبا سے ۔ بنو کہلان ۔

۵۔ اشعر ابن سباسے ۔ اشعری ۔

ہـ انمار ابن سبا سے ـ بنو انمار ـ

ے۔ عاملہ بن سباسے ۔ عاملی ۔

۸۔ عدی بن انمار بن سیا سے ۔ بنو عدی ۔

و۔ لخم بن عدی سے ۔ لخمی ۔

. ،۔ جذام ابن عدی سے ۔ بنو جذم ۔

١١ - حدس ابن لخم سے ـ بنو حدس ـ

١٠٠ غنم ابن ليخم سے - بنو غنم -

س رے بنو الدار بن ہانی بن لخم سے ۔ داری ۔

م ر۔ غطفان ابن حیرام ابن جدام سے بنو غطفان ۔

قبائلِ ذیل بنو غطفان کی نسل میں ہیں:

١٥- بنو نضلة ـ ١٥- بنو احنف ـ

١٥- بنو الضبيب - ١٠ ١٨- بنو هداله -

و رب بنو نفائه ـ م م بنو ضليع ـ

```
۲۰ بنو اعایزه ـ
      ۲۷۔ ہنو شعرہ ۔
   سع بنو الخضره -
                                  ٣٣٠ بنو عبدالله ـ
      ٣٧- بنو عاله ـ
                                   ۲۵- بنو سلیم ـ
     ٣٨ بنو الفاله ـ
                                    ٣٧- بنو غنم ـ
          ہو۔ سعد بن مالک بن حیرام سے ۔ بنو سعد ۔
                 . ٣- وائل بن مالک سے - بنو وائل -
        قبائل ذیل بنو سعد کی نسل میں ہیں
                                  ٣١- بنو عوف ـ
    ٣٣- بنو عايزه -
     بم ٣ ـ بنو صبحه ـ
                                   سسے بنو فہبرہ ۔
                                 هـ بنو الاخنس ـ
       ٣٧- بنوحي -
                    ے سے ۔ حشم بن جذام سے ۔ حشمی ۔
               ٣٨- حطمه بن جذام سے ـ بنو حطمه ـ ٠
        قبائل ذیل بنو انمارکی نسل میں هیں
                                     و ۳- خثعمی ـ
         . س- يجيلي -
     ٣ ہم۔ ہنو اجمس ۔
                                      ر ہے۔ قسری ۔
             سہ۔ دھان بن عامر بن حمیر سے ۔ دھانی ۔
                  مہر عصب بن دھان سے - محصى -
               ہم۔ اسلف بن سعد بن حمیر سے ۔ سلفی ۔
                    ٣٠٨- إسلم بن سعد سے - اسلمي -
ے ہے۔ رعین بن حرث بن عمرو بن حمیر سے۔ آل ذی رعین ۔
      ٨٨- قضاعه بن مالک بن حمر سے ـ بنو قضاعه ـ
         قبائل ذيل قضاعه كى نسل ميں هيں
                   ہم۔ کلب ابن وہرہ سے ۔ بنو کلب ۔
```

۵۰ عدی ابن جباب سے۔ بنو عدی ـ

```
۵۰ علیم ابن جباب سے ۔ بنو عایم ۔
                                    ٣ هـ. بنو العبيد ـ
      س در بنو مصار ۔
                                    س۵- بنو رفیده ـ
       ٣٥٠ بنو سليح ـ
                                     ھھ۔ بنو القين ـ
                                     ے۵۔ ہنو تنوخ ۔
                    ۵۸- جرم ابن ربان سے - بنو جرم -
                          ہ۔ راسب ابن جرم سے
       . ٣- بنو بهراء -
                                       راسي ـ
       ٣- بنو مبهره ـ
                                      و ٣- بغو بلي ـ
                                     ٣٦٠ بنو عذره ـ
       س ٦- بنو سعد ـ
ہے۔ خند ابن سعد سے
                           ۵- بنو هذیم عبد حبشی ـ
           ے ور سلامان این سعد سے ۔ سلامانی ۔ خبی ۔
                                    ۸ ۲- بنو حبینه ـ
                                      9 9- بنو نهد ـ
         . ير التبابعه .
           قبائلِ ذیل التبابعه کی نسل میں هس
                                      ُ ہے۔ ذوقلاع ۔
        ح ∠۔ ذونواس ۔
                                     ٣٥٠ ذو اصبح ـ
        ہ ∠۔ ذوجدن ۔۔
         ٦ رـ ذويزن ـ
                                     ے۔ ذوقایش ۔
      ٨ ـ ـ بنو شحول ـ
                                     ے۔ ذوجوش ۔
                  ہے۔ وائلہ ابن حمیر سے ۔ ہنو وائل ۔
               . ۸۔ سکاسک بن وایلہ سے ۔ بنو مکاسک ۔
                    ۸۱- عوف بن حمیر سے ۔ بنو عوف ۔
                   ٨٠- فاران ابن عوف سے - بنو فاران -
                   ۸۳- طر بن ادد کملانی سے ـ طائی ـ
                        سمر غوث بن ادد سے ـ غوثی ـ
```

## قبائلِ ذیل طائی کی نسل میں هیں:

۵۸- بنو بَمَان ـ ۲۸- بنو ثعل ـ

ے ۸ حاتمی ۔ ماتمی ۔ ہنو السنبس ـ

۸۹- بنو تميم -

. ہـ ثور بن مالک بن مرته کہلانی سے ـ ثوری ـ

۱۹- کنده بن ثور سے - کندی -

م ہے۔ سکون بن کندہ سے ۔ سکونی ۔

۳۹- اوسله بن ربیعه بن خیار بن مالک کهلانی سر

ے ہے۔ سمو۔ همدایی ۔

۵۹- سبيعي - ۲۹- وداعه -

ے و۔ مذحج بن بہابر بن مالک کملانی سے مذحج ۔

۹۸- مراد بن مذحج سے - مرادی -

p p معد بن مذحج سے معدی یا سعد الشعیره م

. . . - خالد بن مذحج سے ـ بنو خالد ـ

۱۰۱- عنس بن سلحج سے - عنسی -

۱۰۲ جعفی بن سعد سے ۔ جعنی ۔

1.۳ جنب بن سعد سے جنبی -

س ۱۰ حکم بن سعد سے ۔ حکمی ۔

٠٠١٠ عاید الله بن سعد سے عایدی ـ

- مل بن سعد سے - جملی -

-۱۰۷ مران بن جعفی سے - مرانی -

١٠٨- حريم بن جعفي سے - حريمي -

و ، ۱ - زبید بن سعد سے - زبیدی -

. و یا جدینه بن خارجه بن سعد سے احدیلی -

```
ر ر ر ۔ ابو خولان بن عمرو بن سعد سے ـ خولای ـ
                ١١١٠ انعم بن مراد بن مزحج سے انعمی -
۱۱۳ نخع بن جسر بن اوله بن خالد بن مرحج سے - نخعی -
                  س ١١٠- كعب بن عمرو سے - بنو النار -
                ١٠٥٠ كعب بن عمرو سے ـ بنو الحاس ـ
                                      ١١٦- بنو قنان ـ
              مرر- الازد بن غوث كملاني سے - ازدى -
               ۱۱۸ مازن بن ازد سے - مازنی یا غسانی -
                       و ۱۱- دوس بن ازد سے - دوسی -
                        . ۲ ر منو بن ازد سے ۔ هنوئی ۔
                   ر ۱۰۰ جفنه بن ازد سازنی سے - جفنی -
                                      بهر_ آل عنقا _
                                     سے رہے آل محرق ۔
                                         س۱۲۰ جبلی -
          ۱۳۵ ملامان ابن میدعن بن ازد سے ـ سلاماتی ـ
۱۲٦ دوس بن عدثان بن زهران الازدى سے ـ دوس عدثى ـ
-۱۲۷ جذیمه بن مالک بن فهم بن غنم بن دوس سے - جذیمی -
                 مر ر۔ جھاضم بن مالک سے ۔ جہاضمی ۔
                    و یا را سلیمه بن مالک سے - سلیمی -
                     . س ر ۔ هنابه مالک سے ۔ بنو هنابه ۔
                     رس ر معین بن مالک سے - معینی ، -
                   ہم ہے یحمد بن معین سے ۔ بنو محمد ۔
         قبائل ذيل ازدكى نسل ميں هيں:
```

س ۱۳۰۱ بنو یشکر ـ

۱۳۳- الغطريف - ۲۳۵- ۱۳۵

```
١٣٦- لهب بن عامر سے - بنو لهب -
                    ے ۱۳۰ غامد بن عامر سے ۔ غامدی ۔
   قبائل ذیل عبدالله بن ازد کی نسل میں هیں :
     و ۱۰۰ بنو عتیک ۔
                                    ۸۳۱- قسامل -
     رس را بنو عوف ـ
                                   . س ر_ بنو بارق _
              ۲۳ - شہران بن عوف سے - بنو شہران -
                 سہ رے طاحیہ بن سود سے ۔ بنو طاحیہ ۔
                                  س ا بنو هداد ـ
      ۵س۱- خزاعی -
     ے ہم ا۔ بنو حلیل ۔
                                     ٣٠٨ - قميري -
وسرد بنو الكعب .. .
                                ٨٨ ١- بنو المصطلق -
     نه ۱ - بنو عدی ـ
                                 . ١٥٠ بنو المليح ـ
       مهرد اسلمي د
                                   ۱۵۲_ بنو سعد ـ
                                     ۱۵۳ - جشمی -
            ۱۵۵ خزرج بن سالبته العنقا سے ـ خزرجی ـ
       قبائل ذیل خزرج کی نسل میں هیں:
     ے ۱۵۔ بنو تزید ۔
                                     ۱۵۶- چشمی -
     ١٥٥- بنو بياضه ـ
                                      ۱۵۸ - سلمي -
                                   . ١٩٠ بنو سالم ـ
     ١٦١- بنو الجيلي ـ
     ٣٠ ٦٠ بنو النجار ـ
                                     ١٩٢ القرافل -
                                   س ج ر - بنو ساعده -
        قبائل ذیل اوس کی نسل میں ہیں :
       ١٩٦٠ بنو ظفر ـ
                                     170 - اشملي -
       ١٦٨ م اهل قبا ـ
                                 ١٦٧ بنو الحارثه ـ
                                    ١٦٩- اجعجي -
       . عرب جعادره ـ
```

۲۷، - سلمی -

۱۷۱- بنو **زانف ـ** ۱۷۳- بنو خطمه ـ

#### سوم

### عرب المستعربه يعني پرديسي عرب

عرب المستعربه کے تمام قبیلے ایک هی اصل سے فکلے هیں.

ان کا نسب ترح بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عیبر

بن شالح بن ارفخشد بن سام تک پہنچتا ہے۔ ترح کی اولاد جو

عرب میں آباد هوئی پانچ شاخوں میں منقسم تھی اور اسی وجه

سے عرب المستعربه بھی پانچ شاخوں میں منقسم هیں۔

اُول - اسمعیلی یا بنی اساعیل بن ابراهیم بن تُرح ـ (سفرِ تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸ ، باب ۱۹ ورس ۱۵) ـ

حوم – اہراھیمی یا بئی قطورہ یعنی اہراھیم بن ترح کی اولاد۔ قطورہ کے سلسلہ سے (سفر تکوین باب 11 ورس 1) -

سوم- ادومی یا بنی عیسو یعنی اولاد ادوم بن اسحاق بن ابراهیم بن ترح ـ (سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸ و باب ۲۹ ورس ۳۵) -

چهارم - ناحوری یا بنی ناحور یعنی اولاد ناحور برادر ابراهیم بن ترح ـ (سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸ و ۲۹) ـ

پنجم – هارانی یا بنی هاران یعنی اولاد مواب و عان بن

لود بن هاران بن ترح ـ یه اخیر قبیله کبهی تو موابی کها جاتا ہے اور کبھی عانی مگر ہم نے اُس کو ہارانی اس واسطے لکھا ھے کہ ھاران آن دونوں کے مورث کا نام ھے اور دونوں پر حاوی ہے (مفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸ و ۲۹ و باب ۱۹ ورس ۳۰ و ۲۸) -

اب هم اس مقام پر هر ایک مذکوره بالا قبیله کا علیحده علیحدہ بیان کریں کے اور اسی درسیان میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ '' فاران'' جہاں سے رہانی هدایت کے چمکنر کی توریت مقدس میں پیشین گوئی کی گئی تھی وہ جگہ حجاز اور بالخصوص مکہ کے متصل کے پہاڑ ہیں اور اس خطبہ اسی اس کا ثابت کرنا مقصود اصلی ہے۔

### اول۔ اسمعیلی یا بنی اسمعیل

تمام مورخ مسلمان اور غیر مسلمان سب کے سب اس اس ہر منفق میں که مضرت اسمعیل کی اولاد عرب میں آباد هوئی اور ملک عرب کا ایک بڑا حصه حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹوں کی نسل سے معمور ہمو گیا ۔ آن میں جو کچھ اختلاف ہے وہ ان کے مقام سکونت میں ہے اس لیے ہم آن کے مقام سکونت کو اس مقام پر تحقیقات کریں گے ۔

حضرت الماءيل کے

حضرت هاجره اور توریت مقدس میں حضرت هاجره اور نکالے جانے کے حضرت اسمعیل کے نکالے جانے کے واقعہ قصے کی تحقیق 📗 کو اس طرح پر بیان کیا ہے '' وسارہ پسر

هاجر مصری را که بجهت ابراهیم زائیده شده بود دید که استهزامی نماید ـ با ابراهیم گفت که این کنیزک و پسر او را اخراج کما زیرا که پسر این کنیزک با پسر من اسحق وارث نخواهد شد ـ و این سخن در نظر ابراهم بسیار ناخوش آمد. به سبب پرسش ـ و خدا با ابراهیم گفت بجبهت این جوان و كنيزكت در نظرت ناخوش نيايد هر چهكه سا راه بنو گفته باشد قولش را استهاع نما زيرا كه ذريعه تو از اسحق خوانده ميشود و از پسرکنیزک نیز آستےخواہم گردانید زیراکہ از نسل تست ـ و ا راهیم در صبحدم سحر خیزی تموده نان و مطهره آب را گرفته ماجرداده بدو شش گذاشت و هم پسرش را (با و داده) او را روانه عود پس راهی شده در بیابان بیرشبع سرگردان شد - و آب که در مطهره بود تمام شد ، و پسر را در زیر بوته از بوتها گذاشت ـ و روانه شده در برابرش به مسافت یک تیر پرتاب نشست و گفت که مرگ پسر را نه بینم و در برابرش نشسته آواز خود را بلند کرده گریست ـ و خدا آواز پسر را شنید و ملک خدا هاجر را از آسان آواز دادہ با و گفت که اے هاجر تراچه واقع شد مترس زیرا که خدا آواز پسر را در حائے بودنش شنیده است ـ بر خیز و پسر را بردار و بدست او را بگیر زیرا که او را آست عظیم خواهم کرد. و خدا چشان او را کشاده کرد و چاه آمے دید و روانه شده مطهره را از آب پر کرد و به پسر نوسانید ـ و خدا با پسر بود که نشو و نما نمود و در بیابان ساکن شده تمر انداز گردید \_ و در بیابان باران ساکن شد و مادرش از ہرایش از دہار مصر زنے گرفت ۔ " (سفر نکوین باب ۲۱ ورس و لغایت ۲۱ در

<sup>،</sup> اس فارسی عبارت کا اردو ترجمه یه <u>هے</u> ـ

<sup>&#</sup>x27;' اور سارہ نے دیکھا کہ ھاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے (خاوند) ابرھام (ابراھیم) سے ھوا تھا۔ تھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابرھام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ (بقیه حاشیه اگار صفحه پر)

اس فارسی عبارت میں لفظ مطہرہ کا انگریزی میں بوتل ترجمه کیا گیا ہے وہ صحیح ہے ۔ قدیم عربی ترجمه میں '' سقاء''

#### (بقيه حاشيه كذشته صفحه)

کیوں کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اضحاق (اسحق) کے ساتھ وارث نه هوگا۔ پر ابرهام کو اس کے بیٹے کے اعث یه بات نہایت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابرہام سے کہا کہ مجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے۔ جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان ۔ کیوں کہ اضحق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹر سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیر کہ وہ تیری نسل ہے ۔ تب ابرهام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور اسے ہاجرہ کو دیا۔ بلکه اسے اس کے کندھے ہر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا ۔ سو وہ چلی گئی اور بیرشبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو اُس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تبر کے پٹے پر دور جا بیٹھی اور کہنر لگ کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتر نے آسان سے ہاجرہ کو پکارا اور اُس سے کہا کہ اے هاجرہ ! تجھ کو کیا هوا ؟ مت ڈر ـ کیوں که خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا ہڑا ہے اُس کی آواز سن لی ہے ، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور آسے اپنر ھاتھ سے سنبھال ۔ کیوں کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ بھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے ایک ہانی کا چشمہ دیکھا اور جا کر مشکیزہ کو ہانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیر بیوی لی'' ۔

(بد اساعیل بانی بتی)

ترجمه کیا گیا ہے اور فارسی ترجمه میں "مطہره" اردو میں آس کا ترجمه "مشکیزه" یا "چهاگل" صحیح ترجمه ہے جو مشرق ملکوں میں مروج ہے اور جس میں چند روز کے پینے کے لائق بانی سا سکتا ہے۔

اس واقعه کی نسبت مسلمانوں کی متبرک کتابوں میں بھی چند روایتیں آئی ھیں اور جو که صحیح بخاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے اس میں دو روایتیں اس واقعه کی نسبت آئی ھیں۔ اس لیر آن دونوں کو اس مقام پر نقل کیا جاتا ہے۔

ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔ ایک میں ایک مضمون ہے اور ایک میں نہیں۔ ایک میں کچھ ہیان ہوا ہے اور ایک میں کچھ ۔ اس لیے ہم دونوں روایتوں کو دو مقابل کے کالموں میں اس طرح پر لکھیں گے کہ جو اختلاف آن دونوں میں ہے وہ بمجرد دیکھنے کے معلوم ہو جاوے۔

یه بات کہنی که یه حدیثیں بخاری میں هیں اور ضرور هے که ان کو صحیح مانا جاوے صرف ایک فرضی بات هے ورنه جو اصول که حدیث کے ثبوت کے لیے قرار ہائے هیں آن کے مطابق آس روایت کا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سے سنا جانا ثابت نہیں ہے یه دونوں روایتیں ابن عباس نے بیان کی هیں اور ثابت نہیں بیان کیا که انهوں نے کس سے سنیں اور اُس لیے هرگز ثابت نہیں هوتا که در حقیقت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نے آن کو فرمایا تھا بلکه صاف ظاهر هوتا هے که جو باتیں یہودیوں میں مشہور تھیں ۔ انھیں کو ابن عباس نے بیان کیا هے پس وہ روایتیں ایک مقامی روایتوں سے زیادہ معتبر هونے کا درجه نہیں رکھتی هیں ۔ بخاری میں اس طرح پر روایتیں مندرج مونے سے یه لازم نہیں آتا که در حقیقت وہ پیغمبر کی حدیث هونے سے یه لازم نہیں آتا که در حقیقت وہ پیغمبر کی حدیث هونے سے یه لازم نہیں آتا که در حقیقت وہ پیغمبر کی حدیث هونے سے یه لازم نہیں آتا که در حقیقت وہ پیغمبر کی حدیث هونے سے یه لازم نہیں آتا که در حقیقت وہ پیغمبر کی حدیث هو

ہلکہ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بخاری نے جس شخص سے اُس کو سنا اُس نے اسی طرح بیان کیا تھا ۔

#### پهلی روایت

ا عن ابن عباس قبال لما كان بين ابراهيم و بين اهاله ما كان خرح باسمعيل و ام اسمعيل ـ

γ\_ و معلهم شخة سيها ماء\_

م. فجعلت ام اسمعیل تشرب من الشنة فیدر لیشها علی حجیما -

سـ حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ـ

- - - -- --

#### دوسری روایت

ر- قال أبن عباس اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسمعيل اتخذت سنطقا لتعفى اثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم و بابنها اسمعيل -

- - - - - Y

۳۔ و هي تارضعه ـ

م حتى و ضعهما عند البيت عند دوحة ـ ۵- فوق زسزم فى اعلى المسجد و ليس بمكة يومئذ احد و ليس بها ماء فوضعهما هناك ـ

٦- و وضع عِند هـما جـراهاً فيـه تـمر ـ

ے۔ و سقاء فیلہ ساء ۔

٨- ثم رجع ابراهيم
 الى اهله فاتبعته ام
 اسمعيل ـ

و حتى لما بلغوا كداء -

۱۰ نادته سن وراثه یا ابراهیم الی سن تشرکنا۔

- - - - - 1 1

۱۲- قبال الی الله ـ ۱۳- قبالت رضیبت بالله ـ

م، د قال فرجعت ـ ١

٨- ثم قفا ابراهيم
 منطقا فتبعته ام
 اسمعيل -

- - - - - - 9

. ۱. فقالت بنا ابنزاهیم این تذهب و تغرکشا ـ

۱۱ في هذا الوادي الذي نيس و الذي نيس و الذي نيس فيه الشرى فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها فقالت له إلله اسرك بهذا ـ

جود قال نعم -جود قالت اذن لا يضيعنا -

۱۳۰۰ ثم رجعت ـ

مدى اذاكان عند الشنيعة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهولاء الدعوات ورفع يديه فيقال رب انى اسكنت من ذريتى بو ادغير ذى زرع عند بيتك

المبحرم حتى بللغ يشكرون.

۱۹- و جعلت ام اسمعیل ترضع اسمعیل و تشرب من ذلک الماء حتی اذا نفد ما فی السقاه ـ

ابنها و جعلت تنظر اليه يتلوى اوقال يتليط فا نطلقت كراهية ان تنظر تنظر اليه ـ

- - - - - - - - - - - - - - - 1 ^

ورد فوجدت الصفا اقرب جبل فى الارض يلمها فقامت عليه ثم استقبلت الوارى تنظر همل ترى احدا فلم تراحدا فهمطت من الصفا ـ

. ۲۰ حتى اذا بلغت الوادى رفعت طرف در عها ثم سعت سعى الانسان المجهود حتى جاوزت ۱۹- فجعلت تمشرب من الشنة و بدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء -

. - - - - - 12

۱۸ قالت لو دهبت فنظرت لملی احس احدا قال فذهبت۔

ور نصعدت الصفا فنظرت و نظرت هل تحس احدا۔

٠٧٠ فلما بلفت الوادي

سعت اتت المروة و فعلت ذلك اشراطاً ـ الوادى ثم اتت المروة فقامت عاليها ـ

۱۲۱ فینظرت هل قری احدا فلم قراحداً ـ

وراح على المعلى الموذهبات الصبى فلا هبات فلطرت الصبى فلا هبات فلطرت فازا هو على حالم تقرها بيشنغ للموت فلم تقرها فمنظرت لعلى احس احدا فمنظرت و نظرت فلم تعسر احدا فيطرت و نظرت فلم تعسر احدا الصفا

سبعآ۔

مه- قال ابن عباس قال النبی صلی الله علیه وسلم فذالک سعی الناس بینهما۔

سبع سرات ـ

٣٠٠ نضملت أذلك

٢٥- فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا ـ

۲۹ فقالت صه ترید نفسها ثم تسمعت مهد مم قالت لوذهبت فنظرت سانعل فازاهی بصوت د

- - - - - -

ان عندك خير ـ كان عندك خير ـ

۲۸- فاذا هو جبريـل ـ

٩٧- قال فقال بعقبه
 هكذا و غمر عقبه على
 الارض قال فانبشتى الماء
 فدهشت ام اسمعيل
 فجعلت تحفر ـ

\_ \_ \_ \_ ~~~.

رح قال فقال ابو القال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهوا۔

بهد قال فجعلت تشرب من الماء و بدر لبنها على صبيها اللي أخو المحديث (بخارے كتاب الانبياء) -

ایضا فقالت قد اسمعت۔ ۲۷- ان کان عندک غواث۔

عدد مدوضع زمازم ـ

۲۹ فبث بعقبه اوقال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه و تقول بيدها هكذا ـ

. ٣- و جعلت تغرف من الماء في سغائها و هو يفور بعد ما تغرف ـ ١٩- قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسمعيل لو تركت زمزم اوقال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً ـ

۳۳ قال فشربت و ارضعت الى اخر الحديث (بخارى كتاب الانبيناء) ـ مذكوره بالا روايتوں سے ظاهر هے كه وه مستند نہيں هيں يعنى حضرت ابن عباس نے اُس كو پيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم كى طرف مستند نہيں كيا ۔ پس معلوم نہيں كه ابن عباس نے وه روايت كس سے سنى اور كس بنياد پر اُنهوں نے اُس كو بيان كيا ۔ بخارى كا ادب صرف اس بات كا مقتضى هے كه هم تسليم كر ليں كه ابن عباس نے سعيد ابن حبير سے يه روايت بيان كى اور سعيد ابن حبير نے اور لوگوں سے جن سے بخارى تك يه روايت بهنچى ۔ مگر اس سے يه بات لازم نہيں آئى ۔ كه ابن عباس نے در حقیقت اُس كو پيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم سے سنا تھا ۔

ان روایتوں میں دو فقر ہے (۳۱ و ۳۱) ایسے هیں جن سے که بادی النظر میں یه بات معلوم هوتی هے که ابن عیاس نے یه روایتیں پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سے سنی تعوٰی گی۔ لیکن یه بات نہیں ہے کیوں که ان دونوں فقروں سے ثابت هوتا هے که وہ دونوں فقر ہے ان روایتوں کے نہیں هیں اور کسی مقام کے هیں کیوں که خود راوی نے ان دونوں فقروں کو سلسله بیان روایت سے علیحدہ کر کے اور بالتخصیص آنهیں دونوں فقروں کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کر کے باقی مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کر کے مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب نہیں محمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب مضمون کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب

ایک اور اس جوان روایتوں کی صحت پر شبه ڈالتا ہے یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت ابراہیم کی یه دعا '' رب انسی اسکنست سن ذریستی سوا د غیسر ذی ذرع عسد بیستک المحجرم'' بیان ہوئی ہے اور راوی نے غلطی سے یہ سمجھا ہے

که جس زمانه مین حضرت ابراهیم نے اپنی بی بی هاجره اور اپنے بیٹے اسمعیل کو نکلا تھا آسی زمانه میں وہ خود مکه میں آن کے بسانے کو آئے تھے حالال که یه بات بالکل غلط ہے۔ نه آس زمانه میں حضرت ابراهیم آن کو یہال بسانے کے لیے آئے اور نه اس زمانه میں بیت الله الحرام بنایا گیا تھا۔ راوی نے دو مختلف زمانوں کے واقعه کو ملا دیا ہے ایک آس زمانه کے واقعه کو جب که حضرت هاجره اور حضرت اسمعیل کو جبا که حضرت ابراهیم نے حضرت هاجره اور حضرت اسمعیل کو بیابان بیر شبع میں بے سہارے چھوڑ دیا تھا اور دوسرے آس زمانه کے واقعه کو جب که حضرت هاجره اور حضرت اسمعیل نے زمزم کے پاس سکونت اختیار کر لی تھی اور دوباره مضرت ابراهیم ان کے پاس آئے تھے اور بیت الله الحرام بنایا تھا اور جانے وقت یه دعا مانگی تھی که " رب انی اسکنیت مس ذریشی ہواد غیر ذی زرع عند بیتک السحرم۔"

قرآن مجید میں حضرت اسمعیل کی عمر کا جب که آن کو حضرت ابراهیم نے نکال دیا کچھ ذکر میں ۔ بخاری کی آن روایتوں سے جن کا مشتبه هونا بخوبی ثابت هو گیا هے اگر حضرت اسمعیل کی عمر کا کچھ اندازہ ظاهر بھی هوتا هو تو بھی مذهب اسلام پر کوئی الزام عاید نہیں هو سکتا کیوں که یه روایتیں اگر مشتبه ثابت نکه هوتیں تو بھی به منزله وحی کے متصور نہیں هو سکتیں ۔

اصل یہ ہے کہ خود توریت مقدس میں حضرت اسمعیل کی عمر کی نسبت جب کہ وہ نکالے گئے نہایت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ورسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہایت بچے تھے اور بعض سے پایا جاتا ہے کہ وہ سولہ سترہ برس کے تھے۔ اس اختلاف کی بنا پر عرب کے یہودیوں میں ان کا بچہ ہونا مشہور تھا اسی

یہودی روایت کو آبن عباس نے بیان کیا ہوگا اور اسی وجه سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا ۔

توریت مقدس میں جو حضرت اسمعیل کی عمر کے باب میں اختلاف ہے وہ اس طرح پایا جاتا ہے۔ سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۱۲ کا فارسی ترجمه جو هم نے اوپر لکھا ہے وہ یہ ہے ''و ابراهیم در صبح دم سحر خیزی نمودہ نان و مطہرہ آب را گرفته و به هاجرہ دادہ به دو شش گذاشت و هم پسرش را (با و دادہ) او را روانه نمود پس راهی شد، در بیابان بیرشیم سرگردان شد'' اس ترجمه میں لفظ ''با و دادہ'' دو هلالی خطوط میں لکھا ہے جس کا یہ اشارہ ہے کہ یہ لفظ اصل عبری توریت میں نمیں ہے در حقیقت یہ ترجمه صحیح نمیں ہے۔ صحیح ترجمه عبری لفظوں کا یہ ہے کہ '' پانی کے مشکیزے اور اس کے بیٹے عبری لفظوں کا یہ ہے کہ '' پانی کے مشکیزے اور اس کے بیٹے عبری لفظوں کا یہ ہے کہ '' پانی کے مشکیزے اور اس کے بیٹے عبری لفظوں کا یہ ہے کہ آن کی عمر بہت چھوٹی تھی اور اسی وجه سے صاف پایا جاتا ہے کہ آن کی عمر بہت چھوٹی تھی اور اسی وجه سے لوگوں نے دودہ پیتا ہوا خیال کیا تھا۔ حالاں کہ اسی باب سے لوگوں نے دودہ پیتا ہوا خیال کیا تھا۔ حالاں کہ اسی باب سے لوگوں نے دودہ پیتا ہوا خیال کیا تھا۔ حالاں کہ اسی باب

عیسائی عالموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس چودھویں آیت سے بلاشبہ حضرت اسمعیل کی اس زمانہ میں بہت چھوٹی عمر ہونا پایا جاتا ہے جو توریت کی بہت سی آیتوں کے ہر خلاف ہے ۔ اس ایے انھوں نے اس کی نسبت بہت کچھ بحث کی ہے ۔

مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ '' اگر ہم حضرت اسمعیل کی عمر پر غور کریں ۔ ثو رنج آگین شوق اور بھی دو بالا ہوتا ہے ۔ یه لڑکا اب کچھ بچہ نہیں تھا بلکہ کم از کم

پندرهویں برس میں تھا مگر تکلیف کی وجہ سے بچہ کی طرح مضغه سا هو رها تھا معلوم هوتا ہے که اس حالت میں اس کو بھاری سان جب تک که اس کو طاقت رهی هوگی ۔ اس کو هاتهوں میں اٹھائے رهی هوگی اور جب وہ تھک گئی هوگی تو اس کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا هوگا (مگر هر کوئی سمجھ سکتا ہے که یه تاویل کیسی لغو اور بیہودہ ہے) اس کے بعد مسٹر فارسٹر لکھتے هیں که ٹھیک ٹھیک عمر حضرت اسمعیل کی باسانی معلوم هو سکتی ہے۔ تیرہ برس کی عمر میں ان کا ختنه هوا تھا حضرت اسحاق اس وقت تک پیدا نہیں هوئے تھے ۔ گلکہ اس کے ایک سال پیدا هوئے هیں اور حضرت هاجرہ اور خضرت اسحاق کا دوده چھوٹ چکا تھا '' (فارسٹر صاحب کا تاریخی جغرافیه عرب صفحه ہے۔) ۔

توریت اور انجیل کے اکثر محتقین اور علی الخصوص "جیروم لی کاوک" اور "روزن سلر" خیال کرتے ہیں که حضرت اسمعیل کی عمر اس وقت سترہ برس کی تھی - اس لیے یه نہیں ہو سکتا که حضرت هاجرہ نے ان کو اپنے کندھے پر رکھ لیا ہو۔

جیسی بیہودہ تاویل مسٹر فارسٹر نے کی ہے اس سے زیادہ عجیب تاویل ۔ " بشپ ھارسلی " نے کی ہے ۔ وہ لکھتے ھیں کہ " عبرانی توریت کا منشاء یہ معلوم ھوتا ہے کہ لڑکے کو اس کی ماں نے مع روٹی اور پانی کے اپنے کندھے پر رکھ لیا ۔ یہی معنے یونانی ترجمہ میں بھی سمجھے گئے ھیں اور یہ جملہ بھی کہ بچہ کو جھاڑی میں ڈال دیا جو ہندرھویں آیت میں ہے اسی معنی کی تائید کرتا ہے ۔ حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت

حضرت اسمعیل کی عمر چودہ برس سے کم نہ تھی اس واسطر آن کی ولادت کے وقت کم سے کم وہ بندرہ سال کے هوں کے ۔ مکر یه یاد رکهنا چاهیر - که حیات انسانی گو اس زمانه مین بہت مختصر رہ گئی ہے تاہم زمانه حال کی مدت عمر سے زیادہ دراز هوتی هوگی اور حو که طفولیت اور هر ایک درمیانی زمانه عمر کی حالت تمام عمر کے مجموعہ کے ساتھ جب کہ آدمی ڈیڑھ سو برس یا زیادہ عمر کے ہوتے تھے ہمیشہ کوئی معین مناسبت رکھتی ہوگی اس لیے قرین قیاس ہے کہ اس زمانہ میں جودہ یا سولہ ہرس کی عمر تک ضعیف اور ناتواں رهتر هوں کے اور میرے نزدیک اس قصہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ۔ حضرت اہراہیم اور ان کے ہیٹوں کے زمانہ میں بھی صورت ہوگی ۔ جو سفس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کیوں کہ اُس کا صریح بیان ہے که حضرت اسمعیل اس وقت تنہا نہیں جا سکتر تھر ۔ مگر یه دلیل کیسی بیمودہ ہے کیوں که تین هی پشتوں کے بعد یہ سب باتیں بدلی هوئی معلوم هوتی هیں اس لیے کہ حضرت یوسف محضرت ابراہیم کے پوتے کے بیٹر سٹرہ ہرس کی عمر میں اپنر بھائیوں کے ساتھ باپ کے مویشی چرایا کرتے تھے اور تیس ہرس کی عمر میں عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور اس کے وزیر ہو گئے تھے ۔

اس مضمون پر ایک اور مصنف یه لکھتا ہے که حضرت اسمعیل گو بچه کہلاتے تھے مگر سوله سترہ برس کے ہوں گے اور اس لیے اپنی والدہ کی اعانت اور مدد کرنے کے قابل ہوں گے جس طرح کہ اُنھوں نے بعد کو کی ۔

ایک اور مصنف کہنا ہے کہ اس جملہ کو "کندھے ہر رکھ دیا" خطوط ہلالی کے اندر رکھ دیا جاتا جیسا کہ ہشپ کڈیر اور اسٹیک ھوس اور ہائل نے کیا ہے (جس سے اشاره هوتا هے که یه لفظ توریت میں نہیں هیں) تو یه آیت مشتبه نه هوتی ـ

حضرت هاجره کا اصل واقعه صرف اتنا ہے که حضرت ابراهیم اس مقام پر آباد هونا جہاں اب نے اپنی بیبی سارہ کے کہنے سے اپنی شہر مکہ آباد مے دوسری بی بی هاجرہ اور آن کے بیٹر اسمعیل

کو جو هوشیار اور ہڑے هو گئر تھر گھر سے نکال دیا اور وہ دونوں بیابان ہیر شبع میں چلے گئر ۔ چلتر چلتے اور منزلیں طر كرتے هوئے وہ أس مقام پر يہنچے جہاں اب مكه هے۔ پياس کی شدت سے حضرت اسمعیل کی حالت خراب ہو گئی اور مرنے کی نوبت ہنچ گئی ۔ حضرت ہاجرہ اُن کو ایک درخت کے سایه میں بٹھا کر پانی کی تلاش کو ادھر آدھر دوڑتی بھریں. اور به مشکل پائی ملا اور جہاں پانی سلا تھا اسی جگہ انھوں نے سکونت اختیار کر لی - کیوں که عرب میں اسی جگه لوگ سکونت اختیار کرتے تھر جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا۔

قرآن عبيد سے بھی یہی ثابت هو تا هے اُس میں یه آیت هے "ر بنا انی اسکنت سن ذربتی بواد غیر ذی زرع عند ہیتک الحرم'' اس سے ظاہر ہے کہ حضرت اسمعیل اس مقام کے پاس سکونت پذیر ہوئے تھے جہاں که بالفعل خانه کعبه واقع ہے اور جمال کہ اب شہر مکہ آباد ہے۔ عبرانی لفظ مدبر اور عربي لفظ وادي اور الفاظ ''غـيــر ذي زرع'' جو قرآن مجيد سين آئے هیں ایک هی معنے رکھتے هیں ۔ لفظ فاران اور لفظ ایل فاران جو سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۱۸ اور باب ۱۸ ورس ۹ مین آیا ہے آن دونوں سے ایک ہی مقام مراد ہے ۔ اور لفظ ایل فاران سے بالتخصیص وہ پہاڑ مراد میں جو کعبه کے گرد

واتع هين اور صفا اور مروه اور ابو قبيس اور حرا وغيره كے نام سے مشہور میں ۔ عبرانی زبان میں " ایل " کے معنی خدا کے میں. فاران کے پہلے '' ایل '' کا لفظ لگانے سے انسان کا دل اُس کی وجہ کی تفتیش پر متوجه هوتا ہے اور اس پر قرار پاتا ہے کہ اس جگه ضرور کوئی رہانی کرشمه ظاهر هوا ہے یا ظاهر هوئے. والا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جو بہاڑ ہیں اور جہاں کہ مسلمان حج ادا كرتے هيں على العموم بنام " الال" مشہور هيں ـ بعض صرف و نحو کے عالموں نے '' الال'' کو واحد لکھا ہے اور بعضوں کے نزدیک جمع کا صیغه ہے ۔ اس لفظ کے صحیح اشتقاق کی نسبت بہت بحث مے بعض کچھ کہتے میں اور بعض کچھ مگر کوئی بات اطمینان کے قابل مہیں ہے۔ ہاری رائے میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ اسی لفظ '' ایل ''سے مشتق هوا هـ - ابتدا ميں چاڑ كے نام كے ساتھ اس كا استعال تھا بمعنى کوہ خدا ۔ پھر جو کہ ایل فاران خاص حجاز میں تھا عربوں نے اس نواح کے تمام پہاڑوں کے لیے " ایل " کی جمع " الال " بنالی اور سکہ کے پہاڑوں پر اس کا اطلاق کرنے لگر ۔

اگرچه واقعات مندرجه توریت مقدس اور قرآن مجید جن کا هم نے اوپر بیان کیا آپس میں مطابقت رکھتے هیں تاهم تین بڑے بڑے سوالات هیں جو حضرت اسمعیل کی سکونت سے علاقه رکھتر هیں ۔

اول یہ کہ: حضرت اہراہیم نے حضرت اسمعیل اور آن کی۔ والدہ کو گھر سے نکال دینے کے بعد کہاں چھوڑا تھا۔

دوم یه که: حضرت اسمعیل اور حضرت هاجره نے بیابان میں آوازگی کے بعد کس جگه سکونت اختیار کی ۔

سوم یه که : آیا وه آسی جگه متوطن هوئیں جہاں که

پہلے پہل ٹھمری تھیں یا کسی اور جگہ ۔

قرآن مجید میں ان امور کی بابت کچھ تذکرہ نہیں ہے لیکن ہمض ملکی روایتوں اور چند حدیثوں میں اس کا بیان ہے۔ وہ حدیثیں غیر مسند ھیں اور اس وجہ سے راویوں کا سلسله پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا اور جو کہ مقامی روایتوں میں آن واقعات کو جو مختلف موقعوں پر واقع ھوئے تھے خاط ملط کر دیا ہے اس لیے آن پر اعتبار نہیں ھو سکتا۔ پس ھارے نزدیک اول سوال کی نسبت جو کچھ توریت مقدس میں لکھا ہے آس سے زیادہ بحث کرنی فضول ہے۔ توریت میں لکھا ہے آس سے زیادہ بحث کرنی فضول ہے۔ توریت میں لکھا ہے۔ کہ '' آس نے یعنی ابراھیم نے آس کو یعنی ھاجرہ کو روانہ کر دیا اور وہ چلی گئی اور بیان ہیں شبع بہرتی رھی'' (سفر تکوین باب ۲۱ ورس س)۔

دو باقی مانده سوالوں کے باب میں توریت مقدس کی عبارت اس طرح پر ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے۔ "اور وہ یعنی اسمعیل بڑا ہوا اور بیابان میں سکونت پذیر ہوا اور ایک تیر انداز ہو گیا" (سفر تکوین باب ۲٫ ورس ۲٫) اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ "اس نے یعنی اسمعیل نے بیان فاران میں سکونت اختیار کی " (سفر تکوین باب ۲٫ ورس ۲٫) - توریت کا کوئی مفسر نہیں بیان کرتا اور نه ماکی روایت سے یه بات ثابت مفسر نہیں بیان کرتا اور نه ماکی روایت سے یه بات ثابت موتی ہے کہ حضرت اسمعیل پہلے کسی ملک میں آباد ہوئے ہوں اور پھر کسی اور ملک میں چلے گئے ہوں اس لیے یه بات تسلیم کرنی ضرور ہے کیه حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ جس حصم ملک میں آباد ہوئی تھیں اسی مین آباد رہیں پس توریت میں جہاں صرف بیابان میں آباد ہوئے کا ذکر ہے اس سے میں جہاں صرف بیابان میں آباد ہوئے کا ذکر ہے اس سے میں جہاں صرف بیابان میں آباد ہوئے کا ذکر ہے اس سے میں جہاں صرف بیابان میں آباد ہوئے کا ذکر ہے اس سے میں جہاں صرف بیابان میں آباد ہوئے کی تصریح دوسرے ورس میں میں خیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے ورس میں بیابان میں

کی گئی ہے۔ پس ان سوالوں کا حل کرنا اس بات کی تحقیق پر منحصر ہے کہ بیابان فاران جمال که حضرت اسمعیل کا سکونت پذیر ہونا بیان کیا گیا ہے کون سی جگہ ہے۔

فاران کی تعیق مشرقی جغرافیه دانوں کا بیان ہے کہ تین مقام بنام فاران موسوم هیں اول وہ مقام اور اس کے گرد و نواح کے پہاڑ جہاں اب شہر مکہ واقع ہے کیوں کہ اس زمانه میں وہ بیابان تھا۔ دوم وہ پہاڑ اور گاؤں جو مشرقی حصہ یا عرب الحجر میں واقع ہے۔ سوم ایک ضلع جو سمرقند کی نواح میں واقع ہے۔

مشرق جغرافیہ دانوں نے جو کچھ فاران کی نسبت لکھا ہے اس کو ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

فاران المذكور نى التوراة نى قوله جاء الله من سينا و اشرف من ساعير و استعلن من فاران فساعير جبال فلسطين و هوا نزاله الا نجيل على عيسلى و فاران مكة او جبالها على ما تشهد به التوراة و استعلائه منها انزاله القرآن على رسوله به صلعم و فاران قرية من نواحى سغد من اعمال سمر قند و قبل فاران و الطور كورتان من كور مصر قبيله (مراصد الاطلاع على اسماء الا مكنة و البقاع د و معجم البلدان ياقوت حموى) -

و الطور جبل بارض مصر عند كوره نسمل على عددة قوى قبليها و بالقرب مشها جبل قاران ـ مراصد الاطلاع و صعجم البلدان ـ

فاران ثلثة مواضع فاران اسم جبال مكة و قير لها اسم جبال الحجاز ولها ذكر في التوراة يح نى اعلام نبوة النبى صلعم قال الا مير ابو نصر ابن ما كولا ابوبكر نصر بن القاسم بن قضاعة القضاعى الفارانى الاسكندرى سمعت ان ذلك نسبة الى جبال فاران وهى الحجاز و فاران قال ابو عبد الله القضاعى فى كتاب خصط مصر فاران و الطور كور تان من كور مصر القبلية و فاران من قرى سـرقند ـ مشترك با قوت الحموى ـ

الطور سبعة سواضع و الطور ايضا علم الجبل بعينه عند كورة تشتمل على عدة قوى بارض مصر من جهته القبلية بينها و بين جبل الفاران ـ مشترك ـ

و طريق آخر على ساحل البحر التلزسى - - - من مصر الى عبن شمس - - - ثم اللى بطن سغيره - - - ثم اللى جون فاران - - و بالقرب من فاران موضع صعب اذا سلك و الر يم ايضا مغربا والد يور مشر قا و يسمى جبلان من جبلان الى جبل الطور الى ايله النخ - نزهة المشتاق لشريف الادريسى -

عبھے معلوم نہیں ہے کہ کسی غیر ملک اور مذھب کے مؤرخ نے فاران اور حجاز کو جہاں اب مکہ معظمہ واقع ہے ایک ھی قرار دیا ھو ۔ لیکن عربی ترجمہ توریت سامری میں جس کو آر کوئی ٹن صاحب نے ۱۸۵۱ء میں بمقام لگڈنی بٹاورم چھپوایا ہے اس میں فاران اور حجاز سے ایک ھی جگہ مراد لی ہے اور فاران کے لفظ کے آگے خطوط ھلالی میں حجاز کا لفظ لکھ دیا ہے اور وہ عبارت یہ ہے:

"او سكن في يسرية فران (لحجاز) و اخذت له اسه اسراة سن ارض عصر" (عربي ترجمه توراة سامري) -

عموماً عیسائی مؤرخ اس بات کو که فاران اور حجاز ایک هی جگه سے مراد هے تسلیم نهیں کرنے اس تسلیم نه کرنے کا سبب یه هے که اگر وه اس کا تسلیم کو لین تو اس بات کی نسلیم بهی لازم آتی هے - که م بیشین گوئی توریت میں فاران کی نسبت بیان هوئی هے باہم اس سے عد رسول الله صلی الله علیه وسلیم کا نبی هونا مراده -

بہر حال آن مصنف کا فاران کی نسبت مختلف طرح کا

اول ۔ یہ کہ س کہتے ہیں کہ فاران وہ وسیع قطعہ زمین ہے جو بہشیع کی شالی حد سے لے کر کوہ سینا تک چلا گیا ہے اور ان کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کی حدود اربع عموماً یہ بتلا ہیں شال میں کنعان ۔ جنوب میں کوہ سینا ۔ مغرب میں سر اور مشرق میں کوہ سعیر ۔ اس میں بے شار چھوٹے بیابان ہیں جن کو ملا کر کل بیابان بنتا ہے اور وہ ہوٹے چھوٹے بیابان علیحدہ علیحدہ ناموں سے معروف ہیں شاک شور ، ہیر شبع ، ایشام سین ، زین ، عیم کیرہ ۔

وم - بعض مصنفوں کا گان ہے کہ قادیش جہاں کہ حضر، اراهیم نے ایک کنواں موسوم یہ بیر شبع کھودا تھا اور داراذایک ہی مقام ہے ۔

سو۔ بعضوں کی یه رائے ہے که فاران اس بیابان کا

# نام ہے جو کوہ سینا کے مغربی ڈھلاؤ ا پر واقع ہے۔ بے شار

ا۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس کا اطلاق توریت میں اس سارے صحرا پر معلوم ہوتا ہے جس کہ یہودید کی سرحد سے لے کر حوالی سینا تک پھیلتا ہے۔ جو کہ ہم فائن کو حوالی سینا کے جنوب کے قطع میں (سفر اعداد باب ، ورس ۲ اور شالی جانب قادیش سے (سفر اعداد باب ۱۳ ورس ۲ اور شالی جانب قادیش سے (سفر اعداد کا فرض کر لینا کہ فاران اس تمام قط کا نام تھا جو ان حدود سے عدود ہے آسان معلوم ہوتا ہے بہرسبت اس کے کہ مقابل کے دو قطعوں کا ایک ہی نام قرار دیں۔ اس لیا سے وہ دقت جو اس نام کی صحیح صحیح تطبیق میں عارض ہوتی ظاہر ہو گئی ہے جب کہ یہ دیکھا جائے کہ سب جداگانہ مقامات می عندانی مصنفوں نے اس یہ دیکھا جائے کہ سب جداگانہ مقامات می عندانی مصنفوں نے اس جو کہ ہارے نزدیک اس کا مصداق ہے یہ نام ادی فاران میں بھی جو کہ ہارے نزدیک اس کا مصداق ہے یہ نام ادی فاران میں بھی بخوبی موجود ہے جو سینائے اسفل کی ایک واد ہے اور جس میں خوبی موجود ہے جو سینائے اسفل کی ایک واد ہے اور جس میں کھو کر بنی اسرائیل ہنگام کوچ بہ صانب ممال اعلیٰ گزرے تھے کھو کر بنی اسرائیل ہنگام کوچ بہ صانب ممال اعلیٰ گزرے تھے کورسائیکلو پیڈیا آف بائیبل)۔

ایک بیابان فلسطین کے جنوب کی جانب جہاں کہ بضرت اسمعیل سکونت پذیر ہوئے تھے (سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۲۱) ج کے مغرب میں ھلال اور یلتی شال میں بہودیہ کے جنوبی پھاڑ ارشرق میں قادیش کا بیابان اور اس کے پھاڑیہ ایل پاران یا بیابان پاران ہے (سفر تکوین باب ہما ورس بہ) نیز وہ ملک جس کے بعض اقطاع موسم برشکال میں گھاس اور سبزہ بہت ہوتا ہے جہاں کہ حضرت برا بود و باش اختیار کی تھی قادیش اور شور کے مابین اورجہار کہ بی اسرائیل کا قادیش کو جائے وقت گذر ہوا تھا ۔ (سفر اعداداب بھی اسرائیل کا قادیش کو جائے وقت گذر ہوا تھا ۔ (سفر اعداداب بھی حسکتی ہے ۔ جو اس میدان کے مشرق کی جانب اور بیابان قادان بی دان جنوب کی طرف واقع ہیں ۔ یا بیابان قادیش یا بیابان قادان بی دان جنوب کی وجه سے کہلاتا تھا ۔ جس طرح وہ بھی قادیش کے نام ، بید ملحق کی وجه سے کہلاتا تھا ۔ جس طرح وہ بھی قادیش کے نام ، بید حشمه قادیش کے مشہور تھا ۔ (بیپاز ہائیبل ڈکشنری) ۔ سید اد

عارتون اور پرانی قبروں اور میناروں وغیرہ کے آثار وہاں اب

بھی پائے جاتے میں مسٹر روپر کا بیان ہے کہ مین نے ایک

کلیسا کے نشانات جو پانچویں صدی عیسوی مین بنایا گیا ہوگا۔

دریافت کیے اور آن کا یہ بھی بیان ہے کہ چوتھی صدی

مین اس مقام پر عیسائی آباد تھے اور ایک بطریق بھی وہاں

رهتا تھا۔ ان بیانات کی تصدیق کرنے میں اور اس بات کے خیال

مین کہ یہ شہر اس شہر سے مطابقت رکھتا ہے جس کا مشرق

مؤرخوں نے مشرق کنارہ مصر پر موجود ہونا بیان کیا ہے

مین کچھ بھی کلام نہیں ہے۔

مگر یه سب بیانات درست نهین هین - جن کی غلطی هم ثابت کریں گے ۔ اگرچه پہلے دو بیانات کی تاثید مین کسی قسم کی شہادت موجود نہین ہے اور اس لیے آن کی نسبت صرف یه کہمه دینا که وہ ثابت نہیں هیں کافی تها ۔ لیکن اس غرض سے که آن کے غلط هونے میں کچھ شبه باقی نه رہے ۔ هم آن کی تردید کرتے هیں ب

اول بیان کی تردید کے لیے یعنی اس بیان کی تردید کے لیے جس مین فاران کو ایک وسیع بیابان قرار دبا ہے اور اس مین اور چھوٹے بیابان مثل شور اور سینا وغیرہ کے شامل کیے ھیں اس نے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی تردید مین توریت مقدس کی چند آیتیں نقل کر دیں کیوں کہ ان سے صاف منکشف ھوتا ہے کہ فاران خود ایک جداگانہ بیابان ہے اور گرد و نواح کے بیابان اس مین شامل نہیں ۔

(الف) ''و بنی اسرائیل از بیابان سینی کوچ نمودند و ابر در بیابان پاران ساکن شد'' '۔

ا۔ یعنی بنی اسرائیل بیابان سینا سے کوچ کرکے نکلے ا وہ الم دشت فاران میں ٹھیمر گیا ۔ (پد اساعیل)

(سفر اعداد (گنتی) باب ، ورس ۱۰ اس عبارت سے جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بیابان سینا سے کوچ کیا اور بیابان فاران میں مقام کیا ۔ قرار واقعی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں بیابان ایک دوسرے سے علیحدہ اور جداگانہ تھے ۔

(ب) و پس در سال چهار دهم کدرلاعوم و ملوکے بهمراهش بودند آمده رفائیاں را که در عشروث قرنم و زوزیاں را در هام وایمیاں را در شاوه قریا شایم شکست دادند و نیز حوریاں را در کوه خودشاں سیعیر تا ایل پاران که در نزدیک صحراست" (سفر تکوین (پیدائش) باب به ورس ۵ و ۳) - (یعنی چودهویں برس کے بعد کدر لاعو مرا اور آس کے ساتھ کے بادشا، آئے اور رفائم کو عستارات قرنم میں اور زوزیون کو هام میں اور ایم کوسوی قریتم میں اور حوریوں کو آن کے کوه شعیر میں سارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا هوا هے آئے ۔ جد اساعیل)

پس جب تک که بیابان فاران کو ایک علیحده مقام نه تسایم کیا جاوے اس ورس کی عبارت سهمل هو جاتی ہے -

(ج) "و خداوند موسلی را خطاب کرده گفت ـ که مردمانے به سفر است تا آن که زمین کنعن را که بنی اسرائیل میدهم تجسس نمایند از هر سبط آبائے ایشان بیک نفرے که درمیان ایشان سرور باشد بفرستید ـ پس موسلی ایشان را به فرمان خداوند از بیابان پاران فرستاد و آن مردسان همگی روسائے بنی اسرائیل بودند" (سفر اعداد (گنتی) باب ۱۳ ورس و و ۲ و ۳) ـ (یعنی اور خداوند نے موسلی سے کہا که آدمیون کو بھیج که وه ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا هوں حال دریافت کریں ـ آن کریات دادا کے هر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو آن کے

أمنت المستداري

هال کا رئیس هو ۔ عد اساعیل)

(د) "وروانه شده پیش موسلی و هارون و تمامی جاعت بی اسرائیل در بیابان پاران به قادیش رسیدند و به ایشان و هم به تمامی جاعت خبر رساند و هم به ایشان میوهٔ زمین را نمودند".

(سفر اعداد (گنتی) باب ۱۰ ورس ۲۰) ـ (یعنی وه چلے اور موسلی اور هارون اور بنی اسرائیل کی ساری جاعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے اور آن کو اور ساری جاعت کو مسب کیفیت سنائی اور آس ملک کا پهل آن کو دکھایا ـ علا اساعیل) مین آئے اور آن کو دکھایا ـ علا اساعیل) بر ایشان تمجلی کرد و از کوه پاران درخشنده شد و با هزار بر ایشان تمجلی کرد و از کوه پاران درخشنده شد و با هزار هزاران مقدسان ورود نمود و از دست راستش بایشان شریعتے مزاران مقدسان ورود نمود و از دست راستش بایشان شریعتے آتشین رسید "ـ (سفر توریه مثنی (استثناء) باب ۳۳ ورس ۲) ـ فظاهر هوا اور کوه قاران سے جلوه گر هوا اور هزارون هزار پاک بازون کے ساتھ آیا ـ آس کے داهنے هاتھ مین ایک پاک بازون کے ساتھ آیا ـ آس کے داهنے هاتھ مین ایک آتشین (نورانی) شریعت تهی ـ عد اساعیل)

- (و) "خداوند از تیان و قدوس از کوه پاران آمد ـ
  سلاه ـ جلالش آسان ها مستور کرد و زمین از حمدش پر شد"
  (کتاب حقوق باب س ورس س) ـ (یعنی خدا تیان سے آیا اور قدوس
  کوه فاران سے ـ سلاه ـ آس کے جلال نے آسانوں کو ڈھانک لیا
  اور زدین آس کی حمد سے معمور ہوگئی ـ عجد اساعیل)
- ( ز ) '' و از مدیان برخاستند و به پاران آمدند و مردمان چندے از پاران به همراه خودشان گرفتند و به مصر به خدمت فرعون بادشاه مصر آمدند'' (کتاب اول ملوک (سلاطین)

باب ۱۱ ورس ۱۸) - (یعنی انھوں نے مدیان کو چھوڑ دیا اور فاران میں چلے آئے اور یہاں سے کچھ آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر فرعون بادشاہ مصر کے پاس گئے ۔ مجد اساعیل)

اور دوسرے بیان کی یعنی اس کی که قادیش اور فاران ایک هی مقام ہے توریت مقدس کے مندرجه ذیل ورسوں سے تکذیب هوتی ہے۔

(الف) "و نیز حوریاں را در کوه خودشاں سیعیر تا ایل پاراں که در نزدیک صحراست و در گشته به عین مشیاط که قادیش است آمدند و تمامی مرز و بوم عالیقال و هم اموریاتی که در حصصول تا مار ساکن بودند شکست دادند" (سفر تکوین (پیدائش) باب ۱۹ ورس و و ) و (یعنی اور حویول کو آن کے کوه شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا هوا هے آئے و بهر وه لوٹ کر عین مصفات یعنی قادس پہنچے اور عالیقیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حصصوں تمر میں رهتے هیں شکست دی ۔ پد اماعیل)

یه ظاہر ہے کہ جب تک قادیش اور فاران دو جداگانہ اور مختلف بیابان نه قرار دیے جاویں۔ ورس مذکورہ بالا کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔

(ب) "و روانه شده پیش موسلی و هارون و تمامی جاعت بنی اسرائیل در بیابان پاران به قادیش رسیدند و به ایشان و هم بتامی جاعت خیر رساندند و هم به ایشان سیوهٔ زمین را نمودند "- (سفر اعداد (گنتی) باب ۱۳ ورس ۲۰) - (یعنی اور وه چلے اور موسلی اور هارون اور بنی اسرائیل کی ساری جاعت کے پاس دشت فاران کے قادس مین آئے اور آن کو اور ساری جاعت کو مسب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پهل ان کو د کھایا۔ عد اساعیل)

اس ورس میں جن لفظوں کے نیچے ہم نے لکیر کر دی ہے آن کے ترجمہ میں ہم کو شبہ ہے اس لیے ہم اس کا ایک نہایت قدیم ترجمہ عربی کا جو 1921 عیسوی میں مع لیٹن ترجمہ کے چھیا ہے اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

وقد سوا الى سوسلى و هارون و جاعة بنى أسرائيل الى برية فاران الى قادس - (سفر العدد الا صحاح ٢٦ - ٢٦ ) -

اصل ابری عبارت میں صرف یه لفظ هیں '' ال مدیدر قدارات قادیشن "۔ عربی زبان میں جو قاعدہ بدل اور متبدل منه کا ہے وہ عبری زبان میں نہیں ہے اور اس لیر فاران اور قادیش بدل اور مبدل منه نہیں هو سکتر اور ضرور هے که ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ مقدر مانا جاوے فارسے مترجم نے حرف ب کو مقدر مانا ہے اور '' به قادیس'' ترجمه کیا ہے اور عربی مترجم نے '''' الی'' مقدر مانا ہے اور '' الی قادیش '' ترجمه کیا ہے اور لیٹن کے مترجم نے جو لفظ مقدر مانا ہے اس کا ترحمہ یہ ہے " جو که هے بیچ قادیش کے " مگر عربی قدیم ترجمه صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیرکہ فاران کے ما قبل بھی ال یعنی '' الی'' کا لفظ آیا ہے اور وہی لفظ قادیش ہر سے محذوف کر دیا ہے پس اس ترجمه کے مطابق معنی یه هونے هیں که "آئے بیابان. فاران کی طرف قادیش کی طرف سے یعنی قادیش کے رستہ سے " اس صورت میں صریح ظاہر ہوتا ہے کہ فاران اور قادیش دو مختلف مقاموں کے نام ہیں اور اسی کی تائید سفر تکوین کے ورسوں سے هوتی ہے جو اوڀر مذکور هوئے هين ـ

اب هم کو تیسرے فاران پر غور کرنا چاهبر جس کا

کوہ سینا کے مغربی ڈھلاؤ پر واقع ھونا بیان ھوا ہے۔ اس سے انکار نہیں ھو سکتا کہ و ھاں ایک مقام ہے جو فاران کے نام سے مشہور ہے مگر سوال یہ ہے کہ آیا وہ و ھی 'بیابان ہے جس کا ذکر سفر تکوین میں آیا ہے کہ حضرت اسمعیل صحرائے ببرشبع میں سرگردانی کے بعد و ھاں آ کر ٹھہرے تھے اور کیا وہ و ھی مقام ہے جہاں حضرت اسمعیل فی الحقیقت متوطن ھوئے تھے اس لیے کہ اگر از روئے تجسس اور تفتیش کے یہ ثابت ھو جاوے کہ حضرت اسمعیل و ھاں متوطن نہیں ھوئے تھے تو آش جاوے کہ حضرت اسمعیل و ھاں متوطن نہیں ھوئے تھے تو آش سے لازم آوے گا کہ یہ فاران وہ فاران نہیں ہے جس کا ذکر سفر تکوین میں آیا ہے۔

کوئی ملکی روایت ایسی موجود نهین هے جس سے ثابت هو که حضرت اسمعیل نے اس جگه سکونت اختیار کی تھی ۔ رورنڈ مسٹر فارسٹر جو اسی مقام کو حضرت اسمعیل کی سکونت کی جگه خیال کرتے ھیں اور جس قدر دلائل اس کی تائید میں لاتے ھیں وہ کسی قسم کی شہادت پر مبنی نہیں ھیں ۔ مگر ھم اس غرض سے که آن کے غلط ھونے میں کچھ شبه باتی نه رہے آن دلیلوں کی غلطی بیان کرتے ھیں ۔

مصنف موصوف نے سفر تکوین باب ۲۵ ورس ۱۸ پر جس کی یه عبارت ہے۔ "و ابشان از حویلاہ تا شور که هنگام رفتن توبه اشور در برابر مصر ست ساکن بودند و مسکن او در حضور تمامی برادرانش افتاد " ۔ استدلال کر کے بیان کیا ہے که "خدائے تعالٰی کے وعدے اسی میں ایفا هو گئے تھے جب که اساعیلیوں کی آبادی شور سے حویلاہ تک انتہائے عرب میں یعنی سرحد مصر سے لے کر دھانہائے فرات تک پھیل گئی تھی ۔"

اول غلطی صاحب موصوف کی یہ ہے کہ حویلاہ کو دھانہائے ا فرات ہر قرار دیا ہے۔ در اصل حویلاہ جس کے ہانی کا نام سفر تکوین ہاب ، ، ورس ۴۹ میں مذکور ہے نواح یمن میں عرض ہلد شالی ۱۰ درجہ ، س دقیقہ اور طول بلد شرق ۲۸ درجہ ۳۳ دقیقہ پر واقع ہے اور اس کی کامل تصدیق عرب کے اس نقشہ کے معاہنہ سے ہو سکتی ہے جو عرب کے جغرافیہ کی شکل نقشہ کے معاہنہ سے ہو سکتی ہے جو عرب کے جغرافیہ کی شکل کے مطابق ہے۔ واکر صاحب کے نقشہ کلاں نسے چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ شام اور مصر کے آن تمام اقطاع کو بھی زیر نظر رکھنا چاہیے۔ جن کا نقشہ رورنڈ کار ٹرٹ پی کیرے۔ بھی زیر نظر رکھنا چاہیے۔ جن کا نقشہ رورنڈ کار ٹرٹ پی کیرے۔

١٠- رورند مسٹر فارسٹر صاحب حویلاه کی سکونت کی نسبت لکھتے میں کہ '' ارض حویلاہ سے جو حضرت موسلی کے بہلے صحیفہ میں مذکور ہے وہ حصه عرب کا مراد ہے جو دھان ھائے فرات سے ملحق ہے اور جنوب کی جانب ساحل خلیج فارس کے برابر برابر چلا گیا ہے ۔'' یه بیان اس بنا پر ہے ( اگرچه ھارے نزدیک قابل وقعت نہیں ہے ) که جزائر محزین میں سب سے مشہور جزیرے '' اوال '' کے نام میں اصلی فام حویلاہ کے آثار ہائے جانے ہیں۔ اس دلیل کے استحکام میں صاحب موصوف یه بیان کرتے ہیں که '' آگے آنے والی مثالوں سے عربی زبان کے استعال میں جو مختلف تصرفات اس نام میں ہوئے ہیں معلوم ہوں گے جيسے: اوال ، اوآل ، حويل ، حويلاه ، خر ، خط ، خولان ، چول ، چولان ۔ ان افظوں میں سے بعضے لفظ ایک ھی جگہ یا ضلع کے مختلف نام هیں ۔'' ایسے عظیم سوالات کا اس طرح پر حل کرنا اور اُن سے نتائج کا استنباط کرنا کامل اور ناطرفدارانه تحقیقات کے قواعد معینہ کے مطابق نہیں ہے اور اسی لیمے وہ قابل وقعت نہیں ھیں اور اسی باعث سے ھم نے کہا ہے که رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس بیان میں غلطی کی ہے على الخصوص اس وجه سے كه يهى نام پورا پورا عرب كے دوسرے حصه میں موجود ہے۔ (سید احمد) دوسری غلطی یه هے که مصنف موصوف نے اور عیسائی مورخوں اور جغرافیه دانوں کی تقلید اختیار کر کے "شور" کو عرب الحجر کے مغرب میں قرار دیا هے جہاں که صحرائے ایثام واقع هے اور یه قطعی غلطی هے کیوں که صحرائے "شور" سے توریت مقدس میں مراد تمام اس وسیع میدان سے هے جو شام سے لے کر جانب جنوب ملک مصر تک منہی هوتا هے ۔

اصل عبری توریت میں صرف دو نام هیں ۔ شور اور اشورہ بغیر الحاق لفظ صحرا کے موجود هیں ۔ ان دونوں ناموں میں سے شور سے مراد شام اور اشورہ سے مراد اسریا ہے ۔

اس سے صاف واضع ہے کہ بنی اسمعیل اس وسیع قطعہ میں آباد ہوئے تھے۔ جو شالی حدود یمن سے جنوبی سرحد شام تک منتهی ہوتا ہے۔ یہ جگہ اب بنام حجاز معروف ہے اور فاران سے مطابقت رکھتی ہے ہارے اس نتجیه کی اس اس سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ یہی سر زمین ٹھیک مصر کے سامنے واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں سے اسریا کی جانب عزیمت کرے اور توریت مقدس کی اس آیت کی کا حقه ا تصدیق ہوتی ہے جہاں لکھا ہے '' جو کہ سامنے مصر کے ہے اگر تو اسریا کی طرف روانہ ہو۔'' یعنی مصر کے سامنے سے اگر تم ایک خط مستقیم وہاں سے اسریا تک کھینچو۔

فاران کی حدود اربعہ جو رورنڈ مسٹر فارسٹر نے به حواله ڈاکٹر ولز کے قرار دی هیں که اس کے مغرب میں بیابان شور هے اور مشرق کوه سیعیر اور شال میں ارض کنعان اور جنوب میں بحر احمر یه حدود بھی بالکل غلط هیں ۔

سینٹ پال حواری نے جو خط گلائیوں کے نام لکھا ہے ۔ آس کے چوتھے باب میں بائیسویں ورس سے چھبیسویں ورس تک۔

یه عبارت مندرج هے " به لکھا هے که ابراهیم کے دو بیٹے تھے ـ ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے ۔ وہ جو لونڈی سے تھا جسم کے طور پر پیدا ہوا اور جو آزاد سے تھا سو وعدے کے طور پر پیدا هوا۔ اس کے یه سعی ظاهر هیں که یه عورتین دو عبد نامر میں ایک تو کوہ سپی کی جو صرف غلام جنتی ہے هاجره هے که وہ هاجره عرب کا کوه نبینی ہے اور یہاں کے بروشالم کی هم جنس ہے اور اپنر لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہے۔ پر اوپر کی پروشلم آزاد ہے۔ سو هم سبهوں کی ماں ہے'' اس پر رورنڈ مسٹر فارسٹر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوہ سینا اور هاجره ایک هی هین معلوم هوتا هے که به تول خود مصنف موصوف هي کا قول هے کيوں که جمال تک هم کو واقفيت هے هم کسی عیسائی مصنف کا قول اس کے مطابق میں یاتے هیں ـ کوئی مشرقی مورخ یا جغرافیه دان ایسا نهبی معلوم هوتا جس نے کوہ سینا اور ہاجرہ کو ایک ہی سمجھا ہو اور نہ انجیل مقدس کی کسی آبت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ کوہ سینا اور ھاجرہ سے ایک شے مراد ہے۔ سنٹ ہال حواری کا اصلی منشا یه معلوم هوتا هے که اسی کوه سینا بر دو معاهدے کیے گر تھر ایک حضرت اسحاق کے ساتھ اور دوسرا حضرت اسمعیل ہسر ہاجرہ کے ساتھ ۔ سنٹ ہال حواری نے کنایتاً فرمایا که '' یه هاجره کوه سینا ملک عرب میں ہے'' یعنی یه هاجره یعنی بنی هاجره وه معاهده هے جو کوه سینا پر بھی کیا گیا تھا اور اورشلم کا ھمپایہ ہے جو بالفعل موجود ہے اور اس کی اولاد کے ساتھ غلامی میں ہے۔ عبارت مذکور بالا کو اس طرح پر پھیرنا کہ اس کے معنی سے ہاجرہ اور سینا کا مقام واحد هو نا ثابت هو حاوے بالکل غیر مکن ہے۔

کتاب اول تواریخ ایام باب ۵ ورس م اور ۱۰ میں بعض اقوام بی اسرائیل کے آباد هونے کے ذکر کے ساتھ یه عبارت مندرج هے " و به طرف شرق تا مدخل بیابان که به کناره نہر فرات باشد ساکن می شدند زیرا که در زمین گلعاد گله هائے ایشاں زیاد می شدند ۔ و در زمان شاول ایشاں باهگریاں دعوی کردند که آنها بدست ایشاں آفنادند و در چادر هائے ایشاں در کماسی مرزو بومے که به طرف گلعاد باشد ساکن شدند ۔ "کماسی مرزو بومے که به طرف گلعاد باشد ساکن شدند ۔ "کماسی مرزو مشرق کی طرف دریائے فرات سے بیابان میں داخل هونے کی جگه تک بسا هوا تھا کیوں که ملک حلباء میں آن کے جوپائے بہت بڑھ گئے تھے اور ساؤل کے زمانه میں انھوں نے هاجریوں سے لڑائی کی جو آن کے هاتھ سے قتل هوئے اور وہ حلباء کے مشرق کے سارے علاقه میں آن کے ڈیروں می بس گئے ۔ حلباء کے مشرق کے سارے علاقه میں آن کے ڈیروں می بس گئے۔

ان ورسوں پر استدلال کر کے رورنڈ مسٹر فارسٹر بیان کرتے ھیں که گلعاد کے شرق نواح جو رود فرات اور خلیج فارس کی سمت میں ہے حضرت اسمعیل کے ابتدائی مقام سکونت سے مطبق ہوتا ہے ایک عرصه کے بعد حضرت اسمعیل کی اولاد قریب قریب سارے جزیرہ نمائے عرب میں پھیل گئی اور انھیں سے بعض لوگ مقام متذکرہ بالا کو قدیمی باشندوں سے جھین کر وھاں جا ہسر۔

مگر ان ورسوں سے جو مقصد رورنڈ مسٹر فارسٹر کا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ آن سے صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بنی ہاجرہ نے سواحل خلیج فارس پر شکست کھائی اور یہ شکست آٹھ سو برس بعد حضرت اسمعیل کے واقع ہوئی تھی ۔ ان ورسوں سے یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ یہ وہی

جگہ تھی جہاں خود حضرت اسمعیل متوطن ہوئے تھے۔

رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد نے خلیج فارس کے شالی سمت سے لے کر یمن تک تمام ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ مختلف مقامات کے ناموں کی بنی ھاجرہ کے ناموں کے ساتھ مطابقت کرنے میں از حد کوشش کی ھے۔ بعض مطابقتیں اس طرح پر کی ھیں۔ جن پر اعتبار نہیں ھو سکتا اور بعض میں اپنے معمولی قاعدہ کے مطابق عرف ایک حرف کے مطابق ھو جانے کو کافی سمجھا ھے اور بعض ناموں کے مطابق کرنے میں آن دو کام یابی بھی ھوئی ھے۔ لیکن جس امر کے قائم کرنے میں رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس لیکن جس امر کے قائم کرنے میں رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس قدر جان فشانی سے ناکام کوشش کی ھے دو وجہ سے قابل التفات اور لائق توجہ نہیں ھے۔

اول اس لیے که هارہے نزدیک بھی حضرت اسمعیل کی اولاد صرف اولاد یعنی آن کے ہارہ نامور بیٹے اور آن بیٹوں کی اولاد صرف آس تنگ قطعه زمین میں محصور نہیں رهی جو مکه معظمه کے گردا گرد ہے۔ بلکه امتداد زمانه میں آن کی اولاد قریب قریب تمام جزیرہ نمائے عرب میں پھیل گئی تھی۔ مشرق مؤرخ بھی اس کے قائل ھیں جیسا که عبارت مندرجه ذیل سے ثابت ھوتا ہے۔ ہس یه امر متنازعه فیه نہیں ہے۔

و لما كشرولد اسمعيل عليه السلام ضاقت عليهم مكة فانتشروا في البلاد فكانوا لا يدخلون بلداً الااظهر هم الله على المله وهم نفوا العمالية ـ (معارف ابن قتيبة) ـ

دوم اس لیے که اس مقام پر ید امر بحث طلب نہیں ہے که استداد زمانه کے بعد حضرت اسمعیل کی اولاد کماں کماں پھیل

گئی تھی۔ ہلکہ اس بات پر بحث ہے کہ حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد ابتدا میں کس جگہ آباد ہوئی تھی۔ پس جو کچھ کہ رورنڈ مسٹر فارسٹر نے لکھا ہے اس سے امر بحث طلب کو کچھ علاقہ نہیں۔

اب هم اس امر کو بیان کرنا چاهتے هیں که کتب خمسه حضرت موسلی میں آس فاران کا جو مشرق مصر میں کوہ سینا کے مغربی ڈھلاؤ پر واقع ہے کچھ بھی ذکر نہیں ہے اور یه امر اس وقت بخوبی واضح هو جاتا ہے جب که حضرت موسلی اور آن کے همراهیان بنی اسرائیل کی صحرا نوردیوں کے مقامات پر لحاظ کیا جاوے۔ سفر خروج باب ۱۵ ورس ۲۲ میں لکھا ہے۔ " پس موسلی اسرائیلیاں را از دریائے احمر کو چانید و به بیابان شور رفتند و سه روز در بیابان راهی شده آب نیافتند۔" (یعنی پھر موسلی بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے آگے لے گیا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چاتے ہوئے تین وہ شور کے بیابان میں آئے اور جابان میں چاتے ہوئے تین اور جب که انهوں نے بیابان مین کو طے کیا قب عالیق کی قوم اور جب که انهوں نے بیابان مین کو طے کیا قب عالیق کی قوم اور جب که انهوں نے بیابان مین کو طے کیا قب عالیق کی قوم باب ے اور رفیدیم میں بنی اسرائیل سے نڑی ۔ دیکھو (سفر خروج باب ے اورس ۸)۔

بنی عملیق قدیم رهنے والے رفیدیم کے نہیں تھے بلکہ اس وادی کے رهنے والے تھے جس کا ذکر سفر اعداد باب م، ورس میں بھی جو لفظ '' آئے '' کا استعال ہوا ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رفیدیم کے رهنے والے نه تھے ۔

یه بات یاد رکھنی چاھیے که رفیدیم سینا کے جانب مغرب یعنی مشرق مصر مین واقع ہے اور یه وھی جگه ہے جہاں

حضرت موسلی نے اپنے اعجاز سے ایک چٹان میں سے پانی کا چشمه نکالا تھا اور اس کا نام "مساه" اور "مریبا" رکھا تھا (دیکھو سفر خروج باب ۱ے ورس ہ و ۱ے) اور اسی جگه حضرت موسلی نے ایک قربان گاہ بنائی تھی اور اس کا نام "یہوانسبی رکھا تھا (دیکھو سفر خروج باب ۱ے ورس ۱۵) -

حضرت موسلی اب آگے کو مشرق کی طرف بڑھے اور صحرائے سینا میں پہنچ کر کوہ خدا کے پاس ڈبرے ڈالے اور اور اسی مقام پر آن کے خسر مسمی یٹرو کاهن آن سے ملنے کو آئے (دیکھو سفر خروج باب ۱۸ ورس ۵ و باب ۱۹ ورس ۲ و رس ۲ ورس ۲ ورس

اس میں کچھ شک نہیں کہ یثرو کاھن حضرت موسلی کے خسر کوہ سینا کے مشرق کی جانب سے آئے تھے۔ کیوں کہ مدیان جہاں کہ وہ کاھن تھے اس کے مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ اس تمام سفر میں جو حضرت موسلی نے مصر سے سینا تک کیا فاران کا کچھ ذکر نہیں آیا۔

سینا سے بنی اسرائیل کا کوچ شال مشرق کی سمت میں تھا۔
اس سفر کے باب میں سفر اعداد باب ، رورس ، رمیں یه
لکھا ھے '' و بنی اسرائیل از بیابان سینی کوچ نمودند و ابر در
بیابان پاران ساکن شد '' ۔ حضرت موسلی نے اس سفر میں پہلی
منزل اس مقام پر کی تھی جس کا نام '' تبعیراہ '' تھا (دیکھو
سفر اعداد باب رورس س) ۔ پھر وھاں سے '' قبروث ھتاواہ ''
کو روانہ ھوئے اور وھاں سے '' حصیروث '' کو کوچ کیا
دیکھو سفر اعداد باب رورس سس و ۱۵) اور اس اخیر
مقام سے کوچ کر کے بیابان پاران میں داخل ھوئے (دیکھو

جہاں ابر کا ٹھہرنا بیان کیا گیا ہے اس لیے کچھ شک نہیں کہ حضرت موسلی کا کوچ شالی اور مشرق سمت میں تھا یعنی قادیش کی طرف (دیکھو سفر اعداد باب ۱۳ ورس ۲۶) اور اس لیے وہ فاران جس کا ذکر حضرت موسلی نے کیا ہے سینا کے مغرب کی جانب نہیں ھو سکتا ۔

پس بآسانی یہ بات کمہی جا سکتی ہے کہ وہ شہر فاران حس کو روپر صاحب نے بیان کیا ہے اور جس کے آثار انھوں نے پائے ھیں اور جو مشرق مؤرخوں کی نظر سے بھی چھپا ھوا نہ تھا حضرت موسلی کے زمانہ میں موجود نہ تھا اور یہ کب خیال میں آ سکتا ہے کہ ایسے بیابان میں جس کی نسبت حضرت موسلی ا نے بیان کیا ہے که "بیابان وسیع و هولناک که دراں مار سو زندہ و عقرب و زمین خشک بے آبے ہود'' اس زمانه میں کوئی شمر موجود هو (دیکھو سفر توریه مثنلی باب ۸ ورس ۱۵)۔ عیسائی مصنفوں نے بیاہان فاران کا جو مقام قرار دیا ہے اس پر اعتبار کرنا حضرت موسلی اور بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کے بیان کی صحت پر منعصر ہے اور اس اس کی نسبت کہ حضرت موسلی اور بنی اسرائیل صحرا نوردی کی حالت میں کن کن مقاموں ہر ہو کر گذرے تھے خود عیسائی علماء اور فضلا میں اس قدر اختلاف ہے کہ اس قدر اختلاف شاید ہے ، کسی اور امر کی نسبت ہو۔ ہم اس مقام پر حضرت موسلی اور بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کا ایک نقشه شامل کرنے هیں اس سے ظاہر ہوگا کہ خود علماء عیسائی نے ہایج مختلف رستے صحرا نوردی کے بیان کیے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی نسبت بطور یقین کے ہیان کیا جا سکر کہ درحقیقت آن پانچوں میں سے صحرا نوردی کا کون سا صحیح

رسته ہے ـ

فاران پسر عوف کی اولاد بنی فاران کے نام سے مشہور تھی۔
ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت موسلی کے زمانہ کے بعد کسی
وقت میں کچھ لوگ اس قبیلہ کے یمن والوں اور قرب و جوار
کی قوموں کے ساتھ دائمی جھگڑوں اور قضوں کے سبب سے
شال اور مشرقی سمت کو چلے گئے ہوں گے اور کوہ سینا کی
مغرب کی جانب مشرقی مصر میں قیام کیا ہوگا جہاں رفتہ رفتہ
ایک گاؤں یا قصبہ اسی قوم فاران کے نام سے آباد ہو گیا ہوگا۔
جس کا ذکر اوپر صاحب اور اور مشرقی مؤرخوں نے کیا ہے
مگر حضرت موسلی کے وقت میں اس کا کچھ وجود نہ تھا اور
اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے ہم نام بیابان یا بہاؤ سے
جس کا ذکر توریت میں ہے بالکل علیجدہ ہے۔

اگر ہیابان فاران سے وہ سارا وسیع میدان مراد لیا جائے جو شام سے بمن تک چلا گیا ہے جیسا کہ خود کتاب مقدس میں مذکور ہے اور صرف ماکی روایتیں ہی اس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ مشرق مؤرخ بھی اس کے موید ہیں تب حضرت موسلی کے کوچ کے تمام ہیان کی تطبیق ہو جاتی ہے اور اس کی صحت کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

اس ممام وسیع میدان پر جو شام کے جنوب میں واقع ہے کاتبین مقدس عموماً ارض شور کا اطلاق کرتے ھیں مگر بعض مقام میں اُس کو صرف '' بیابان '' سے تعبیر کیا ہے (دیکھو سفر خروج باب س ورس (1, 1) اور بعض حگه '' بیابان عظم '' سے (دیکھو سفر توریه مثنلی باب (1, 1) اور اس بیابان میں ایثام ، سین ، سینا ، سن ، قادیش ، عیدام جو چھوٹے چھوٹے بیابان ھیں اور نیز ایک حصه فاران کا شامل ہے۔

جو کچھ که هم نے اوپر بیان کیا ہے اس سے ظاهر هوتا ہے که هم نے شور اور شام کو ایک هی ملک قرار دیا ہے ۔ سفر تکوین باب ۲۵ ورس ۱۸ میں دو نام آئے هیں ایک شور اور دوسرا اشورہ ۔ تمام عیسائی مصنف اشورہ کو '' اسریا'' سے تعبیر کرتے هیں ۔ پس کچھ شبه نہیں هو سکتا که شور سے شام مراد ہے ۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اس کی وجه بجز اس کے اور کوئی نہیں هو سکتی که اس تطبیق کا تسلم کرنا اسلام کے مفید مطلب ہے کیوں که سفر توریه مثنی باب سے ورس میں اور کتاب حبقوق باب می ورس میں بیشین گوئی ہے اور جناب بحد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نیسین گوئی ہے اور جناب بحد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نسبت صادق آتی ہے ۔

هارے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاران کی شالی حد پر قادیش اور مغربی حد پر صحرائے ''سن'' اور خلیج عرب واقع ہے۔ حیے کہ حضرت موسلی سینا سے روانہ ہوئے تو اہر قادیش کے نزدیک فاران میں ٹھہرا۔ (دیکھو سفر اعداد باب ، اور حضرت موسلی ''تبعیراہ'' ' '' قبروث هتاواہ '' اور حصیروث '' ہو کر فاران میں آئے جو قادیش کے نواح میں ہے۔ اس جگہ سے انھوں نے ایلچی روانہ کیے۔ جو واپس آتے وقت اول قادیش میں پہنچے اور آس کے بعد فاران میں یہ ایک سیدھا اور صاف بیان ہے جس سے حضرت موسلی کے فاران میں سفر کرنے کا معا بخوی حل ہو جاتا ہے۔

اب هم توریت مقدس کے آن ورسوں پر غور کریں گے جو حضرت هاجره اور حضرت اسمعیل کے نکال دینے کے باب میں هیں۔ سفر تکوین باب ۲۰ ورس ۱۸ و ۱۵ میں لکھا ھے که "ابراهیم در صبحدم سحر خیزی عوده نان و مطهره آب را گرفته

و به هاجره داده به دو شش گزاشت و هم پسرش را (با و داده) او را روانه نمود پش راهی شده در بیابان پیر شبع سر گردان شده ـ و آیے در مطہرہ بود تمام شد ۔ و پسر را در زیر بوته از بوتها گذاشت ۔'' (یعنی ابراہم نے صبح ہی صبح آٹھ کر روٹی اور پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور آسے هاجرہ کو دیا بلکه اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور ہیر شبع کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جو پانی مشکیزہ میں تھا جب وہ ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاؤی کے نیچر ڈال دیا۔ مجد اساعیل) جس عبارت کے نیچے مم نے خط کھینچ دیا ہے اس کے خواہ نخواه یه معنی نهیں هیں ـ که حضرت هاجره بیابان بیر شبع هی میں پھرتی رهیں اور آسی مقام پرصرف وهی پانی جو حضرت ابراهیم نے ان کو دیا تھا ان کے پاس تھا اور وھی ختم ھو گیا تھا۔ بلکه دو وجه سے اس ورس کے ایسے معنی لینے صحیح نہیں ہیں -اول اس وجه سے که بیر شبع جو حضرت ایراهیم نے قادیش کے نزدیک کھودا تھا اور جس کے نواح میں وہ خود ایک عرصه دراز تک رہے تھے ایک ایسا مقام تھا جس کے حالات اور جس کے قریب پانی کے کنوؤں کا هونا حضرت هاجرہ سے پوشیدہ نه تھا ۔ دوم اس وجه سے که بیابان ہیر شبع میں پانی کا اس قدر نایاب هونا نا محکن تها ـ کیوں که وهاں صرف حضرت ابراهیم ھی کے بنائے ہوئے کنوئیں نہیں تھے ہلکہ قوم فلسطین کے تعمیر کیے ہوئے بھی موجود تھے (دیکھو سفر تکوین باب ۲۳ . ورس ۱۸ لغایت ۲۲) هاری نزدیک اس عبارت کے معنی جو عیسائی مصنفوں نے قرار دیے ہیں اس سے زیادہ تر صحیح اور صاف یه هین که مکان سے نکانر کے بعد حضرت هاجره بیابان

پیر شبع میں پھرتی رھیں مگر ملک کا وہ حصه سکونت کے قابل نه تھا کیوں که بیر شبع کے ارد گرد ایسی و قومین رھتی تھیں جو لڑاکا اور جھگڑالو تھیں اور ذرا سا رحم بھی ان کے دل میں نه تھا ۔ اس لیے حضرت ھاجرہ نے ایسے مقام پر جانے کا خیال کیا ھوگا جہاں ان کو امن ملے اور آسائش سے رہ سکیں اور ایسا مقام بلاشبہ وہ تھا جہاں عرب العاربه کی قومیں رھتی تھیں اور اس لیے کچھ شک نہیں رھتا کہ حضرت ھاجرہ نے اس نواح میں جانے کا قصد کیا ۔

جو ایک چهاگل پانی حضرت ابراهیم نے آن کے ساتھ کر دیا تھا وہ ختم هو گیا هوگا اور رسته ریں متعدد جگه سے جہاں کہیں پانی دستیاب هوا هوگا حضرت هاجرہ نے بھر لیا هوگا۔ لیکن جب وہ بیابان فاران میں پہنچی هوں گی تو پانی ملنے کی مشکل پیش آنی هوگی۔ کیوں که آس بیابان میں پانی نہایت کمیاب هے۔ ایسا معلوم هوتا هے که جب حضرت هاجره آس مقام پر پہنچیں جہاں اب مکه معظمه هے۔ تو آن کے پاس باقی پانی نہیں رها تھا اور حضرت اسمعیل تشنگی کے سبب سے ضعیف اور قریب می کہ موگئے هوں کے اور حضرت هاجره نہایت تشویش اور اضطراب کی حالت میں ادهر ادهر پانی تلاش کرنے کو دوڑتی بھرتی هوں گی۔ یه بیان ایسا صاف هے جس میں کوئی امر خلاف فیاس یا خلاف فطرت انسانی نہیں هے۔

خانه بدوش عرب پانی کے چشمه کو جو آن کو جنگل میں ملتا تھا جھاکڑ وغیرہ ڈال کر مٹی سے چھپا دیتے تھے ۔ تا که آن کے سوا اور کسی کو اس کا پته نه ملے اور یه رسم پانی کے کمیاب ہونے سے آن میں جاری تھی اور اب تک جاری ہے ۔ به بات نہایت قرین قیاس ہے کہ اسی طرح عربوں نے آس

چشمه کو جو اس مقام پر واقع تھا جہاں اب چاہ زمزم واقع ہے چھھا دیا ہوگا۔ کیوں که لفظ '' ہیر'' عبری میں چشمه آب کے معنی میں بھی آیا ہے۔

ان تمام حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت ہاجرہ مضطربانہ ادھر ادھر دوڑ رھی تھیں تو اُن کو وہ چشمہ مل گیا۔ توریت مقدس کی عبارت سے بھی اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جہاں لکھا ہے '' و خدا چشان او را کشادہ کرد و چاہ آبے دید و روانہ شدہ مطہرہ را از آب پر کردہ و بہ پسر نوشانید۔'' (یعنی خدا نے اُس کی آنکھیں کھولیں۔ اُس نے بانی کا ایک چشمہ دیکھا تو اُس میں سے مشکیزہ بھرا اور لڑکے بانی کا ایک چشمہ دیکھا تو اُس میں سے مشکیزہ بھرا اور لڑکے کو پلا کر روانہ ہو گیا۔ (سفر تکوین باب س ورس ۱۹)۔ کو پلا کر روانہ ہو گیا۔ (سفر تکوین باب س ورس ۱۹)۔ کد اساعیل) عربی روایتوں میں اس واقعہ کو اس طرح پر تعبیر کیا ہے کہ ایک فرشتہ نے اُس مقام پر اپنے بازو یا پاؤں سے ایک گڑھا کر دیا جس میں سے پانی نکل آیا۔ یہ بیان اسی قسم ایک گڑھا کر دیا جس میں ہو پانی نکل آیا۔ یہ بیان اسی قسم میں ہو تا ہے۔ کہ مذھبی روایتوں کو ایک عظمت دینے کے لیے ہوتا ہے۔گل جو اصلی واقعہ ہے وہ اس سے صاف پایا جاتا ہے۔

بخاری کی حدیت هم نے او پر نقل کی ہے اور اس کو بجائے پیغمبر کی حدیث هونے کے ایک قومی اور ملکی روایت کا درجه دیا ہے اس سے بھی آتی بات که حضرت هاجرہ جب اس مقام پر پہنچیں جہاں اب مکه ہے تو پانی هو چکا اور حضرت اسمعیل تشنگی سے قریب المرگ هو گئے تو وهاں اُن کو چشمه مل گیا بخوبی ثابت هوتی ہے۔ پس یه ایک ایسی روایت ہے جس کو ایام جاهلیت کے عربوں نے همیشه مستند تسلیم کیا ہے اور باوجودے که وہ لوگ بے شار قوموں اور فرقوں میں جو ایک باوجودے که وہ لوگ بے شار قوموں اور فرقوں میں جو ایک دوسرے کے مخالف تھے اور هر ایک کا مذهب اور اعتقاد بھی

جداگانه تها منقسم هو گئے تھے۔ اس ہر بھی مذکورہ بالا اس میں سب متفق تھے۔ اس لیے هم اس روایت کو جھوٹی اور موضوع نہیں خیال کرتے خصوصاً اس صورت میں که توریت مقدس کے متعدد مقامات سے بھی اس کی تصدیق هوتی ہے۔

بہر حال حضرت ہاجرہ نے اس مقام پر جہاں ان کو پانی کا چشمه ملا تھا رہنا شروع کیا جب اور لوگوں کو اس چشمه کی خبر ہوئی تو بنی جرہم کے بہت سے لوگ اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے ۔

حضرت اساعیل کا بخاری نے حضرت اسمعیل کے نکاح کرنے نکاح کرنے بیویاں کی باہت ایک روایت لکھی ہے جس کو ھم بینسه ذیل میں لکھتے ھیں ۔

قال (اے ابن عباس) فحر ناس سن جر هم ببطن الوادی فاذا هم بطیدر کا نهم انکروا ذلک و قالوا ما یکون الطیدر الا علی ماه فبعشوا رسولهم فنظر فاذا هو بالحاه فاخبرهم فا توا الیها فقالوا ایا ام اسمعیل اتاذنرین لنا ان نکون سعک او نسکن معک فبلغ ابنها فتال لاهله انی سطلع ترکتی قال فجاه فسلم فقال فقال لاهله انی سطلع ترکتی قال فجاء فسلم فقال این اسمعیل فقال این اسمعید قال قولی انت ذلک فاذهبی الی اهلک قال ثم انه بد الا براهیم فقال الا براهیم فقال لا هله انی مظلم ترکتی فجاء الله اندی مظلم قول فقال الا براهیم فقال لا هله انی مظلم ترکتی فجاء الله این اسمعیل فقال لا هله انی مظلم ترکتی فجاء فقال این اسمعیل فقال الا با نامرته ذهب بصید فقال الا تنزل فتطعم و تشرب فقال و ما طعامکم و ما شرابکم قالت طعامنا اللحم و شرابنا الداء قال

اللهم بارک لهم فی طعامهم و شرابهم قال فقال ابو القاسم برکة یدعوه ابراهیم (صلی الله علیه فرصلم) قال ثم انه بد الابر اهیم فقال لا هله انی مطلع ترکتی فجاء فو افق اسمعیل من و راء زمزم بصلح بنلا له فقال یا اسمعیل ان ربک امرنی ان بصلح بنلا له فقال یا اسمعیل ان ربک امرنی ان ابنی له پیتا قال اطع ربک قال امرنی ان تعینی علیه قال اذا فعل او کما قال فقا ما فجعل ابراهیم یبنی و اسمعیل ینا و له الحجارة و یقولان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم قال حتی ارتفع البناء و ضعف الشیخ عن نقل الحجارة فقام علی حجر المقام فجعل ینا و له الحجارة و یقولان ربنا علی حجر المقام فجعل ینا و له الحجارة و یقولان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم (بخاری کتاب الانبیاء) -

یه روایت بھی انھیں وجو ھات سے جو ھم نے بخاری کی پہلی حدیث کی نسبت بیان کی ھیں ایک ملکی روایت کی مانند ہے نه که پیغمبر صاحب کی فرمائی ھوئی حدیث کی مانند ۔ اس روایت سے ظاھر ھوتا ہے که حضرت اسمعیل نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد جب حضرت ابراھیم حضرت اسمعیل سے ملنے کو آئے تو اس عورت سے نکاح کرنے کو ناپسند کیا اور طلاق دے دینے کا اشارہ کیا ۔ چناں چه حضرت اسمعیل نے اس کو طلاق دے دی اور و ھاں کے نو آباد لوگوں میں سے ایک اور عورت سے نکاح کر لیا ۔ اس کے بعد جب دوسری دفعه آئے تو اس عورت سے نکاح کر لیا ۔ اس کے بعد جب دوسری دفعه حضرت ابراھیم آن سے ملنے کو آئے تو اس عورت سے نکاح کرنے کو پسند کیا ۔

مذكوره بالا روايت سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت اسمعيل

کی دونوں بیبیاں بنی جرهم کی قوم سے تھیں مگر توریت مقدس سے پایا جاتا ہے کہ اُنھوں نے پہلی دفعہ ایک مصری عورت سے نكاح كيا تها ـ

ہم کو اس بات کے یقین کرنے کی وجه ہےکہ مذکورہ بالا روایت میں جو پہلی ہیوی کا بنی جرہم سے ہونا بیان کیا گیا ہے صحیح نہیں ہے۔ غالباً کہل ہیوی ایک مصری عورت تھی اور یمی وجه ہوگی ۔ که حضرت ابراہیم نے اس عورت سے نکاح کرنا ناپسند کیا ہوگا۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ بنی جرہم نے ابتداء میں اپنی قوم کی بیٹی کو حضرت اسمعیل کے نکاح میں دینر سے تامل کیا ہوگا کیوں کہ وہ حضرت اسمعیل کو غیر قوم اور غیر جنس خیال کرتے ہوں گے۔ مگر باہم سکونت پذیر هونے سے وہ خیال جاتا رہا ہوگا اور اس لیے بقین ہوتا ہے کہ آن کی دوسری بیوی بنی جرهم کی قوم سے تھیں ۔

حضرت اسمعیل کا

حضرت ابراهم اور ا قرآن مجید میں نسبت تعمیر خاند کعبه کے خانه کعبه کو تعمیر یه آیت موجود ہے۔ '' و اذ یسر فعر ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل. ربنا تقبل سنا انك انت السميع

السعمليسم " (سورة البقره آيت ١٣١) (يعني جب ابراهيم اور اس کا فرزند اسمعیل بیت الله کی دیواریں کھڑی کو رہے تھر تو اُنھوں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے ھارے رب! تو ھاری عرض کو قبول کر لر۔ تو یقیناً سننر والا اور جاننر والا ہے۔ مجد اسمعيل پاني پتي) ـ

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور تمام قوسی روایتوں سے یقیناً متحقق هوتا هے که حضرت ابراهیم اور حضرت اسمعیل نے خانه کعبه کو بنایا تھا۔ قرآن محید کی روسے بغیر کسی شک کے هم مسلان اعتقاد رکھتے هیں که حضرت اسمعیل پیغمبر تھے اور خدا نے آن کو مشل حضرت ابراهیم ان کے باپ کے وحی بھیجنے اور اپنی مرضی ظاهر کرنے کے لیے مبعوث کیا تھا۔ تا که لوگوں کو اللہ تعالٰی کی عظمت اور وحدانیت کی طرف هدایت کریں ۔ توریت مقدس میں جو وعدہ که خدائے تعالٰی نے حضرت ابراهیم سے حضرت اسمعیل کی نسبت کیا تھا۔ وہ اس طرح پر مندرج هے حضرت اسمعیل کی نسبت کیا تھا۔ وہ اس طرح پر مندرج هابرور گردانیدہ بغایت زیاد خواهم نمود و دوازدہ سرور تولید بارور گردانیدہ بغایت زیاد خواهم نمود و دوازدہ سرور تولید باب یہ ورس می ایم ورا هوا اور آخیر تک پورا هوتا باب یہ ورس می ایم ورا هوا اور آخیر تک پورا هوتا چلا آیا (اس عبارت کا ترجمه یه هے "اور اسمعیل کے حق مین میں نے تیری دعا کو سنا۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بارہ اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا هوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ بحد اساعیل)

عیسائی مصنف اس وعدہ کے هونے کی نسبت تو کچھ کلام نہیں کر سکتے ۔ مگر از راہ سکابرہ یه کہتے هیں که یه وعده جسانی یعنی دنیوی طرز کا وعدہ تھا نه روحانی طرز کا ۔ اگرچه یه ان کا کہنا صریح غاط ہے مگر اس مقام پر هم اس مسئله پر بحث نہیں کرنے کے بلکه آئندہ مضمون میں جس میں که مجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مبعوث هونے کی بشارات کا توریت اور انجیل میں موجود هونا بیان کریں گے اسی مضمون میں اس امر بھی بحث کریں گے۔

ہر بھی بحث کریں کے ـ ذکر جو حضرت اللہ

یک اور رو اساعیل کے قربان مونے کا مشہور ھے کا مشہور

ایک اور روایت عموماً لوگوں میں مشہور مے کہ خدا تعالٰی نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسمعیل کی قربانی کر ڈالنے کا حکم

0

دیا تھا۔ اس روایت کی کچھ اصلیت بہیں ہے زیادہ تر تقویت اس روایت کو ہوتی ہے جس مین حضرت اسحاق کی قربانی کرنے کے حکم ہونے کا ذکر ہے اور اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے۔

حضرت ابراهیم نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے ک ارادہ کیا اس کا ذکر قرآن مید میں اس طرح آیا ہے۔ " قال بنا بني أني ارى في المشام اني اذ بنحك فيا نظر ما ذاتری قال با ابت افعل ما توم ستجدنی آن شاد الله من الصابرين، فلما اسلما وتله للجبين ونا ديناه ان با ابراهيم : قد صدقت الرويا انا كذالك نجرى المعسنيين ـ أن هذ الهو البلاء المبيين \_ و فديناه بذبيع عظيم " ( سورة الصفات آیت ۱۰۱ لغایت ۱۰۵ - (یعنی (ابراهیم نے ) کما " اے میرے بیٹر! میں نے خواب دیکھا (جیسے) میں تجھے ذبح کر رہا ہوں نا پہن سوچ کر جواب دے که اس معامله میں تیری کیا مرضی ہے ؟ اُس نے کہا اے معربے باپ! جو حکم آپ کو خدا سے ملا مے اسے کر گذرہے ۔ آپ مجھے انشاء اللہ صابر پائیں گے۔ پھر جب وہ دونوں فرمال برداری پر آمادہ ہو گئر اور باپ نے اسے ماتھے کے بل (زمین ہر) گرا لیا تو هم نے آسے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ هم اسی طرح محسنوں کو بدله دیا کرتے هیں۔ یہ یقیناً (اہراہیم کی) سخت آزمائش تھی اور ہم نے اُس کا فدیہ ایک ہڑی قربانی کے ذریعہ سے دے دیا''۔ کد اساعیل)

قرآن مجید میں اس اس کی تصریح نہیں ہے که حضرت اسحاق کی نسبت قربانی کا حکم تھا یا حضرت اسمعیل کی نسبت اور

نه کسی معتبر اور مستند حدیث سے اس کی تفصیل پائی چاتی ہے ، بعض مسلمان مؤرخوں کا قول ہے که حضرت اسحاق کی نسبت قربانی کا حکم تھا اور بعض کا قول ہے ۔ که حضرت اسمعیل کی نسبت تھا یه اختلاف توریت مقدس کی اس آیت کے مبہم اور غیر مصرح ہونے کی وجہ سے ہے ۔ جس میں اس مقام کا ذکر ہے جہاں مذکورہ بالا قربانی کا عمل میں آنا تجویز ہوا تھا اور وہ آیت یہ ہے "خدا ابراہم را استحان کمود و باو گفت اے ابراہم و خداوند گفت که حال بسر یگانه خود اسحاق را که دوست می داری بگیر و بر زمین مؤریاه الم

ا۔ موریا کے معنی تلخی خدا یا حکم خدا یا خوف خدا اور ٹیز اور شلیم کے اس بھاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس تعمیر ہوا تھا اور جس پر بالفعل حضرت عمر کی بنائی ہوئی مسجد واقع ہے اسی مقام کو عموماً وہ مقام خیال کرتے ہیں جہاں کہ حضرت ابراہیم کو اپنے اکلونے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کرنے کا حکم ہوا تھا گو کہ اس بات کے فرض کرنے میں بعض مشکلات پیش آئی ہیں۔ توریت سامری سفو تکوین ہاب ہم ورس م میں مجائے موریا کے سر زمین مرہ الکھا نفے جیسا کہ انگریزی ترجمه میں ہے اور مرہ کی نسبت لوگوں کو اطمینان ہوگیا تُھا ّ كه يه وهي مره هے جو الله تكم " كے اترابیب تها اور جنهان حضرت ابراهیم پہلے رہا کرتے تھے (سفر تکوین باب ۱۲ ورس ۹) اور وہ پہاڑ جس پر ان کا معبد بنا تھا '' جوزیم '' تھا۔ اور یہ اخیر رائے کسی قدر لحاظ کے قابل ہے۔ اگر یہ متحقق ہو جاوے کہ قوم سامری نے اس مقام کو اپنی حدود کے اندر لانے کے واسطے اس ورس میں کچھ تحریف نہیں کی ہے ۔ بیر شیع سے اس مقام کا فاصلہ ترجمه سامری کا کسی قدر موئد ہے کیوںکہ بیرشبع آننے مرہ تک پوزا تین روزکا ارستہ ہے مگر ہیر شبع اور ہیت المقدس کے درمیان فاصلہ بہت قلیل ہے بشرطیکہ 🕆 راسته میں کوئی اس حارج نه هو گیا هو .. مسابان راوی هیں که اس واقع كا موقع ومره جمهال كه زمانه ما بعد مين الحكا مشهور و معروف (بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

ہرو (عربی ترجمه میں بھائے لفظ "موریاه" کے "ارض الرویا" لکھا ہے اور توریت سامری کے عربی ترجمه میں "ارض المحنساره الحسنسده" لکھا ہے) "ودران جا او را در یکے از کوه هائے که به قومی گویم از برائے قربانی سوختی تقریب نما" (سفر تکوین باب ۲۲ ورس ا و ۲) بعض مسلمان مصنفون نے اس گمنام جگه کو بیت المقدس اور اس کے پہاڑ جو قرار دیے هیں اور بعض نے مکه معظمه کے قریب کے پہاڑ جو لوگ اس مقام کو مکه معظمه کے بہاڑ قرار دینے هیں وہ اپنی رائے کی تائید میں بیان کرتے هیں که عبری لفظ "هریم" دائے کی تائید میں بیان کرتے هیں که عبری لفظ "هریم" مین جبال کے هیں تثنیه اور جمع دونوں صیغوں میں استعال هوتا ہے اور اس لیے وہ استدلال کرتے هیں که اس سے استعال هوتا ہے اور اس لیے وہ استدلال کرتے هیں که اس سے مکه معظمه کے مشہور دو پہاڑوں صفا اور مروہ میں سے ایک مراد ہے۔

توریت مقدس میں اسی باب کی چودھویں آیت میں یہ لکھا ہے "و ابراھیم اسم آل مکان را بہواہ براہ گذاشت که تا امروزش چنین هم میخانند و در کوہ خداوند نمایاں است" مسلمان مؤرخوں کے نزدیک یه مقام وہ ہے جو مکه معظمه کے پاس واقع ہے اور آج تک عرفات کے نام سے مشہور ہے ہیں جو لوگ اُس قربان گاہ کو مکه معظمه میں قرار دیتے ھیں وہ

<sup>(</sup>بقیه حاشیه گزشته صفحه)

معبد بمقام مکه بنایا گیا تھا اور اس معامله میں اور نیز دیگر سعاملات میں وہ حضرت اسعاق کی جگه حضرت اسمعیل کو بتلانے هیں یه ایک عجیب بات هے که یهودی ، سامری ، مسلمان سب اپنے اپنے معبدوں کے موقعون کو حضرت ابراهیم کے ایمان کی آزمائش یا استحان کے مقام هونے کا دعوی کرتے هیں (بائیبل سائکاو پیڈیا جلد ب صفحه ، ۲۳) ۔ هونے کا دعوی کرتے هیں (بائیبل سائکاو پیڈیا جلد ب صفحه ، ۲۳) ۔ (سرسید)

کہتر میں که قربانی کا حکم حضرت اسمعیل کی نسبت ہؤا تھا۔ اور حو لوگ اس قربان گاه کو بیت المقدس میں قرار دیتر هیں وہ حضرت اسحاق کی نسبت قربانی کا حکم ہونا کہتے ہیں جیسر که مسعودی نے لکھا ہے جس کی عبارت یہ ہے۔

و قد تنازع الناس في الذبح فمنهم من ذهب الى انه اسحق و منهم من راك انه اسمعيل فان كان الأسر بناكذ بنح و قع بنمني قالنذ بنج اسمعيل لأن اسحق لم بدخل الحجازوان كان الامر بالذبح وقع مالشام فالذبيح اسحق كان استعيبل لم بدخل الشام بعد ان حمل منه (مروج الذهب مسعودي) -

مكر ذي علم مسلمان عالموں كا صاف بيان هے كه حضرت اسحاق کی نسبت قربانی کا حکم هوا تها نه که حضرت اسمعیل کی نسبت اور می امر مندرجه حدیث سے بھی پایا جاتا ہے۔

عن محمد ابن المنتشر قال ان رجله نذران ينحر نفسه ... (فقال له مسروق) لاتنجر ... واشتر كمشا فا ذبعه للمساكين فان اسعق خير منک و فدی بکیش . . . (رواه ابن رزین مشکواة) . اس حدیث میں مسروق کا صاف قول ہے که حضرت اسعاق ا قربان هونے والر تھر۔

حضرت اساعیل کے بارہ بیٹے تھے۔ نبايوث - قيدار - ادبئيل - مبسام - مشاع دو ماه ـ مسا ـ حدر ـ تيما ـ يطور ـ نافيش ـ

بیٹے اور آن کے ₹ آباد ہونے کے

قيد ماه ـ

(١) نباهوث \_ يه شخص شالى مغربى حصه عرب مين. آباد ہوا۔ ٹھیک مقام اس قوم کے آباد ہونے کا نقشہ مرتبہ رورنڈ کاٹیری پی کیری ایم ۔ اسے میں مابین ۲۸ و ۳۰ درجات عرض بلد شالی ۲۸ و ۳۸ درجات طول بلد شرق میں واقع هے۔ رورنڈ فارسٹر بیان کرتے هیں که یه قوم عرب الحجر کے وسط سے لے کر مشرق کی جانب اور وادی القری کے اندر تک اور جنوب کی طرف کم از کم منتهائے خایج عیلام اور حدود حجاز تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اسطر ابواس سے بھی زیادہ وسیع قطعه ان کی طرف منسوب کرتا ہے کیوں که وہ دو مقاموں کا ذکر کرتا ہے جو خلیج عرب پر واقع هیں اور جن سے صریح ظاهر ہے کہ ان کی مملکت کی وسعت جنوبی اور عربی سمت میں مدینه کی عرض بلد پر منتهی ہوتی تھی اور یه دو مقام شمر و بندرگاہ حور یعنی بندرگاہ سفید جو ینبوع کے شال میں ہے اور خود بندرگاہ ینبوع هیں رورنڈ فارسٹر کہتے هیں که اس مختصر بیان سے ظاهر هو تا ہے که به قوم صرف پتھریلے بیابان عرب هی میں نہیں بلکه صوبجات عظیم حجاز اور نجد کے اندر تک بھی پھیلی ہوئی تھی ۔

مکن ہے کہ یہ قوم وقتاً فوقتاً اس وسیع ملک میں بھی پھیل گئی ہو جس کا اوپر ذکر ہوا۔ کتاب اشعباہ نبی کے مندرجہ ذیل ورس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ناسی اور زہردست قوم تھی اور ورس یہ ہے '' تمامی گوسفنداں قیدار نزد تو گرد آمدہ توچہائے نبایوث بکارت خواہند آمد و برمذ بحم برضامندی بر خواہند آمد و خانه جلال خود را جلیل خواہم کرد'' (کتاب اشعباہ باب ، بہ ورس ے)۔ (یعنی '' قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبایوث کے مینڈ مے تیری خدست میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے اور میں اپنے پر شوکت گھر کو جلال بخشوں گا''۔ عبد اساعیل) عبد اساعیل)

(۲) قیدار ۔ یه شخص بنی نبت کی جنوب کی طرف گیا اور حجاز میں آباد هوا ۔ زبور داؤد ، کتاب اشعیاه ، اومیاه ، حزقیل وغیره میں اس قوم کی عظمت و شو کت کی بے شار شہادتیں هیں اسی قوم میں سے جناب عد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث هوئے ۔ آن کی بعثت سے خدا تعالٰی کی رحمت اپنے بندوں پر ظاعر هوئی ۔ آن کی ذات پاک کے سود مند اثروں سے رفته رفته دنیا کے ایک بڑے حصه پر خدا کی برکت اور خدائے واحد کی عبادت پھیل گئی اور اب تک پھیلتی اور خدائے واحد کی عبادت پھیل گئی اور اب تک پھیلتی جاتی ہے ۔ عربوں اور مشرقی اقوام کے هاں بے شار روایتیں اس قوم کے باب میں موجود هیں ۔ مگر هم اس مقام پر اس روایت کا بیان کرنا چاهتے هیں جس کو رورنڈ مسٹر فارسٹر نے مستند تسلم کیا ھے ۔

مصنف موصوف نے لکھا ہے کہ "اشعیاہ نبی کے کلام سے (جو اوپر مذکور ہے) جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قیدار کی خیمه گاہ اس اخیر حصه ملک میں تلاش کرنی چاھیے ، اس کی حقه 'تصدیق اسی نبی کے کلام کے ایک اور مقام سے بھی عوتی ہے یعنی ارض قیدار کے بیان سے جس کو ہر شخص جو جغرافیه عرب سے واقف ہوگا پہچان لے گا کہ اس قطعه حجاز کا جغرافیه عرب سے واقف ہوگا پہچان لے گا کہ اس قطعه حجاز کا جات صحیح بیان ہے جس میں نامی شہر مکہ اور مدینه واقع ہیں ۔ جس شخص کو زیادہ ثبوت اس مشابهت کا درکار ہو تو آس کو حجاز کا جغرافیه جدیدہ معائنہ کرنا چاھیے جہاں کہ ینبوع کے قریب شہر ھائے الخضیر اور نبت جو اسائے معرفه قیدار اور نبایوث کی باقاعدہ عربی شکایں ھیں خط حد کنندہ آج قیدار اور نبایوث کی باقاعدہ عربی شکایں ھیں خط حد کنندہ آج

اس کے بعد رورنڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ "یہاں تک تو

هم نے قیدار کے آثار جغرافیہ قدیمہ کی استعانت سے دریافت کیر هیں اب یه دیکھنا رہا ہے که یونانی اور روسی بیانات کا عربی روایتوں سے مقابلہ کرنے میں کس قدر ثبوت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے کیوں کہ محقتین بورپ کی رائے میں عربی روایتوں کی غیر موئدہ شہادت کیسی ھی قابل اعتراض اور مشکوک کیوں نہ ہو مگر منصفانہ بحث کے مسلمہ قواعد کی رو سے آن کا قطعی اتفاق تواریخ دینی اور دنیوی سے انکار کرنا صر مج غیر ممکن ہے ۔ خود عربوں کے هال زمانة نامعلوم سے يه ایک روایت چلی آتی ہے کہ قیدار اور اس کی اولاد ابتدا حجاز میں آباد ہوئے تھر اس شخص کی اولاد ، بی ہونے ک بالتخصیص توم قریش جو سکہ کے والی اور کعبہ کے محافظ تھر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اور خود محمد (صلعم) نے قرآن میں اپنی قوم کی ریاست اور اعزاز کے دعووں کی اسی بناء پر تائید کی ہے' که اسمعیل کی اولاد میں قیدار کے سلسله سے تھر ۔ ایسی قومی روایت کا اعتبار جیسے کہ یہ ہے تاریخی روایت کے پایہ کو پہنچ جاتا ہے جب کہ اُس کی تائید ایک طرف تو کتب مقدسه کے آن ہیانات سے ہوتی ہے جن سے قیدار کا اسی حصہ جزیرہ کما میں هونا ثابت هوتا هے اور دوسری جانب اریانوس ، ہطلیموس ، پلینی اکبر کے زیانوں میں ملک حجاز میں قوم کیدڑی ، درائی ، کدرون تائی باکدیتی کی موجودگی کی غیر مشتبه اور ناقابل اشتباه امر سے آس کی تصدیق هوتی هے'' (جغرافیه تاریخی جلد اول صفحه ۸۸۲) ـ

(٣) ادبئیل ۔ مشرقی مؤرخوں نے اس شخص کی نسبت کیچھ نہیں لکھا ۔ رورنڈ مسٹر فارسٹر کا بیان ہے کہ کتب مقدمہ میں صرف ایک مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے اور انھوں نے جو

<sup>1-</sup> قرآن مجید آن حضرت کا بنایا هوا نہیں بلکه خدا کا گلام ہے -(عد اساعیل)

جوسفس کی سند پر ہیان کیا ہے کہ ادبئیل کا ابتدائی مقام سکونت اس کے بھائیوں کے قرب و جوار میں تھا۔ اس قدر بیان کے صحیح ھونے میں کچھ شبہ نہیں ھو سکتا ۔ لیکن جب وہ اس کے آثار ھریافت کرنے پر متوجہ ھوتے ھیں اور مقاموں کے ناموں میں صرف چند حرف کی مشابهت ھونے سے اس کے آثار قرار دیتر ھیں تو اس پر اعتاد نہیں ھو سکتا ۔

- (س) مبسام حال کے جغرافیہ اور عرب کی تاریخ میں اس شخص کا کچھ پتہ نہیں لگتا ۔ روزند مسٹر فارمٹر کا بھی بیان مے کہ اس اسمعیلی کے نام و نسل کے آثار به نسبت اس کے اور بھائیوں کے کم تر اور ضعیف تر ھیں ۔ پورا نام نہ قدیم جغرافیہ عرب میں پایا جاتا ہے اور نہ جدید جغرافیہ میں ۔
- (۵) مشاع ۔ مشرق تاریخوں میں اس شخص کا کچھ پتد نہیں ، چلتا ۔ لیکن اگر رورنڈ مسٹر فارسٹر کی ید بات تسلیم کی جاوے که سفر تکوین اور تواریخ الایام کا مشاع اور یونانی توریت کا مسا اور جوسفس نے جس کو مساوس اور بطلیموس نے مسی مانیس اور عربوں نے بنی مسا لکھا ہے اس سے ایک ھی شخص مشاع مراد ہے تو یہ کسی قدر آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا ابتدائی مقام سکونت نواح نجد میں تھا۔
- (۳) دو ماہ ۔ اس شخص کی اولاد اول تہامہ کے جنوب میں مدینہ کے قرب و جوار میں آباد ہوئی مگر جب کہ اس کی اولاد ہڑھ گئی تو نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور ہوئی ۔ اور اس مقام پر آباد ہوئی ۔ جہاں کہ بالفعل دومة الجندل واقع ہے شام اور مدینہ کے درمیان اور بہت سے مقامات ہیں ۔ جن کے نام اس شخص کے نام پر ہیں ۔ روزنڈ مسٹر فارسٹر بھی اس بات

کو تسلیم کرتے ہیں اور مشرق مؤرخوں کا بھی یہی قول ہے جس کی سند ذیل میں درج ہے ۔

دوسة الجندل - - و قد جاء في حديث الواقدي دوساء الجندل وعد ها ابن السقفيه سن اعمال السمدينة سميت بدوم ابن اسمعيل بن ابراهيم و قال الزجاجي دوسان ابن اسمعيل و قيل كان لاسمدينل و لد اسمه دسا لعله مغيره منه قال ابن الكلبي دوساء بن اسمعيل قال و لما كشر ولد السمدين عم بالتمامة خرج دوساء بن اسمعيل دوساء و نني له حصناء فقيل دوساء و ننزل سوضع دوسة و بني له حصناء فقيل دوساء و نسب الحصن اليه - - - قال ابوعبيد السكوني دوسة جندل حصن و قوى بين الشام و المدينه دوسة عرب من القريات من وادى القررا . -

(2) مسا۔ رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس بات کے کہنے میں کہ اس شخص کی اولاد عراق عرب (الجزیرہ) میں آباد ہوئی تھی ہلاشبہ غلطی کی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ قوم یمن میں آباد ہوئی اور اس اس کی تائید '' موسا'' کے نام سے ہوتی ہے جو اب تک یمن میں موجود ہے یہ مقام پی کیر صاحب کے نقشہ کے بموجب س رحجہ ، حدقیقہ عرض بلد شالی اور سے درجہ ، حدقیقہ عرض بلد شرقی میں واقع ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ابتداء نواح حجاز مین ستوطن ہوئی تھی مگر اس مقام کی تنگی کے باعث بعد کو یمن میں چلی گئی جو بوجہ اپنی انتہا شادابی اور بکثرت پیداوار کے ملک حجاز پر بدرجہا فوقیت رکھتا ہے۔

- (۸) حدد ـ تواریخ الایام سین اس کو "حدد" لکھا ہے ـ اس شخص نے جنوبی سمت اختیار کی اور حجاز میں آ بسا ـ اس امر کی تصدیق ہے شار بیرونی اور اندرونی شہادتوں سے هوتی ہے ـ ایک مسلمان مؤرخ " الزهیری " ، "حدد " کو منجمله آن ہے شار قوموں کے جن میں عرب کے باشند مے منقسم تھے بالتصریح بیان کرتا ہے ـ یمن میں شہر حدیدہ اور بنی حدد کا موجود هونا صریح هارے بیان کی صحت پر دلالت کرتا ہے ـ
- (۹) تیا ۔ حضرت اسمعیل کے پہلے دو بیٹوں کے بعد باعتبار شہرت کے تیا کا درجہ ہے ۔ اس شخص کا ابتدائی مقام سکونت صوبۂ حجاز تھا لیکن کسی نه کسی زمانه میں اس کی اولاد تمام وسط نجد میں پھیل گئی اور بعض آن میں سے خلیج فارس کے ساحل کے برابر منتشر ہو گئے مگر ہم کو حضرت موسلی کے کلام کی تصدیق جس سے حضرت اسمعیل کے بیٹوں کی ابتدائی آبادی کی جگه پائی جاتی ہے منظور ہے تو ہم کو اسی مقام کی تحقیق اور تدقیق پر جہاں که آن میں سے ہر ایک شخص نے ابتداء سکونت اختیار کی تھی زیادہ تر توجه مبذول کرنی چاھیے ۔ اس حگه کی نسبت جہاں که آن کی اولاد بعد کو جا بسی ۔
- (۱۰) یطور رورنڈ مسٹر فارسٹر کہتے ہیں کہ اس بات پر یقین کرنے کے واسطے کامل دلیل ہے کہ اس قوم کا ابتدائی مقام سکونت ضلع "جدور" تھا جبل قاسیوں کے جنوب اور جبل الشیخ کے مشرق اور شاہ راہ حجاج کے مغرب میں -
- (۱۱) نافیش ۔ مشرقی مؤرخ کچھ نہیں بیان کرتے کہ اس شخص نے کہاں سکونت اختیار کی تھی ۔ مگر رورنڈ مسٹر فارسٹر کہتے ھیں کہ اس کی اولاد سے ایک قوم عرب کا وادی القرے

میں موجود ہونا حضرت موسلی اور مصنف تواریخ الایام اور جوسفس کی سہ گانہ شہادت سے ہلاشک و اشتباہ متحقق ہے۔

(۱۲) قید ماہ ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ملک یمن کی نواح میں آباد ہوا ۔ کیوںکہ مسعودی کا قول ہے کہ ایک قوم موسوم به '' قدمان '' یمن میں تھی ۔ چناں چہ آس نے لکھا ہے ۔

اصحاب الراس كانوا من ولد استعيثل و هم قبيلتان يتقال لاحد اهما قدمان ولاخرى ياسين و قدل دعويل و ذلك باليمن ـ (سروج الذهب مسعودي) -

رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس بات کے خیال کرنے میں عجیب غلطی کی ہے۔ که ''کاظمه'' جو خلیج فارس پر واقع ہے اور جس کا ذکر ابو الفدا نے کیا ہے اسی قید ماہ سے مطابقت رکھتا ہے۔

اولاد اساعیل کے تمام تلاش اور تفتیش کے بعد جو ہم نے آثار میں کے باب میں کی اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوا ۔ کہ اُن کے آثار یمن ۔ (حویلاہ) سے لے کر شام (شور) تک پائے جاتے ہیں اور اس طرح پر حضرت موسلی کے اُس بیان کی تصدیق ہوتی ہے جو سفر تکوین باب ۲۵ ورس ۱۸ میں مندرج ہے کہ " وہ حویلاہ سے شور تک آباد ہوئے جو سامنے مصر کے ہے جب کہ تو اسریا کو روانہ ہوا ۔"

حضرت اسمعیل ہم ہ ، ہم دنیوی مطابق ۱۹۱۰ قبل حضرت مسیح کے پیدا ہوئے تھے اور گھر سے نکالے جانے کے وقت ان کی عمر سولہ برس کی تھی ۔ اگر اس مدت عمر پر ہیس برس اور اضافه کیے جاویں تو ہارے نزدیک حضرت اسمعیل کے ہارہ بیٹوں کی ولادت کے واسطے کافی مدت ہوگی ۔ پس ہم

اس بات کو کہه سکتے هیں که .۳۰ دنیوی یا ۱۸۵۸ قبل حضرت مسیح تک ان کا کوئی بیٹا پیدا نہیں هوا تھا۔

ان بارہ بیٹوں نے کوئی اور بڑی شہرت حاصل نہیں کی بعز اس کے که عرب کی بارہ مختلف قوموں کے مورث ہوئے اور اسی باعث سے یہ قومیں مختلف شعبوں اور فرقوں میں منقسم نہیں ہوئیں بلکه یکساں حالت میں رہیں۔ مگر ایک مدت مدید کے بعد عدنان کی اولاد جو قیدار ابن اسمعیل کی نسل میں تھا۔ مختلف شعبوں میں منفرق ہوگئی اور کارہائے کایاں سے شہرت حاصل کی۔

عدنان دو بیٹے تھے '' معد '' اور '' عک '' ۔ عک کی نسبت اُن کا صرف دو بیٹے تھے '' معد '' اور '' عک '' ۔ عک کی نسبت اُن کا صرف اس قدر بیان ہے کہ وہ یمن کو چلا گیا ۔ مگر اُن کتبوں سے جن کو رورنڈ مسٹر فارسٹر نے عاد کی قوم کے کتبوں سے موسوم کیا ہے اور جو حضر موت میں بمقام '' حصن غراب دریافت ہوئے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اُس نے کچھ عرصہ تک اُس ملک میں بادشاہی کی تھی ۔ یہ کتبے مذکورۃ الصدر مقام میں سمک میں آزرببل ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز مسمی '' پالی نورس '' کے افسروں نے دریافت کیے تھے ۔ ان کتبوں کا پورا پورا بیان مع کتبوں کی نقل کے ایشیاٹک سوسائٹی کا پورا پورا بیان مع کتبوں کی نقل کے ایشیاٹک سوسائٹی نے جو کچھ لکھا ہے ۔ اُس سے ہایا جاتا ہے ۔ کہ اُس زمانہ میں '' عک '' وہاں کا فرماں روا تھا ۔

اس شاعرانه کتبه کی ٹھیک ٹھیک تاریخ قائم کرنے کی غرض سے رورنڈ مسٹر فارسٹر بیان کرتے ھیں که "عک" عدنان کا بیٹا تھا اور بموجب حدیث حضرت ام سلمه کے جو

آن حضرت صلعم کی ازواج مطهرات مین سے تھین عدنان حضرت اسمعیل سے چوتھی پشت مین تھا۔ جس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ کتبہ مضر کے قعط سے تھوڑے ھی عرصہ پہلے لکھا گیا ھوگا۔ لیکن رورنڈ مسٹر فارسٹر نے اس میں بڑی غلطی کی ہے کیوں کہ اُنھوں نے اس بات کے ثبوت میں کوئی کافی سند پیش نہیں کی ہے کہ آن حضرت صلعم نے عدنان کا حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت مین ھونا کبھی بیان کیا تھا۔ انساب کی معتبر روایتوں کے بموجب عدنان آن حضرت صلعم انساب کی معتبر روایتوں کے بموجب عدنان آن حضرت صلعم نظر کرنے سے معلوم ھوتا ہے کہ عک انتالیسویں صدی دنیوی میں یا دوسری صدی قبل حضرت مسیح میں ھوگا۔

وائله ملقب به کلیب ابن ربیعه بهی جو عدنان کی اولاد میں تھا بادشاه هوا تھا اور یمن والوں سے چند لڑائیاں بهی لڑا تھا۔

زهیر ابن جذیمه اور نیز قیس ابن زهیر بهی باری باری سے حجار کے بادشاہ هونے تھے مگر ان لوگوں کی تاریخیں معین کرنے کے واسطے هارے پاس کوئی معتبر سند نہیں ہے اس لیے هم کسی قدر تیقن کے ساتھ تاریخیں قرار نہیں دے سکتے ۔ لیکن خیال کرتے هیں که یه وهی زمانه هوگا جب که سلطنت یمن اور اور سلطنتیں حالت زوال میں تھین ۔

آن حضرت صلعم عدنان کی نسل مین حضرت بجد رسول الله عدنان کی نسل سے معنان کی نسل میں حضرت بجد رسول الله هیں میں پیدا هوئے اور تمام جزیرہ تمائے عرب پر دینی اور دنیوی حکومت حاصل کی ۔ عیسائی مصنفوں نے آن حضرت صلعم کے نسب نامه کی نسبت بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو غیر مثبت

قرار دینے کے لیے سعی بے حاصل کی ہے اور یہ مناسب موقع تھا کہ ہم بھی اس بحث میں شامل ہوتے اور عیسائی مصنفوں کے ہر ایک اعتراض کی تردید کرتے ۔ لیکن جو کہ ہارا ارادہ ہے کہ اس مضمون پر ایک جداگانہ خطبه لکھیں گے اس لیے بالفعل اس بحث کا ملتوی کر دینا مناسب ہے ۔

## دوئم ـ ابراهیمی یا بنی قطوره

توریت مقدس میں لکھا ہے '' و دیگر ابراھیم زنے گرفت کہ اسمش قطو راہ بود و برایش زمران و یقشان و مدان و مدیان و یشباق و شرح را زائید و یقشان شبا و ودان را تولید نمود و پسران ودان اشوریم و لطوشیم و لومیم بودند و پسران مدیان عیفاہ و عیفر و حنوک و ابیداع والد اعام بودند تمامی ایشان پسران قطو راہ بردند ۔ پس ابراھیم تمامی مایملک خود را به اسحق داد ۔'' (سفر تکوین باب ۲۵ ورس الغایت ۵) ۔

یه سب لوگ عرب کو چلے گئے اور اس قطعه میں آباد هوئے جو حدود حجاز سے خلیج فارس تک منتهی هوتا ہے اور ان کے نشانات اب تک جو اس ملک میں واقع هیں پائے جاتے هیں ۔ انهی ابراهیمیوں میں سے حضرت شعیب نبی کو خدا تعالٰی نے اقوام عائکہ اور مدیان کو اپنی خالص عبادت کی تلقین اور هدایت کرنے کے واسطے معبوث کیا تھا۔

مگر هم ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کس زمانہ میں هوئے تھے۔ لیکن اگر هم پٹرو کاهن مدیان کو جن کا ذکر سفر خروج باب ۱۸ ورس ۱ و ۲ میں ہے اور شعیب کو ایک هی شخص خیال کریں جیسا کہ عرصہ دراز سے لوگوں کو گان ہے تو البتہ یہ کہنا بہت صحیح ہے کہ یہ نبی اُس وقت میں

تھے۔ جب کہ حضرت موسلی بنی ادرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تھر۔

#### سوم ـ ادومی یا بنی عیسو

عیسو یعنی ادوم کی تین بیویاں تھیں: عاداہ ، اھلیہا ماہ ، اسمث ۔ دختر حضرت اسمعیل و خواھر نبایوث ۔ پہلی بیوی سے '' الی فز '' پیدا ھوا ۔ دوسری بیوی سے یعوش اور یعلام اور قورح پیدا ھوا ۔ الی فز کے بیٹے قورح پیدا ھو ۔ الی فز کے بیٹے تیاں ، اوم، ، سفو ، گعتم ، قنز ، عالیق تھے ۔ رعوئیل کے بیٹے نحث ، زرح ، شاۃ ، مزاہ پیدا ھو ئے (سفر تکوین باب ہے) ۔

عیسو کی تمام اولاد قریباً قریباً کوہ سیعیر کے قرب و جوال میں آباد ہوئی تھی۔ بعض نے ان میں سے اپنی سکونت عرب الحجر میں اور حجاز کی شالی سرحد پر اختیار کی تھی۔ مگر ان لوگوں کی تعداد اس قدر کم تھی که اسی وجه سے بعض مصنفوں نے بیان کیا ہے که عیسو کی اولاد کبھی عرب میں آباد نہیں ہوئی۔

#### چہارم ۔ بنی ناحور

سرولیم میور بیان کرتے هیں که ''عوص'' اور ''بوز''
(دیکھو سفر تکوین باب ۲۲ ورس ۲۱) ۔ پسران ناحور برادر
ابراهیم شالی عرب کی بے شار قوموں کے مورث تھے اور اس کی
سند میں کتاب ایوب باب ، ورس ، اور نباحات یرمیاه باب س
ورس ۲۱ ، در کتاب یرمیاه باب ش۲ ورس ۲ کا حواله دیتے هیں ۔

#### پنجم ـ بنی هاران

سر وليم سيور لكهتے هيں " يه قوم به نسبت ديگر اقوام

متذكرہ بالا كے سب سے زيادہ شال كى جانب رهتى تھى ۔ أن كے نہایت جنوبی مقامات بحرلوط (ڈٹسی) کے مشرق میں واقع تھے اور آن میں عمدہ سیزہ زار '' بلکا'' اور ''کرک'' کے شامل تھر ۔'' ھاران کے بیٹر حضرت لوط تھر۔ حضرت لوط کے بیٹر مواب اور بن عمی تھے۔ توریت مقدس میں آن کے پیدا ہوتے كا نهايت ناپاك واقعه اس پر طرح لكها هے ـ " و لوط از صوعر بر آمد و در کوه ساکن شد و دو دخترانش به همراهش زیرا که از مکون در صوعر ترسید و اوودو دخترانش در مغاره ساکن شدند ـ و دختر بزرگ به دختر کوچک گفت که پدر ما پیر شد و کسر در زمین نیست که موافق عادت کل زمین بما در آید ـ بیا پدر خود را شراب بنو شانیم و با او بخوابیم و از پدر خود نسلیر را زنده نگاه داریم - پس دران شب پدر خویشتن را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ داخل شده با پدر خود خوابید واو نه بوقت خوابیدنش و نه بوقت برخاستنش اطلاع بهم رسانید ـ و روز دیگر واقع شد که دختر بزرگ به دختر کوچک گفت که اینک دی شب با پدر خود خوابیدم امشب نیز او را شراب بهنو شانیم و تو داخل شده با او بخوابی و از پدر خود نسلے را زنده نگاه داریم ـ و آل شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک برخاسته با او خوابید که او نه بوقت خوابیدنش و نه بوقت برخاستنش اطلاع بهم رسانید ـ و دو دختر لوط از هدر خود شان حامله شداد . و دختر بزرگ بسرے را زائید و المش را مواب نامید که محال پدر موابیان او است ـ و دختر کوچک او نیز پسرے را زائید و اسمش ا بن عمی نامید که تا بحال پدر بنی عموں اوست ـ'' (سفر تکوین (پیدائش) باب ۱۹ ورس ٣٠ لغايت ٣٨) ـ (يعني " اور لوط ضغر سے نكل كر يهاؤ

پر جا بسا اور آس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں - کیو ں کة آسے ضغر میں بستر ڈر لگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے . تب بہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا که ھارا باپ ہوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے موافق ہارے پاس آئے ۔ آؤ ہم اپنر باپ کو شراب پلائیں اور اس سے هم آغوش هوں۔ تا که إينر باپ سے نسل ہاتی رکھیں سو اُنھوں نے اُسی رات اپنے باپ کو شراب پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی ۔ نیکن اس نے نه جانا که وہ کب لیٹی اور کب آٹھ گئی اور دوسرے روز یوں ہوا کہ ہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھو کل رات مین اپنے باپ سے هم آغوش هوئی ۔ آؤ آج رات بھی اسے شراب پلائیں اور تو بھی جا کر اُس سے هم آغوش هو۔ تا که هم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو آمر، رات بھی اُنھوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی اور چھوٹیگئی اور اس سے مم آغوش ہوئی ، لیکن اُس ہے نہ جانا کہ وہ کب لبٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹاں اپنر باپ سے حاملہ ھو ئیں اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اُس نے اُس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں اور چھوٹی سے بھی ایک بیٹا ہوا اور اُس نے اُس کا نام بن عمی رکھا۔ وہی بنی عمون كا باپ هے جو اب تک موجود هيں ۔'' مجد اساعيل)

حضرت لوط اور آن کی ہیٹیوں کی نسبت جو کی اس مقام میں لکھا ہے عیسائی اس سب کو قبول کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں که حضرت لوط نے اپنی صلبی بیٹیوں سے مقاربت کی تھی ۔ مگر ایسا یقین کرنا در حقیقت تضحیک کے قابل ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیا یہ ایک مقدس شخص کی تہذیب اور

متانت کے متناقض نہیں ہے ؟ اور کیا حضرت لوط جیسے پاک شخص کے خلاف شان نہیں ہے ؟

مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور قرآن محید میں اگرچه لوط کا قصه ہے مگر اس میں یه بات که اُنھوں نے اپنی بیٹیوں سے مقاربت کی تھی مذکور نہیں ہے۔

توریت متدس میں جو کچھ بیان ہے اُس کی نسبت ہم خیال کرتے ہیں کہ جو معنی عیسائی مصنفوں نے لیے ہیں وہ صعیح کہ '' مرا دو کہتریست کہ مردے را ندانستہ اند تمنا اینکہ ایشاں را به شا بیروں آورم و با ایشاں آں چہ در نظر شا پسند است بکنید'' (یعنی '' میری دو لڑ کیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں۔ مرضی ہو تو میں اُن کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہوتی ہے کرو۔'' عجد اساعیل)

قرآن مجید میں اس جگه تثنیه کا لفظ نہیں ہے بلکه جمع کا ہے جیسا که سورہ هود میں ہے '' هو لاء بینا تبی هن اطہر لکم '' اور سورۂ حجر میں ہے ۔ '' قبال 'هو لاء بیناتی ان کنتم فیاء۔لین '' مسلمان عالموں کا قول مختار یه ہے که لفظ '' بنات '' سے حضرت لوط کی صلبی بیٹیاں مراد نہیں هیں بلکه قوم کی عورتیں مراد هیں اور یه بات حضرت لوط نے اس مراد سے کہی تھی۔ جیسے که وہ همیشه آن کو نصیحت کیا سے کہی تھی۔ جیسے که وہ همیشه آن کو نصیحت کیا کرتے تھے که تم اپنی خراب عادت فعل خلاف فطرت انسانی کو چھوڑو اور عورتوں سے نکاح کرو اور آن کے ساتھ رهو کہ وہ تمہارے لیے پاکیزہ زندگی ہے۔

توریت مقدس میں اس مقام پر لفظ بنوت آیا ہے جو بمعنی بنت کے ہے۔ مگر جس طرح عربی زبان میں بنت کا استعال

سوائے اصلی بیٹیوں کے اور عورتوں پر بھی ہوتا ہے اسی طرح عبری زبان میں بھی عام عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر واہم اسمتھ کی عبرانی ڈکشنری میں لفظ '' بث'' اور '' بنوث'' کی نسبت لکھا ہے کہ وہ عام عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ کتاب امثال سلیان باب ہ ورس ہی میں استعال ہوا ہے۔ پس اس مقام میں بھی اس لفظ سے اصلی میں استعال ہوا ہے۔ پس اس مقام میں بھی اس لفظ سے اصلی بیٹیاں مراد نہیں ہیں عورتیں مراد ہیں بلکہ غالباً لونڈیاں۔ کیوں کہ حضرت لوط کی جو بیٹیاں تھیں جیسے کہ سفر تکوین کیوں کہ حضرت لوط کی جو بیٹیاں تھیں جیسے کہ سفر تکوین اب ہو ورس ۱۲ میں لکھا ہے آن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے شوہر موجود تھر۔

جب حضرت لوط سدوم سے فرار ہوئے تو ان کے داماد اور آن کی بیٹیاں آن کے ساتھ نہیں گئے صرف حضرت لوط کی بیوی اور وھی دو عورتیں جن کا اوپر ذکر ہوا اور جن کو بیٹیاں کر کے تعبیر کیا ہے اور جو غالباً لونڈیاں تھیں ساتھ گئی تھیں۔ رستہ میں آن کی بیوی زندہ نہیں رھی صرف دو چھو کریاں آن کے ساتھ تھیں۔

قرآن مجید میں اگرچہ اس مقاربت کا جو مغائرہ کوہ میں ان دونوں چھو کریوں نے حضرت لوط کے ساتھ کیا کچھ ذکر میں میں ھے ۔ لیکن جو کچھ کہ توریت مقدس میں لکھا ھے اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو بھی ان دونوں چھو کریوں کا حضرت لوط کی اصلی بیٹیاں ھونا اُسی وجہ سے جو ھم نے اوپر بیان کی قابل یقین نہیں ھے اور جب کہ وہ لونڈیاں تھیں تو اُن کے ساتھ مقاربت کو کہ وہ دھوکے ھی سے ھو بموجب اُس زمانہ کی شریعت کے ناجائز نہ تھی ۔

سفر تکوین باب ۱۹ ورس ۳۳ و ۳۳ میں لکھا ہے کہ ان

دونوں چھو کریوں نے حضرت لوط کو باپ کہہ کر تعبیر کیا ہے اس کہنے سے بھی آن چھو کریوں کا اصلی بیٹیاں ھونا ثابت نہیں ھوتا کیوں کہ باپ کا لفظ بہت زیادہ ہے اور اس کا اطلاق مالک اور بزرگ شخص پر عموماً ھوتا ہے۔

سر ولیم میور کے اس بیان کو که بنی عان عرب کے کسی حصه میں آباد نہیں ہوئے ۔ بلکه شال ہی میں رہے ہم تسلیم نہیں کر سکتے کیوں که هارے نزدیک بنی عان خلیج فارس کے برابر برابر بستے تھے اور ان کا نام اب تک اس حصه عان میں پایا جاتا ہے ۔ جو تمام قطعه کے درمیان موجود ہے ۔ اگر بنی عان عرب میں آباد نہیں ہوئے تھے جیسے که سر ولیم میور کی رائے ہے تو آن کو اقوام عرب میں شار کرنا مناسب نه تھا۔

تمام عرب المستعربه میں جو ترح کی نسل سے هیں صرف بنی اسمعیل هی کی کثرت هوئی اور کچھ عرصه کے بعد مختلف قوموں اور شعبوں میں منقسم هو گئے ۔ مگر آن کے مقابل کی قومیں ایک سکون اور غیر مبدل حالت میں رهیں ۔

جب که هم ان قوموں کے شعبوں کا شار اور حال بیان کریں گے تو یہ بات ظاهر هوگی که ایک قوم کے کسی شخص کو اپنی قوم چھوڑ کر دوسری قوم میں جا ملنا اگر بالکل نا ممکن نه تھا تو حد سے زیادہ دشوار تو ضرور تھا خصوصاً اس وجه سے که اس زمانه میں تمدنی حالت نہایت محدود تھی اور لوگ اپنے مورثوں کے کارهائے نمایاں کی بڑی عظمت کرتے تھے اور آن کو فخریه یاد رکھتے تھے اور هر ایک شریف قوم کا آدمی خود سرائی کا بندہ تھا اور بالتخصیص عرب کی مختلف قومیں اپنی قوم کے امتیاز موجودہ کو قائم اور بر قرار رکھنے اور اپنی قوم کو اور قوموں کی ملاوٹ سے بر قرار رکھنے اور اپنی قوم کو اور قوموں کی ملاوٹ سے بر قرار رکھنے اور اپنی قوم کو اور قوموں کی ملاوٹ سے

علیحده رکھنے میں نہایت درجه محتاط تھیں ۔

مندرجہ فہرست آن قوموں کی ہے جو سکون اور غیر مبدل حالت میں رہیں

۱- بنی ناحور ابن ترح سے ۔ بنو ناحور ۔

۲- هاران ابن ترح سے - بنو هاران ـ

م۔ مواب ابن لوط ابن ہاران ابن ترح سے ۔ ہنو موآب ۔

ہ۔ عان ابن لوط سے ۔ بنو عان ۔

۵- اولاد ابراهیم سوائے اولاد اسمعیل سے ۔ بنو ابراهیم ۔

-- اولاد ابراهیم بطن قطوره سے - بنو قطوره ـ

ے عیسو عرف ادوم ابن اسحاق ابن ابراھیم سے \_ ہنو ادوم \_

مندرجه ذیل قومیں اسمعیل، کی اولاد میں هیں جو بتقابل اور قوموں کے بہت جلد بڑھ گئیں اور عرب کے تمام ملک میں پھیل گئیں ۔

۸- اسمعیل ابن ابراهیم سے - بنو اسمعیل - مگر اسمعیل کے بارہ بیٹوں کے نام سے علیحدہ علیحدہ بارہ قومیں چلیں -

ہ۔ بنایوث سے ۔ بنو بنایوث ۔

١٠- قيدار سے - بنو قيدار -

۱۱- ادبئیل سے بنو ادبئیل -

۲ و . مبسام سے ۔ بنو مبسام ۔

١٣- مشاع سے - بنو مشاع -

س ر\_ دو ماه سے \_ بنو دو ماه \_

ے <sub>1</sub>۔ مسا<u>سے</u> ۔ بنو مسا ۔

١٩- حدر سے ۔ بنو حدر ۔

ے و۔ تیا سے ۔ بنو تیا ۔

۱۸- يطور سے - بنو يطور -۱۹- نافش سے - بنو نافش -۲۰- قيد ماه سے - بنو قيد ماه -

حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹوں میں سے قیدار کی اولاد نے ایک عرصه کے بعد شہرت حاصل کی اور مختلف شاخوں مین متفرع ہو گئی ۔ مگر بہت صدیوں تک یہ بھی اپنی اصلی حالت پر رہی <sub>:</sub> اور مدت تک ان میں ایسر لئیق اور نامی اشخاص جنھوں نے اپنی لیاقتوں اور عجیب و غریب قابلیتوں کی وجہ سے نامور ھونے کا استحقاق حاصل کیا ھو یا سلطنتوں اور قوموں کے بانی ھوئے ھوں پیدا نہیں ھوئے اور اسی وجه سے قیدار کی اولاد کی تاریخ کے سلسله کو مرتب کرنے میں بہت سی صدیوں کا فصل واقع هو جاتا ہے۔ مگر یه ایک ایسا امر ہے۔ جس سے عرب کی قومی اور ملکی روایت کی جو حضرت اسمعیل کی نسبت چلی آتی هے کاحقه' تصدیق هوتی هے۔ کیوں که ایک جلا وطن ماں اور بیٹر کی اولاد کی کثرت اور ترقی کے واسطر جو ایسی بیکس اور مصیبت زده حالت میں خانه بدر کی گئی تھی ضرور بلکه یقیناً ایک عرصه درکار هوا هوگا۔ خصوصاً ایسی ترقی کے واسطر جس نے انجام کار ان کو دنیا کی تاریخ میں ایک نہایت نامور اور ممتاز جگه پر پہنچایا اور آن کی اولاد نے ایسر ایسر کار ھائے کایاں کثر جن کی نظیر کسی قوم کی تاریخ میں نهیں ملتی ـ

مگر باوجود ان تمام باتوں کے هم عرب کی تاریخ میں قیدار کی اولاد میں آس قوم کی ابتدا سے اس وقت تک که اس کو شہرت هوئی آٹھ نام پانے هیں یعنی حمل ، نابت ، سلامان ، الہمیسع ، الیسع ، آدد ، آد ، عدنان ..

یہ وہی عدنان ہے جس کا بیٹا عک یمن کا بادشاہ ہوا تھا۔ اور جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔

مندرجه ذیل قبائل عدنان کی اولاد مس هس

، ب- ایاد ابن معد ابن عدنان سے - ایادی -

ہ ہے قنص ابن معدا سے ۔ قنصی ۔

سہد مضر ابن نضر ابن معد کے ۔ بنو مضر ۔

ہ ہے۔ ربیع ابن نضر ابن معد کے ۔ بنو ربیعہ ۔

مرد اسد ابن ربیع سے مبنو اسد م

۳۷ منیعه این ربیعه سے مبنو صبیعه م

قبائل ذیل صبیعہ کی اولاد میں ہس

ے ہے۔ بنو ابوالکاب ۔ ۲۸ بنو شحنہ ۔

و ٧- جديله ابن اسد ابن ربيعه سے - بنو جديله -

۰-۔ عنزہ ابن اسد <u>سے</u> ۔ بنو عنزہ ۔

اس عمير ابن اسد سے ـ بنو عمير ـ

۲۳- عبدالقیس ابن اقصلی ابن دومی ابن جدیله سے بنو عبدالقیس۔

سس الدیل ابن شن ابن اقصلٰی ابن عبدالقیس سے -بنو الدیل شی -

قبائل ذیل الدیل کی اولاد میں میں

سم ٣- بنو بحثه ـ

۳۵۔ ضوحان ابن وادیہ ابن نکیر ابن اقصلٰی ابن عبد القیس وائلہ سے ۔ بنو وائلہ ۔

٢٣٠ أنمار ابن عمرو ابن واديه سے ـ بنو انمار ـ

ے ہے عجل ابن عمرو سے ۔ بنو عجل قیسی ۔

٣٨ عارب ابن عمرو سے - بنو المحارب - همر الديل ابن عمرو سے - بنو الديل -

## قبائل ذیل الدیل کی شاخ هیں

. ہم۔ بنو صوحان ۔

ہم۔ العوق ابن عمرو ابن وادیہ سے ۔ بنو العوق یا عوقی ۔ ہم۔ اولاد بکر ابن هبیب ابن عمرو ابن غم ابن تغلب۔ ابن وایل ابن قاست ابن حنب ابنے اقصلی ابن دومی ابن جدیلہ سے ۔ الا راقم ۔

سہ۔ بکر ابن وایل ابن قاست سے ۔ بنو بکر ۔ ہم۔ ثعلب ابن وایل ابن قاست سے ۔ بنو ثعلب ۔

### قبائل ذیل ثعلب کی اولاد میں ہیں

هم. بنو عکب ـ مم. بنو عدی ـ

ے ہم بنو کنانه یا قریش ثعلب۔

٨٣ـ بنو ازهير ـ همـ بنو عتاب ـ

۵- غنم ابن هبیب ابن کعب ابن یشکر ابن وابل سے - بنو غنم -

ود\_ لجم ابن صعب ابن على ابن بكر سے \_ بنو لجم \_

قبائل ذیل لجیم کی اولاد میں ہیں

ہم۔ اولاد مالک ابن صعب سے ۔ ہنو ازمان ۔

۵۵ دهل ابن ثعلبه ابن عقبه ابن صعب سے - بنو ذهل - ۲۵ دهل ابن ثعلبه سے - بنو شهبان -

### قبائل ذیل شیبان کی اولاد میں ہیں

ع۵- ينو الورثه ـ مد- ينو الجدره ـ

و٥- بنو الشقيقه ـ

. ٦- اولاد تيم اللات ابن تعلبه سے اللمازم ـ

و ور سدوس ابن شیبان اهل ذهل سے ر سدوسی ـ

۹۲۔ قمعہ عرف قیس عیلان ابن الیاس ابن مضر سے۔ قیس عیلانی یا ہنو قیس۔

٣٠- عمر ابن قيس عيلان ـ بنو عمرو ـ

#### قبائل ذیل عمروکی اولاد میں ہیں

. ۱۳۵۰ بنو خارجه ـ مهمد بنو وابش ـ

۸۶- بنو رهم ۹۶- بنو ریاح -

. 2- سعد ابن قيس عيلان سے - بنو سعد -

21۔ غطفان ابن سعد سے ۔ بنو غطفان ۔

ہے۔ معن ابن عسر ابن سعد سے ۔ بنو معن ۔

## قبائل ذیل غنی کی اولاد میں ہیں

**- 24 بنو عبيد** 

ے ہے۔ منبهه ابن عسر سے ۔ بنو منبهه ۔

قبائل ذیل منہه کی اولاد میں ہیں

۱۵ منان ـ
 ۱۵ منان ـ

. ٨- اشجع ابن غطفان ابن صعب سے ـ بنو اشجع ـ

# قبائل ذیل اشجع کی شاخ ہیں

۸۱- بنو دهان ـ

۸۳۔ ذیبان ابن بغیض ابن رایس ابن غطفان سے ۔ بنو ذہیان ۔ قبائل ذیل ذبیان کی اولاد مس ہس

٨٣- بنو فزاره - ٣٨- بنو العشراء ـ

٨٥- عبس ابن بغيض سے - بنو عبس -

٨٦ - سعد ابن ذبيان ابن بغيض ـ بنو سعد ـ

قبائل ذیل سعد کی اولاد مین هن

ع٨- بنو جحاش ـ ٨٨- بنو سبيع ـ

۹۸- بنو،حشور ـ

. و- خصفه ابن قيس عيلان سے - بنو خصفه -

### قبائل ذیل خصفة کی شاخ هس

،۱ ۹ - بنو جسر ـ

۹۲- ابو مالک بن عکرمه ابن خصفه سے ـ بنو ابو مالک ـ

٩٣- منصور ابن عكرمه سے \_ بنو سليم \_

## قبائل ذیل منصور کی اولاد مس هس

۾ هـ بنو حرام ـ

**۹**۹- بنو سان ـ

۹۸- بنو ذکوان ـ

١٠٠- بنو بهز -

۱۰۳- بنو رفاعه ـ

س. ١- بنو قبته ـ

۵۹- بنو خفاف ـ

٩٥- بنو رعل -

**9** 9- ہنو مطرود ـ

۰۱.۱ بنو قنفذ ـ

۰ ۱۰۳۰ بنو شرید ـ

٥٠١٠ سلامان ابن عكرمه سر ـ سلاماني ـ ٦٠٠٠ هوازن ابن منصور سے - بنو هوازن -ے . ۱ - مازن ابن منصور سے ۔ بنو مازن ۔ ۸. ۱- سعد ابن بکر ابن هوازن سے ـ بنو سعد ـ و. ر۔ نصر ابن معاویہ ابن بکر سے ۔ بنو نصر 🚅 ١١٠- مره ابن صعصعه ابن معاويه سے - بنو مره بنو سلول ـ و و و - نمير ابن عامل ابن صعصعه سے - نمبري -۱۱۲ ملال این عامر سے بنو هلال ـ مر ١- ربيعه ابن عامر سے - بنو مجد -م ١١٠ اولاد عمرو ابن عامر سم . بنو الكا . ۱۱۵ معاویه ابن کلاب ابن ربیعه سے ۔ بنو معاویه ۔ - رور جعفر ابن کلاب سے۔ بنو حعفر ۔ ۔ ١١ ـ أولاد ابن عمرو ابن كلاب سے ـ بنو ددان ـ ١١٨ - اولاد عبد الله ابن كعب ابن ربيعه سے - بنو العجلان ـ و ۱۱ و اولاد قشیر ابن کعب سے ۔ بنو ضمرہ ۔ . ۲ ر ـ اولاد منبه ابن هوازن سے ـ ابو ثقیف ـ

قبائل ذیل ابو ثقیف کی اولاد میں هیں

۱۲۱ بنو مالک ۔ ۱۲۲ بنو احلاف ۔ ۱۲۳ طابخه ابن الیاس ابن مضر سے ۔ بنو طابخه ۔ بنو خندف ۔ بنو خندف ۔

۱۲۳ م این عبد منات ابن عد ابن طابخه سے ۔ بنو تیم ۔ ۱۲۵ مدی ۔ ۱۲۵ منات سے ۔ ہنو عدی ۔ ۱۲۹ ثوری۔۔ ثور ابن عبد منات سے ۔ ثوری۔۔

## قبائل ذیل عبد منات کی اولاد میں هیں

۱۳۸ مزینه این عد این طانجه سے - مزنی -

#### قبائل ذیل ظاعنه کی شاخ هیں

۱۳۰ بنو صوفه -۱۳۱ - تمیم این مر سے - بنو تمیم -

# قبائل ذیل تمیم کی اولاد میں هیں

- بنو عصيه - بنو عصيه - بنو عصيه - بنو عصيه - بنو البراجم - بنو رياح - بنو رياح - بنو مره - بنو مقره - بنو مقره - بنو مقله - ا ۱۵۱ - بنو دارم - بنو عدويه - بنو عدويه - بنو عدويه - ا ۱۵۵ - ال عطارد - بنو عوف - بنو عوف - بنو عوف - بنو عوف -

مدرکه ابن الیاس ابن مضر سے - بنو مدرکه بنو خندف -

100- حذیل ابن مدرکه سے - ہنو حذیل یا حذیلی - ( 100- تمیم ابن سعد ابن حذیل سے - بنو تمیم -

۱۹۰ حریب ابن سعد سے ۔ بنو حریب ۔ ۱۹۰ مناعه ابن سعد سے ۔ بنو مناعه ۔ ۱۹۲ مناعه ابن سعد سے ۔ بنو خناعه ۔ ۱۹۳ مناعه ابن سعد سے ۔ جبهمی ۔ ۱۹۳ عنم ابن سعد سے ۔ جبهمی ۔ ۱۹۳ عنم ابن سعد سے ۔ غنمی ۔ ۱۹۳ حرث ابن سعد سے ۔ حرثی ۔ ۱۹۳ منزیمه ابن مدر که سے ۔ بنو خزیمه ۔ ۱۹۳ الهون ابن خذیمه سے ۔ بنو الهون ۔

قبائل ذيل الهون كى اولاد ميں هيں.

۱۹۸ - بنو القاره - مضلی - محلی - محل

121- اسد ابن خزیمه سے ـ بنو اسد ـ

۲ ۱ ۲ دودان ابن اسد سے ـ دودانی ـ

۱۷۳ کاهل ابن اسد سے - کاهلی -

سے ۱ حمله ابن اسد سے ۔ حملی ۔

هے ۱- عمرو ابن اسد سے - عمری -

قبائل ذیل عمروکی اولاد میں ہیں

٦٥- بنو فقعس ـ ماء بنو الصيدا ـ

۱۷۸ بنو نصر ـ م ۱۷۸ بنو الزينه ـ

١٨٠- ينو عاضره - ١٨١- ينو تعامه - .

۱۸۷\_ کنانه ابن خزیمه سے ـ بنو کنانه ـ

١٨٣- مالک ابن كنانه سے - ابو مالک -

قبائل ذیل مال*نک کی اولاد میں ہیں* ۱۸۳- بنو فتین - ۱۸۹- بنو بجر -۱۸۷- ملکان ابن کنانه سے ـ بنو ملکان ـ ۱۸۸- عمد منات ابن کنانه سے ـ بنو عبد منات ـ

### قبائل ذیل عبد منات کی اولاد مس هس

- ۱۸۹ بنو مدلج - ۱۹۰ بنو جزیمه - ۱۹۱ بنو الدیل ـ ۲۹۱ بنو الدیل ـ ۳۹۱ بنو غفار ـ ۳۹۱ بنو غفار ـ ۳۹۱ بنو غفار ـ ۲۹۱ بنو عریج - ۲۹۵ مرود - ۲۹ مرود -

۹۹ - عمرو ابن کنانه سے - عمریون ۔ ۱۹۶ - عام ابن کنانه سے - عامریون ۔

# قبائل ذیل کنانه کی شاخ هیں

۱۹۸ و الا حابیش ـ

و و ر۔ نضر ابن کنانہ سے بنو النظر ۔

. . ہ۔ مالک ابن نضر سے ۔ بنو مالک ۔

٠٠١- الحرث ابن مالک سے - مطيبين -

# قبائل ذیل الحرث کی شاخ ہیں

٢٠٧- بنو الخلج ـ

٣٠٣ فهر ابن مالک سے ـ بنو فہر يا قريش ـ َ

۲۰۵ عارب ابن فہر سے ۔ بنو محارب ۔

٢٠٥- غالب ابن فهر سے - بنو غالب -

٢٠٦- تيم ابن غالب سے ـ بنو تيم يا بنو الادرم ـ

ے. ہـ لوی ابن غالب سے - بنو لوی -

۲۰۸ عامر ابن لوی سے - ہنو عامر -

# قبائل ذيل عامر كي اولاد من هس

۹ . ۲ - حسل ـ ۲۱۰ معیص ـ

۲۱۱- سامه این لوی سے ۔ پنو سامه ـ

۲۱۲- سعد ابن لوی سے ۔ بنو سعد \_

# قبائل ذیل سعد کی شاخ هس

۲۱۳ بنانه \_

۲۱۳- خزیمه ابن لوی سے ـ بنو خزیمه ـ

# قبائل ذیل خزیمه کی شاخ هس

۲٫۱۵- بنو عایده ـ

۲۱۶- حرث ابن لوی سے ۔ بنو الحرث ۔

٣١٧- عوف ابن لوي سے - بنو العوف \_

۲۱۸- کعب ابن لوی سے ۔ بنو کعب ۔

٢١٩- عدى ابن كعب سے - بنو عدى ـ

٢٢٠ هصيص ابن كعب سے \_ بنو هصيص \_

# قبائل ذیل هصیص کی اولاد میں هس

٢٢١- بنو سهم - ٢٢٢ بنو جمح ـ

٣٣٦- مره ابن كعب سے - بنو مره -

۲۲۳- تیم ابن مرہ سے ۔ بنو مرہ ۔

۲۲۵- مخزوم ابن مرء سے ۔ بنو مخزوم ۔

٢٢٦- كلاب ابن مره سے \_ بنو كلاب \_

٢٢٧- زهره ابن كلاب سے - بنو زهره -

۲۲۸- قصی این کلاب سے ۔ ہنو قصی یا مجمع ۔

# قبائل ذیل کلاب کی اولاد میں ہیں

۲۲۹۰ نوفلييون ـ

۔ ۱۹۰۰ عبد الدار ابن قصی سے ۔ داری ۔

# قبائل ذیل عبدالدار کی شاخ هیں

۲۳۱- شیبی -

- سے اسے ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی سے -بنو آمیه -

سسے ۔ ہاشم ابن عبد مناف سے ۔ بنو ہاشم ۔

س ٢- عبد المطلب ابن هاشم سے - بنو مطلب -

٢٠٥٠ عباس ابن عبدالمطلب سے - عباسی -

٣٣٦ على ابن ابو طالب ابن عبدالمطلب سے - علوى -

ے ہو۔ فاطمه بنت مجد صلی اللہ علیه وسلم سے۔ سادات بی فاطمه علیها السلام ۔

اس مطلب سے کہ اقوام مذکورہ بالا کا سلسلہ بخوبی ذھن نشین ھو جائے اور آسانی سے سمجھ سیں آ جائے ، اس مقام پر ایک شجرہ عرب مستعربہ کی قوموں کا شامل کیا جاتا ہے۔

عرب کی قوموں کے بیان کو ختم کرتے وقت اس بات کا بیان کرنا مناسب ہے کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ ایک ضعیف قوم یا وہ قوم جو زوال کی حالت میں پڑ جاتی تھی اکثر اپنے آپ کو کسی زبردست قوم میں ملا دبتی تھی ۔ اس اختلاط کے مقصد کو نہ سمجھنے سے غیر ملک کے مؤرخ اب تک یہی سمجھتے ھیں کہ ایسا اختلاط نسب کے اختلاط سے علاقہ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں قومین ایک ھی لقب یعنی زبردست قوم آکے لقبے نسبی سے ملقب ھو جاتی تھیں اور اسی

ہناء پر آن کا مقولہ ہے کہ عرب کی قومیں انقلابات اجتاع کے همیشہ زیر مشق رهی هیں۔ لیکن یه خیال ہالکل غلط ہے کیوں که وہ دونوں قومیں اس طرح پر مخلوط نہیں ہوتی تھیں کہ ایک هی مورث اعلٰی کی نسل سے خیال کی جاتی هوں بلکہ آس اختلاط کے یه معنی تھے۔ که زبردست قوم زبردست قوم کے تابع اور اس قوم کے قوانین اور رسم و رواج کی پابند هو جاتی تھی اور ضرورت کے وقت اور هر ایک اس میں اس قوم کی ساتھی اور مددگار هوتی تھی دونوں قوموں کے آدمی ایک هی نامی سردار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے تھے اور اگر آن دونوں قوموں کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد هوتا تھا۔ دونوں قوموں کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد هوتا تھا۔ حونوں توموں تھا مور سے تاوان لیے جانے کا دستور تھا۔ تو وہ تاوان ہرابر دونوں قوموں پر عاید هوتا تھا۔

#### انگریزی لفظ '' سراسن ''کی تحقیق

اس خطبه کے ختم کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ لفظ ''سراسین'' کی بابت جو یونانیوں نے زمانہ جاھلیت کے بعض عربوں کی نسبت استمال کیا ہے اور جس کا اطلاق انجام کار تمام جزیرہ نمائے عرب کے باشندوں پر قبل ظہور اسلام اور نیز بعد ظہور اسلام ھو گیا ہے کچھ گفتگو کی جاوے ۔ متعدد مؤرخوں نے اپنی ذھانت کو اس لفظ کے ماخذ کے بیان کرنے کی کوشش میں صرف کیا ہے اور ھر ایک نے ایک نیا ڈھنگ اس کے ماخذ تلاش کرنے کا اختیار کیا ہے ۔ جس نے بارھا پرانے تعصبات تلاش کرنے کا اختیار کیا ہے ۔ جس نے بارھا پرانے تعصبات کو ظاھر کر دیا ہے ۔

هارے نزدیک یه بات کافی ہے که رورنڈ ہوکاک صاحب نے اپنی کتاب تاریخ عرب میں جو کچھ اس کی نسبت لکھا ہے ہعینه اس کو اس عام پر ترجمه کر دیں ۔

وہ لکھتے ھیں کہ اس مضمون پر ھارے مصنفوں نے اب تک جو کچھ چھاپا ہے اس میں کسی جگه میں اس امر کی قابل اطمینان دلیل نہیں پاتا ھوں که وہ لوگ جو پہلے عرب کہلاتے تھے آخر میں "سراسین" کے نام سے کیوں موسوم ھونے جن لوگوں نے کہ اس نام کو '' سرح'' سے مشتق کیا ہے آن کی رائے کی کہا حقہ ' تردید ہو گئی ہے اب عموماً یه گان ہے کہ یہ نام "سرق" (چوری) سے نکلا ہے جس سے ایک و حشی اور لئیری قوم سے صریح مراد ہے ۔ مگر یه نام آن کو کہاں سے ملا ؟ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے ۔ که نام خود انھیں کے ھاں سے نہیں شروع ھوا ھوگا۔ بلکہ کسی اور قوم کی زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے کیوں کہ عرب ایسے نام کو جو موجب رسوائی اور ذلت کا ہے اپنے لیے کب گوارا کرتے ۔ اب عالموں کو یہ تحقیق کرنا باقی ہے کہ آیا ان لوگوں کے نام کو جو عام طور ہر اور علانیہ قزاتی اور رہزنی کے لیے مشہور ہیں لفظ '' سرق'' سے مشتق کرنا جائز ہو سکتا ہے ۔ جس کے معنی خفیہ چوری کرنے کے ہیں یا نہیں ۔ اب اگر کوئی " سراسین" کی تحقیق میں میری تبعیت کرنا چاہے تو کس کو اپنی آنکھیں شرق کی طرف کھولنی چاہئیں ۔ کس واسطے که ''سراسینس'' اور ''سراسی نائے'' کی آواز میں ''شرقی'' اور اُس کی جمع "شرقیوں" اور "شرقیین" کی نسبت کیا فرق ہوگا جس کے معنی اہل الشرق یعنی باشندگان شرق کے ہیں جس طرح که سابق میں عربوں کو علی الخصوص یہودی خیال کرنے تھے کیوں کہ اُس کی سرزمین کا شرقی حصہ (حسب قول طلسیطوس ) عرب سے محدود ہے ۔ اسی طرح توریت مقدس (سفر تکوین باب ۱۰ ورس ۳۰) یقطان کی اولاد کو جو عرب

تھی ۔ مشرق میں بیان کرتی ہے یعنی ساحل کے اس حصہ پر جو ماین '' مبشام '' اور '' سفار '' کے جو مشرق میں ایک پہاڑ ہے۔ واقع ہے۔ یعنی اگر '' آرساڈیاس'' قابل اعتبار ہو '' سن سکتہ الى تبجئى مديسة البجبل الشرق " يعنى مكه سے وهاں تک کہ تم اس مشرق پہاڑ کے شہر تک آؤ ۔ یا جیسا کہ مسودہ " كوڈيكس" من مرقوم هے "اى المدينة الشرق" . یعنی مشرق شہر تک (جس سے میری دانست میں مدینه منوره مراد مے جو جانب شرق واقع ہے۔ حضرت سلیان کی عقل تمام اہل الشرق كى عقل سے بڑھ كر خيال كى گئى ھے يعنى (حسب بیان اس یمودی کے گو وہ کوئی ہو جس نے که صحف ملوک کا عربی میں ترجمه کیا ہے) ''سراسین'' یا عربوں کی عقل سے اس طرح برسیاہ بنی (باب مہم ورس ۲۸) میں اعراب بني قيدار كو " اهل الشرق" كما ه \_ علامه '' ہیوگو گروشیس'' بیان کرتا ہے کہ عیسائیان سابق کی یہ رائے تھی کہ وہ عقلاء جو حسب بیان متی حواری (باب م) پرستش کو آئے تھر ملک عرب سے آئے تھر اور اس کا خود بھی یہی عقیدہ تھا ۔ نناسوس (فولیس میں) لکھتا ہے کہ میں نے ا پسی سفارت کی جو بجانب بنی عثوفیه ۔ بنی حمیر ۔ اور سراسین اور دیگر اقوام پرستش کننده کی تھی تعمیل کر دی ۔ اس لیے " سراسینس" کا اور مشرق اقوام کے زمرہ میں شامل هونا صرف اسی وجه سے تھا که وہ مشرق میں آباد تھر ۔ مجد الفروز آبادی ۔ صفی الدین اور لوگوں کا بیان ہے کہ مشرق کے چند اور مقامات بھی ہدیں وجه که وہ مشرق کے اور حصوں میں واقع تھے بنام ''شرقه'' و ''شرقیه'' موسوم تھے اور ان کا یه بھی بیان ہے کہ هم نے سنا ہے که ایسے مقامات کے باشندے

اھل الشرق کملاتے ھیں۔ ایسی ھی دلیل سے آن لوگوں کو بھی جو ایسے ملک میں بستے ہوں که بلحاظ اور ملکوں کے " الشرق " يعنى بورب كملاتا هو أسى نام سے ملقب كيوں نہيں کرنا چاھیے ورنہ وہ اپنے اور آن لوگوں کے درمیان جو اپنی هی بولی میں اپنر آپ کو مفری یعنی باشندهٔ جزیرهٔ موری تانیا کہتر میں کس طرح پوری پوری تمیز کر سکتر میں ۔ اسی طرح سے جیسے که باشندهائے ملک مغرب " المغاربه " کہلاتے هیں اور وہ لوگ بھی جو عرب میں متوطن تھیں '' مشارقہ '' یا " سراسینس" کمنے خا سکتے هیں اور یه نام آن کی عادات و اوضاع کے احاظ سے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ باعتبار ان کی جائے سکونت کے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے تم اس مشہور و معروف حکیم بو علی سینا کی اس نامی کتاب کا نام " سراسینک فلاِسفی " يعني " الفلسفه المشرقيه " كچه اس كي جاهليت كي وجه سِے نہیں کہتے ہو بلکہ اس کے مشرق ہونے کے سبب سے ۔ رہی یہ ہات کہ عربی حرف ش کا یونانی کی مانند تلفظ ہوا ہے اس سے کوئی دشواری نہیں ہو کیوں که وہ عبرانی حرف کا بھی اسی طرح تلفظ کرتے تھے۔ لفظ '' سراسینس'' کا ایک اور مادہ بھی هو سكتا هے يعنى "شرك" اس واسطے كه وه خدائے واحد کے شریک قرار دیتے تھے۔ لیکن یه نام جو قدیمی عربوں کی نسبت اس قدر موزوں ہے مسابان لوگ ان کا اطلاق از راہ بے انصافی و ناحق اندیشی عیسائیوں پر کرتے هیں اور عیسائی کس سے استغفار بھیجتر ھیں مگر یہ امر ھارہے مضمون <u>سے</u> علاقه نهين ركهتا ـ

النصوص الباهره في حرية الهاجرة على ما يستفاد من كتب اليهود افادها

المولوى عنايت رسول چڑيا كوٹى سلمه الله تعاللي

ام حضرت اسمعیل علیه السلام کا نام عبری زبان میں (هاغار) اور عربی میں (هاجر) هے یه بادشاه مصر کی بیٹی تهیں ـ

سفر الیشار میں جو ہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے لکھا ہے کہ "شہر بابل دارالسلطنت بمرود میں جہاں تارح بعتی آذر اور ابراھیم علیه السلام اور آن کے تمام خاندان کے لوگ رهتے تھے ایک شخص حکیم همر مند ذکی الطبع فطین جو اکثر علوم صنائع میں کال رکھتا تھا رهتا تھا اس کا نام (رقیون) تھا مگر وہ بہت مفلس و معتاج و مفلوک تھا تنگدستی و سختی سے وطن میں رهنا نامناسب سمجھ کر مصر کی راہ لی جب وہ و هاں چہنچا اور اس کی لیاقت و دانش مندی باشندگان مصر پر ظاهر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے اس کو براہ قدر دانی عیان سلطنت میں داخل کیا رفته رفته بالکل حاوی ہوا بالآخر وهاں کا بلدشاہ ہو گیا یه پہلا شخص ہے جس کا لقب فرعون موا بالآخر هوا ۔ اسی فرعون کے زمانه بادشاهت میں بوجه قحط مالی کے حضرت ابراھیم علیه السلام فلسطین سے مع اپنے اہل بیت کے مصر مین تشریف لے گئے۔

رقیون اور هاغار دونوں عبری لفظ هیں اور اس سے استدلال هو سکتا هے که وہ دونوں عبرانی یعنی بنی عبیر تھے اور کیا عجب هے که اسی قبیله کے هوں جس قبیله کے حضرت ابراهیم تھے اور ظاهرا اسی خیال سے که بادشاہ مصر ان کا

هم وطن یا هم قبیله مے اس قعط و مصیبت میں حضرت ابراهیم نے مصر میں جانے کا قصد کیا هو جیسا که هر ایک انسان کو ایسے موقع پر اس قسم کا خیال هو سکتا ہے۔

جب حضرت ابراهیم مصر میں پہنچے اور آنھوں نے حضرت سارہ کا اپنی بیبی ہونا ظاہر نه کیا بلکه بین ہونے کا جو رشته تھا وہ ظاہر کیا۔ تو فرعون نے حضرت سارہ سے سے شادی کرنی چاھی اور حضرت ابراهیم کو بہت کچھ دے کر حضرت سارہ کو بقصد شادی اپنے گھر لر گیا۔

اس واقعه سے بھی استدلال ہو سکتا ہے که فرعون ہادشاہ مصر کو بسبب ہم قوم ہونے کے زیادہ تر حضرت سارہ سے شادی کرنے کی رغبت ہوئی تھی ۔

غرض که هنوز شادی نه هونے پائی تهی که مختلف قسم کے صدمات فرعون پر واقع هوئے اور آن کے سبب سے فرعون نے حضرت سارہ کے حال کی زیادہ تفتیش کی تو معلوم هوا که وہ حضرت ابراهیم کی بیوی بهی هیں آسی وقت فرعون نے آن کو حضرت ابراهیم کے پاس بھیج دیا اور هاجرہ اپنی بیٹی کو بھی آن کے سیرد کر دیا۔

فرعون نے جو اپنی بیٹی ھاجر کو حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا ظاھر اس کے کئی سبب معلوم ہوتے ھیں ۔ ابراھیم اور سارہ کی نبکی اور بزرگی اور ان کا اور فرعون و ھاجر کا ھم قوم ھونا اس بات کے لیے بڑی رغبت ھوئی ھوگی کہ فرعون اپنی بیٹی کو ان کی تعلیم اور تربیت اور صحبت میں سپرد کر لے کیوں کہ مصری اس کی قوم و قبیلہ سے نہ تھے ۔ علاوہ اس کے کیوں کہ میں اور اس خاندان میں شادی و بیاہ میں ھم کفو ھونے کا بہت خیال تھا مصر میں رقیون فرعون مصر کے خاندان

کا کوئی شخص نه تھا اور یه بہت ہڑی ترغیب اس بات کی تھی که هاجر سارہ کے سپرد کی جاوے تا که آن کی تربیت میں رہے اور کہیں کفو میں آس کی شادی ہو جاوے ۔ رخصت کے وقت فرعون نے اپنی ہیئی ہاجر کو سمجھایا که تیرا رہنا ان کے ساتھ تیرے لیے میرے ہاس رہنے سے بہتر ہے ۔ اس سمجھانے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس خیال سے فرعون نے اپنی بیٹی آن کے میرد کی تھی ۔

بعد اس کے جب حضرت ابراهیم مع هاجر فرعون کی بیٹی کے وهاں سے چلے تو فرعون نے آن کے ساتھ پیادے مامور کیے تاکه بحفاظت پہنچ جاویں چناں چه یه سب لوگ بآرام تمام می احال و اثقال و لونڈی و غلام وغیرہ کے جو بادشاہ مصر نے آن کو دیے تھے اپنے ملک میں جہاں آنھوں نے سکونت اختیار کی تھی بخیر و خوبی پہنچ گئے آس وقت ابراهیم هاجر کی بدولت بہت دولت مند اور مال دار هو گئے چناں چه توریت میں لکھا ہے۔

ھم ان لفظون کو اس مقام پر عربی خط کے حرقوں میں لکھتر ھیں۔

و يعل ابرام مصصرايم هو واشتو و خل اشر له و لوط عدو هاعناه و ابرام كابيد متود بمقده و بكسف وبزاهاب

ترجده عربی: "فصعد ابرام سن سمر هو و زوجته و كل ساله و لوط سعه الى القبيلة و ابرام عظيم جدا بالماشية و الفضة و النهب " -

ترجمه آردو۔ '' اور کوچ کیا ابراھیم نے مصر سے اس کی بیبی نے مع اپنے کل مال کے اور لوط کے شال کی طرف کو۔ (کتاب پیدائش باب ۱۳ آیت ۱ و ۲)۔

غرض که اس مورخ کے بیان سے ظاہر ہے که هاجر بادشاه مصر کی بیٹی تھیں تعلیم تہذیب کے لیے سارہ کے سپرد کی گئی تھیں اور آن کا هم وطن هونا بلکه ادنئی تامل سے اهل خاندان سے هونا پایا جاتا ہے۔

مفسرین توریت بھی حضرت ہاجر کو بادشاہ کی ہیٹی لکھتے ہیں چناں چہ (وبی شلومو اسحاق) نے کتاب پیدائش کے سولھویں باب کی پہلی آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے اس کو بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

اس عبارت کو عربی خط کے حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔
'' بث برعبہ ہا یہ کسر انسیم شنعسو اسارہ
اسر ، وطاب شتہا بتنی شفیحہ ببیت زہ و لو کبیرہ
بسیت احید ۔''

(ترجمه عربی) هی کانت بنت فرعون احدادا الایات الدین اخرحت بساره قال ما اطبب ان تکون بنتی خادمة فی بیت آخر خادمة فی بیت آخر ترجمه اردو: "وه فرعون کی بیٹی تهی - جب دیکها ان کرامات کو جو ہوجه ساره واقع هوئیں تو کها بہتر ہے که رہے میری بیٹی آس کے گھر میں خادمه هو کر اس سے که هو دوسرے

اس عبارت کا ترجمه اس طرح پر بھی ہو سکتا ہے که "میری بیٹی کا رہنا اس کے خاندان میں خادمه ہو کر بہتر ہے دوسرے خاندان میں ملکه ہو کے رہنے سے ۔''

ح کھو میں ملکہ ۔''

اکثر یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ حضرت هاجر

لونڈی نہیں تھیں بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں ۔

توربت مقدس سے کسی طرح حضرت هاجر کا لونڈی هونا قابت نہیں ہے۔ نہایت صاف اور روشن بات ہے که اس وقت کے حالات پر هم جو نظر کرتے هیں تو معلوم هوتا ہے که اس زمانه میں لونڈی و غلام دو طرح پر هوتے تھے شرا سے اور غنیمت سے یعنی با تو وہ لونڈی و غلام هونے تھے جو لڑائی میں اسیر هو کر آتے تھے اور وہ (شیبوث حرب) کملاتے تھے یعنی غنیمت جنگ صیف با وہ لونڈی اور غلام کملاتے تھے جو خریدے جاتے تھے اور ان کو مقنث کسف کمہتے تھے یا آن کی اولاد لونڈی و غلام هوتے تھے یا ان کی اولاد لونڈی و غلام هوتے تھے یا بید البیت ولید البیت یعنی خانه زاد مگر حضرت هاجرہ ان ہاتوں سے پاک تھیں۔ پھر وہ کیوں کر لونڈی هو سکتی تھیں ان کو لونڈی کمنا محض بھتان ہے۔

اب رهی یه بات که یهودی ان کو کیوں لونڈی کمتے تھے اس کا بڑا سبب یه هے که یهودی بنی اسمعیل کی هدیشه حقارت کرتے هیں اور ضد و عداوت سے ایسی باتیں جن سے بنی اسمعیل به نسبت بنی اسرائیل کے حقیر سمجھے جاویں منسوب کرتے هیں اور اسی خیال سے آن لوگوں نے غلط طور پر توریت مقدس سے بھی حضرت هاجرہ کے لونڈی هونے پر استدلال کیا ہے مگر وہ استدلال سرتا یا غلط اور بالکل تحریف ہے جس کو بالتفصیل هم بیان کرے هیں ۔

حضرت سارہ ادھیڑ ھو گئی تھیں اور آن کی اولاد نه ھوئی تھی ۔ اس لیے آنھوں نے حضرت ھاجرہ کو زوجه بنانے کی اجازت دی که انھیں سے کچھ اولاد پیدا ھو چناں چه ھاجرہ سے حضرت اسمعیل پیدا ھوئے ۔ اس کے چند روز بعد

حضرت ساره بھی حاملہ ہو گئیں اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے ۔ حضرت اسحاق کئی برس کے ہو گئر تھر آن کا دودہ بھی چھٹ چکا تھا اور حضرت اسمعیل آن سے عمر میں کچھ بڑے تھر ۔ دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی ۔ جیسا که دو بیوں میں ہو جاتی ہے۔ حضرت سارہ کو یہ بات بری معلوم ہوئی اور اس لڑائی جھکڑے میں حضرت ابراھیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے لڑکے کو نکال دو ۔ اس مقام پر جو حضرت سارہ نے حضرت ھاحرہ کو لونڈی کہا اس سے یہ استدلال نہیں هو سکتا که درحقیقت میں لونڈی تھیں۔ بلکه جس طرح عورتين لرائي غصه مين خصوصاً جب كه دو عورتون بلکه دو سوکنوں میں بچوں ہر تکرار ہو جائے ایک دوسری کو تہنک اور حقارت کے کامے کہہ اٹھتی ہیں اسی طرح حضرت سارہ نے بھی یہ لفظ امہ یعنی لونڈی کا حضرت ھاجرہ کی نسبت کہا۔ اس سے کسی طرح سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ درحقیقت لونڈی تھیں مگر ہودیوں کو اور جو لوگ ہودیوں کی پیروی کرتے ہیں ۔ آن کو ایک موقع حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہنر کا سل گیا ۔

حضرت مارہ کی اس بات سے حضرت ابراھیم نہایت ناراض ھوئے مگر خدانے آن کی تسلی کی اور کہا کہ اس لونڈی اور بچہ کی طرف سے ریخ مت کر تو ان کو نکال دے میں اس لونڈی کے بچہ سے ایک قوم ہیدا کروں گا۔

اس مقام پر جو خدا نے لونڈی کہا وہ بعینہ نقل سارہ کے قول کی ہے یعنی سارہ نے جس کو حقارت سے لونڈی اور لونڈی کا بچہ کہا ہے آسی سے میں ایک قوم پیدا کروں گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شحص لسی لائق آدمی کو کہے کہ یہ نالائق،

کیا کام کرتا ہے ہیں اس دوسرے شخص کا بھی اُس کو نالائق کمہنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا ۔ که درحقیقت وہ شخص نالائق ہے اور جب که یه بات ثابت ہو چکی ہے که حضرت هاجر بیٹی رقیون بادشاہ مصر کی بلکه هم قوم و هم وطن ابراهیم کی تھیں اور جو وجوہ رقیت کی اُس زمانے میں تھیں اُن سے بھی حضرت هاجر بری تھیں ۔ تو ان الفاظ سے جو لڑائی و جھگڑے و غصه میں بولے گئے میں اسی طرح اُن کا واقعی لونڈی ہونا مراد نہیں ہو سکتا ۔

علاوه اس کے لفظ امد مجازاً مجاورہ میں زوجہ پر بھی بولا جاتا ہے یہودیوں میں دستور تھا کہ دختر کا باپ ہر وقت شادی کے بموض دختر کے پسر کے باب سے کچھ روپید لیتر تھر تب بیٹی دیتر تھر جیسر که هندوستان میں هندوؤں کی بعض قوسوں مین دستور ہے اور اس دستور کو بیٹی کا بیچنا کہتر تھر مگر وه لونڈی نه هوتی تهی باکه زوجهٔ شرعی هوتی تهی اور تمام حقوق زوجیت کے اُس کو حاصل ہونے تھے ایسی زوجہ پر بھی لونڈی کا محازآ اطلاق ہوا ہے۔ چناں چه توریت مقدس کی دوسری کتاب باب ۲۱ - آیت ساتویں میں لکھا ہے که "خدا نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کو بیچے (امہ) ہونے کے لیے تو وہ لونڈیوں کی طرح نکل نہ جائے گی اگر وہ اپنر مالک کی نظر میں ناپسند ھو جس سے اس نے زفاف نہیں کیا تو فدیه دے گا بوجه ناپسند هونے کے اجنبی قوم کے پاس بیچ نہیں سکتا اور اگر اپنر پسر کی خلوت سیں دیا تو لڑکیوں کے دستور کے موافق برتاؤ ہوگا اور اگر اس کے اوپر دوسری کر لی تو حقوق زوجیت یعنی کھانا ، کپڑا ، خلوت کم نه کرے گا اور اگر یه تینوں اس کے ساتھ نه کبر جاویں تو بلا تردد چھوٹ

جاوے کی ۔''

جو که ان آیتوں سے مسائل فقیہه مستنبط ہوتے ہیں۔
اس لیے علائے یہود نے اس میں بہت غور کی ہے کل مباحثه
لکھنا طول ہے مگر جس قدر کہ اس مقام کے مناسب ہے مختصراً
لکھا جاتا ہے۔

ان آیتوں میں لفظ امد سے لونڈی مراد نہیں ہو سکتی اول تو انھی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لونڈی سے بیوی یعنی زوجہ شرعی مراد ہے دوسرے ید که ید سب آیتیں بنی اسرائیل کی شان میں ہیں جیسا کہ سیاق دلالت کرتا ہے اور بموجب توریت مقدس کے لونڈیوں کی طرح بنی اسرائیل کی بیع و شرا جائز نہیں ہے چناں چہ اس کی تفصیل توریت مقدس کی تیسری کتاب باب ۲۵ ۔ آیت ۲۸ اور دوسری کتاب باب ۲۷ ۔ آیت ۳ میں مندرج ہے ۔ بنی اسرائیل چوری کے جرم میں یا آیت س میں مندرج ہے ۔ بنی اسرائیل چوری کے جرم میں یا دشمن کی قید میں سے چھڑانے کے لیے خریدے جا سکتے تھے اور صرف سات برس تک مالک کی بطور غلام کے خدمت بطور غلام رکھ لیے گئے تھے مگر وہ غلام نہ تھے ۔

اور اگر فرض کریں که اس وقت میں جو احکام هیں وہ غیر بنی اسرائیل کے لیے هیں تو بھی آیت کے معنی درست نه هوں گے کیوں که غیر بنی اسرائیل لونڈی و غلام پچاسویں برس از خود آزاد هو جاتے تھے اور آیت میں حکم ہے که وہ آزاد نه هوگی اس مقام پر تفسیر رشی کی عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے مطلب مذکور ثابت ہوتا ہے۔

اس عبارت کی صورت عربی خط میں یہ ھے :\_ ام راعبہ بیعنی ادونیہا شلا ناستہ حیین بعینا و لخونساه: آشرلا یعاداه. شبها یا لو لیعاداه لیخنیساه لولاشا و کسف قنیشاه هو کسف قدوشیها و کان رامزلاخ هکا ثوب شمصوه بیعود و رامزلاخ شاینا صریخه قدوشیم احریم.

(ترجمه عربی) و ان قبیعة بعین بعلها: لانه لخلوتها سا هوی لذی لم یزفها: و کان له ان یزفها و یتخلی بها للتزویج و ثمن شرایها هو ثمن نکاحها و فی الایة کنایة با سرالنکاح و بانه لا یجوز مع الغیر عربها ـ

آردو ترجمه: (توریت) اگر بری ه اپنے خاوند کی نظروں میں (تفسیر) که آسے رغبت نه هوئی آس کے ساتھ خلوت کی (توریت) جس نے زفاف نه کیا (تفسیر) که اس کو مناسب تھا آس سے زفاف آس کے ساتھ خلوت کرنا جورو کرنے کے لیے اور قیمت آس خرید کی قیمت هے آس کی شادی کی اور یہاں کنایه هے که آیت میں حکم شادی کا هے اور کنایه هے که و، دوسرے سے شادی کرنے کی مجاز نہیں ۔

اسی موقع پر اس بات کا بھی خیال کرنا چاھیے کہ جس طرح ایسی جورو پر جس کی بابت بعوض شادی روپیہ دیا گیا ھو مجازاً لونڈی کا اطلاق ھوا۔ اسی طرح ایسی جورو پر بھی جو بطور ڈولہ کے آئی ھو مجازاً لونڈی کا اطلاق ھوا ہے۔ جیسے کہ ابی غایل حضرت داؤد کی بیوی پر لونڈی اور خادمہ کا اطلاق ھوا ہے۔ جس کا ذکر عنقریب آتا ہے اور جو کہ یہ اس حضرت ھاجر کے حال سے بھی نہایت مناسب تھا۔ اس سے مجازاً اُن کی نسبت بھی امه یعنی لونڈی بولا گیا۔ مگر جب کہ رقیت کسی طرح ثابت نہیں ہے۔ تو اُس لفظ سے حقیقی

لونڈی مراد نہیں ہو سکتی -

اگر یه کہا جاوے که ان مقاموں میں بھی اسه سے جورو مراد ہے۔ مگر سریه کا کہنا بھی صحیح نه هوگا۔ اس لیے که جب بنی اسرائیل کی لڑکیاں لونڈیاں هو هی نہیں سکتی تھیں۔ تو سریه کیوں کر هو سکتی هیں۔

اور اگر یه شبه کیا جاوے که جن مقاموں کا بیان هوا و هال قرینه هے جس لیے امه سے لونڈی مراد نہیں هو مکتی مگر جہاں حضرت هاجره کی نسبت امه کا اطلاق هوا هے وهال کیا قرینه هے جس سے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لیے جاویں اس شبه کے رفع کرنے کو ناظرین کو ذرا توجه کی تکلیف دی جاتی ہے۔

حضرت ابراهیم علیه السلام کے زمانه میں بلکه اس کے بعد بھی یه دستور تھا که لونڈی میراث نہیں ہاتی تھی چناں چه اسی وجه سے لیا اور راحیل یعقوب علیه السلام کی بیویوں نے ان سے کہا که " کیا اب ھارے لیے اپنے باپ کے گھر میں کچھ حق میراث ہے کیا ھم اجنبیه نہیں شار کی گئیں کیوں که بیچ ڈالا ھم کو اور قیمت بھی کھا گیا" پیدائش باب ۳۱ - آیت میں و ۱۵۵ -

اور لونڈی کی اولاد جو دوسری سے ھو وہ بھی لونڈی اور غلام ھوتی تھی آن کے لیے میراث نه تھی چناں چه یه حکم موسلی کو بھی دیا گیا اور لونڈی کی اولاد جو مالک سے ھو وہ بیوی کی اولاد کے ساتھ میراث نہیں پاتی تھی جو کچھ ان کو باپ اپنی زندگی میں دیوے وھی ان کو ملتا تھا اور یہی وجه تھی که ابراھیم علیه السلام نے قطورہ کی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ دے کر الگ کر دیا تھا جیسا که کتاب

پیدائش باب ہم میں مندرج ہے۔ جب که یه قاعدہ شرعی معلوم ہوگیا تو اب اصل مطلب کی طرف رجوع کرنا چاہیر کہ جب سارہ نے حضرت ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی اور اُس کے لڑکے کو نکال تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میراث نہ پاوے لونڈی بچہ میرے بیٹر اسحاق کے شاتھ۔ اس سے صاف ﴿ظَاهُرُ مِعَ كَهُ سَارُهُ كُو الديشَهُ يَهِي تَهَا كُهُ اسْمَعِيلُ اسْحَاقَ كَ ساتھ میراث یاویں کے ۔ پس اگر ھاجرہ لونڈی ھوتیں یا اسمعیل لونڈی بچہ ہوتے تو میراث پانے کا خیال کیوں کر ہوتا۔ بلکه اس وقت کی شریعت میں یه حکم تھا۔ که زوجه مطلقه میراث نہیں باتی تھی اور جس لڑکے کو باپ عَاقُ یعنی ماقط المیراث کر دیتا تھا وہ بھی میراث سے محروم ہو جاتا تھا اس لیے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی تھی کہ ہاجر کو اور اس کے لڑکے کو نکال دے بعنی ایک کو طلاق دے اور ایک کو عاق کرے تاکہ دونوں مستحق میراث نه رهیں ۔ یه قرینه هے که ان آیتوں میں امه کا لفظ حم خلاف محل واقع ہوا ہے اس سے اس کے مجازی معنی مراد ہیں اور حقیقی مراد نہیں ہو سکتے علاوہ اس سے اور بھی قرینر قویه هیں جن کا ذکر آگے آتا ہے ۔.

ان مقامات کے سوا کسی مقام میں حضرت ھاجر کی نسبت لونڈی کا لفظ توریت میں نہیں آیا ہے بلکہ شفحہ کا لفظ آیا ہے اور شفحہ کے معنی لونڈی کے نہیں ھیں انقلوس یہودی نے جس نے توریت کا ترجمہ کالدی زبان میں کیا ہے شفحہ کا ترجمہ استا جو بمعنی اسة ھی لکھا ہے اور اس سبب سے اکثر مترجموں نے توریت کے ترجموں میں جو اور زبانہ ں میں کیے اس لفظ کا لونڈی ترجمہ کیا جالاں کہ لونڈی کو عبری زبان میں (اسه)

کہتے ہیں جو عربی لفظ امة کا مرادف ہے اور شفحه کے معنی خادمه کے هیں هم تفرقه بتائے کے لیے سمویل باب ۲۵ کی ۳۱ آیت نقل کرتے هیں اس سے امه اور شفحه کا فرق ظاهر مو جاوے گا۔

اس عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔

و تومرهنا اماثخا لشفحه لرحوص رغلی میدی ادونی ب

ترجمه عربی: وقالت نعم انه اسة له خادسة تغسل رجعل حبيد سيدى -

ترجمہ اُردو: اور کہا ہاں اُس کی لونڈی خادمہ ہے اپنے ۔ سردار کے خادسوں کا پانوں دھونے کے لیے ۔

یہ قول ابی غایل حضرت داؤد کی بیبی کا ہے جب کہ حضرت داؤد نے اس کے باس نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور وہ بطور ڈولہ کے حضرت داؤد کے ھاں آئی تھیں ۔

شفحه کے اصلی معنی جیسا که اهل افت لکھتے هیں قبیله کی عورت کے هیں۔ ماده اس لفظ کا اور (مشباحه) کا جس کے معنی قبیله کے هیں ایک ہے لیکن عرف میں اس کے معنی خادمه کے هیں پھر اس لفظ سے لونڈی سمجھنا یا غلطی ہے یا تعصب ہے۔

تیسرا مقام جہاں سے آن کے لونڈی ہونے پر استدلال کرتے ہیں پیدائش باب ۲۵ پہلی آیت ہ آیت تک جس کا ترجمہ یہ ہے اور ابراہیم نے پھر عورت کی جس کا نام قطورہ تھا اور آس سے زمران ، یقشان ، مدان ، مدیان ، یشباق ، شودہ پیدا ہوئے : اور یقشان کے شبا اور دوان پیدا ہوئے ۔ دوان کی اولاد اشوریم لطوشیم لامیم ۔ مدیان کی اولاد عیفا عیفر حنوخ

ابی دع اور الداعا یه سب قطوره کی اولاد هیں ؛ اور دیا ابراهیم نے جو کچھ آن کے تھا اسحاق کو اور سریه کی اولاد کو ابراہبم نے اپنی حیات میں کچھ دے کر اسعاق کے پاس سے نکال دیا پورب طرف شرقی عرب میں ۔ یہاں چھٹی آیت میں واقع ہے لبنى هپيلغشم جس سے استدلال کرتے هيں پبلغش جسے کلدى میں پیلقتا یا پلقتا کہتے ہیں یا لحسنا بولتے ہیں اس کے معنی بے شبہ سریہ ہیں اس کی جمع موافق قاعدہ کے پیلغشیم آنی ہے ربی سلیان ابن اسحاق نے لکھا ہے اس کے معنی یہ ھیں کہ جس کے لیے کتبہ صداق یعنی کا بین نامہ ہو اسے ناشیم کہتے ہیں جس کے لیے کابین نامہ نہ ہو آسے پیلغشم کہتے ہیں۔ بہر نوع یہ امر ثابت هے که پیلغش سریه هے استدلال یه هے که آیت میں پیلغشم بلفظ جمع ہے اور اس سے عراد قطورہ اور ھاجر ھیں کیوں کہ سارہ کے سوا یہی دو بیویاں ابراہم کی ثابت ہیں اس لیر یہ سریہ هوں کی فقط یه شبه پیلغشم کے لفظ سے پیدا هوا حال یه ہے که عبری میں جمع ہے اور میم سے آتی ہے۔ لہذا جمع پيلغشيم هونا چاهير ليكن توريت مين أس مقام مين پيلغشم بدون یے کے وارد ہے پیلغشیم نہیں ہے اس لفظ پر مفسرین نے بحث کی ہے بعض نے اس کو جمع ماناہے اور بے کے نه هونے کی يه توخیه کی ہے کہ ابراہیم کے ایک ہی سریہ تھی اس واسطے ہے کو گرا دیا۔ رشی مقصور لکھا گیا کیوں کہ ایک ہی سریہ تھی۔ ساتھ ھی اس کے اس مفسر نے یہ بھی لکھ دیا ہے که وه سریه هاجر تهین اور و هی قطوره هین ـ یعنی هاجر اور قطورہ ایک هي کا نام هے يه بات صحيح نہيں معلوم هوتي جس كا بيان آئنده هوگا انشاء الله تعاللي اور اسي طرح اكثر مفسرين

نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سریہ ابراہیم کی ایک ہی تھی للمذا پیلغشم سے جمع مقصود نہیں اور نہ بصورت جمع ہے تو اسی وجہ سے اونقلوس نے جو قدیم مترجم ہے اس لفظ کے ترجمہ میں لحب اثا لفظ واحد اختيار كيا هے ايسى حالت ميں اس سے استدلال کیوں کر ہو سکتا ہے۔ کیوں که مدار حجت جمعیت تھی اور وہ غیر مسلم ہے باتی رھی یہ بات کہ وہ سریہ جس کے شان میں یہ آیت وارد ہے ہاجر ہیں ۔ اس بیان سے کہ هاجر هي كا نام قطوره <u>هـ</u> دعو<u>ب</u> بلا دليل <u>هـ</u> سياق كلام <u>ســ</u> ظاہر ہے کہ اس باب میں قطورہ اور ان کی اولاد کا ذکر ہے اور انهين كو آيت سريه بداتي هے علاوه اس كے سفر التواريخ اول کے پہلر باب کی ۳۳ آیت میں جہاں سب کے نسب نامر لکھر ھیں جو اھل کتاب میں معتبر ہے لکھا ہے "اور بنی قطورہ سربه ابراهیم فلاں اور فلاں به وهی اشخاص جنهیں پیدائش کے باب ۲۵ میں قطورہ کی اولاد گنایا ہے اور فلسطین کے ہورب کی طرف سکونت کی اجازت دی ہے بہاں سے قطورہ کا سریہ ہونا بخوبی ثابت ہے اور اسی مقام پر ۲۳ آیت کے اخیر میں لکھا ہے که یه سب قطوره کی اولاد هیں ۔ اس سے ثابت ہے که قطوره هاجر نه تهیں ورنه اسمعیل کو بهی آن میں شار کرتا بلکه اس باب کی ۲۹ آیت میں گنایا ہے ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسمعیل اس وقت یه دستور تها یعنی اکثر یه محاوره تها که ہیان نسب میں سریہ کی اولاد کو ما کی طرف نسبت کرتے تھے اور ہیوی کی اولاد کو باپ کی طرف ۔ اسی لیے نسب نامه اسمعیل کو اہراهیم کی طرف منسوب کیا اور قطورہ کی اولاد کی نسبت ابراهیم کی طرف نہیں بلکہ قطورہ کی طرف کی ۔ علاوہ اس کے ہاجر کی اولاد پاران میں بسی اور قطورہ کی اولاد فلسطین کے پورب جیسا

توریت میں بیان ہوا ہے باوجود ان سب تباین اور تغایر کے دونوں کو ایک کہنا ہناوٹ ہے۔ علاوہ اس کے ابراہیم ہاجر کو طلاق دی تھی اور آنمہ کو زن مطلقہ سے نکاح جائز نہیں چناں چہ موسلی کی شریعت میں یہ حکم منصوص ہے تو اگر یہی شریعت ابراہیم کے وقت میں بھی تھی جیسا کہ یہود دعوی کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قطورہ ہاجر ایک ہیں بالکل خلاف ہے اور اگر ابراہیم کے وقت میں یہ شریعت نہ بھی رھی تو خلاف دستور انبیاء کے ہے کسی نبی کا سوائے پیغمبر تخرانا ثابت نہیں۔

اب هم رجوع کرتے هیں پیلغشم کے لفظ اور اس آیت کے معنی کی طرف اگر تسلیم کیا جاوے که یه لفظ جمع هے جیسا اب جو نسخے موجودہ مطبوعه لندن واسٹر دام وغیرہ دیکھے گئے ان میں پیلغشیم ہے اور میم کے ساتھ لکھا ہوا خلاف بیان مفسرین کے پایا جاتا ہے۔ تو بھی مدعا مستدل کا ثابت نہ ہوگا کیوں که جائز ہے که یه جمع پیلغشی اسم منسوب کی هو جیسا اسم منسوب کی جمع اس وزن پر متعارف ہے پیلغشی کی هو جیسا اسم منسوب کی جمع اس وزن پر متعارف ہے پیلغشی معنی سریه زا هیں جسے اس ملک میں پرستارزادہ کہتے هیں کی معنی آیت کے یہ هیں کہ ابراهیم نے سریه زا لڑکوں کو پورب میں بسنے کی اجازت دی ۔ لیکن آن میں اسمعیل نه تھے ۔ پورب میں بسنے کی اجازت دی ۔ لیکن آن میں اسمعیل نه تھے ۔ پلکہ آسی باب کی نویں آیت میں لکھا ہے کہ دنن کیا ابراهیم کو اسمعیل اور اسحاق آن کے لڑکوں نے ۔ توریت اور اس کی تفسیر دیکھنے والوں پر بخوبی واضح ہو جاوے گا کہ هاجر کا لونڈی ہونا کتب مقدسه سے ثابت نہیں ۔

# اقوام عرب کی رسوم و عادات اسلام سے قبل

افحكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون

عادات و خصائل ایام جاهلیت کے عرب بلکه بالعموم سب اور رسوم اور عرب بغیر کسی استثنا کے (کیوں که زمانهٔ حال کے بدو عرب بھی اپنے مورثوں سے بہت کم اختلاف رکھتے ھیں) ایک نہایت سادہ مزاج قوم تھی۔ اُن کی معاشرت کا سادہ اور بے تکاف طریقه قوانین قدرت کے قریب قریب تھا یا اس سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ وجود انسانی کا سلسله ابتدائی اور ادنئی درجه کی حالت سے رفته رفته ترق حاصل کرتا گیا اور آخرکار گله بانی کے رتبه پر چنچ گیا جو بمقابله اس کی پہلی حالت کے نہایت عمدہ اور افضل تھا۔ اس حالت کے تبدیل ھونے سے انسانوں کو آپس میں امن اور صلح سے رھنے اور اپنی معدود اور سادہ احتیاجوں کے رفع کرنے کو بہت سا سرمایه مل گیا۔ بھیڑوں کی اون سے ایک قسم کا موثا ثان طرح کھڑا کرکے اُس آکے اندر رھا کرتے تھے اور جب اُن کو بنانا سیکھ لیا جس کو بذریعه میخوں کے زمین پر خیمه کی

اپنے گلہ کو کسی دوسری عمدہ چراگاہ پر لیے جانے کی ضرورت هوتی تھی تو اپنے ڈیروں کو اس جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لیے جا کھڑا کرتے تھے اور وھیں رھنے لگتے تھے۔ ان کی پوشاک، صرف ایک لمبی بن سی ھوئی چادر ھوتی تھی جس کو بطور بہمت کے اپنے کمر سے لپیٹ لیتے تھے۔ ان کا کھانا نیم برشت گوشت اور اونٹ کا دودھ اور کھجوریں ھوتا تھا۔ ان کی تمام ملکیت اور جائداد مویشی گھوڑے اور وہ عرب کا بیش بہا جانور یعنی اونٹ اور لونڈی اور غلام ھوتی تھی اور تمام ملکیت میں لونڈی اور غلام سب سے گراں بہا خیال کیے جاتے تھے۔

بدو عرب کی معاشرت، جس کو خانه بدوش اقوام عرب کا نمونه خیال کرنا چاهیے،ایک چرواهے کے طریقهٔ معاشرت سے کچھ زیادہ نه تھی۔ خیمه میں رها کرتا تھا، پانی اور چراگاہ کی جستجو میں پھرا کرتا تھا۔ مگر بعض جو زیادہ تمدن پسند تھے باهم مجتمع هو کر اپنے خیموں کی باقاعدہ ترتیب اور انتظام سے دیمات بنا لیتے تھے اور اگر ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی تھی تو قصیے اور شہر پیدا هو جاتے تھے اور وهاں کے باشندے کسی قدر مہذب زندگانی کے فوائد سے جلد متمتع هوتے تھے۔ ان کا وقت کاشت کاری میں کھجوروں اور درختوں کے ہونے میں جن کے پھلوں سے اوقات بسری هو اور مختلف انواع کی دستکاری اور هر قسم کی تجارت اور سوداگری میں صرف هوتا تھا۔ وہ ان اشیاء کی سوداگری کیا کرتے تھے:گرم مصالح ، بلسان ، می اشیاء کی سوداگری کیا کرتے تھے:گرم مصالح ، بلسان ، می اوبان ، دار چینی ، سنا ، لیڈنن ، سونا ، جواهرات ، موتی ، هاتھی دانت ، آبنوس اور لونڈی اور غلام۔

بہت پرانے زمانہ سے یہ لوگ مصر اور شام اور اور

آرب و جوار \_ ملکوں سے بذریعه کارواں کے تجارت کرنے تھے ۔ توریت سے بھی پایا جاتا ہے کہ یه لوگ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے وقت میں بھی بھی پیشه رکھتے تھے ۔ مگر ان دونوں قوموں یعنی خانه بدوش اور تجارت پیشه کا قومی چال چلن ایک ھی سا تھا۔کھانے پینے میں کم خرچ اور کفایت شعار ھونا اور اس پر راضی اور قانع رھنا ایک عمدہ اور بیش بھا وصف خیال کیا جاتا ہے ۔ باھلی ایک نامی شاعر اپنے بھائی کے ایک مرثیه میں جس میں اس نے اس کی موت کا حال لکھا تھا اس طرح پر اپنے بھائی کی تعریف کر تا ہے :

تكفيه فلدة لحم أن الم بها من الشواء و يكفى شربه الغمر

معتدل نیند کی بھی بہت تعریف کی جاتی تھی ۔ هذلی ایک نامی شاعر اس عادت کی یوں تعریف کرتا ہے:

قلیل غرار النوم اکبر همه دم الثار او یلقی کمیا مسفعا

على الصباح الهذا بهى ايك عمده صفت شار هوتى تهى اور اس آدسى كى قوت اور مستعدى پر دلالت سمجهى جاتى تهى - اس ادراء القيس خود اپنى تعريف اس طرح هر كرتا هـ:
و قد اغتدى والطبر فى دكنا تها

نہایت فیاضی سے مہان نوازی ان کا قومی خاصه تھا اور اس کو جمله حسنات اور اوصاف میں اعلیٰ اور افضل سمجھتے تھے۔ مسافروں اور مہانوں کی خاطرداری بے انتہا فیاضی سے کرنا اور مہربانی اور اخلاق اور تعظیم کے ساتھ پیش آنا ایک پاک فرض خیال کیا جاتا تھا اور اگر کوئی اس

کو ترک کر دیتا تھا یا غفلت کرتا تو تمام لوگ آس کو دل سے ہرا جانتے تھے اور اس کی حقارت کرتے تھے ھذلی شاعر خود اپنے پر اس شعر میں بد دعا کرتا ہے اگر وہ مہان نوازی کے طریقہ میں کچھ قصور کرے ۔

لا در دری ان اطعمت نازلکم قشر الحتی و عندی البرسکنوز

همسایه کے حال پر مهربانی اور اس کی خبرگیری کرنا اور اس کے مکان اور خاندان اور مال کی نگرانی اور حفاظت کرنا نیک آدمیوں کے اوصاف میں سے تھا اور اگر کوئی اس باب میں ذرا بھی ہے پروائی یا سستی کرتا تھا تو اس کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور اس کا کوئی معیوب لقب رکھ دیتے تھے۔ بکری شاعر علقمه کی اس طرح پر ھجو کرتا ہے:

تبیتون فی المستا سلاء بطونکم وجارا تکم غرثی ببتن خماسا

اور ایک اور شاعر زبیدی اس صفت مین ایک شخص کی اس طرح تعریف کرتا ہے:

و جارهم احمى اذاضيم غيسرهم

قیدیوں کو چھوڑانا اور محتاجوں اور ہیکسوں کی مدد کرنا کام نیکیوں میں افضل اور جمیع اوصاف میں سب سے زیادہ قابل ستایش خیال کیا جاتا تھا۔ ایک شاعر اپنی تعریف اس طرح پر کرتا ہے:

و فككنا غل اصء القيس سنه بعد ساطال حبسه والعناء

ایک اور شاعر طرفه اس صفت کا بیان اس طرح پر کرتا ہے : و لكن متى يستر قد القوم ارقد هذا في الله الكن صفت كو اس طرح بيان كرتا هي : و احمى المصاب اذا ما دعى

ایک شریف عرب کو اپنی عزت کا لحاظ اور اپنے وعده کا خیال ایسا هی ضروری سمجها جاتا تها جیسے که مذکوره بالا اور اوصاف ضروری سمجهے جاتے تھے ۔ عمرو ایک مشہور شاعر اس طرح پر کہتا ہے:

و نوجد نحن استعهم ذبارا و اوفاهم اذاعقد و ایمینا

صاف اور ستھری پوشاک اور خوشبودار چیزیں اور پسندیدہ اشیاء میں سمجھی جاتی تھیں ۔ عدوانی کی بیٹی اپنے شوھر کی تعریف میں اس طرح ہر کہتی ہے:

حديث الشباب طيب الشوب و العطر

بالوں کو مشک سے معطر کرنا اور خوشبودار چمڑے کی جو تیاں پہنی امارت کی نشانیاں تھیں۔ ایک شاعر اپنی ممدوحہ کی اس طرح پر مدح کرتا ہے:

اذاالتا جرالداری جاء بنارة منالتا جرالداری جاء بنارة منالسسک اراحت فی سفارقة تبجری پرهیزگاری بهی اوصاف حسنه میں شار کی جاتی تهی ـ جاتم طائی اس طرح پر لکھتا ہے:

و اغفر عبورا، الكريم ادخار، و اعرض عن شتم الليشيم تكرساً

فصاحت و بلاغت لطافت و ظرافت بھی فضیلت کے دائرہ کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں عمرو شاعر اپنے بیٹے غرار کی تعریف میں کہتا ہے:

و ان غرارا ان يكن غيرواضح فانى احب الجون ذاالمنطق الدمم نايغه شاعر كند زبان هونے سے اس طرح خدا سے بناه مانگتا ه

اعذنی رب سن حصروعی

گھوڑے کی سواری کی اگر بجپن ہی سے مشق کی جاتی تھی تو ہایت تعریف اور توصیف ہوتی تھی اور اگر کوئی ہڑا ہو کر گھوڑے کی سواری سیکھتا تھا تو ہجو اور طعنہ کا نشانہ بنتا تھا ایک شاعر نے ایک قوم کی ہجو اس طرح پر کی ہے :

لم يركبواالا بعد ماكبروا فيهم ثقال على اكتا فهم ميل

بھیڑیہ کا شکار کرنا بھادر ہونے کا عمدہ ترین ثبوت تھا ۔ شامخ شاعر اس طرح پر کہتا ہے :

و سا قد دفعت الذئب عنه

ریکستان کے طول و عرض کا اندازہ اس کی رہت گی ایک مٹھی بھر کر سونگھنے سے دریافت کرتے تھے ۔ امراء القیس شاعر اس طرح پر بیان کرتا ہے ۔

اذالناقة العوذ الدنياني غرغرا

زمانهٔ جاهلیت کے عرب مین شعر و شاعری نہایت اعلیٰ درجه پر مہنچ گئی تھی ۔

جہاں یہ خوبیاں آن مین تھیں اُس کے ساتھ نہایت بد اخلاق اور فحش عرب جاهلیت میں پھیلا ہوا تھا۔ قصائد کے شروع میں جو تشبیب کے اشعار ہوتے تھے اُن میں دولت مند اور امیروں کی لڑ کیوں اور عورتوں اور بہنوں کا نام لے لے کو بیان کرتے تھے اور ہر طرح کے عیبوں کو علانیہ اُن کی طرف منسوب کرتے تھے آن کا یہ اعتقاد تھا کہ هر شاعر کے اختیار میں ایک جن رهتا ہے اور جس قدر بڑا شاعر هوتا ہے آسی قدر زہردست جن آس کے زیر حکم رهتا ہے۔ حسن نامی شاعر اپنی تعلی میں اس طرح کہتا ہے:

#### و سا نفرت جنبی و مانل سبردی

ہدکاری اور زناکاری سے نادم نہیں ھوتے تھے اور ھر طرح کی غیر مہذب نظم مین از راہ بے شرمی اس کو مشتہر کرتے تھے۔

سب لوگ شراب اور نہایت قوی منشی کے پینے سے بدرجہ غایت انس رکھتے تھے اور مدھوشی کی حالت میں تمام لوگوں سے نہایت خراب اور معیوب باتین سرزد ھوتی تھیں۔

قاربازی سب لوگوں کا بلا استثناء ایک هر دل عزیز کھیل تھا اور اگر کوئی خاص مقام قاربازی کا مشہور هوتا تھا تو لوگ دور دراز مسافت سے وهاں جوا کھیلنے کو جایا کرتے تھے - سود خواری بھی عام طور سے نہایت درجه مروج تھی -

لونڈیوں کو جو قینات کہلاتی تھیں گانا بجانا اور ناچنا۔ سکھایا جاتا تھا اور وہ حرام کاری کرنے کی مجاز تھیں اور اس حرام کاری کی آمدِنی آن کے آقا اپنے تصرف میں لاتے تھے۔

رهزنی اور غارتگری اور قتل روز مره کی باتیں تهیں۔
انسانوں کا خون بلا خوف اور بغیر تاسف کے هر روز هوا
کرتا تھا۔ لڑائی میں جو عورتیں قید هوتی تهیں آن کو فتح مند
لونڈیاں بنا لیتر تھر ۔ حارث شاعر اس طرح پر کہتا ہے:

ثم سلخا عللی تمیم فاحرمنا و فینا بنات مرا ماه ٹوٹکوں میں اور شگون لینے میں ان کو نہایت مضبوط اعتقاد تھا۔ جب کوئی مصیبت یا تباهی ان پر نازل ہوتی تھی تو پشھر کی چھوٹی کنکریوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے۔ اور ان کو پھینکتے تھے اور ایسا کرنے سے اس مصیبت کے دور ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ جانوروں کے اڑنے اور بولنے سے بھی نیک اور بد شگون لیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی جانور کسی شخص کی بائین طرف سے دائیں طرف رسته کاف گیا تو اس کو نیک شگون سمجھتے تھے اور ''ساخ'' کہتے تھے لیکن اگر دائیں جانب سے بائیں طرف رسته کاف گیا تو اس کو بلکن اگر دائیں جانب سے بائیں طرف رسته کاٹ گیا تو اس کو بد شگونی سمجھتے تھے اور '' جارے'' کہتے تھے۔ اس قسم کی تفاؤل کا عام نام '' طیرہ'' تھا۔

لبید ابن ربیعة نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس موقع پر جب که اس کا بھائی بجلی کے صدمه سے مارا گیا یه شعر کہا تھا:

لعمرك ما تدرى النصوا رب بالحصى . ولا اجرات الطير سالله صانع

جاهایت کے عرب کسی کام کے هو جانے پر بھیڑ کی قربانی کرنے کی منت مانتے تھے اور جب وہ کام هو جاتا تھا تو بھیڑ کے بدلے هرن کو عتیرہ کہتے تھے مگر بھیڑ کے بدلے هرن کو مار دینا ایک معیوب کام خیال کیا جاتا تھا کھب شاعر آپنے خاندان کی تعریف میں کہتا ہے ؛

و سا عشر النظباء بحی کعب اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا تھا تو خون کے عوض خون میں معزز بدلا گنا جاتا تھا۔ جو لوگ خون کے بدلے دیت لے

لیتے تھے اُن کو اُن 27 ہم جنس اور ہم وطن حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ عمرو ابن معدی کرب کی بہن اپنے بھائی کے خون کا کسی شرط پر تصفیہ کرنے سے منع کرتی ہے:

ولاتاخذوا سنهم اقالا وابكرا

آن کا اعتقاد تھا کہ اگر کسی آدسی کے خون کا عوض خون نه لیا جاوے تو ایک چھوٹا پردار کیڑا مقتول کے سر میں سے نکل کر آسان میں چیختا پھرتا ہے اس عجیب کیڑے کو '' ھامہ'' اور '' صدی '' کہتے تھے ۔ لبید شاعر ایک نوحہ میں اس طرح کہتا ہے :

فلیس الناس بعدک فی نفیر و سا هم غیرا صدا، و هام

هر شخص کے مرنے کے بعد یه دستور تھا که اُس کے اونٹ کو اُس کی قبر سے باندھ دیتے تھے۔ یہاں تک که بھو ک اور پیاس کے مارے وہ مر جاتا تھا اور اُس اونٹ کو '' ہلیہ '' کہتے تھے۔ لبید شاعر اپنے محدوح کی سخاوت کی اس طرح تعریف کرتا ہے:

تاوى الأطناب كل ذرية مثل البلية قالص اهدا مها

جب کوئی می جانا تھا تو برس روز تک اس کا سوگ رکھتے تھے اور اُس کو رویا کرتے تھے۔ لبید شاعر اپنے وارثوں کو یوں وصیت کرتا ہے:

الى الحول ثم اسم السلام عليكما و من يبك حولاً كاسلاً فقد اعتذر

لڑائی میں عورتین مردوں کے همراه هوتی تهیں اور هر طرح آن کی مدد کرتی تهین جب که آن کے شوهر لڑائی مین

مصروف هوتے تھے تو وہ پکار پکار کر کہتی تھیں '' آگے ہڑھو آگے ہڑھو آگے ہڑھو اے ھارے جری اور بہادر خاوند اگر تم کوتاھی کرو گے اور ھم کو دشمن سے نه بچاؤ گے تو ھم تمہاری ہیویاں نه ھوں گی ۔''

قعط اور گرانی کے زمانہ میں اپنے اونٹوں کو مجروح کر کے آن کا خون ہیا کرتے تھے۔ خشک سالی میں مینہ ہرسنے کا ٹوٹکا اس طرح پر کرتے تھے کہ پہاڑوں میں ایک گائے کو لے جاتے تھے اور آس کی دم میں سوکھی ھوئی گھاس اور کائٹے اور جھاڑیاں باندھ کر آس میں آگ لگا دیتے تھے اور گائے کو پہاڑوں میں چھوڑ دیتے تھے۔

گھوڑ دوڑ اور اس پر ہازی لگانا جس کو وہ ''رھان''
کہتے تھے ان میں مروج تھی۔ دو قوموں اور فریقوں کے ہاھم
جنگ و جدل ایک تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے قائم
ھو جاتی تھی۔ بعض اوقات یہ لڑائیاں ایک مدت مدید تک جاری
رھتی تھیں جیسے کہ عیص اور ذبیان کے باھم پورے سو ہرس
تک لڑائی جاری رھی۔

باوجودے که کوئی شخص اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتا تھا تو بھی اس کی ملکیت کا استحقاق اس کو باقی رهتا تھا اور اس استحقاق کو فروخت کر دینے کا بھی مجاز تھا اور مشتری ان غلاموں پر اپنی ملکیت قائم کرتا تھا اور اس طرح سے یہ بدیخت ہمیشہ کی آزادی سے بالکل محروم تھے۔

عورتیں کسی جانور کا دودہ نہیں دوھتی تھیں اور اگر کسی خاندان کی عورتوں کو دودھ دوھتے دیکھ پانے تھے ۔ تو اس خاندان کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور وہ خاندان لوگوں کی آنکھوں میں دفعتاً حقیر ھو جاتا تھا ۔

مجرم کو فوج داری کی سزا مین جلتی هوئی ریت پر بنهه دیتے تھے۔ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے اور اُس کو بہت لذیذ غذا سمجھتے تھے جو اونٹنی یا بھیڑ یا بکری دس دفعہ بچہ کن لیتی تھی۔ اُس کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ چھوٹی بھرا کرتی تھی اور جب وہ مر جاتی تھی تو اس کا گوشت مرد کھاتے تھے اور عورتوں کو اس کا گوشت کھانے کی مانعت تھی۔ اگر اونٹنی یا بھیڑ یا بکری پانچویں دفعہ مادہ بچہ جنتی تھیں تو اُس کے کان کائے کر اُس کو چھوڑ دیتے تھے اور اُس کو چھوڑ دیتے تھے اور اُس کو چھوڑ دیتے تھے اور اُس کا گوشت کھانا اور اُس کو جھوڑ دیتے تھے اور اُس کا گوشت کھانا اور دودھ بینا منم تھا۔

کسی کام کے ہو جانے پر اونٹوں کو بطور سائڈ کے چھوڑ دینے کی منت مانتے تھے اور جب وہ کام ہو جاتا تھا تو اونٹ کو بطور سائڈ کے چھوڑ دیتے تھے اور وہ جہاں چاہتا تھا۔ پھرا کرتا تھا۔

اگر کوئی اونٹی دس بچے دے چکتی تھی اور بکری سات بچے تو عورتوں کو اس کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی۔ اور صرف مرد ھی اس کا گوشت کھا سکتے تھے۔

اگر کسی بکری کے مادہ بچہ هوتا تھا تو مالک اُس کو اپنے لیے رهنے دیتا تھا اور اگر نر پیدا هوتا تھا ۔ تو بتوں پر بطور نذر کے چڑھایا جاتا تھا اور اگر دو بچے ایک نر اور ایک مادہ پیدا هوتے تھے تو مالک دونوں کو اپنے لیے رکھتا تھا اور وہ "وصیله" کہلاتی تھی ۔

جو اونٹ که دس بچوں کا باپ هو چکتا تھا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور بنام '' حامی'' موسوم هوتا تھا ۔

قسم لینے کا نہایت سنجیدہ قاعدہ یہ تھا کہ آگ جلا کر آس میں نمک اور گندھک ہیس کر ڈالتے تھے یہ آگ '' ہولہ'' کہلاتی تھی اور اُس کا جلانے والا ''مہول'' کہلاتا تھا۔ عوص شاعر اس طرح ہر کہتا ہے:

اذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما صد عن نار المهول حالف

قسم کے مستحکم کرنے کا ایک یه بھی طریقه تھا که میزاب خانه کعبه کے نیچے چابک کہان اور جوتی رکھ دیتے تھے اور اس طرح کرنے سے قسم پخته ہو جاتی تھی۔

اقرار اور وعدہ کے مستحکم کرنے کو اپنے بزرگوں کی اور بتوں کی قسم کھایا کرنے تھے ۔

بالغ مرد اپنے والدین کی وراثت پانے کے مستحق ہوئے تھے ۔ ہوتے تھے ۔ ہوتے تھے ۔

قرضه پر سود لیتے تھے۔ ایک قاعدہ یه تھا که اگر قرضه وقت معینه پر ادا نه هوتا تھا تو آس کی تعداد کو دو چند کر دیتے تھے۔ کر دیتے تھے۔

عرب جاہلیت انتقام لینا واجب سمجھتے تھے لیکن مختلف قوموں میں باہم حقوق کی برابری کو نہیں مانتے تھے۔

اگر کسی شخص کے قاتل کا سراغ نہ لگتا تھا۔ تو جس قوم کے شخص پر قتل کا شبہ ہوتا تھا پچاس معزز شخص فرداً فرداً اپنی بےگناہی کی قسم کھاتے تھے۔

ھر شخص کو وہ اجنبی ھی ھو دوسرے شخص کے گھر میں درانہ چلے آنے کا مجاز تھا اور اندر آنے سے پہلے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کرتے تھے۔

کسی رشته دار کے گھر کھاناکھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔

دس آدسی بشراکت ایک جانور کو خریدتے تھے اور مر ایک شخص کے حصه کو متعین کرنے کے وامطے دس پانسے (جس میں ایک ساد، هوتا تھا اور باتی نو پر حصوں کے اندازہ کا نشان بنا هوتا تھا) پھینکے جاتے تھے اور جو پانسا جس کے نام پڑتا تھا وهی اس کا حصه هوتا تھا۔

خانه کعبه میں سات تیر رکھے ھوئے تھے اور ھر تیر پر ایک علامت بنی ھوئی تھی ہمضوں پر کام کر۔ کے حکم دینے کی اور بعضوں پر اس کام کرنے سے منع کرنے کی علامت تھی ھر شخص پیش تر اس سے که کوئی کام شروع کرے ان تیروں سے استخارہ کرتا تھا اور اسی کے بموجب کام کرتا تھا ان تیروں کو " ازلام " کہتے تھے ۔

عرب کے مشہور ہے ہمام عرب جاہلیت کا شیوہ بت پرستی تھا جنوں کے نام اور جن بتوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

- (۱) ہبل۔ ایک بہت بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ کے اولار برکھا ہوا تھا۔
- (۲) و د ـ قبیله بنی کاب کا یه بت تها اور وه قبیله کس کی پرستش کرتا تها ـ
- (س) سواع ۔ قبیلہ بنی مذحج کا یہ بت تھا اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے ۔
- (ہ) یغوث قبیلہ بنی مراد کا یہ بت تھا اور وہ اُس کی عبادت کرتے تھے -
- ( a ) یعوق ۔ ہی ہمدان کے قبیلہ کا یہ بت تھا اور وہ اس کو معبود سمجھتے تھے اور عبادت کرتے تھے ۔
- (٦) نسر \_ يمن كے قبيلے بنى حمير كا يه بت نها اور يمن كے

لوگ اُس کی ہرستش کرتے تھے ـ

(2) عزی - قبیله بنی غطفان کا یه بت تها اور اس کی هرستش وه قبیله کیا کرتا تها ـ

(۸) لات (۹) منات - یه بت کسی خاص قبیله سے علاقه نمین رکھتے تھے بلکه عرب کی تمام قومیں آن کی پرستش کیا کرتی تھیں ـ

(۱۰) دوار - یه بت نوجوان عورتوں کی پرستش کرنے کا تھا۔وہ چند دفعہ اس کے گرد طواف کرتی تھیں اور پھر اسی کو ہوجتی تھیں ۔

(١١) اساف - جو كوه صفا بر تها ـ اور

(۱۲) فائلہ - جو کوہ مروہ پر تھا ـ ان دونوں بتوں پر ہر قسم کی قربانی ہوتی تھی اور سفر کو جانے اور سفر سے واپس آئے کے وقت ان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔

(۱۳) عبعب - ایک بڑا پتھر تھا جس پر اونٹوں کی قربانی کرتے تھے اور ذبیحہ کے خون کا اُس پر بہنا نہایت ناموری کی۔ بات خیال کی جاتی تھی ۔

کعبه آکے اندر حضرت ابراهیم کی مورت بنی هوئی تهی اور آن کے هاته مین وهی استخاره آکے تیر تھے جو "آزلام" کہلاتے تھے اور ایک بھیڑ کا بچه آن آکے قریب کھڑا تھا اور حضرت ابراهیم کی بھی مورت خانه کعبه میں رکھی هوئی تھی اور حضرت ابراهیم اور حضرت اساعیل کی تصویریں خانه کعبه کی دیواروں پر کھنچی هوئی تھیں۔

حضرت مریم کی بھی ایک مورت تھی اس طرح پر کہ حضرت عبسلی آن کی گود میں ھیں یا آن کی تصویر اس طرح خانه کعبه کی دیواروں پر کھنچی ھوئی تھی ۔

عرب کی دیسی روایتوں سے معلوم هوتا ہے که "ود" اور "یعوث" اور "یعوث" اور "نسر" مشہور لوگوں کے جو ایام جاهلیت میں گذرہے هی نام هیں آن کی تصویریں ہتھروں پر منقش کرکے بطور یادگار کے خانه کعبه کے اندر رکھ دی تھین ایک مدت مدید کے بعد آن کو رتبهٔ معبودیت دے کر پرستش کرنے لگے ۔ اس میں کچھ شک نہیں که عرب کے نیم وحشی باشندے آن مورتوں پر خدا هونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور ند آن لوگوں کو جن کی ید مورتیں تھیں معبود سمجھتے تھے بلکه آن کو مقدس سمجھنے کی مندرجہ ذیل وجوهات تھیں ۔

بتوں کے متعلق جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا۔ عرب عربوں کا اعتقاد جاہلیت آن مورتوں کو آن شخصوں اور آن کی ارواحوں کی یادگار سمجھتے تھے اوز آن کی تعظم اور تکریم اس سبب سے نہیں کرتے تھے کہ آن مورتوں میں کوئی شان الو هیت موجود ہے۔ بلکہ محض اس وجہ سے آن کی عزت اور تعظیم کرتے تھے کہ وہ آن مشہور اور نامور اشخاص کی یادگار ہے جن میں بموجب ان کے اعتقاد کے جملہ صفات الوهیت یا کسی قسم کی شان الوهیت موجود ہے۔ آن کے نزدیک آن مورتوں کی پرستش سے آن لوگوں کی ارواحیں خوش ہوتی تھیں مورتوں کی وہ یادگاریں تھیں۔

ان کا یه اعتقاد بھی تھا که خدا تعالیٰ کی جمله قدرتیں ہیاروں کو شفا بخشنا - بیٹا بیٹی عطا کرنا قعط و وبا اور دیگر آفات ارضی و ساوی کا دور کرنا ان کے مشہور و معروف لوگوں کے اختیار میں بھی تھا جن کی طرف آنھوں نے صفات الوهیت منسوب کی تھیں اور وہ خیال کرتے تھے که اگر مورتوں کی تعظیم اور پرستش کی جاوے گی تو آن کی دعائیں اور سنتیں اور سنتیں اور سنتیں اور سنتیں اور سنتیں اور سنتیں

قبول ہوںگی ۔

آن کا یہ بھی مستحکم عقیدہ تھا کہ یہ اشخاص خدا تعالی کے محبوب تھے اور اپنی مورتوں کی پرستش سے خوش ہو کر پرستش کرنے والوں کو خدا تعالمی کے قرب حاصل کرانے کا ذریعہ ہوں گے اور ان کو تمام روحانی خوشی عطا کریں گے۔ اور ان کی مغفرت کی شفاعت کریں گے۔

بتوں کی ہرستش ان کا قاعدہ بتوں کی پرستش کا یہ تھا کہ کا قاعدہ

کا قاعدہ
طواف کرتے تھے اور نہایت ادب اور تعظیم سے بوسہ دیتے تھے ۔
اونٹوں کی قربانی آن پر کرتے تھے مویشیوں کا پہلا بچہ بتوں پر
بطور نذر کے چڑھایا جاتا تھا ۔ اپنے کھیتوں کی سالانہ پیداوار اور
مویشی کے انتفاع میں سے ایک معین حصہ خدا کے واسطے اور دوسرا
حصہ بتوں کے واسطے آٹھا رکھتے تھے اور اگر بتوں کا حصہ کسی
طرح ضائع ھو جاتا تو خدا کے حصہ میں سے اس کو پورا کر دیتے
اور اگر خدا کا کسی طرح ضائع ھوتا تو بتوں کے حصہ میں سے
اس کو پورا نہیں کرتے تھے ۔

حجر اسود اور خانه کعبه کی تعظیم تاریخ عرب کے ابتدائی زبانه سے هوتی چلی آئی ہے اس کی بناء کو خود حضرت ابراهیم اور حضرت اساعیل کی طرف منسوب کرتے هیں۔ مگر برخلاف آن مقدس چیزوں کے جن کا ذکر اوپر هوا۔ خانه کعبه کو کسی شخص کی یادگار نہیں سمجھتے تھے بلکه وہ تمام عارت هی به لقب بیت الله ممیز اور ممتاز تھی اور الله تعالی هی کی عبادت کے واسطے مخصوص تھی درحقیقت اس کو ایسا سمجھتے تھے جیسے که بہودی بیت المقدس کو اور عیسائی گرجا کو اور مسلمان مسجد کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے کس زمانه میں مسجد کو خدا کی عبادت کرنے کے لیے کس زمانه میں

سمجھتے ھیں - قرآن مجید میں خانہ کعبہ کو متعدد جگہ مسجد کے نام سے تعبیر کیا ہے ـ

حجر اسود اور حجر اسود کو بھی مثل ایک بت کے یا خانه كعبه کسی مشہور و معروف شخص کی یادگار کے نین سمجھتے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ ایک برشت کا ہتھر ہے مگر تحقیق نہیں ہے کہ شروع زمانہ سے یہ خیال تھا یا بعد کو پیدا ہوا ۔ جو بات کہ محقق ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہونے سے پہلر یہ حجر اسود ایک میدان میں اکیلا پڑا ہوا تھا ۔ کوئی عرب کی روایت ایسی نہیں ملی جس سے به بات تحقیق هوکه به بتهر آس سیدان سین کبون پڑا هوا تها اور جس زمانه میں که وہ و هاں پڑا هوا تھا اس کے ساتھ کیا رسمیں متعلق تھیں۔ مگر بھودیوں کی تاریخ سے ہم کسی قدر صحت کے ساتھ بیان کر سکتے ھیں کہ اگر حجر اسود کے ساتھ کے ساتھ کچھ رسمین ادا ہوتی ہوں گی۔ تو وہ انھیں کے مشابہ ہوں گی جن كا برتاؤ حضرت ابراهيم اور حضرت اسحاق اور حضرت يعقوب اس قسم کے پتھروں کے ساتھ کیا کرتے تھر دیکھو کتاب۔ پیدائش باب ۱۲ ورس ے و ۸ و باب ۱۴ ورس ۱۸ و باب ۲۹ ورس ۲۵ و باب ۲۸ ورس ۱۸ و کتاب خروج باب ۲۰ ورس ۲۵ -

خانه کعبه کی تعمیر اور حجر اسود کے خانه کعبه کے ایک کونه میں نصب ہونے کے بعد بھی کسی رسم کا اس کے ساتھ بالتحقیق ہونا پایا نہیں جاتا جو رسم آکے اب تسلیم کی جاتی ہے اور جو حجر اسود آکے ساتھ مخصوص خیال ہوتی ہے وہ بوسه دینا ہے مگر یه رسم بھی کچھ اس آکے واسطے مخصوص نه تھی خانه کعبه آکے اور حصے بھی اسی طرح چومے جاتے تھے۔

خانه کعبه کا حال یه تھا۔ که سب لوگ اُس کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور اَس کے گرد طواف بھی کرتے تھے۔ لیکن عجیب ترین رسم یه تھی که یه عبارت و پرستش مطلق برهنگی کی حالت میں هوتی تھی۔ عرب جاهلیت اس بات کو برا سمھتے تھے که خدا تعالٰی کی عبادت کیڑے پہن کر کریں جو هر قسم کے گناهوں سے سلعوث هوتے هیں۔

خانه کعبه کے خانه کعبه کی هسمری کے واسطے دو مبعد دو هسر اور یکے بعد دیگرے بتائے گئے تھے ایک تو قبیله غطفان نے اور دوسرا یمن میں ، قبائل خثام اور بجیله فو باشتراک بنایا تھا۔ ان دونوں معبدوں میں بت رکھے هوئے تھے جن کو ان قبیلوں کے لوگ بطور معبود کے پوجتے تھے ان نقلی کعبوں میں سے اول کو تو زهیر بادشاہ حجاز نے چھٹی صدی عیسوی میں بالکل غارت کر دیا تھا اور دوسرے کو جریر نے آن حضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں یعنی آن جیدا هونے کے بعد منہدم کر دیا تھا۔

حج زمانه جاهلیت حج کی رسم کو عرب کے باشندے زمانه میں میں میں دراز سے مانتے چلے آتے تھے اور اس میں کچھ شک نہیں که حضرت ابراهیم اور حضرت اسمعیل کے زمانه تک اُس کا پته چلتا ہے۔

وقت ادائے حج کے احرام باندھنے کی رسم بھی اُن میں شائع تھی اور اگر کوئی شخص احرام باندھے ھوئے اپنے گھر میں آنا چاھتا تھا تو دروازہ کی راہ سے نہیں آنا تھا بلکہ مجھواڑے کی دیوار پھلانگ کر اندر آتا تھا ۔

صفا اور سروہ کے پہاڑوں کے درسیان دوڑنے کی رسم بھی

زمانة جاهلیت سے عرب مین رائج تھی جیسے که اب بھی مروج ہے ۔

جو لوگ حج کرنے کو آتے تھے اُس مقدس میدان میں جمع ہوتے تھے جو عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن قوم قریش جمله اقوام عرب میں ذی اختیار تھی اس لیے قریش مع اپنے دوستوں آکے مقام مزدلفه پر جو گرد نواح کی زمین کی نسبت زیادہ بلند اور مرتفع ہے ٹھہرتے تھے اور باقی گروہ عرفات میں مقیم ہوتے تھے جہاں که حج کی رسم ادا کی جاتی ہے۔

حج کی رسم ختم ہونے کے بعد یہ مجمع ایک مقام کو جو منا کہلاتا ہے چلا جاتا تھا اور وہاں اپنے ہزرگوں کے نام آور بہادرانه کاموں کا فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور آن بہادری کے حالات کو اشعار میں پڑھنے سے اور بھی جلاء دیتے تھے ۔

سال کے چار مہینے متبرک سمجھے جاتے تھے اور حج کی رسم جیسا کہ بالفعل دستور ہے انھین مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی ذالعجہ میں ادا کی جاتی تھی ۔ مگر آن مہینوں کی حرمت بعض اوقات مبدل اور ملتوی ھو جاتی تھی ۔ کس واسطے کہ اگر کوئی لڑائی ان مہینوں میں سے کسی میں واقع ھوتی تھی ۔ تو لوگ آن کی قدرتی ترتیب کو بدل دینے سے گناہ سے بری الذمه ھو جاتے تھے یعنی موجودہ مہینے کو غیر حرام فرض کر لیتے تھے اور ماہ آئندہ کو حرام کا مہینا سمجھ لیتے تھے۔

عرب جاهلیت ایک میعاد معین تک الرائی کے موقوف رکھنے کا عہد کر لیتے تھے اور اس رسم کو حج کا هم پایه سمجھتے تھے -

صابی فرقه باشندگان عرب کی ایک تعداد کثیر بت پرست

تھی مگر وھاں ایک فرقہ موسوم بہ ''صابی '' بھی تھا جو ثوابت اور سیاروں کی پرستش کرتا تھا۔ اُنھوں نے بے شار ھیاکل یعنی ستاروں کی پرستش کے معبد تمام ملک میں تعمیر کیے تھے اور اُن کو اُن مقدس ستاروں کی پرستش کے واسطے مخصوص کیا تھا۔ اس وجہ سے عرب کے لوگ علی العموم یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اجرام فلکی انسان کی قسمت پر فردا فردا ور نیز بہ ھیئت مجموعی نیک یا بد اثر رکھتے ھیں اور باقی مغلوقات پر بھی مؤثر ھیں اور بالخصوص اُن کا یہ اعتقاد تھا کہ مینہ کا برسنا یا امساک ہاراں کا ھونا انھیں اجرام فلکی کی نیک یا بد تاثیر پر بالکل منحصر ہے۔ اس کے علاوہ اور مذاھب یہ عرب میں شائع تھے لیکن ھم اس جگہ اُن کی بحث نہیں کرنے کے کیوں کہ یہ مضمون ھارے اُس مقالہ سے جو اُس کے بعد آوے گا علاقہ رکھتا ہے۔

عورتوں کی حالت اس تھیں۔ مردوں کو بالکل حاملیت میں اللہ میں تھیں۔ مردوں کو بالکل اختیار تھا کہ جتی چاھیں اتنی عورتیں کریں۔ اگرچہ اس بات کے تعین کرنے کے لیے کوئی قانون منضبط نه تھا که مرد کو کون سی قرابت مند عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کون سی سے ناجائز مگر ہا ایں همه یه رسم شائع تھی که اس عورت سے جو قریب تر رشته رکھتی ھو ازدواج نہیں کرنے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے که ایسی عورت کی اولاد عموماً ضعیف اور کہزور ھوتی ہے۔

ازدواج وطلاق کی ازدواج کی رسم ادا کرتے تھے اور سہر رسومعہدجاهلیت میں باندھتے تھے۔ طلاق بھی دیتے تھے ہمر شخص اپنی زوجہ کو جس طرح ایک مرتبه طلاق دینے آگ

بعد پھر اپنی زوجیت میں لے سکتا تھا اسی طرح ھزار بار طلاق دینے کے بعد بھی پھر اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا کیوں کہ تعداد طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی ۔

طلاق کے بعد ایک سیعاد مقرر نہی جس کے اندر عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ ازدواج کرنے کی مانعت تھی اور اس میعاد کے اندر اگر فریتین میں آشی ہو جاتی تو پھر اپنی زوجیت میں لے لیتے تھے ۔ مرد اس رسم سے بہت ظالمانه اور وحشیانه طور سے مستفید ہوتے تھے اور اپنی جوروں کو کسی بہانه سے طلاق دے دیتے تھے ۔ بیچاری عورت میعاد معینه تک منتظر رہتی تھی اور اس میعاد میں کسی دوسرے سے ازدواج نه کر سکتی تھی ۔ لیکن جب میعاد قریب الانتضا ہوتی تھی تو اس کا شوہر پھر اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا اور تھوڑے عرصه بعد پھر اس کو طلاق دے دیتا تھا اور میعاد معینه کے اختتام کے قریب پھر اپنے ازدواج میں لے لیتا تھا اور اسی طرح ہار بار کیا کرتا تھا ۔ عربوں میں ایک یه بے رحم رسم رائج تھی کہ ہر شخص اس بات کو ایک قسم کی ذلت خیال کرتا تھا که ہر شخص اس بات کو ایک قسم کی ذلت خیال کرتا تھا که ازدواج میں آوے۔۔

ایک اور قسم کی طلاق بھی زمانہ جاھلیت کے عربوں میں جاری تھی جو '' ظہار '' کہلاتی تھی اور وہ اس طرح پر ھوتی تھی که مرد اپنی زوجه کے ایک عضو کے چھونے سے باز رهتا تھا یه کمه کر که مجھ کو اپنی زوجه جسم کے فلاں عضو کا چھونا ایسا حرام ہے جیسا که اپنی ماں یا کسی اور قریب رشته والی عورت کے جس کے ساتھ ازدواج ناجائز ہے عضو کا چھونا اس کہنے سے طلاق ھو جاتی تھی۔

بد ترین رسمیں عرب جاهلیت کی رسموں میں سب سے زیادہ خراب رسم اور سب سے زیادہ بے رحم لڑ کیوں کا مار ڈالنا یا آن کو زندہ دفن کر دینا تھا۔

تبنیت کی رسم بھی آن میں شائع تھی اور پسر متبنٰی اپنے والدین کی جائداد کا حق دار اور وارث خیال کیا جاتا تھا۔

لڑکے اپنی موتیلی ماؤں کے ساتھ ازدواج کرنے کے عاز تھے مگر باپ اپنے بیٹے یا متبنای کی زوجہ کے ساتھ شادی کرنے کا مجاز نہ تھا اور اُس کے خلاف عمل کرنا نہایت سعیوب اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔

شو هر کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اگر وہ نه هو تو کوئی قریب کا رشته دار بیوہ کے سر ہر ایک چادر ڈال دیا کرتا تھا اور وہ شخص جو اس طرح چادر ڈالتا تھا اس سے شادی کرنے پر مجبور هوتا تھا۔

ماتم کی مدت عورتین متونی شوهروں کا ماتم ایک سال کامل تک کیا کرتی تھین اور میعاد معینه کے بعد ہیوہ اونٹ کی چند نشک مینگنین یا تو کسی کتے پر یا کندھے پر سے خود اپنے هی پیٹھ پر پھینک دیتی تھی جس سے یه مراد تھی که اب ہیدہ کو اپنے متونی شوهر کا کچھ بھی خیال نہیں رہا۔

عورتوں میں ہردہ عورتوں میں اپنے گھر سے نکانے اور عام نہ تھا ہے۔ عمم میں بدون پردہ اور حجاب کے آنے کا دستور تھا اور اپنے جسم کے کسی حصه کو کھلا رکھنے اور عوام الناس کو دکھلانے میں کوئی بے حیائی اور بے شرمی کی بات خیال ہمں کرتی تھیں۔

عورتوں کے عورتیں مصنوعی بال سر پر لگایا کرتی تھیں مصنوعی بال اور اپنے جسم کو نیل سے گودا کرتی

<sup>ُ</sup>ـ ب<u>ب</u>

میت کی رسوم اخاندان کے تمام اشخاص قسم ذکور تمام قسم کی عورتوں کو چھونے سے جب که وہ اپنے معمولی ایام میں ھوں پر ھیز کرتے تھے اور آن عورتوں کو باقی اشخاص خاندان کے ساتھ ملنے جلنے کی ممانعت تھی ۔

مردوں کے متعلق مردوں کو تبر میں دفن کرنے کا اعراب عادات اور رسوم جاھلیت میں رواج تھا اور جس کسی جنازہ کو دفن کرنے کے لیے لیے جاتے ھوئے دیکھتے تھے تو اور آدمی مردہ کی تعظیم اور آس پر افسوس ظاھر کرنے کے لیے سر و قد آٹھ کھڑے ھوئے تھے۔

آن کا عقیدہ تھا کہ انسان کا خون بجز انسان کی سانس کے اور کچھ نہیں ہے اور روح محض ایک ہوا انسان کے جسم کے اندر ہے مگر بعض لوگ جو کہ به نسبت آن کے زیادہ تعلیم یافتہ تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ روح ایک نہایت چھوٹا سا جانور ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے وقت اس کے جسم میں گھس جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد وہ جانور جسم کو چھوڑ کر قبر کے گرد چیختا پھرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک الو کے برابر ہو جاتا ہے۔

عرب کی ارواح ازمانه جاهلیت کے عرب دیوں اور خبیث خبیثه ارواحوں کو مانتے تھے۔ تمام خیالی اور وهمی اور فرضی صورتیں جو بیابانوں یا پرانی مسار اور منهدم عارتوں میں ان کو نظر آتیں اور جن کی که تنها آدمی کے خیال میں اکثر صورت بن جاتی ہے آن سب کو مختلف قسم کی خبیث ارواحیں تصور کرتے تھے۔

بعض لوگ ان مغالطات نظری کو مختلف بروج کی تاثیر کی

طرف منسوب کرتے تھے اور آن کی رائے اوروں کی رائے کے مقابلہ میں افضل تر معلوم ہوتی تھی۔

زمانه جاهلیت کے عرب نیک اور بد جنات میں عقیده رکھتے تھے۔ آن کی مختلف صورتیں اور شکایی مقرر تھیں اور مختلف نام رکھے تھے۔ ان کے نزدیک بعض جنات نصف جسم انسان کا سا اور نصف جسم روحانی رکھتے تھے۔ زمانهٔ جاهلیت کے عرب اور قوتوں اور وجودوں میں بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ جو انسان کی نظر سے غائب تھے مگر آئندہ کی خبروں کو بآواز بلند ظاھر کر دیتے تھے اور خود ھمیشه پوشیدہ رھتے تھے۔ بلند ظاھر کر دیتے تھے اور خود ھمیشه پوشیدہ رھتے تھے۔ وہ فرشتوں کی اور اور ارواحوں کو بھی جو دکھائی نہیں دیتیں مانٹر تھر اور مختلف شکایں آن کی طرف منسوب کرتے تھے۔

عرب کے زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کو اس مقام پر ھم نے نہایت سرسری طور پر بیان کیا ہے مگر ھم کو آمید ہے کہ اُن ہم وحشی لیکن عالی دماغ اور آزاد منش باشندگان عرب کے خانگی اور سوشیل عام حالات معلوم ھونے سے ایک منضف مزاج شخص ، اگر ایسا شخص دنیا میں پایا جاتا ہے اس بات کا فیصلہ کر سکے گاکہ اسلام کے قبل عربوں کا کیاحال تھا اور بعد اسلام کے آن کا کیا حال ھو گیا اور بالعموم آن کے اخلاق کس طرح پر تبدیل ھو گئے ۔ اُن کی اگلی اور پچھلی حالت کے مقابلہ کرنے میں ھارا یہ سرسری بیان منصف مزاج شخص کو کافی مدد دے گا اور ایسے نتائج مستنبط کر نے قابل کرے گا جن کی جانب اُس کی انصاف پسندی اس کو ھدایت کرے گی ۔

# اھلِ عرب اور أن كيے مذاھب اسلام سے قبل

و من يتجع غير الاسلام ديناً فلن يتبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين

اس مضمون میں هم اس امر کی تحقیقات بھی کریں گے کہ آن ادیان میں سے جو زمانۂ جاهلیت میں مروج تھے اسلام کون سے دین سے مشابه تر ہے اور آیا اس مشابهت اور مماثلث کی وجه سے اسلام ایک دین حق ثابت هوتا ہے یا ایک عیارانه بنایا هوا قصه ۔

مذهب انسان کی فطرت میں داخل ہے

توریت مقدس میں جو بیان انسان کے پیدا مونے کا اور اس کے بعد بابل میں زبانوں

کے مختلف ہو جانے اور روئے زمین پر پراگندہ ہونے کا ذکر ہے اسی کو ہم اپنی اس بحث کا جو اس خطبہ میں ہے ابتدائی مقام فرض کرتے ہیں اور اسی بناء پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگرچہ عبادت اور پرستش کی سادگی اور یک رنگی خود بخود اس وقت تک جاری رہی ہوگی جب کہ انسان تعداد میں کم اور ایک محدود مقام میں تھے ۔ مگر جب که وہ زیادہ وسیع ملکوں میں بھیل گئے جن کی آب و ہوا اور ملک کی بناوٹ محتلف تھی تو اس وقت ان کے دلوں کو نئے اور عجیب حیالات نے قریبا

ھر ایک ہات کی نسبت گھیر لیا ۔ خصوصاً اس وجود کی ماھیت کی نسبت جس کی عظمت کے جلوے نیک یا بد خوف و ھراس سے ان کو تسلیم کرنے پڑے ۔

وہ لوگ آن قدرتی ظہور کے طبعی اسباب سے جن کے دیکھنے سے ایک تربیت یافتہ آدمی کے دل میں بھی خوف و ہراس پیدا هوقا ہے جیسر کہ بھوتجالوں کا آنا، زمین کا دھنس جانا اور پھٹ جانا ، دریاؤں کا جوش ، سمندروں کا تلاطم ، بہاڑوں کے عجائبات ، درختوں کی کرامات ، بادلوں کی گرگڑ اھٹ ، عبل کی کڑک اور چمک اور اس کے گرنے سے ہربادی اور خوف ناک طوفانوں کی تباھی کے اسباب سے محض نا واقف تھر ۔ اس لیر آنھوں نے ان سے کاموں کو کسی ایسر وجود کے کام تصور کیر ہوں گے جس کو وہ اپنے آپ سے ہدرجہا اغلنی اور زبردست اور بوجه غیر ظاهر هوئے اس وجود کے اور بھی زیادہ خوفباک تصور کرتے ہوں گے ۔ یہی اسباب ہیں جن کے سبب ابتداء میں انسان کے دل میں عبادت کرنے اور قربانیاں چڑھانے اور ہوجا کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ مگر آن دیوتاؤں کو ان تین طریقوں سے خوش کرنے یا آن کا غصہ مثانے میں بوجہ ملک کی خاصیت اور ملک کی آب و ہوا کے اور اس کے باشندوں کے عام مزاج اور چال چان کے ہر ایک ملک کے باشندوں میں اختلاف ہیدا ہو گیا ۔ ہم کو آمید ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے اس کتاب کے ہڑھنے والر سمجھ جائیں گے کہ عرب میں عموماً مذهبوں کی ابتدا کس طرح پر شروع ہوئی ۔

باعثبار مذہب عرب عرب میں جو قومیں قبل اسلام کے موجود کی تقسیم کے موجود کرنے سے ثابت ہو عور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں باعتبار مذہب کے چار مختلف

فرقوں میں منقسم تھیں ۔ (۱) ہت پرست ۔ (۲) خدا پرست ۔ (۳) لا مذهب اور ۔ (۳) معتقدین مذهب الهامی ۔

#### ۱۔ بت پرسی

انسان کی جبلت میں جو ھر ایک چیز کے سمجھنے کی طاقت ہے اور جس کو ھم عقل یا سمجھ سے تعبیر کر سکتے ھیں اس کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اپنے وجود کی نہایت ابتدائی سنزل میں اولا "بتوں کی پرستش کا اپنے ذھن میں خیال پیدا کرے ۔ اسی سبب سے اولا "اس کے ذھن میں بتوں کی پرستش کا خیال پیدا ھوا اور پھر رفتہ رفتہ قائم و مستحکم ھو گیا ۔

ایک سصنف کا قول ہے کہ '' آدسی از روئے خلقت اور جبلت کے تنذھب کو مائنر والا پیدا ہوا ہے ''۔ اگر وہ معبود حقیقی سے ناواقف ہوگا تو زبازی معبود اپنر لیر بنا لرگا۔ وہ خطروں اور مشکاوں سے گھرا ہوا ہے وہ قدرت کی عظیم الشان طاقتوں کو ہر طرف اپنر اپنے کام میں مشغول دیکھتا ہے جن کے سبب سے اس کو خوف و رجا پیدا ہوتی ہے اور باوصف اس کے ان کے کام اس کے حیز ادراک اور قبضهٔ قدرت سے باہر ہیں۔ اس واسطر اس کے دل میں اپنے سے کسی زیادہ طاقتور شے سے ایک تعلق پیدا کرنے کا جس پر وہ تکیہ اور بھروسا کر سکر خیال پیدا ہوتا ہے۔ قدرت کے ان کاسوں کو ذہن نشین کرنے اور اُن کے سمجھ میں آنے کے لیر اب اُس کے واسطر صرف ایک طریقه ہے۔ طبعی اسباب کا تصور تو ہوت تھوڑے عرصه سے پیدا هوا هے \_ ابتدائی انسان صرف ایک قسم کی علت کا گان كر سكتا هے يعنى مثل اپنر ايك با اراده طبيعت كا ـ اس لير وه تمام چیزوں کو جنهین متحرک اور عمل کنندہ باتا ہے ذی روح اور ذی فہم وجود ٹھمرا لیتا ہے اور ان کی طرف مثل انسانوں کے خیالات اور طبائع منسوب کرتا ہے اور اس سے زیادہ کیا قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ ہذریعہ نذروں اور التجاؤں کے آن کے مہربان کرنے یا آن کی بد مراجی یا غصہ کے دور کرنے کے واسطے کوشش کرے۔

جب که انسان هنوز وحشیانه حالت میں تھا اس نے قدرت کی بڑی بڑی اشیاء کو اپنی فرحت یا مصیبت کے اسباب کی نظر سے دیکھا اور اسی واسطر آن کو به نسبت اپنر زبادہ طاقت ور سمجها اور اس نیت سے که اپنی دعائیں اور التجائیں ان سے ایک ظاہری شکل میں کرے اس کو اپنی خیالی چیزوں کے محسم کرنے کے واسطر جواب اس کے معبود ہو گئر نقاشی یا مصوری گو کیسی هی ناقص هو عمل میں لائی پڑی ۔ بت پرسی کی ایک اور بنا کسی قوم کے کسی شخص کی خدمات کی جو اپنر کارھائے ہمایاں کی وجہ سے مشہور و معروف ہوا ممنونیت کی خواہش تھی۔ یمنی ایسر کارہائے کمایاں جو۔ شاعروں کے واحشیانہ گیتوں اور نظموں میں مشہور ہوئے اور مرنے کے بعد اس شخص کو معبود ہونے کے رتبہ کا صله دلایا ۔ یمی امر عرب پر بھی صادق آنا ہے۔ آنتاب ، ماہتاب ، سیار ہے اور بروج ملائک اور ارواح جو بقول آن کے انسانوں کی زندگنی کے واقعات پر خاوی اور قادر تھر ۔ ان سب کو رتبۂ الو ھیت دے رکھا تھا اور ان کی پرستش کر۔ " تھر ۔ لسی طرح آن آدمیوں کی بھی پرستش کرنے تھے جنھوں نے اپنر شکر گزار ملک کی خدمتیں محا لا کو نام حاصل کیا تھا۔

اس طریقهٔ پرستش کے اختیار کرنے میں انسانوں کا منشاء محض معلل به دنیا تھا۔ آن بتوں یا ان اشیاء اور اشخاص کی پرستش کا باعث جن کے وہ قائم مقام ھیں یہ اعتقاد تھا کہ اپنے

پرستش کننده کو هر قسم کی دنیوی خوشی اور آسائش عطا کرنا اور آن مصیبتوں اور خرابیوں کو جو آس پر نازل هونے والی هوں رد کر دینا آن کے اختیار میں ہے اور آن کی پرستش کو ترک کر دینے کی سزا آن کے اعتقاد میں افلاس ، بیاری ، لاولدی اور عبرت انگیز موتی ہوتی تھی ۔

جب که زمانه بڑھتا گیا ، جب که تهذیب اور شائستگی کو ترق ہوتی گئی ، جب که باہمی راہ و رسم کے ذریعے زیادہ شائع اور پر امن ہوتے گئے ، جب که آدمیوں کو ایک دوسر سے سے ملاق ہونے کا زیادہ اتفاق ہوتا گیا یہاں تک که اپنے خیالات اور اپنی رایوں اور اپنے عقائد کا تیادله کرنے کے قابل ہوئے آن کے دماغ عالی ہوتے گئے اور آن کی خوشیاں زیادہ شائسته اور پاک ہوتی گئیں۔

یمی غیر محسوس خیالات کی ترقی عرب میں بھی ہوئی اور اس ملک کے باشندوں نے اپنے معبودوں کو ہر جسانی آسائش اور روحانی خوشی کے عطا کرنے کا اس شخص کی نسبت جس سے وہ راضی ہوں اختبار کلی دے دیا۔

قدیمی باشندگان عرب کی نسبت یعنی قوم عاد . ثمود ، جدیس ، جرهم الاوالی اور عملیق اول وغیره کی اس قدر محتق هے که یه لوگ بت پرست تھے ۔ مگر هارے پاس کوئی ایسی متاسی روایت عرب کی نہیں ہے جو هم کو ان کی پرستش اصنام کے طریقوں کی تعین اور حو قدر تیں که وہ اپنے معبودوں کی طرف منسوب کرتے تھے ان کی تصریح اور جن اغراض اور ارادوں سے که وہ مور توں کو پوجتے تھے ان کے بیان کرنے میں مطمئن کرے ۔ مور توں کو پوجتے تھے ان کے بیان کرنے میں مطمئن کرے ۔ مریب قریب قریب تمام حال جو هم کو عرب کے بتوں کی نسبت معلوم هوتا ہے صرف یقطان اور اساعیل کی اولاد کے بتوں کی

نسبت معلوم ہے جو عرب العاربه اور عرب المستعربه کے نام سے مشہور ہے ۔ ان کے بت دو قسم کے تھے ۔ ایک قسم تو وہ تھی جو ملائک اور ارواح اور غیر محسوس طاقتوں سے جن پر که وہ اعتقاد رکھتے تھے اور جن کو مونث خیال کرتے تھے نسبت رکھتے تھے اور دوسری قسم کے وہ تھے جو نامی اشخاص کی طرف جنھوں نے اپنے عمدہ کاموں کی وجه سے شہرت حاصل کی تھی منسوب تھے ۔

وہ قدرتی سادگی اور نے تکافی جو اہتدائی درجہ تمدن میں آدمیوں کی نشانیاں ہیں آن کی پرستش کے طریقوں سیں قابل تمیز نمین رہی تھیں۔ علاوہ اس کے انھوں نے بہت سے خیالات غیر ملکوں کے اور نیز اپنے ھی وطن اصلی کے الہامی مذھبوں سے اخذ کر لیر تھے اور ان سب کو اپنر تو ہات سے خلط ملط کر کے اپنے معبودوں کو دنیا اور عقبلی دونوں کے اختیارات دے دے تھے ۔ لیکن اتنا فرق تھا کہ وہ یہ اعتقاد رکھتر تھے که دنیوی اختیارات بالکل آن کے سعبودوں کے ہاتھ میں ہیں اور عقبلی کے اختیارات کی نسبت آن کا یہ اعتقاد تھا کہ آن کے بت یعنی وہ جن کی پرستش کے لیے وہ بت بنائے گئے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کی خدا تعالمٰی سے شفاعت کریں گے۔ آن کی طرز معاشرت اور آن کی خانگی سوشیل اور مذهبی اطوار اور رسوم ۔ بھی اسی طرح سے گرد و نواح کے ملکوں سے جن کے باشندے المامی مذهب رکهتر تھے اثر حاصل کیا تھا۔ غرضکه قبل ظمور اسلام کے ملک عرب میں بت پرستی کی یه کیفیت تهی ـ

۲\_ لا مذهبي

زمانة جاهليت مين ملك عرب مين ايك فرقه تها جو كسى

چیز کو جبی مانتا تھا نہ تو بت پرسی کو اور نہ کسی الہامی مذھب کو ۔ ان کو خدا کے وجود سے انکار تھا اور حشر کے بھی منکر تھے اور جو کہ وہ گناہ کے وجود کے قائل نہ تھے ۔ اسی لیے عقبی میں روح کی جزا یا سزا کے قائل نہ تھے ۔ وہ اپنے آپ کو جملہ قبود قانونی خواہ رسمی سے مبرا ته ور کرتے تھے اور اپنی ھی آزاد مرضی کے موافق کاربند ھونے تھے ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کا وجود اس دنیا میں ایک درخت یا جانور کی مائند ہے ۔ وہ پیدا ھوتا ہے اور پختی پر پہنچ کر جانور کی مائند ہے ۔ وہ پیدا ھوتا ہے اور پختی بر پہنچ کر میں جاتا ہے اور می جاتا ہے اور می جاتا ہے اور جانوروں ھی کی مائند ہالکل نیست و نابود می جاتا ہے ۔

### ٣۔ خدا پرستی

زمانهٔ جاهلیت کے عربوں میں بھی خدا پرست عرب تھے اور وہ دو قسم کے تھے۔ایک تو ایک غیر معلوم اور پوشیدہ قدرت کو جس کو وہ اپنے وجود کا خالق قرار دیتے تھے مآنتے تھے۔ لیکن ہائی امور میں اُن کا عقیدہ لا مذهبوں کے عقیدہ کی مانند تھا۔ دوسری قسم کے فرقه کے لوگ خدا کو برحق مانتے تھے اور قیامت اور بجات اور حشر اور بقائے روح اور آس کی جزا اور سزا کے جو حسب اعال انسانوں کو ملے گی قائل تھے مگر انبیاء اور وحی پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔

اس اخیر فرقه کا عقیدہ تھا که غیر فانی روح کی جزا اور مزا دوسرے جہان میں محض آدمیوں کے نیک اور بد اعال پر جو اس دنیا میں کیے هوں منحصر ہے۔ اس لیے ضرور هوا که وہ ایسا طریقه اختیار کریں جس سے آن کو دائمی خوشی حاصل هو

اور آن کو اہدی تکلیف اور خرابی سے محفوظ رکھے۔ لیکن خود ان کے ہاس کوئی ایسا اصول جس پر وہ کاربند ھوں سوجود نہ تھا اس لیے آنھوں نے آن قواءد کی طرف توجه کی جن کو آن کے گرد و نواح کی قومیں مانتی تھیں اور اپنی سمجھ کے موافق ھر قوم سے کچھ کچھ باتیں اخذ کر کے اختیار کیں ۔ یہی اسباب تھے جن کے سبب سے عرب کے کچھ لوگ بت پرست ھو گئے اور بعض نے کسی مذھب سعینہ کی ہابندی نہیں کی ہلکہ اپنی ھی عقل اور سمجھ کے بموجب کاربند ھوئے ۔

#### ٧\_ الهامي مذهب

اسلام سے پہلے چار الہاسی مذہب عرب میں وقتاً نوتناً جاری ہوئے (۱) مذہب صائبی ۔ (۲) مذہب ابراہیمی اور دیگر انبیاء عرب کا ۔ (۳) مذہب یہود ۔ (س) مذہب عیسوی ۔

### ۵\_ مذهب صائبی

اس مذهب کو عرب میں قوم سامری نے رواج دیا تھا جو اپنے آپ کو قدیم مذهب کے پیرو سمجھتے تھے۔ وہ حضرت شیث اور حضرت اختوخ یعنی ادریس کو اپنے نبی کہتے تھے اور اپنے مذهب کو آن کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آن کے هاں ایک کتاب بھی تھی جس کو وہ صحیفۂ شیث کہتے تھے۔ ھاری رائے میں کوئی یہودی یا عیسائی یا مسلمان صائبیوں کے آس عقیدہ پر جو وہ حضرت ادریس کے ساتھ رکھتے تھے کسی قسم کا اعتراض میں کر سکتا ھے۔ توریت میں حضرت ادریس کو ایک مقدس اور با خدا شخص لکھا ھے اور وہ آیت یہ ھے ''و اختو خ با خدا سلوک نمودہ بعد ازاں نا پدید شد چہ خدا او را گرفتہ ہود'' (کتاب پیدائش باب ۵

ورس بهم) وه شخص جس كو مسلمان ادريس يا الياس كمتر هين. اور توریت کا اغنوخ ایک شخص هیں ـ صائبیوں کے هاں سات وقت کی تمازیں تھیں اور وہ اُن کو اُسی طرح ادا کرتے تھے جس ظرح که مسلان نماز ادا کرتے هيں ۔ مرده کی بھی وه مماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک قمری سہینه کا روزہ رکھا کرنے تھے۔ مگر جو برائی که آهسته آهسته ان کے مذھب میں پھیل گئی تھی وہ یہ تھی که ستاروں کی پرستش کرنے لگے تھے ۔ اُنھوں نے سات ھیاکل یعنی معبہ سبع سیاروں کے لیے بنائے تھے اور جس ستارہ کا جو معبد تھا آسی معبد میں اس ستارہ کی پرستش کوتے تھر ۔ حران کے معبد میں سب لوگ به نیت حج جمع هوا کرنے تھے ۔ خانه کعبه کی بھی بڑی تعظیم کرتے تھر۔ ان کا سب سے بڑا مذھبی تیوھار اس روز هوا کرتا تھا جب که آفتاب برج حمل میں جو موسم بہار کا اول برج هے داخل هوتا تها اور چهوئے چهوئے تیوهار اس وقت ہوتے تھے جب کہ پانچ سیارے یعنی زحل ' مشتری ، مریخ، زهره، عطارد بعض برجوں میں یکے بعد دیگر ہے داخل ہوا کرنے تھے۔ اُن کا اعتقاد تھا کہ ان سیاروں کا سعد اور نحس اثر انسان کی قسمتوں پر اور دنیا کے اور اسور پر هوتا هے ۔ وہ يقين كرئے تھے كه بارش يا مينه كى كشش انھیں ستاروں کی تاثیر ہر منحصر ہے یہ خیال اور اسی قسم کے اور خیالات اور عقائد صائبیوں کے سوا عرب کے اور لوگوں میں بھی رامج ہوگئے تھے۔ ان میں اعتکاف کرنے کا بھی رواج تها اور غارون یا بهاژون مین چند روز مراقبه اور سکوت میں بسر کرتے تھے۔

## ٦\_ ابراهیمی یا دیگر انبیاء عرب کا مذهب

اسلام سے پہلے پائج انبیاء عرب میں مبعوث ہوئے تھے (ر) ہود ۔ (۲) صالح ۔ (۳) ابراہیم ۔ (س) اساعیل ۔ (۵) شعیب ۔ یہ سب نبی حضرت موسلی سے اور بنی اسرائیل کو احکام عشرہ کے عطا ہوئے سے بیش تر گذرے ہیں ۔

اصل اصول ان جمیع انبیاء کے مذاهب کا خدائے واحد کی عبادت تھا اور دیگر احکام و مسائل جن کو انبیاء مذکور نے بتایا تھا باستثناء احکام و مسائل حضرت ابراہیم اور حضرت اساعبل کے سب فراموش ہوگئے تھے اور کوئی مقامی روایت ایسی موجود نہیں ہے جو ہم کو اس بات سے واقف کرے که وہ احکام کیا تھے اور کتنے تھے۔

حضرت اہراهیم اور حضرت اساعیل کے مذهب کے احکام و مسائل کے لیے بھی اسی طرح کوئی ایسی کافی سند نہیں ہے جس سے که هم آن کو تفصیل وار بیان کر سکیں اور ایسے بہت کم مسائل هیں جنهوں نے باستعانت روابت مذهبی اور روایت مقامی کے ایسا تاریخی رتبه حاصل کیا هو که هم اُس کے حواله دینے کلائق هوں ۔

حضرت ابراهم کے تقوی اور پرهیزگاری کا سب سے پہلا کام بت پرستی کا ترک کرنا ، اپنے باپ کے بتون کا توڑنا اور خدائے برحق پر یقین کر کے صدق دل سے آس کی یہ ستش کرنا تھا ۔

ختنه اور داؤهی کا رکھنا رسوم مذهبی هیں جن کے بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کیوں که هر شخص کو معلوم ہے کہ یه رسمیں حضرت ابراهیم نے مروج اور معین کی تھیں ۔ خدائے پاک کی پرستش کے واسطے قربان گاھوں کے بنانے کی

رسم بھی حضرت اہراھیم نے جاری کی تھی اور منجملہ بے شار قربان گاہ وں آکے جو حضرت اہراھیم نے بنائیں ایک قربان گاہ آس مقام پر بھی بنائی تھی ۔ جہاں کہ حجر اسود قبل اس کے کہ دیوار کعبہ میں اور پتھروں کے ساتھ نصب ھو کھڑا ھوا تھا۔

خدا تعالی کے نام پر قربانی کرنا بھی حضرت ابراھیم نے مقرر کیا تھا اور یہ رسم آج تک آن کی اولاد میں اور ان کی اولاد کے پیروؤں میں بجنسه مروج ہے۔

خدائے تعالی کی عبادت کے واسطے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نسبت عرب کی تمام مقامی روایتیں اور تمام مؤرخ اس امر پر متفق ھیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراھیم اور حضرت اساعیل نے بنایا تھا۔

سینٹ ہال حواری نے جو گلیشیا والوں کے نام خط لکھا ہے ہاری رائے میں اُس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبه کو جو '' بیت المقدس کا ہم ہایہ ہے'' حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے بنایا تھا۔

خانه کعبه میں اول خدا کی عبادت اس کے اندر اور باھر کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے اور طواف کے وقت ساری جاعت پکار پکار کر خدا کا نام لیتی تھی اور خانه کعبه کو ہوسه دیتی جاتی تھا۔

اس مقام پر خود بخود ایک سوال پیدا هوتا هے اور وہ یہ ہے کہ کیا فرق هے خانه کعبه کے گرد طواف کرنے اور آس کو اور حجر اسود کو بوسه دینے اور قربان گاهوں کے بنانے اور آن کی تعظیم کرنے اور حضرت یعقوب کے پتھر کھڑا کرنے اور آس پر تیل ڈالنے اور نماز میں بیت المقدس یا کعبه کی طرف سجدہ کرنے غرض که اشیائے بجسم کی تعظیم اور حرمت کرنے سجدہ کرنے غرض که اشیائے بجسم کی تعظیم اور حرمت کرنے

میں اور بت پرستوں کی آن رسوم میں جو که وہ اپنے بتوں کی نسبت عمل میں لاتے ہیں اور جس کی وجه سے آن کو ہر شخص حقارت اور غصه کی نظر سے دیکھتا تھا اور اب بھی دیکھتا ہے۔

بلاشبه ان دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے مگر جو امر کہ لوگوں کو ان دونوں کاموں میں صاف صاف تمیز کرنے سے روکتا ہے وہ لفظ '' بت پرستی '' ہے جس سے یہ مراد سمجھی جاتی ہے کہ آدمی کسی مجسم اور مصنوعی شے کی تعظیم اور پرستش کرئے میں گنمگار ہوتے ہیں۔

مگر یہ غلطی ہے۔ بت پرستوں کے مشرک اور گنمگار ھونے کی صرف یہ وحد نہیں ہے کہ وہ مجسم اور مصنوعی اشیاء کی تعظیم اور پرستش کرتے ہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ چند روحانی یا ذی جسم وجودون یا طاقتون یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کو ان سب قدرتوں کا مالک سمجھتے میں جو درحقیقت صرف اللہ تعالمی می کی ذات سے علاقہ رکھتر ہیں اور ان اشیاء وغیرہ کی اس طرح بندگی بجا لاتے ہیں جو صرف خدا تعالیٰ ہی کو سزا وار ہے۔ آن کے بت آن وجودوں کے جو غیر خدا میں قائم مقام اور یادگار ہوتے ہیں نہ کہ خدا تعالی کے اس اعتقاد کی وجد سے وہ مشرک اور گمکار ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ ان روحاني يا ذي جسم وجودوں يا طاقتوں يا عظيم الشان قدرتي اشياء کے ناموں پر کوئی مورت یا بت قائم کر کے پوجتے ہوں خواہ صرف اپنر دل هی میں یه اعتقاد رکھ کر آن کی پرستش کرتے ھوں۔ اور ظاہر میں آن کا کوئی بت نه بناتے ھوں۔ آن کو بت پرست اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اکثر آن روحانی یا ذی جسم وجودوں یا طاقتوں یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کی جن کو وہ صفات الٰہی کا مخزن اور معدن سمجھتے تھے اپنے خیال کے

موافق بت اور مورتین بنا کر ان کے توسل سے آن کو پوچتے تھے اگر وہ ان ظاهری وسائل پرستش کو اختیار نه کرتے لیکن باطن میں یہی اعتقاد رکھتے تب بھی آن کو بت پرست کہنا نا موزوں نه هوتا ۔

حضرت ابراهیم کی بنائی هوئی قربان گاهیں جن میں که حجر اسود بھی شامل ہے اور حضرت یعتوب کا کھڑا کیا ہوا پتھر اور خانه کعبه اور بیت البقدس به سب چیزیں کسی مشہور و معروف اشخاص کی یادگار کے طور پر نہیں بنائی گئی تھیں اور نه و کسی فرشته یا عظم الشان قدرتی شے کے نام پر قائم کی تھیں۔ بلکه بالتخصیص قادر مطلق کے نام پر جو تمام چیزوں کا خالق ہے اور اسی کی پرستش کی غرض سے بنائی گئی تھیں حمله رسوم اور تکلفات جو ان مقاموں پر برتے جاتے تھے۔ صرف خدا تعالٰی کی عبادت اور پرستش کے مختلف طریقے تھے اور خدا تعالٰی کی عبادت اور پرستش کے مختلف طریقے تھے اور خدا تعالٰی کی بندگی گو کسی طور پر بجا لائی جاوے جس کو خدا تعالٰی کی بندگی گو کسی طور پر بجا لائی جاوے جس کو خدا تعالٰی کی بندگی گو کسی طور پر بجا لائی جاوے جس کو خدا تعالٰی نے منظور اور مقبول کر لیا ہو۔ هرگز گناه یا شرک یا بت پرستی نہیں ہو سکتی ۔

کمام آدمیوں کا میدان عرفات میں جمع هونا جہاں که نه حضرت ابراهیم کا حجر اسود هے نه حضرت بعقوب کا سنگ قربان گاه اور نه حضرت اساعیل کا معبد بلکه محض ایک وسیع میدان هے ۔ آن لوگوں کا ایک ساتھ شامل هو کر خدا کا نام لے کر پکارنا اور اپنے گناهوں کی معانی چاهنا خاص خدا کی عمادت هے ۔ جس کا نام مسلمانوں نے حج و کھا هے اور حضرت ابراهیم اور حضرت اساعیل اس طرح پر عبادت کرنے کے بانی هوئے تھے ۔ پس کون شبه کر سکتا هے که حج اس واجب الوجود لا شریک له کی خاص الخاص عبادت هے ۔

افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ملک عرب میں بت برسی کا عام رواج ہو گیا تھا۔ مگر ہا ایں ہمہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اشخاص ایسے بھی تھے جو ان مذاهب الہامی میں سے کسی نه کسی مذهب کے متبع تھے اور خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے۔ انھیں لوگوں میں سے متعدد نے مجدد مذهب ہونے کا دعوی کیا اور اللہ تعالٰی کے معبود حقیقی ہونے کا مجمع عام میں وعظ کہا اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے پر ترغیب دی۔ وہ لوگ جنھوں نے اپنی نسبت مجدد ہونے کی شہرت دی تھی آن کے نام یہ ھیں۔ حنظلہ بن صفوان ، خاالم شہرت دی تھی آن کے نام یہ ھیں۔ حنظلہ بن صفوان ، خاالم عبدالمطلب کو بھی ایک مجدد مذهب قرار دیا ہے۔

لیکن یه کیسا هی حیرت انگیز امر کیوں نه معلوم هو که اس شخص کی اولاد جس نے اپنے باپ کے بتوں کو توڑا اور آن کی پرستش سے منه موڑا اور خدائے ہر حق کی پرستش کے لیے متوجه هوا اور کہا '' انبی و جہہت و جہہی لدذی فطر السموات والارض حنیفا و مدا انا مین السمشر کین '' ونته رفته بت پرستی کی حالت میں ڈوب جائے ۔ مگر اس سے زیاد، تعجب انگیز اور حیرت آمیز یه بات معلوم هوتی هے که آسی کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا هوا ۔ جس نے پھر اپنے مورثوں کے بتوں کو غارت کر دیا اور جس نے خدائے اعظم اور علام الغیوب کی عبادت کو جو اور جس نے خدائے اعظم اور علام الغیوب کی عبادت کو جو کردجه پر پہنچا دیا اور مرجع هے رواج دیا اور اعلیٰی ترین درجه پر پہنچا دیا اور جس نے که جہالت اور کفر کی اس گمری تاریکی کو جس میں که اس کے هم وطن مبتلا تھے دین حق کے پاک اور شفاف نور سے منور کر دیا ۔

### ہودی مذھب

ہودی مذھب کو شام کے ہودیوں نے عرب کے ملک میں شائع کیا تھا جو اس ملک میں جا کر آباد ھوئے تھر۔ بعض مصنف نا واجب جرأت كركے يه رائے ديتر هيں كه ايك قوم بنی اسرائیل کی اپنے جتھے سے علیحدہ ہو کر عرب میں جا بسی تھی اور و ھاں اکثر قوموں کو اپنا مذھب تلقین کیا ـ مگر یہ رائے صحت سے بالکل معرا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یمودی مذهب عرب آن موديوں کے ساتھ آیا تھا جو پينتيسويں صدی دنیوی میں یا پانچویں صدی قبل حضرت مسیح کے مخت نصر کے ظلم سے جو اُن کے ملک اور قوم کی تخریب کے در ہے ہوا تھا بھاگ گئر تھر اور شالی عرب میں بمقام خیبر آباد ہوئے تھر۔ تھوڑے عرصہ بعد جب کہ آن کی مضطرب حالت نے کسی قدر سکون اور قرار پکارا۔ اُنھوں نے اپنے مذھب کو پھیلانا شروع کیا اور قبیله کنانه اور حارث ابن کعب اور کنده کے بعض لوگوں کو اپنر مذہب میں لائے ۔ جب که ، ۳۹۵ دینوی میں یا سمی قبل مسیح کے یمن کے بادشاہ ذونواس حمیری نے مذہب ہود اختیار کیا۔ تب اس نے اور لوگوں کو بھی ہالجبر اس مذھب میں داخل کر کے اس کو بہت ترتی دی۔ اس زمانے میں یہودیوں کو عرب میں بڑا افتدار حاصل تھا اور اکثر شہر اور قلعر آن کے قبضر میں تھے۔

اس بات کے یقین کرنے کا قوی قرینہ یہ ہے کہ یہودی بت ہرستی کو غصہ اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ مگر عرب کی کوئی مقامی روایت اس مضمون کی نہیں پائی جاتی کہ خانہ کعبہ کی نسبت آن یہودیوں کی رائے عربوں کی رائے سے برخلاف تھی۔ مگر یہ امر تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک تصویر یا

مورت حضرت ابراهیم کی جن کے پاس ایک مینڈھا قربانی کے واسطے موجود کھڑا تھا یہودیوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ میں اس بیان کے مطابق جو توریت میں ہے کھینچی گئی ہوگی یا رکھی گئی ہوگی۔ کیوں کہ یہودی اس قسم کی تصویروں یا مورتوں کے بنانے اور رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودیوں کے ذریعے سے ملک عرب میں خدا تعالٰی کی معرفت کا علم جیسا کہ قبائل عرب میں ہالعموم پیش تر تھا اس سے بھی دو چند ھو گیا۔ وہ عرب جنھوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا اور وہ لوگ بھی جو ان سے راہ و رسم رکھتے تھے اس سے فائدہ مند ھوئے تھے کیوں کہ یہودیوں کے پاس ایک عمدہ قانون شریعت اور سوشیل اور پولٹیکل کا موجود تھا اور اس زمانہ کے عرب اس قسم کی چیز سے بالکل ہے بہرہ تھے اس سے ایک معقول طور پر استنباط ھوتا ھے کہ بہت سے خانگی اور سوشیل آئین اور رسوم کو جو اس قانون میں مذکور ھیں عربوں نے اختیار کر ایا ھوگا خصوصاً یمن کے رھنے والوں نے جہاں کہ ان کے بادشاہ ذونواس نے یہودی مذھب کی جودی مذھب کی جودی مذھب کی جودی مذھب کی

هم کو اس مقام پر مذهب یهود کے مسائل اور عقائد اور ان کی رسموں اور طریقوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں معلوم هوتی ۔ کیوں که یه سب باتین توریت میں موجود هیں اور هر شخص آن سے کسی نه کسی قدر واقف ہے ۔ اور وہ امور جن کا بیان کرنا هم کو بالتخصیص مد نظر هے اس مقام پر بیان هوں گے جہاں که هم مذهب یهود اور اسلام کے تعلق باهمی پر بحث کریں گے ۔

#### ٨\_ عيسوى مذهب

یه بات محقق ہے که عیسوی مذهب نے تیسری صدی عیسوی میں ملک عرب میں دخل پایا تھا۔ جب که آن خرابیوں اور بدعتوں کی وجه سے جو آهسته آهسته مشرق کلیسا میں شائع هو گئی تھیں قدیم عیسائیوں کی تباهی هوئی تھی اور وہ لوگ ترک وطن پر مجبور هوئے تھے تاکه اور کسی جگه جاکر پناہ لیں اکثر مشرق اور نیز یورپین مؤرخ جنھوں نے اس مضمون کو مشرق مصنفوں سے اخذ کیا ہے اس بات پر متفق الرائے ھیں که وہ زمانه ذونواس کی سلطنت کا زمانه تھا۔ مگر هم اس کی رائے سے کسی طرح اتفاق نہیں کر سکتے کیوں که هارے حساب کے موافق جس کا بیان هم نے خطبه اول میں گذر چکا تھا اور اسی وجه سے هم آن مصنفوں کی اس رائے کو گذر چکا تھا اور اسی وجه سے هم آن مصنفوں کی اس رائے کو بھی تسلیم نہیں کرتے جن کا بیان ہے که ذونواس نے عیسائیوں کی تھی۔

اول مقام جہال کہ یہ بھاگے ھوئے عیسائی آباد ھوئے تھے غیران تھا اور اس سے پایا جاتا ہے کہ و ھال کے متعدد به لوگوں نے عیسوی مذھب قبول کر لیا تھا۔ یہ عیسائی فرقہ جیکو بائٹ یعنی یعقوبی فرقہ تھا اور اس لقب سے مشرقی فرقہ '' مانوفیزیٹیز'' کا موسوم کیا جاتا تھا۔ اگرچہ صحیح طور پر یہ لقب شام اور عراق اور بابل کے فرقہ '' مانوفیزیٹیز'' پر اطلاق ھو سکتا ہے۔ حیکو بایٹ کا لقب ایک شام کے راهب کے مبب سے جس کا نام جیکو بس پراڈیس تھا۔ اس فرقہ کا پڑ گیا تھا اور جس نے کہ جیکو بادشاہ جسٹی نین کے عہد میں اپنے ملک سے نکلے ھوئے

"مانوفیزیٹیز" کا ایک علیحدہ فرقہ قائم کر لیا تھا۔ آن کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسلی صرف ایک صفت رکھتے ھیں یعنی ایک انسانی صفت نے آن میں تقدیس کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔

عیسائی مصنفوں نے بیان کیا ہے کہ عیسوی مذہب نے اہل عرب میں بہت ترقی حاصل کی تھی مگر ہم اس باب میں ان سے اتفاق نہیں کرتے کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باستثنائے صوبہ نجران کے جس کے اکثر باشندوں نے عیسوی مذہب انحتیار کر لیا تھا ۔ قبائل حمیر ، غسان ، ربیعہ ، تغلب ، بحرو ، ثونخ ، طے ، قودیہ اور حیرہ میں معدود اشخاص نے ان کی تقلید کی تھی اور کوئی جاعت کثیر یا قوم کی قوم عیسوی مذہب میں نہیں اور کوئی جاعت کثیر یا قوم کی قوم عیسوی مذہب میں آگئی تھیں ۔ ان متفرق اعراب متنصرہ کی وساطت سے اغلب ہے کہ ان متفرق اعراب متنصرہ کی وساطت سے حضرت مربم کی تصویر خواہ مورت حضرت عیسلی کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں پر کھینچی گئی ہو یا اس کے اندر رکھی گئی ہو۔

خانه کعبه میں متعدد. قوموں کے معبودوں کی یا ہزرگوں .
کی تصویریں یا مورتین رکھی ہوئی تھیں اور جس فرقه سے وہ تصویر یا مورت علاقه رکھتی تھی ۔ وھی فرقه اُس کی پرستش کرتا تھا ۔ جب که عرب کے لوگوں نے یہودی اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا ۔ تو اُسی مذہب کے لوگوں نے حضرت ابراھیم اور حضرت مریم کی تصویر یا مورت خانه کعبه میں رکھی یا کھینچی ہوگی ۔ کیوں که جس طرح عرب کے اور فرتوں کو اپنے معبودوں یا بزرگوں کی مورتین رکھنے یا کھینچنے کی کعبه میں حق تھا اُسی طرح اُن عربوں کو بھی حق تھا جو

یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے اور کسی کو اس کی ممانعت کا حق نه تھا۔

اسلام سے پیش تر ملک عرب کی یہ مذھبی حالت تھی اور ایسے مختلف مذھب جو زمانۂ واحد میں وھاں مروج ھو گئے تھے اس کا ضروری نتیجہ یہ ھوا ھوگا کہ ان مذھبوں کے احکام اور مسائل اور رسوم باھم خلط ملط اور اھل عرب میں بالعموم مروج ھو گئے ھوں گے۔ کیوں کہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ان نیم وحشی اور جاھل لوگوں کو اس قدر شعور ھو کہ اتنے مذاھب مختلفہ کے باھمی تفرق کو جانچ سکتے ھوں اور ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرکے دقیق تفاوت کی تمیز ایک کرے ھوں۔

اسلام کی مناسب ان مذاهب کے بھاری ہوجھ کے نیچے ملک مذاهب سے مذاهب سے عرب ایک مذبوحی حرکت کر رہا تھا کہ دفعتاً اسلام بحودار ہوا اور اس کو حبرت آمیز سرور میں ڈال اس کا غیر متحمل ہوجھ دور کر دیا اور دفعتاً جزیرۂ عرب کے چاروں کونوں کو صدق کے نور سے بھرپور کر دیا اس لیےاگر یہ کمنا جائز ہو تو کہہ سکتے ہیں ۔کہ دین سلام عرب کے حق میں رحمت ایزدی سے کچھ زیادہ تھا ۔ اسلام از روئے اصول کے بت پرستی کے بالکل متناقض تھا ۔ کیوں کہ وہ حقائق قدرتی اور ایدی کی تعلیم و تلقین کر کے انسان کو اعلی درجہ پر پہنچانا چاھتا تھا اور بت پرستی انسان کو جہالت کی حالت میں رکھ کر از روئے تمدن اور اخلاق کے دونوں طرح سے غلام بنانا چاہتی تھی ۔ اسلام لا مذہبی سے بھی کچھ موافقت نه بنانا چاہتی تھی ۔ اسلام لا مذہبی سے بھی کچھ موافقت نه کہتا تھا کیوں کہ اس کا ابتدائی اور خاص اصول یہ ہے کہ خدائے تعالی کی وحدانیت پر اس کے وجود پر بے چون و چرا

اعتقاد رکھنا چاھیے جس کے وجود سے لا مذھبوں کا انکار تھا۔
مذھب اسلام میں اور عرب کے خدا پرستوں کے مذھب کے
دونوں فرقوں میں سے دوسرے فرقه سے کوئی سخت مخالفت
نه تھی کیوں که اگر اس فرقد کے عقائد میں وحی کے عقیدہ کو
اضافه کیا جاوے تو مذھب اسلام کے اصلی اصول کے بہت
قریب قریب ھو جاتا ہے مذھب صائبی کے عقائد الہام سے
اسلام بالکل مماثل تھا۔ لیکن اس مذھب میں اجرام فلکی کی
پرستش کو رد کرتا تھا اور سیاروں کے نام پر مورتیں بنانے
اور معابد قائم کرنے کو بھی جو ایک قسم کی بت پرستی ہے
اور جس میں قوم اور صائبی بوجہ امتداد زمانہ کے آھستہ آھستہ
آ پڑی تھی ناروا ٹھہراتا تھا۔

ابراهیمی مذهب اور عرب کے اور نبیوں کے مذهب اور یہودی مذهب کے اصول اور احکام اور عقائد اسلام کے اصول اور احکام اور عقائد اسلام کے اصول اور احکام ابراهیمی مذهب اور دیگر انبیائے اسلام کے اصول اور احکام ابراهیمی مذهب اور دیگر انبیائے عرب کے مذهب اور یہود کے مذهب کے اصول اور احکام کو مکمل کرتے تھے ۔ اسلام میں اور یہودی مذهب میں صرف یه فرق تها که اسلام حضرت یحیلی کو تسلیم کرتا تها۔ مگر یہودیوں اور عیسائیوں کی بعض غلط تفاسیر کو جو وہ توریت اور انجیل کی آیتوں کی بعض غلط تفاسیر کو جو وہ توریت اور انجیل کی آیتوں کی کرتے تھے نہیں مانتا تھا۔ اصول اسلام کی تھی مطابقت تامه رکھتا تھا۔ لیکن زمانهٔ اسلام میں جو کی تھی مطابقت تامه رکھتا تھا۔ لیکن زمانهٔ اسلام میں جو عیسائی تھے آن کے اصول اور عقائد اور مسائل اور رسوم مذهبی اور عیسائل تھے آن کے اصول اور عقائد اور مسائل اور رسوم مذهبی اور متعدد مسائل اخلاق کے کسی اور چیز میں ان دونوں مذهبوں میں مسائل اخلاق کے کسی اور چیز میں ان دونوں مذهبوں میں

نه تهي ـ

اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذھب اسلام کیا ہے۔

مم جواب دیتے ہیں کہ مذھب اسلام صائبی مذھب کے الہامی
اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور ابراھیمی مذھب اور
عرب کے دیگر الہامی مذھبوں کے اصول اور احکام اور مسائل
کی تکمیل اور ترتیب اور یہودی مذھب کے الہامی اصول اور
احکام اور مسائل کی قرار واقعی تکمیل اور اللہ جل شانه' کی
وحدانیت کی ایسے لعلی درجہ پر توضیح جو کسی اور مذھب
میں اس تکمیل سے نہیں تھی اور جس کو ھم وحدت فی النات اور
وحدت فی الحامات اور وحدت فی النامات اور
کرتے ہیں اور اخلاق کے ان اصولوں کی جن کی حضرت عیسی
کرتے ہیں اور اخلاق کے ان اصولوں کی جن کی حضرت عیسی
نے دراصل تلقین کی تھی تکمیل ہے اور آن تمام مذاھب کے
الہامی اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور اجتاع کا نام
الہامی اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور اجتاع کا نام
مشرح کرتے ھیں۔

مذهب اسلام میں دوسرے معبود کی پرستش کا استناع اور بت پرستی کا استیصال بہودیوں کے مذهب کے اصول کے بالکل عائل ہے ۔ توریت میں لکھا ہے که ''در حضور من ترا خدایان غیر نه باشند ''۔ (سفر خروج باب ، ۲ ورس ۳) '' بہر چه شما را ماهور داشتم رعایت نماید و اسم خدایان غیر را ذکر نه نموده از دهانت شنیده نه شود '' (سفر خروج باب ۳۲ ورس ۱۳) '' بجهت خود صورت تراشیده و هیچ شکل از چیز هائیکه در آسان ست در بالا و یا در زمین ست در بائین و یا دو آب ها۔ 'که در زیر زمین است مساز ۔ آنہا را سجده نه نموده ایشاں را عبادت منا زیرا که من خداوند خدائے تو ام'' (سفر خروج باب ۲۰

ورس م و ۵) "به تنها توجه منائيد و خدايان ريخته شده از برائ خود مسازيد خداوند خدائ شامم" (سفر لويان باب ۱۹ ورس س)

"از برائ خودتان بتان و اصنام تراشيده شده مسازيد و نصب شد ها از برائ خودتان برپائ منائيد و در زمين خودتان تصوير هائ سنگے جهت سجده بمودنش مگذاريد ـ زيرا كه خداوند خدائ شا منم " (سفر لويان باب ۲۰ ورس ۱) " خدايان ايشان وا سجده نه نموده بآنها عبادت مكن و موافق اعال ايشان عمل منا بلكه ايشان را بالكل منهدم ساخته و بت هائ ايشان بالتام بشكن " (سفر خروج باب ۳۰ ورس س) -

سب سے بہتر اور اعلٰی احکام یہودی مذھب میں یہ ھیں جو ذیل میں لکھے جاتے ھیں اسلام میں یہی احکام بجنسہ موجود ھیں۔ " پدر و مادر خود را احترام نما ، قتل مکن ، زنا منا ، دزدی مکن ، ہر همسایه ات شمادت دروغ مده ، بخانه همسایه ات طمع مورز " (سفر خروج باب ، ۲ ورس ۱۲ ، ۱۷) - اوقات نماز جو اسلام میں مقرر ھیں اور جن کی تعداد اسات یا پانچ یا تین ھیں مذھب صائبی اور مذھب یہود کی اوقات نماز سے بہت مشابہ ھیں ۔

اسلام میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے۔ وہ صائبی مذھب اور یہود کے مذھب کے طریقہ سے نہایت نمائل ہے۔ نماز دل کی صفائی کے لیے تھی اور یہی اصلی منشاء نماز کے مقرر کرنے کا تھا

<sup>1۔</sup> یعنی فجر ، ضحی ، یعنی چاشت ، ظہر ، عصر ، مغرب ، عشا ، شہد ، دوسری اور ساتویں نماز مسلمانوں میں فرض نمیں ہے ۔ اور باقی پانچ نمازیں فرض ھیں ۔ دوسری اور تبسری کو اور چوتھی اور پانچویں کو ایک وقت میں پڑھ لینے کا اختیار ہے اس صورت میں پانچ نمازیں اور تین وقت رہ گئے ۔ (سید احمد)

اور جسم اور پوشاک وغیره کی صفائی جس کے واسطے شرع اسلام میں حکم هے صائبیوں اور یہودیوں کی اس قسم کی رسومات سے بہت کچھ مشابهت رکھتے ہیں۔ توریت میں خدا تعالٰی نے موسنی سے کہا که نزد قوم روانه شده ایشاں را امروز و فردا تقدیس نمائے تاکه جامه هائے خود را شست و شو نمایند " (سفر خروج باب ۱۹ ورس ۱۰)" پس موسلی هارون و پسرانش را نزدیک آورده ایشاں را به آب شست و شوداد " (سفر لویان باب ۸ ورس ۲) ۔

مذھبی امور میں صرف ایک یہی بات اسلام میں نئی ہے جو کسی اور مذھب میں نہیں بائی جاتی ۔ یعنی نماز کے بلانے کے لیے یہودیوں کی قرنائے بجانے اور عیسائیوں کے گھنٹے بجانے مصنف اس طرح پر لکھتا ہے کہ '' مختلف اوقات نماز کی اطلاع مؤذن مسجدوں کی میناروں یا ماذنوں پر کھڑے ھو کر اذان دینے سے کرتے ھیں ۔ آن کا لحن جو ایک بہت سادہ مگر سنجیدہ لہجہ میں بلند ھوتا ہے ۔ شہروں کی دوپہر کی ودند بکار میں مسجد کی بلندی سے دلچسپ اور خوش آواز معلوم ھوتا ہے ۔ شعرانہ لیکن سنسان رات میں اس کا اثر اور بھی عجیب طور سے شاعرانہ معلوم ھوتا ہے یہاں تک کہ اکثر فرنگیوں کی زبان سے بھی بیغمبر صاحب کی تعریف نکل گئی ہے کہ یہودیوں کے معبد کی قرنائے اور کیاسائے نصاری کے گھنٹوں کی آواز کے مقابلہ میں انسانی آواز کو پسند کیا۔''

کمام قربانیاں جو مذہب اسلام میں جائز میں مذہب یہود کی قربانیوں کے مشابه میں گویا یہ قربانیاں شارع اسلام نے مذہب یہود کی بے شار قربانیوں سے منتخب کر لی میں اور جو

تاکیدی حکم مذہب یہود میں آن قربانیوں نئے کرنے کی نسبت تھا اس کو نہایت خفیف بلکہ اختیاری کر دیا ہے ۔

مذهب اسلام میں جو روزے مقرر هیں وہ مذهب یہود اور مذهب صائبی کے روزوں سے مشابه هیں بلکه صائبی مذهب کے روزوں سے به نسبت یہودی مذهب کے روزوں کے زیادہ مشابهت رکھتے هیں ۔

هفته کے ایک معینه دن میں کاز اور دیگر رسوم مذهبی کے مقرره وقت پر لوگوں کو کارهائے دنیوی سے منع کرنا یہودیوں کی اسی قسم کی رسم سے مطابقت رکھتا ہے لیکن حضرت ابراهیم کے زمانه سے اهل عرب جمعه کو متبرک دن سمجھتے آئے ھیں۔

ختنه بهی وهی هے جس کا یهود اور پیروان حضرت ابراهیم کے هاں دستور تها ۔ نکاح اور طلاق کا بهی قریب قریب ویسا هی قاعدہ هے جیسا که اور مذاهب الهامی میں تها ۔ توریت میں لکھا هے که '' اگر کسے زنے را گرفته به نکاح خود در آورد و واقع شود که به سبب چر کینے که در ویافت شد در نظرش التفات نه باید آنگاه طلاق نامه نوشته بدستش بدهد وا او را از خانه اش رخصت دهد '' (سفر توریه مشی باب سم ورس ر) ۔

ہعض عورتوں سے نکاح کرنے کے جواز یا عدم جواز میں جو احکام مذہب اسلام میں ہیں وہ اکثر ہاتوں میں یہودیوں کے مذہب کے احکام سے مشابہ ہیں۔

جنب صد اور عورت کو مسجد میں جانے یا قرآن محید کے چھونے کا امتناع آنھیں دستوروں سے مشابہت رکھتا ہے جو مذھیں یہود میں جاری ہیں۔ مگر فرق اتنا ہے که مذھب اسلام میں۔ به نسبت مذھب یہود کے یه امتناع کم سختی سے ہے۔

سوئر کے گوشت کے کھانے کی ممانعت مذھب اسلام میں ویسی ھی ہے جیسی کہ بنی اسرائیل کے مذھب میں تھی ۔ توریت میں لکھا ہے " و خوک باوجودیکہ ذی سم چاک و تمام شکاف است اما نوش خوار نمی کند آن برائے شا ناپاک است " (سفر لویان باب 11 ورس مے) ۔

جانوروں کے حلال یا حرام ہونے اور مرے ہوئے جانور کا گوشت نه کھانے کی نسبت جو احکام مذہب اسلام میں ہیں وہ موسوی شریعت کے نہایت ہی مشابه ہیں بلکه علائے اسلام نے وہ تمام مسائل موسوی شریعت سے مستنبط کیے ہیں ۔

شراب خواری اور دیگر مسکرات کا امتناع بھی موسوی شریعت کے مشابہ ہے توریت میں ہے کہ '' هنگام در آمدن شا به خیمه شراب و مسکرات را نخورید'' (مفر لویان باب ، ورمن و) مگر مذہب اسلام نے اس خرابی کی جو شراب سے هوتی ہے ہوری بندش کر دی ہے یعنی شراب کو بالکل حرام ، کر دیا ہے اور کسی وقت بینے کی اجازت نہیں ہے ۔

مذهب اسلام میں مختلف جرائم اور تقصیرات کی نسبت جو سزائین مقرر هیں وہ بھی ان سزاؤں سے جو موسوی شریعت مین هیں ـ زنا کی سزا سو کوڑ \_ مارنا مذهب اسلام میں هے ـ یه سزا یهودیوں کے آانون سے مختلف هے ـ لیکن جو علمائے اسلام یه سمجھتے هیں که مذهب اسلام مین بھی زنا کی سزا سنگ سار کرنا هے تو یه سزا یهودیوں آئے مذهب سے بالکل مماثلت رکھتی هے ـ

مسلان فقها نے ارتداد کی سزا قتل قرار دی ہے۔ اگر درحقیقت مذہب اسلام میں ارتداد کی یہی سزا ہو وہ بھی موسوی شریعت سے بالکل مماثل ہے۔ توریت میں لکھا ہے "و ہر کسے

که اسم خداوند را کفر بگوید البته باید کشته شود تمامی جاعت باید او را بے تامل سنگ سار تمایند خواه غریب خواه متوطن چونکه اسم خداوند را کفر گفته است کشته شود" (سفر لویال باب سم ورس ۱۹) -

بعض عیسائی مؤرخوں نے کہا ہے کہ اسلام میں ملائک کا تصور اور اعتقاد یہودیوں کی کتاب مدراش اور تالمد دونوں سے شیاطین کا اعتقاد یہودیوں کی کتاب مدراش اور تالمد دونوں سے اور مرنے کے بعد جسم اور روح کی حالت کا بیان یہودیوں سے اور بہشت اور دوزخ کی کیفیت یہودیوں اور عیسائیوں سے اور قیامت اور روز حشر کے حالات کا یہودیوں کی کتاب مدراش اور تالمد سے اخذ کیا ہے ۔ مگر ہاری رائے یہ ہے کہ اول تو وہ حالات جس طرح پر کہ لوگ خیال کرتے ہیں اس طرح پر مذہب اسلام سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے دوسرے یہ کہ ان مذہب اسلام سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے دوسرے یہ کہ ان ذریعوں سے اخذ نہیں کیے گئے کیوں کہ بجڑ اتحاد نام کے اور ان ذریعوں سے اخذ نہیں کیے گئے کیوں کہ بجڑ اتحاد نام کے اور کی خیان سے کچھ کہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہ کتب مذکورہ بالا

اس خطبه مین اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ هم آن امور پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں اور آن امور مین سے جو امور که متعلق اسلام نہیں هیں آن میں حمیز کریں اور امور متعلقه اسلام کی کامل تشریج کریں اس لیے هم اس مضمون کو یه کہه کر ختم کرتے هیں که اگر بالفرض امور مذکورہ بالا مذهب اسلام سے علاقه رکھتے هیں جیسے که بالعموم مسلانوں کی ایک جاعت کثیر کا اعتقاد ہے تو وہ امور بھی مذهب اسلام مین اسی قسم کے تصور کیے جاویں گے جیسے که مذهب اسلام مین اسی قسم کے تصور کیے جاویں گے جیسے که مذهب اسلام مین اسی قسم کے تصور کیے جاویں گے جیسے که

مذهب اسلام کے اور احکام یہودی مذهب سے مشابه هیں ـ

اسلام نے عیسائی مذہب سے بجز مندرجہ ذیل عقیدوں کے اور کوئی عقیدہ اخذ نہیں کیا ہے۔ ایک یہ کہ "اللہ کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر '' (انجیل متی باب ۲۲ ورس سے) دوسرا یہ کہ "اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی آن سے ویسا ہی کرو '' (انجیل لوک باب ۲ ورس ۳۱)۔

صدانت اسلام کی | اس مقام پر اگر کسی محقق اور صداقت کے متلاشق مزاج آدمی کے دل میں یه خیال پیدا هو که اگر یهی حال هے تو اسلام اصول اور عقائد متفرقه اور منتشر و مذاهب سابق کی محض ایک ترتیب اور اجتماع کا نام ہے جو ادھر آدھر سے جمع کر لیے ھیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہو۔ لیکن هر ذی فهم شخص پر یه بات ظاهر هو گئی که یه مشاهت اور ماثلت اصول اور عقائد مذهب اسلام کی دیگر مذاهب الهامی کے اصول و عقائد سے مذہب اسلام کے پاک اور الہامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تمام چیزیں جن کا مبدا ایک ہے غیر منتہی اور کامل ذات ہو ضرور ہے کہ ایک ہی قسم کی اور ایک می کامل اصول پر هوں گی ۔ جس طرح که خدا تعالیٰ سے اپنا مثل پیدا کرنا غیر ممکن ہے۔ جس طرح کہ اُس کی ذات سے کسی پیدا کی ہوئی چیز کو اپنی مرضی اور اپنی حکومت کے لحاظ سے خارج کر دینا محال ہے اسی طرح سے یہ بھی نامکن ہے کہ ایک ھی غرض کے انجام دینر کے لیر دو متناقض اصول اور احکام اس کی ذات سے صادر ہوں ۔ مسن عالم حضرت اسلانوں کو بلکه تمام دنیا کو حضرت بجد بحد مصطنی صلعم صلی الله علیه وسلم کا همیشه ممنون رهنا چاهیے جنهوں نے ابتدائے دنیا سے اپنے زمانه تک کے تمام الہامی کی رسالت کو ہر حق ٹھہرایا ۔ جنهوں نے دنیا کے تمام الہامی مذهبوں کی تکمیل کی اور جنهوں نے اپنے با ایمان متبعین کے لیے بہا اور لازوال نور آئے دروازے کھول دیے (صلی الله علیه و آله وسلم) ۔

## اسلام دنیا کے لیے رحمت ھے اور

# تمام انبیاء کے مذاهب کی بشت و بناه

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا

مذھب اسلام انسان کے حق میں رحمت ہے اور موسوی اور عیس عیسوی مذھب کو اس سے نہایت فائدے پہنچے ھیں ۔

یه مضمون جس کو اب هم لکهنا چاهتے هیں ایک ایسا مضمون ہے که هم کو اس کا لکهنا یا پڑهنا شروع کرنے سے پہلے نہایت بے تعصب دل پیدا کرنا چاهیے کیوں که طرفدار دل سچے اور صحیح نتیجه تک نہیں پہنچتا ۔ اس الزام کے رفع کرنے سے تو هم مجبور هیں که هم مسلمان هیں اور مسلمانی مذهب میں جو فی الواقع خوبی ہے آس کو ظاهر کرتے هیں مگر جہاں تک هم سے هو سکا ہے هم نے نہایت ٹهنڈی طبیعت اور نا طرفدار دل اور سیدهی سادی سچی نیت سے یه مضمون لکھا ہے اور اسی لیے هم کو یتین ہے که اگر هم اپنی اس رائے پر دوسرے کو یتین نه دلا سکیں کے تو اس کو رفیدہ بھی نہیں کریں گے ۔ هارا یه مضمون چار حصوں پر منقسم ہے ۔

### مضمون کا پہلا حصہ

پہلے حصہ میں آن فائدوں کا بیان ہے جو مذھب اسلام سے عموماً انسان کی معاشرت کو پہنچے ھیں ۔

کو هم کیسے هی سچے دل اور نیک ثیت سے نا طرفدارانه اس مضمون کو لکھیں گے مگر هم کو نہایت افسوس ہے که جو بات مذهب اسلام کے متعلق هوتی ہے اس کو عیسائی مصنف همیشه بدظنی کی نگاہ سے دیکھتے هیں اور نیکی کو چھوڑ بدی پر حمل کرتے ہیں اس لیے هم کو توقع نہیں هوتی که جو خاص هاری رائے اس باب میں هو وہ اسی بدگانی اور بدظنی کی نگاہ سے نه دیکھی جاوے اس لیے هم مناسب سمجھتے هیں که اس موقع پر هم آنھیں راؤں کا بیان کریں جن کو خود بعض عیسائی مصنفوں نے انسان کے حق میں مذهب اسلام کے مفید هونے کی مصنفوں نے انسان کے حق میں مذهب اسلام کے مفید هونے کی نسبت لکھی هیں۔

سر ولیم میور جو ایک نمایت دیندار عیسائی هیں اور جب تک که علانیه اور نمایت روشن بات نه هو اسلام کے حق میں گواهی نمیں دے سکتے ۔ اپنی کتاب لائف آف علا میں جس کے لیے هم سلمانوں کو آن کا شکر کرنا چاهیے ارقام فرماتے هیں که " هم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے هیں که اس نے (یعنی مذهب اسلام نے ، همیشه کے واسطے اکثر تو هات باطله کو جن کی ناریکی مدتوں سے عرب کے ملک جزیرہ نما پر چها رهی تهی کی ناریکی مدتوں سے عرب کے ملک جزیرہ نما پر چها رهی تهی موقوف هو گئی اور خدا کی وحدانیت اور غیر محدود کالات اور عضرت عدود کالات اور حضرت عد کے معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا هی زنده اصول هوگیا هے جیسے که خاص عدم کے دل میں تھا مذهب اسلام

یں ب سے پہلی بات جو خاص اسلام کے معنے ھیں یہ ہے کہ خدا کی مرضی پر توکل مطلق کرنا چاھیے۔ بلحاظ معاشرت آکے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ھیں چناں چه مذھب اسلام میں یہ ھدایت ہے۔ کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے آکے ساتھ برادرانہ عبت رکھیں۔ یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاھیے۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت برتنی چاھیے۔ نشه کی چیزوں کی ممانعت نے ۔ مذھب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ آس میں پر ھیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذھب میں نہیں بایا جاتا۔"

سر وایم کی اس تحریر میں کچھ حاشیہ لکھنا چاھتا ھوں۔
میں سمجھتا ھوں کہ صدائے جنگ نے بت برستی کو معدوم
نہیں کیا بلکہ اس سچے مسئلہ وحدانیت کے وعظ نے بت پرستی
کو معدوم کیا ہے۔ جس کا اثر قرآن مجید کے نہایت نصیح اور
پر تاثیر نقروں سے لوگوں کے دلوں پر ھوتا تھا اور نہ صرف
عرب سے بت پرستی کو نیست و نابود کیا بلکہ تمام مذھبوں
میں جو اس وقت دنیا میں رائج تھے اور وھاں تک وعظوں کی آواز
ہنچتی تھی اس خیال کو پیدا کر دیا کہ بت پرستی نہایت
کمینہ خصلت اور سخت گناہ ہے۔

برادرانه دینی محبت کا برتاؤ آپس مین مسلانوں کے ایک خدا کے ماننے والے هونے کی وجه سے بتایا جو ایک قدرتی رشته دینی بهائی هونے کا هے مگر انسانی محبت کا برتاؤ تمام انسانوں سے بلکه هر ایک سے جو جگر تر رکھتا هو برتنر کو فرمایا۔

غلاموں کی نسبت اگر صحیح تسلیم کیا جاوے تو اسلام نے غلامی کو ہالکل نیست و ناہود کر دیا ہے اسیران جنگ کے سوا کوئی غلام نہیں ہو سکتا تھا ۔ وہ بھی زمانۂ جاہلیت کی

رسم کے موافق مگر قرآن نے "اسا منا ہدو و اسا فداء"

کہہ کر اس کو بھی نابود کر دیا۔ جو لوگ اسیران جنگ

کو احسانا چھوڑ دیتے ھیں۔ نہایت اعلیٰ درجہ پاتے ھیں اور
جو کچھ لے کر چھوڑتے ھیں وہ آن سے کم تر گئے جاتے ھیں۔
اس حکم کے پہلے سے جو لوگ غلام رکھتے تھے آن کی پرورش
کا اسی طرح آن کو حکم دیا جس طرح کہ وہ آپ اپنی جان کی
پرورش کرتے ھیں۔

ان سب باتوں کی نسبت سر ولیم میور نے مذکورہ بالا فقرہ میں اشارہ کیا ہے مگر اتنی بات اور زیادہ کرنی چاھیے تھی کہ مذھب اسلام نے قار بازی کو منع کرنے اور ناشائستہ کابات کے منہ سے نکالنے کی ممانعت سے ۔ والدین کے ساتھ محبت اور تعظیم سے پیش آنے کی تاکید سے ۔ ایک مناسب اندازہ سے خیرات دینے کی رغبت دلانے سے ۔ لوگوں کو ان کی حاجت میں قرض حسنه دینے سے ۔ وعدہ کی وفا کرنے کی تاکید سے ۔ جانوروں کے ساتھ رحم اور مہربانی برتنے کے حکم سے ۔ انسانوں کے اخلاق اور ان کی حسن معاشرت میں بہت کچھ ترق دی ہے ۔

سشہور اور بہایت لائق اور قابل مؤرخ گبن اپنی کتاب مین جہاں یہ بحث کرتا ہے کہ حضرت بحد میں ملک کی نسبت کیسے تھے اس طرح پر لکھتا ہے کہ '' حضرت بحد کی سیرت میں سب سے اخیر جو بات غور کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے۔ کہ آن کا عظم و شان لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے حق مین مفید ھوا یا مضر۔ جو لوگ کہ آنحضرت کے سخت دشمن ھیں وہ بھی اور نہایت متعصبے عیسائی اور بہودی بھی باوجود پیغمبر برحق نه ماننے کے اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے۔ کہ آنحضرت نے دعوی رسالت ایک نہایت مفید مسئلہ کی تلقین کے لیر اختیار کیا۔

کو وہ یہ کہیں کہ صرف ہارہے ہی مذہب کا مسئلہ اس سے اچھا ہے (گویا وہ اس بات کو تسلم کرتے ہیں کہ سوائے ۔ ھارے مذھب کے اور تمام دنیا کے مذھبوں سے مذھب اسلام اليها هے) الحضرت يهوديون اور عيسائيوں کي کتب ساويد قديد کی سچائی اور پاکیزگی اور آن کے بانیوں یعنی اگلر پیغمبروں اور معجزوں اور ایمان داری کو مذهب اسلام کی بنیاد خیال کرتے تھر ۔ عرب کے بت خدا کے تخت کے روبرو توڑ دیے گئر اور انسان کے خون کے کفارہ کو نماز روزہ خیرات سے بدل دیا جو ایک ہسندیدہ اور سیدھے سادھے طریقه کی عبادت ھے (یعنی جو انسان کی قربانی ہتوں ہر ہوتی تھی اس کو معدوم کیا اور بعوض اس کے نماز و روزہ و خیرات کو بطور کفارہ قرار دیا) ان کے عقبلی کی حزا و سزا ایسی تمثیلوں میں بیان کی جو ایک جاهل اور هوا پرست قوم کی طبیعت کے نہایت موافق تھیں۔ شاید وہ اپنر ملک کا اخلاق اور ملکی انتظام درستی سے نه کر سکتر ہوں مگر آنحضرت نے مسلمانوں میں نیکی اور محبت کی ایک روح ڈال دی ۔ آپس مین بھلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے احکام اور نصیحتوں سے انتقام کی خواہش اور ہیوہ عورتوں اور يتيمون پر ظلم و سم هونے كو روك ديا۔ قومين جو كه خالف تهین اعتقاد مین فرمان برداری مین متفق هو گئین ـ خانگی جھگڑوں میں جو بھادری بھودہ طور سے صرف ہوتی تھی بھایت مستعدی سے ایک غیر ملک کے دشمن کے مقابلہ ہر مائل

مسٹر گین کی یه رائے بھی کسی قدر حاشیه لکھنے کے لائق ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ که مسٹر گین ایک نہایت غیر متعصب مؤرخ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اس نے نہایت

سچائی اور دیانت داری سے لکھی ہے ۔ مگر بعض مذھبی مسائل جو اس کو تحقیق نہیں ھوئے یا غلط طور سے اس تک پہنچے یا جہاں اصلی مسئلہ اور علما کی رائے اور اجہاد میں اس نے تمیز نہیں کی ۔ ان مقاموں میں اس نے نسبت آنحضرت صلعم آکے یا مذھب اسلام کے رائے قائم کی ہے اور ھم کو اس نامی مؤرخ آکے نہایت بے تعصب ھونے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر صحیح مسئلہ اس تک پہنچتا تو کبھی وہ رائے قائم نہ کرتا جو اس نے کی ۔

انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ عقبی کی سزا اور جزا کا بیان نا مکن ہے ان دیکھی ، ان چھوئی ، ان چکھی ، ان سمجھی ، چیز کیوں کر سمجھ میں آسکتی ہے ؟ جس چیز کے لیے لفظ ہی انسان کی زبان میں نه هوں وه کیوں کر بیان هو سکتی هے ؟ کیفیت جو ایک ذاتی وجدانی چیز ہے وہ دوسرے کو کیوں کر بتلائی جا سكتى هے ؟ يه تمام امور محالات سے هيں بس وحى يا المهام أن . کو کیوں کر بیان کر سکتا ہے ؟ سچا اور صحیح مسلمانی مسئله سزا و جزاكا يه هے كه "لا عليين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " بس كوئى بيان كرنے والا كو كه وہ المهام هي کي زبان هو جزا کو بجز اس کے که نمايت هي، محبوب چیز ہے اور سزا کو بجز اس کے کہ نہایت ہی سوذی چیز ہے اور کچھ نہیں بتا سکتا ۔ سو وہ بھی دنیا ھی کی محبوب اور موذی چیزوں پر قیاس ہو سکتا ہے نه عقبلی کی واقعی محبوب و موذی چیز پر ۔ اس لبر تمام انبیاء نے دنیا ہی کی محبوب و موذی چیزوں کی تمثیل میں عقبہی کی سزا و جزا کا بیان کیا ہے ۔ موسی یمی فرمایا کیے که نیک کام کرو کے تو مینه برسے گا۔غله پیدا ہوگا۔ وہا نه ہوگی۔گناہ کرو گے تو قحط پڑے کا وہا پھیلرگی ۔

انھوں نے اپنی تمام زندگی مین عقبلی کا نام ھی نہیں لیا کیوں کہ اس زمانه کے لوگ بجز اس کے اور کسی چیز پر سزا و جزا کا قیاس کر ھی نہیں سکتے تھے۔

آنحضرت صلعم نے سزا و جزا کا اُن دنیاوی تمثیلوں میں بیان کیا جس پر اُس ملک کے لوگ سزا و جزا کے محبوب و موذی ہونے کا قیاس کر سکتے تھے نه یه که اُس سے وہی حقیقت مراد تھی جو اُن لفظوں کے لغوی معنی تھے ۔ اگر آنحضرت صلعم پورپ کے کسی ٹھنڈے ملک میں پیدا ہوتے تو ضرور بجائے ٹھنڈی نہروں کے گرم پانی کی نہریں اور بجائے موتی کے محلوں کے آتش خانه والے محل بیان فرماتے اور نه اُس سے حقیقت مراد ہوتی نه اُس سے بلکه صرف ایک تمثیل قیاس کرنے کو تھی وہ بھی صحیح قیاس کرنے کو نہیں بلکه قیاس مع الفارق کرنے کو بھی صحیح قیاس کرنے کو نہیں بلکه قیاس مع الفارق کرنے کو بھی شخیص قدر علمائے رہائی گذرہے ہیں وہ سب اسی بات کے قائل ہیں قل آعوذ ہے ملانے بلکه کئ ملا ہمیشه اُن کے ہر خلاف رہے مگر جو حقیقت ہے وہ کسی کے نمالف یا موافق ہر خلاف رہے مگر جو حقیقت ہے وہ کسی کے غالف یا موافق ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی ۔

اخلاق اور ماکی انتظام کی نسبت بھی جو کچھ مسٹر گن صاحب نے لکھا حاشیہ چڑھانے کے قابل ہے۔ اخلاق کا لفظ جو گنھوں نے استعال کیا وہ اسپر بچوئل اور سوشیل یعنی روحانی اور تمدنی دونوں برتاؤ کو شامل ہے۔ روحانی برتاؤ کی نیکی تمدنی برتاؤ کی خوبی کو لازم ہے۔ الا تمدنی برتاؤ کو روحانی نیکی یا بدی سے تعلق ھونا کچھ ضرور نہیں ہے۔ آنحضرت صلعم کا کام صرف اسپر بچوئل ورچو یعنی روحانی نیکی کا بتانا تھا اور جہال تک اس کو تمدن سے تعلق تھا بطور لزوم کے تھا نہ بطور مقصود ہالذات کے۔ کیوں کہ وہ از خود انسان کی حالت ترق

کے ساتھ ترق پائی جاتی ہے ہس یہ بات کہ آنحضرت صلعم نے روحانی اخلاق کو کافی ترق دی خود مسٹر گبن نے تسلیم کی ہے۔ باقی رہی تمدنی حالت ۔ ہو آن کے اصلی کام کی جس پر وہ کھڑے ہوئے جزو نہ تھی گو اس میں بھی بہت کچھ ترق ہوئی ۔

ملکی انتظام محض ایک دنیاوی کام تھا جہاں تک جان و مال کے امن سے متعلق تھا اور اس زمانه کی حالت کے مطابق بطور ایک دنیاوی کام کے نہایت اعلیٰ درجه کی ترق پر پہنچا تھا اور آئندہ کے لیے وہ یہ انتظام فرما کر که "انتم اعلم با مو ر دنیا کے "ان لوگوں کے ھاتھوں چھوڑا تھا جو آئندہ زمانه میں ھوں یہ ایک نہایت غلطی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ھیں که دنیاوی امور اور انتظام ملکی بھی ایک جزو پیغمبری کا تھا۔

مسٹر جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب مسلی ''اپا لوجی فار پد اینڈ قرآن '' میں یہ رائے لکھی ہے کہ '' اس بات کا خیال کرنا جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدہ کی تلقین کی گئی ہے اس کی اشاعت صرف بزور شمشیر ہوئی تھی۔ کیوں کہ جن لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے مبرا ہیں وہ سب بلا تامل اس بات کو تسلیم کریں گے کہ حضرت بحد کا دین (جس کے ذریعہ سے انسانوں کے خون یعنی قربانی کے بدلے نماز اور خیرات جاری ہوئی اور جس نے عداوت اور دائمی جھگڑوں کی جگہ فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک روح دائمی جھگڑوں کی جگہ فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک روح شائستگی پر ہوا ہوگا) مشرق دنیا کے لیے ایک حقیقی برکت تھا اور اس وجہ سے جات بڑا اثر خار اس وجہ سے خاص کر اس کو آن خون ریز تدہیروں کی حاجت نہ پڑی ہوگی جن کا استمال بلا استثنا اور بلا امتیاز کے حضرت موسلی نے بت پرسی کے نیست و نابود کرنے کو حضرت موسلی نے بت پرسی کے نیست و نابود کرنے کو

کیا تھا ہیں ایسے اعلی وسیله کی نسبت جس کو قدرت نے بی نوع انسان کے خیالات اور مسائل ہر مدت دراز تک اثر دُالتر كو بيدا كيا في كستاخانه بيش آنا اور جاهلانه مذمت کرنا کیسی لغو اور بیهوده بات ہے ـ جب ان معاملات پر خواہ اس مذھب کے بانی کے لحاظ سے خواہ اس مذھب کے عجیب و غربب عروج اور ترقی کے لحاظ سے نظر کی جاوے ۔ تو مجز اس کے اور کچھ چارہ نہیں ہے کہ اس پر نہایت دل سے توجه کی جاوے۔ اس اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے مذہب اسلام اور مذہب عیسائی کی خوبیوں کو بمقابلہ ایک روسرے کے تحقیق کیا ہے اور آن ہر غور کی ہے آن میں سے بہت ھی کم ایسے ھیں جو اس تعقیقات میں اکثر اوقات تردد کرنے عوں اور صرف اس بات کے تسلیم کرنے پر محبور ہوئے ہوں که . . هب اسلام کے احکام بہت ھی عمدہ اور مفید مقاصد کو لیے هوئے میں ۔ باکه اس بات کا اعتقاد کرنے ہر بھی مجبور ہوئے میں که آخرکار مذهب اسلام سے انسان کو فائدہ کثیر پیدا ہوگا ۔'' جان ڈیون پورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ '' ہر ایک طرح کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن شخصوں نے فلسفه اور علوم و فنون کو سب سے پہلے زندہ کیا جو قدیمی اور زمانه حال کے علم ادب کے درمیان میں بطور ایک سلسله کے بیان کیر گئر ہیں بلا شبہ وہ ایشیا کے مسلمان اور اندلس کے مور تھر جو خلفائے عباسیہ اور بنی آسیہ کے عہد میں وہاں رہتر تھر۔علم جو ابتداء ایشیا سے یورپ میں آیا تھا اُس کا وہاں دوبارہ رواج مذهب اسلام کی دانش مندی سے هوا ۔ بات مشہور و معروف هے

کہ اہل عرب میں چھ سو ہرس کے قریب سے علم و فنون

جاری تهر اور یورپ مین جهالت اور وحشیانه بن پهیلاً هوا تها

رر عمم ادب قریباً نیست و نابود هو گیا تھا - علاوہ اس کے یه بات بھی تسلیم کرنی چاھیے که تمام علوم طبیعات ، هیئت فلسفه ، ریاضی ، جو دوسری صدی میں یورپ میں جاری تھے ابتدا عرب کے علماء سے حاصل ھوئے تھے اور خصوصاً اندلس کے مصلان یورپ کے فلسفه کے موجد خیال کئے جاتے ھیں ۔

جان ڈیون ہورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ :

''یورپ مذھب اسلام کا اور بھی زیادہ ممنون ہے ، کیوں کہ اگر آن جھگڑوں سے جو سلطان صلاح الدین کے وقت میں بیت المقدس کی لڑائیوں میں ہوئے جس کو فربتین جہاد کہتے تھے، قطع نظر کی جاوے تو بالتخصیص مسلمانوں کے سبب سے فیوڈل انتظام کی سختیاں اور اسیروں کی خود مختاری بورپ سے موقوف ہوگئی ۔ جس کے ہاقی ماندہ اثروں پر ہارے ملک بورپ کی آزاد یوں کی نہایت بڑی عالی شان عارت کی بنیاد قائم ہوئی ۔ اہل یورپ کو یہ بات بھی یاد دلانی چاھیے کہ حضرت عجد کے ہیروؤں کے (جو قدیمی اور نمانۂ حال کے علم ادب کے درمیان میں بطور سلسلہ کے ذریعہ بین) اس لحاظ سے بھی ممنون ہیں کہ مغربی تاریکی کی مدت دراز میں یونائی حکما کی بہت سی کتابیں آٹھی گی کوششوں سے فنون میں یونائی حکما کی بہت سی کتابیں آٹھی گی کوششوں سے فنون اور علم ریاضی، طب وغیرہ کے بعض نہایت بڑے بڑے شعبوں کی اشاعت ہوئیں ۔

چیمبرز انسائیکو پیڈیا میں ایک آرٹیکل لکھنے والے نے مذھب اسلام کی نسبت یہ رائے لکھی ہے کہ "مذھب اسلام کا وہ حصہ بھی جس میں بہت کم تغیر و تبدل ہوئی ہے اور جس سے اس کے بانی کی طبیعت نہایت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اس مذھب کا نہایت کامل اور روشن حصہ ہے اس سے ہاری مراد قرآن کے علم اخلاق سے ہے ۔ نا انصافی ، کذب ، غرور ، انتقام ،

غیبت ، استہزا ، طمع ، اصراف ، عیاشی ، بے اعتباری ، بدگانی ، نہات قابل ملاست اللہ گئی ہیں۔ نیک نیتی ، فیاضی ، حیا ، تعمل ، صبر ، بردباری ، کفایت شعاری ، سچائی ، راست بازی ، ادب ، صلح ، سچی محبت اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا اور سجے آس کی مرضی پر توکل کرنا ، سچی ایمان داری کا رکن اور سجے مسلمان کی نشانی خیال کی گئی ہے ۔''

اس مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ '' ھم اس بات پر غور نہیں کر سکتے ھیں کہ اسلام نے تمام انسانوں کی بھلائی ہے لیے کیا کیا کیا کیا کا لیکن اگر نہایت ٹھیک ٹھیک کہا جاوے تو یورپ مین علوم و ننون کی ترق میں اسی کا حصہ تھا۔ مسلمان علی العموم نوب صدی سے تیرھویں صدی تک وحشی یورپ کے لیے روشن ضمیر معلم کہے جا سکتے ھیں۔ خاندان عباسیہ کے خلفاء کے نہایت عمدہ زمانہ سے یونانی خیالات اور یونانی تہذیب کا از سر نو سرسبز ھونا شہار کیا جا سکتا ہے۔ قدیم علم ادب ھمیشہ آئے واسطے میں اس کو ہناہ نه ملتی۔ عربی فلسفه - قدرتی چیزوں کی تواریخ ، جغرافیہ ، علم تاریخ ، صرف و نحو ، علم کلام اور فن شاعری کی رجس کی تعلیم ہرانے استاد دیتے تھے) بہت سی کتابیں پیدا ھو گئیں جن میں سے اکثر اس وقت تک جاری رھیں گی اور تعلیم بھی دی جاوے گی جب تک نسلیں تعلیم ھونے کے واسطے پیدا ھوتی رھیں گی ۔

ایک جواب مضمون لکھنے والے نے جس نے یہ مضمون اختیار کیا تھا کہ '' اسلام ایک ملکی انتظام ہے جو مشرق و مغرب میں جاری ہے '' اسلام کی نسبت یہ لکھا ہے کہ '' اسلام نے بچہ کشی کا انسداد کر دیا جو اس زمانہ میں قرب و جوار

کے ملکوں میں جاری تھی ۔ گو عیسائی مذهب نے بھی اس کو روکا تھا مگر اسلام کے برابر اس کو کام یائی نہیں ہوئی ۔ اسلام نے غلامی کو موقوف کر دیا۔ جو اس ملک کی ہرانی جاهلیت کی رسم تھی ۔ اسلام نے ملکی حقوق کو ہراہر کر دیا اور صرف انھی لوگوں کے حق میں انصاف نہیں کیا جو اس مذھب کے معتقد تھر ۔ بلکه آن شخصوں کے ساتھ بھی ہراہر انصاف کیا ۔ جن کو اُس کے ہتھیاروں نے فتح کیا تھا۔ اسلام نے اُس محصول کو جو سلطنت کو دیا جاتا تھا گھٹا کر صرف دسواں حصه کر دیا ۔ اسلام نے تجارت کو تمام محصولات اور مزاحمتوں سے آزاد کر دیا ۔ اسلام نے مذہب کے معتقدوں کو اس بات سے که اپنر مذهبی سر گروه کو یا مذهبی کام کو جبراً روپیه دیں اور تمام لوگوں کو اس بات سے کہ غالب مذہب کو ہر ایک قسم کا مذھبی چندہ دیں بالکل بری کر دیا۔ اسلام نے فرقه فتح مند کے الم حقوق مفتوحه لوگوں میں سے آن شخصوں کو دے دیے حواس مذهب کے پابند تھر ۔ ان کو ہر ایک قسم کی ہناہ دی ۔ اسلام نے مال کی حفاظت کی ۔ سود لینے کو اور خون کا بدلہ بغیر حکم عدالت کے لینے کو موقوف کیا ۔ صفائی اور پر ہیزگاری کی حفاظت کی اور ان باتوں کی صرف ہدایت ہی نہیں کی بلکہ آن کو پیدا کیا اور قائم کر دیا ۔ حرام کاری کو موقوف کر دیا ۔ غریبوں کو خیرات دینے اور ہر ایک شخص کی تعظیم کرنے کی مدایت کی ۔''

وهی مصنف یه بهی لکهتا ہے که " جو نتیجے اسلام سے پیدا هوئے وہ اس قدر وسیم اور دقیق اور مستحکم هیں که ان کی تکمیل کر لینا تو در کنار هم یتین نہیں کو سکتے که وہ انسان کے خیال میں بهی آ سکین ۔ اسی سبب سے بعوض اس کے که

اس کی نسبت اس طرح پر دلیلیں کی جاویں جس طرح کہ سولن کے قانون یا نپولین کی فتوحات کے نتیجوں کے اندازہ کرنے میں کی جاتی ہیں۔ یا تو آن کی نسبت بہ کہا جاوے کہ اتفاقیہ ہو گئے ہیں یا بمجبوری رہانی مرضی کی طرف منسوب کیا جاوے ۔ ہا ایں ہمہ یہ نظم ایک شخص واحد نے کیا تھا۔ جس نے اپنے ملک کے تمام باشندوں میں اپنی روح پھونک دی اور تمام قوم کے دل پر نہایت تعظیم و تکریم کا خیال جو کسی انسان کے واسطے کبھی ظاہر نہیں کیا گیا نقش کر دیا۔ جو سلسلہ قوانین و اخلاق کا آنھوں نے بنایا وہ اعلی درجہ کی ترقی سے بھی اسی طرح موافق تھا جیسا کہ ادنای ترین لوگوں سے اور اس سلسلہ نے ایک قوم سے دوسری قوم میں گذر کر ہر ایک قوم کو جس نے اس کو قبول کیا ان قوموں اور سلطنتوں سے قائق جس نے اس کو قبول کیا ان قوموں اور سلطنتوں سے قائق

طاسس کارلائل نے جو اس زمانہ کی دنیا میں نہایت نامور عالم ھیں اپنی کتاب میں جس کا نام ''لیکچرز آن ھیروز '' ہے اس مضمون کی نسبت جس پر ھم بحث کر رہے ھیں یہ رائے لکھی ہے کہ '' اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں گویا تاریکی میں روشی کا آنا تھا ۔ عرب کا ملک پہلے ھی پہل اس کے ذریعہ سے زندہ ھوا ۔ اھل عرب گلہ بانوں کی ایک غریب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی تھی عرب کے چٹیل میدانوں میں پھرا کرتی تھی اور کسی شخص کو آن کا کچھ خیال بھی نہ تھا ۔ کس قوم میں ایک الوالعزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا ۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ھی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ھو گئی اور چھوٹی چیز نہایت ھی بڑی چیز ہن گئی اس کے بعد ایک صدی

آکے اندر عرب کے ایک طرف غرناطہ اور ایک طرف دھلی ھو گئی ۔ عرب کی بہادری اور عظمت کی تجلی اور عقل کی روشی زمانہائے دراز تک دنیا کے ایک بڑے حصہ پر چمکتی رھی ۔ اعتقاد ایک بڑی چیز اور جان ڈالنے والا ہے جس وقت کوئی قوم کسی بات پر اعتقاد لاتی ہے تو اس کے خیالات بار آور اور روح کو عظمت دینے والے اور رفیع الشان ھو جاتے ھیں ۔ یہی عرب اور یہی حضرت عجد اور یہی ایک صدی کا زمانہ گویا ایک چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو ظلمت میں کس میرمی ایک والی باروت نے نیلے آسان تک اٹھتے ھوئے شعلوں سے دھلی سے دیا طلم تک روشن کر دیا " یہ رائیں ھیں عیسائی مصنفوں کی جو غلمت کی روشن کر دیا " یہ رائیں ھیں عیسائی مصنفوں کی جو آنھوں نے اسلام کی نسبت لکھی ھیں ۔ اب ھم اپنے خطبہ آکے اس حصہ کو آنھی رایوں پر ختم کرتے ھیں اور دوسرے حصہ پر حصہ کو آنھی رایوں پر ختم کرتے ھیں اور دوسرے حصہ پر حصہ حصہ حقو قیں ۔

### مضمون کا دوسرا حصه

دوسرہے حصہ میں عیسائی مصنفوں کی اس رائے کی کہ اسلام انسان کی جالت معاشرت کے حق میں مضر ثابت ہوا ہے: تردید کی جاتی ہے ۔

آنریبل سر ولیم میور اپنی کتاب لائف آف بجد میں فرمانے هیں که "اگر چهوٹی چهوٹی باتوں سے قطع نظر کی جاوے تو بھی مذھب اسلام سے تین ہڑی بڑی خرابیاں ھوئی ھیں: (۱) اول یه که اس میں ایک سے زیادہ جوروؤں کا ھونا اور طلاق دے دینا اور غلام بنا لینا مستحکم کیا گیا ہے اور رائج ھو رھا ہے اور یه باتیں علم اخلاق کی بیخ کئی کرتی ھیں۔ عام زندگی کو آلودہ اور ناہاک کرتی ھیں اور حسن معاشرت اور انسان کے

گروهوں کی حالت کو درهم ہرهم کر دیتی هین (۲) دوم یه که مذهبی آزادی یعنی یه بات که لوگ جونسا مذهب چاهین اختیار کریں اور اس آخ لوازم مذهبی آزادی سے ادا کریں، بالکل روک دی گئی ہے بلکه معدوم کر دی گئی ہے۔ تعمل کا تو نشان بهی نہین دکھائی دینا۔ (۳) سوم یه که مذهب عیسائی کی ترق مین اور اس مذهب آخ قبول کرنے مین ایک مزاحمت قائم کی گئی ہے۔ " پس اب هم اپنے اس خطبه مین ان تینوں خرابیوں مین سے جن کا ذکر سر ولیم نے کیا ہے هر ایک پر علیحدہ علیحدہ غور کریں گے۔

اس بات کا خیال کرنا ایک بڑی غلطی ہے که مذھب اسلام میں ایک سے زیادہ جورواں کرنی اسلام لانے والوں پر لازمی قرار دی گئی ھیں یا کچھ زیادہ ثواب کی بات ٹھہرائی ہے۔ بلکه برخلاف اس آکے عموماً ایک سے زیادہ جورواں کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ صرف آن لوگوں کو اجازت دی ہے جن کو وجوھات طبعی سے ایسا کرنے کی ضرورت ھو ۔ لیکن اگر یہ عذر نه ھو تو ایک سے زیادہ جورواں کرنی آن نیکیوں اور اخلاق کے بالکل برخلاف ہے جن کی ھدایت اسلام نے فرمائی ہے۔

مگر افسوس به هے که جو مخالفت عیسائی مصنفوں اور مسلمانوں 77 طور و طریق، دستورات و خیالات میں هے وہ اس امر کا سانع قوی هے که اس معامله میں سنجیدگی اور نیک نیتی اور صفائی قلب سے غور کی جاوے۔ مثلاً کثرت ازدواج آکے لفظ سے بھی عیسائی مصنفوں کے دل میں ایسے مکروہ خیالات گذرتے هیں که وہ اس امر میں هر ایک بات کی نسبت پہلے هی سے مصمم ارادہ کر لیتے هیں که اس میں عیب نکالیں اور اس امر پر لحاظ

نہیں کرتے کہ ملک کی آب و ہوا اور مرد و عورت کی تعداد اور مختلف طبعی وجو ہات اور معاشرت کے لحاظ سے وہ کس حالت میں اور کس حد تک جائز ہو سکتی ہے ۔

ہم اس معاملہ کی نسبت تین امر یعنی (۱) قانون قدرت اور (۲) ہاہمی معاشرت اور (۳) مذہب کے لحاظ سے بحث کریں گے:

(۱) پہلے اس ہر غور کرنے کے لیے ہم اس بات کا دریافت کرنا (بشرطیکہ ممکن ہو) ضرور سمجھتے ہیں کہ اس اس میں تمام ذی روح مخلوقات آئے پیدا کرنے والے کی مرضی اور ارادہ کیا تھا۔ یعنی آس نے انسان کثیر الازواج ذی روح بنایا ہے یا نہیں۔ خالق کائنات کا ارادہ جو کچھ کہ ہو صاف صاف بلا کسی حجت و تکرار آئے قدرت کے شمام کاسوں سے ظاہر ہو کیوں کہ یہ اس صریح نا ممکن ہے کہ آس کی مرضی آن چیزوں کے ہرخلاف ہو جو آس کی مرضی سے پیدا ہوئی ہیں۔

پس هم قانون قدرت کی بے خطا نشانیوں سے پاتے هیں که جن ذی روح کی نسبت آن کے خالق کا یه منشا تھا که آن کے صرف ایک هی ماده هو آن کی نسل همیشه جوڑا جوڑا پیدا هوتی هے جن میں سے ایک نر و ایک ماده پیدا هوتا هے ۔ برخلاف اس کے جن ذی روح کی متعدد مادائیں هونی مقصود هیں آن کے ایک سے زیادہ بچے هوتے هیں اور اس بات کا کچھ لحاظ بہیں هوتا که نر و ماده کی تعداد میں باهم ایک هی نسبت هواور یه بهی معلوم هوتا هے که جو جاندار زمین پر رهنے والے اور چلنے والے هیں وہ اکثر بلکه قریباً کل کے اسی قسم کے هیں ۔ اور چلنے والے هیں وہ اکثر بلکه قریباً کل کے اسی قسم کے هیں ۔ اور چلنے والے هیں وہ اکثر بلکه قریباً کل کے اسی قسم کے هیں ۔ ادخل هے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل هے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عجیب داخل ہے مگر جو که رتبه میں بوجه آس بیش بها و نادر و عقل یا نطق بمنی مدرک کلیات و جزئیات

کہتے ہیں اور اُس کے خالق نے اس میں ودیعت کی ہے اور تمام مخلوقات سے اشرف ہے اس لیے اس کا فرض ہے کہ جو قو تیں اور حقوق مثل اور ذی روحوں کے جو اُس کے گرد و پیش رهتے ہیں،آن کو احتیاط سے اور موقع بموقع بلحاظ امورات طبعی اور حسن معاشرت اور انتظام خانه داری یا نظم ملکی و قوانین حفظان صحت اور ملک کی تاثیرات آب و ہوا کے کام میں لاوے ورنه اُس میں اور دیگر حیوانات میں جو اُس کے آس پاس پھرتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے اور ایک بکری یا مرغی سے زیادہ کچھ رتبه نہیں رکھتا ہے۔ پس جیسے که کثرت ازواج اکثر حالتوں میں قابل نفرت ہے بس جیسے که کثرت ازواج اکثر حالتوں میں قابل نفرت ہے ویسے ہی قطعی التزام ایک سے زیادہ نه ہونے کا خلاف فطرت ہے۔

دوسرے امر کی نسبت یہ بات غور کرنے آئے قابل ہے کہ انسان اپنی سرشت سے مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ اسی بات کو توریت میں یوں بیان کیا ہے کہ جب کہ خدا تعالٰی کو یہ خیال آیا کہ انسان کا اکیلا ہونا انسان کے حق میں اچھا نہیں ہے ، تو اس نے اس کے واسطے ایک ساتھی پیدا کیا اور وہ عورت ہے جو اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کے تفکرات و ترددات ، لطف و فرحت رہ و راحت میں شریک ہو۔ تفکرات و ترددات ، لطف و فرحت رہ و راحت میں شریک ہو۔ اپنی مجانست سے اس کی خوشی کو بڑھاوے اور اپنی محبت اور اپنی مجانست کی بھری ہوئی ہمدردی سے اس کی تکلیف کو کم کرے اور اس سے اخیر غرض جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے یہ ہے کہ انسان کے ساتھ شریک ہو کر خدا کے اس بڑے حکم کی تعمیل میں کہ " بڑھو اور پھلو اور زمین کر آباد کرو" مدد دے۔ مگر جب کبھی یہ مددگار کسی سبہ سے اپنے ان قدرتی فرضوں مگر جب کبھی یہ مددگار کسی سبہ سے اپنے ان قدرتی فرضوں

آکے ادا کرینے میں قاصر ہو ؛ تو اس دانش مند حکیم ، خالق ۔ زن و مرد نے اس نقصان کے رفع کرنے کی بالیقین کوئی تدہیر رکھی ً ھوگی اور وہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایسی حالتوں میں ایک سے زیادہ ،مگر کسی حدر خاص تک ،ایک ھی وقت میں جورواں رکھنر کی اجازت هو ، خو اہ یه هو که پہل زوحه کے طلاق دینر کے بعد دوسری جورو کرے ۔ پچھلا حق عورت کو بھی حاصل ہونا چاہیر ۔ چناں چہ مذہب اسلام کی رُو سے اس کو حاصل ہے۔ سیاست مدن کے لحاظ سے صرف اثنا فرق کے کہ مرد جب چاہے اس علاج کو کر سکتا ہے لیکن عورت کو اول جج (یعنی قاضی) کی اجازت حاصل کرنی چاهیر ۔ اگر اس تدارک کی انسان کو اجازت نه هوتی جس کی ضرورت هم نے صاف صاف لفظوں میں ثابت کی ہے ، تو اس کے سبب سے حسن معاشرت میں نہایت نقصان پہنچتا ۔ کیوں کہ ایسی سخت قطعی قید سے نہایت قبیح اور بد ترین برائیوں اور گناهوں کی طرف انسان کو مائل هونا پڑتا۔ اگرچه اس نقصان کا تعلیم و تربیت کی ترق سے کم ھونا ممکن ہے لیکن مثنا محالات سے ہے۔ پس جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کے عمل میں نه لانے سے وہی تمام نقصان پیدا ھوتے ھیں جو حسن معاشرت کے لیے سم قاتل ھیں ۔

مسٹر هکنز نے جو اپنی رائے نسبت تعدد ازواج لکھی ہے اور جان ڈیون پورٹ نے جو مانٹسکیو کی رائے اس باب میں نقل کی ہے اس کا اس مقام پر بیان کرنا ہے موقع نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات افسوس کی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے تعدد ازواج پر صرف ایک نظر سے نگاہ کی ہے، یعنی امورات طبعی آکے لحاظ سے مگر مذہب اسلام مین یہ خاص اجازت حالات خاص مین صرف امورات طبعی آکے لحاظ سے نہیں دی گئی ہے بلکہ جیسا ہم

نے اوہر بیان کیا ، اس غرض سے دی گئی ہے کہ تزویج کی تلخیوں کے واسطے اور مقاصد تزوج کے فوت ہو جانے کی حالت میں ایک تدارک حاصل ہو جو عین مرضی آدم و حوّا کے پیدا کرنے والے کی اس کی قدرت کے کاموں کی نشانیوں سے معلوم ہوتی ہے۔

مسٹر جان ڈیون پورٹ نے مائٹسگیو کی یہ رائے نقل کی ہے کہ ''گرم ملک میں عورتیں آٹھ نو یا دس برس کی عمر میں نکاح کے لائق ہو جاتی ہیں ۔ پس آن ملکوں میں بچین اور نکاخ کے لائق جوانی گویا ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے۔ بیس برس کی عمر میں وہ بڑھیا ہو جاتی ہیں ۔ پس اس لیے یہ ایک قدرتی بات ہے ، کہ آن ملکوں میں جب کہ کوئی قانون سانع نہ ہو انسان جورو کو طلاق دے کر دوسری جورو کر لے اور تعدر ازواج کا قاعدہ جاری کیا جاوے ۔

مسٹر هگنز صاحب لکھتے هیں که "علم قوائے انسانی اور علم طبعیات کے ماهرین نے بعض وجوهات ایسے دریافت کیے هیں ، جو کثرت ازدواج کے واسطے به طور ایک عذر کے متصور هو سکتے هیں اور هم شالی ملکوں کے سرد خون والے مینڈک کے سے مزاج کے جانوروں سے متعلق نہیں هو سکتے هیں۔ مگر بنی اساعیل سے جو گرم ریکستان کے رهنے والے هیں، متعلق هو سکتے هیں۔ علاوہ اس کے وہ بیان کرتے هیں که سر ڈبلیو اوسلی صاحب کے مشرق مجموعه صفحه ۱۰۸ میں یه بیان کیا گیا هے صاحب کے مشرق مجموعه صفحه ۱۰۸ میں یه بیان کیا گیا هے عورت میں ایک ایسا اختلاف هو تا هے جو یورپ کی آب و هوا میں نہیں ہے جہاں دونوں برابر برابر اور بتدریج عالم ضعیفی میں میں نہیں ہے جہاں دونوں برابر برابر اور بتدریج عالم ضعیفی میں بہنچتے هیں۔ مگر ایشیا میں صرف مرد هی کو یه بات حاصل

ھوتی ہے کہ ضعیفی میں بھی قوی اور طاقت ور رہتا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بانی مذہب اسلام کے لیے اس بات کی کہ انھوں نے متعدد جوروؤں کی اجازت دی ،ایک وجہ بڑی تھی اور یہ کافی سبب اس بات کا ہے کہ حضرت عیسلی نے اس مضمون کی نسبت اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی بلکہ اس کو ملکوں کی گور ممنٹوں کی آئین پر چھوڑ دیا کا کیوں کہ جو بات ایشیا کے واسطے مناسب ہوگی وہ یورپ کے واسطے نامناسب ہوگی ۔''

اب هم اس مقام پر آن بد عادتوں اور خراب اخلاق کا محو آنحضرت صلعم سے پہلے ایام جاهلیت میں عموماً جاری تھرواس نا طرف دارانه بحث میں ذکر نه کرنا مناسب نہیں سمجھتر ھیں۔ ملک ایران اپنر اخلاق کی خرابی میں سب سے بڑھا ھوا تھا وھاں قوانین طلاق بالائے طاق رکھ دیے گئے تھے اور رشتہ داری کا كو وه كيسي هي قريب هو يا بعيد مطلق پاس و لحاظ بهي تها ـ بیٹے کو اس کی ماں ایسی ہی مباح تھی جیسے باپ کو اس کی بیٹی اور بھائی کو اس کی بہن ۔ غرض که اس معامله میں فی الواقع ایک حانور کے گلہ سے مشابہت رکھتر تھر جو کسی قسم کے قانون کے پابند نہیں ہوتے۔ ایران کے گوشۂ شال و مغرب سی یمودی به کثرت آباد تهر . آن کے هاں کثرتِ ازدواج کی رسم ہلا قید اور حد کے بے روک ٹوک کے جاری تھی۔ اور زمانۂ حاهلیت کے عرب کے حالات کو به نظر غور دیکھنر سے جہاں بہودیوں اور ایرانیوں کے دستورات خلط ملط ہو گئر تھر، معلوم هو تا ہے که عرب میں یه دونوں رسمین یکسال جاری تهیں۔ تعددِ ازواج کی کچھ انتہا نہ تھی ۔ لوگ جس عورت کو چاہتر تھے پسند کرتے تھر۔ اپنر پسند سین کسی قسم کے قانون کے پابند نه تهر ـ تمام عورتين بغير كسى امتياز و رتبه يا عمر يا .

رشته داری کے مردوں کی وحشیانه خواهشوں کے پورا کرنے کا کام دیتی تھیں ۔ عورتوں کی نسبت بدنیتی کے وحشیانه خیالات اور آن کے ساتھ وحشیانہ حرکات کا تفاخر صرف بے عیب ہر نہیں گنا جاتا تھا بلکہ شیخی اور عالی ہمتی اور بڑی بھادری کا کام سمجها جاتا تها۔ اس زمانه کے عیسائی مذهب پر (اگر وه مذهب عیسوی کما جا سکر) جب هم نظر ڈالتر هین تو اس کر معتقدوں کو ایک ایسر طریقه کا پیرو پاتے ہیں جو آوپر کے دستوروں کے بالکل بر خلاف ہے،یعنی ایک بھی جورو کرنی کچھ نیکی نہیں گئی جاتی تھی ۔ بلکہ رہبانیت و تجرد محض کی عام ھدایت تھی اور مرد عورت دونوں کے لیے و ھی نیکی گئی جاتی تھی ۔ ایسے زمانے میں جس میں عقل کی اور دل کی تاریکی چھائی هوئی تهی اور رسم و رواج اور اخلاق اور طرز معاشرت اس درجه خراب هو گیا تها ، بانی ِ اسلام نے نہایت خوبی اور دانش مندی سے ایک ایسا عمدہ قانون بنایا جو یہ لحاظ اپنی اصلیت کے مایت کاسل اور عقل کامل کے بالکل مطابق اور انسان کی تندرستی اور بهبودی اور حسن ِ معاشرت کی ترقی کا نهایت عمده ذریعه اور زن و سرد کی حالتِ زوجیت کے حق میں اور دونوں کے لیر اُس کے تلخیوں کو دور کرنے میں نہایت ہی مفید ہے ـ (٣) تيسر م جب كه هم اس معامله پر به لحاظ مذهب کے بحث کرنا چاھتے ھیں تو ھم پہلے به دیکھا چاھتے ھیں که دو اور الہامی مذہبوں نے یعنی یہودی مذہب نے اور خصوصاً عیسائی مذہب نے جس کے پیرو مذہب اسلام کے اس مسئلہ ہر نہایت طعن کرتے ہیں،اس باب میں کیا گیا ہے اور اس کر بعد هم دکھاویں کے که مذهب اسلام نے یه کیا اور پھر اهل انصاف سے پوچھین کے که مذہب عیسوی نے تعدد ازواج کو روکا ہے

یا مذهب اسلام نے ۔

مذهب یهود تو ایک نخزن هے جس سین به کثرت ازدواج اور ہلا تعین حد موجود مے عیسائی مذهب نے بھی تعدد ازدواج کی کمین ممانعت نہیں کی چناں چه هم اپنے اس قول کی تائید میں چند مشہور و معروف عیسائی عالموں کی رائیں نقل کرتے هیں جن سے تعدد ازدواج کی تائید ہوتی ہے ۔ مسٹر ہگنز بیان کرتے ھیں کہ '' حضرت مجدنے اس نہایت قدیم موسوی مذھب کے مقنن کی ہیروی کر کے اپنی قوم کو جو اساعیل کی اولاد ہے ، (جو مسلمانوں کے باپ کا بیٹا تھا) متعدد بیویوں کی اجازت دی-اس واسطر عیسائی همیشه اس پر عیب نکالتے هیں اور کمتے هیں که انهوں نے اپنر پیروؤںکی کمینه خواهشکو پورا کیا لیکن میں نہیں جانتا .که متعدد بیوبوں کی اجازت کی نسبت ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے ۔ حضرت سلیان کی نظیر اور حضرت داؤد کی نظیر پر (جو خدا کی دلی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور جن کو خدا نے خاص اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا) یه اس چندان اعتراض کے لائق نہیں ہے خصوصاً اس وجه سے که عیسلی مسیح نے بھی آن بیس انجیلوں میں سے جن کو آن کے معتقدوں کے گروہ میں سے کسی نه کسی نے آن کے احکام کے قلم بند کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا ، کسی انجیل میں آس کی مانعت . نہیں کی ہے ۔

مسٹر ڈیون پورٹ اپنی کتاب میں پائٹل کی بہت سی آیتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ '' اُن آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں ہے بلکہ خاص خدا نے اُس میں ہر گت دی ہے'' نہایت مشہور و معروف عالم جان ماٹن تعدد ازواج کا ایک مشہور حامی ہے جس نے اس امر کی تائید میں

ريثيبل مين سي بيت عن آيتين نقل سكار في كر بعبد عدمت وير كيا هي كه "علاده ابن كين في الله الله المتنالي المتنالي المعالية (جزائيل) مین مسانان المولایو المولیل سے اینا انکاح کرنا ظلمر کیا ہے۔ اور ريم ايرك إيسه بيان هے كِلم إنس كول خداوند تعالم بالمتخصيص اس طوالت ، کے ساتھ ایک جمثیل، میں بھی مرکز نه اختیار کوتیا الور. نه در حقیقت ایمنی بات کا مرتکب هوته اگر وه رسم چس کی ، اللہ کامل سے ، ہوتی ہے تمانی بانسی معہوبے یا پہذیتوم ہوتی ہ پس جس رسم کا امتهاع الجیل دین بهی کسی کو میں ہے وہ کیوں بعدونی یہ مذموم خیال بیک مجا سکتھ ہے کیوں که انجيل مين ، أن ملكي أبين مين سي كؤئي بهي منسبوخ ، نهين كنا كنا ھے جو انجیل سے بیشتر جاری <u>تھر</u> ہے؛ یہ بان یہ بہتر ہے الله الله الهي الهي المهن المهن الكله الله المال المناه عن اليون عرف خط كم باب سور وربن بهر سے اس طرق سے جوافر تعدفر ازوراج بر استدلال كرته هؤن كه تعليز أزواج كهارمهم بالأنو الكاح لهائز 🏔 يا الهجير عِلْمُ إِنَّا وَلَلَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِقْدُسِ مِقْدِسُ مِنْفِ كُولُي وَفِي وَفِي مُورِيكُ تسليم نهين كي - يين مين يقين كرتا هوي كه ان برت مي بهورگون کی تعظیم در مقوقیم) کے لیجاناہ سے بہوں کمٹیزالانواغ تھڑا، ہو ایک ميخص أس كون فجور عاليز نلسهيالها كرين يعديها فرو مل كالمد عكيه رياكه بخليا جرام يكارون اوريز المهون كيوستوا دع كمتعالال بجدال بيركون يهن خير المين المراجع المنافع إكر متهدد يفكاخوك كابراكه نابئ ألهمك الممك بانكاج شعورتيو ويفتى لجاثال بهاسى بحوليت عد كالقيل في كلد المستبرينين فكاح بكريدا بهلانه الار جو أو ك سج دين دار اور در حقيقت ملاهبية يحالها على مق ك المرابع المهاتون العلاد المرابع الى لمسبت المانية مهم بالموسنوي بلور، عيسونل معد نايزه فرد يولد مؤر كالسل سكه غود مجتر الكيما ويتهم رمي مبالراهة دويد

بڑھ کر تعدد ازواج کو نہایت خوبی سے روکا ہے اور صرف ایک هی بیوی کو پسند کیا ہے۔تعدد کو صرف ایک نہایت محدود و خاص حالت میں جائز رکھا ہے ۔ هم کو کچھ شبه نہیں ہے که سچا مسئلہ سچر مذہب کا جو اُس کی مرضی کے موافق ہوہجس نے مرد و عورت کا جوڑا پیدا کیا، ضرور ایسا ہوگا جو قانون قدرت کے تو برخلاف نه هو اور حسن معاشرت میں کوئی نقصان نه پیدا کرے۔اور وہ یہی ہو سکتا ہے که عموماً کثرتِ ازواج کی ممانعت اور صورت ھائے خاص اور حالات مستثنلی مین اجازت ھو ، اور ٹھیٹ یہی مسئلہ ٹھیٹ اسلام کا ہے۔قرآن مجید نے اس نازک معامله اور دقیق اور پُر پیچ مطلب کو نهایت فصیح و بلیغ دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ "فان خفشم أن لا تعد لنوا فنوا حدة " يعني أكرتم كو خوف هو که متعدد جوروؤں میں عدل نه کر سکو کے تو صرف ایک هی جورو رکھنی چاھیے۔ اگر ان لفظوں پر کافی غور نه کی جاوے اور صرف او پر ہے او پر ہے معنی لیر جاویں اجیسے کہ اکثر علماء اور نقما نے لیے ہیں،تو بھی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو بے اعتدالی سے باز رکھنرکی غرض سے (جو ہمیشہ بدتر اور بعض دفعه خطرناک هوتی هے) اور اس بات کا یقین هونے کی نظر سے کہ جس شخص نے ایک سے زیادہ جورواں کیں وہ ایک واتعی ضرورت کے سبب سے مجبور تھا، بہت سخت قیدیں اور شرطین لگائی گئی هیں۔مثلاً به که سب کو برابر حقوق دینر اور سب کے ساتھ ہرابر محبت رکھنی تاکہ عدل کے معنی متحقق ہوں۔ پس جو لوگ سچے دین دار اور در حقی*قت مذہب کے* تاہم ہ*یں وہ* از خود بجز ضرورت بجوزہ کے ایک سے زیادہ جورواں کرنے سے باز رہنر میں کیوں که وہ بقیناً جانتے میں که اس اجازت

سے بغیر اس کی شرائط کے پورا کیر، جن کا پورا کرنا نہایت مشکل هے، فائدہ آٹھانا اپنے مذھی فرائض کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا

لیکن اگر ان مختصر لفظون پر بتعمق نظر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ شارع نے ایک سے زیادہ جورو کرنے کی اجازت کو نہایت محدوذ اور خاص حالت میں مخصوص کر دیا ہے کیوں که اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو خوف ہے کہ عدل نہ کر سکو کے تو صرف ایک ہی ہونی چاہیے۔لفظ خوف عدم ایک ایسا لفظ هے که جب تک محل عدل ساقط نه هو خوف عدم زائل نهين هو سکتا ۔ گو اس وقت هم کیسا هی سچا ارادہ کر لیں که هم دونوں جوروؤں میں عدل کریں گے (جو در حقیقت به حالت قیام محلر عدل نا ممكن هے) تب بھی خوف عدم عدل اگر محل عدل قامم هے زائل نہیں ہوتا -

دوسری جگه قرآن مجید میں اس کی بخوبی تفصیل ہے حیاں خدا نے ان لوگوں کی نسبت جن کے ہاس متعدد جوروال تهين صاف صاف فرما -حرصتم فبلا تمييلواكل البعيل ديا هے كه تم اهركز متعدد جوروؤں میں عدل نه کر سکو کے ،گو تم عدل کرنے کی کتبی هی حرص کرودیس مت حهک بڑو اندھا دھندی سے جهک پؤنا تاکه چهوا دو آن كو أدهر مين لڻكئي هوئي كه نه وه بيوه يا مطلقه هے که

ولن تستطيعوا ان تعد لوابين ، النساء ولو ختذروها كالمعلقه وان تحسلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يشفرقا بغن الله كلا من سعة و كان الله و اسعا حکیما ۔ (سورہ نساء) رفونسوا شفي هوا يكر البيكي اليورية سهايكن ف اكنه بجميم كر سايته الجواشي، استار قدي السرية كرين البيهر بالكو تم اصلح كورانو الور پرهیزگاری کرو تو بے شک اللہ مخشنے والا اور مہربان ہے واور إكريتم بونون جدا هؤا جافي قو إبقه تجالني دونون كوا اپني وسعت وزاقه اسرة مجايرواه كريب كالم إير المه بؤى وسهلت والالاحكيم عد اس آیت سے صاف تایت بھودگیا کی عدل غیر مکن معداور اس لهَ يَعُوفُونِ عَلَيْمُ عَلِمُ كَنِهِنَ سَاقِطَ نَهِينَ هَاوَ مَنْكُمًا رَعِبُ الْمُكَا يَعِبُ عَلَيْهِ عبل بهاق المخاطف المتعالية يهين طلاق كو، مسقط على عدل بهليا و ينهم و الكرنجة الدورة بهني جند عاسور مشار المراض بها نقصال كالقت مسقط محل عدم هو سكتي ، فين بعيهس اجازية تعدد الزواج كي عدم الوجود على بعدل مين تبتحير وهواكن أون بعدم وجود على عدل صبتلزم بعلم رئيس بعاثيوت ربعه يس كسيداناتي اور المصاطراون خوبي اور یے انتہا عمدگی سے شارع نے قانون قدرت اور حسن معاشریت جونوب کو قائم دکھ کر اس پاپ میں کم دوا ہے اور اور متعصب شخص کا دل قبول کرے گا کہ بے شک یہ حکم اسی شيخص کيد جين نے مردوزن کاروزا بيدا کيا هي۔ الم المحل المعلمة الموال المحارب على العالم المعرب المهرب المرب يآديميون كو ون يك نوندكي كا عين منشاء بني كي اوجهل شكاد عيف زيول معجد ريوا عكره - اه الكرآ وتواه عليم حياره إينايه عر قاعله على الممان فر أبد كريا ساوه المكر إس خلال ك ر بیامنے چوالے دور موں مکے چو انسانیوں کے دراویے اس يلي هيمنيقيناً أن يمكو مامِن قسيم يك سن يستميكا جو أبي يك يكناه يك مسعلة و كان الله و اسعا جهك - يؤلم على كيميل إسراف الم کے کنے بعضہ رسوار خدیالہ) عدر کے کے میں کے بیار تر بیار تاریخ کار کی کار 

لمن رائح نم که جهال دراندولت هوالي اور اور اين تين اور چلل چلو بخوروال كوشف لكر ياور الك عازال كى عورت كي داؤق يز يرهايا إور نكاج كرناماؤا ما جهال بقليمنا مولوي هومائه الله ميلل يكح سائلًا بنهدكس غيريلتي، كو المدار\$الاخ وهان الاعظ كهني. كُثِرُا اوتِ منت نكاح مِلْكُن كُورِيجادي، هكما بح قرآن، بريها يق برها تي دوسرا سبق خطبة النكاح كا پڑھانے لگے ، اور ہارے دِوس<u>ئز ج</u> بھائیوں نے ایک خیلہ متعلی کا جو جاہلیت میں تھا السلام میں پیدا کرکے عورتوں کو کھنگالنا شروع کر دیا ی ان سے باتوں كو مذهب إسلام سے كچھ تعلق نهيں هم - يه سب ايك قسم كي العداشي ح دُهنِكِ هِينَ جَن عد إبرادم، نفرت كرتا عم إور وه سب هوا برينت اوراش مين جن في اسلام كا نام بد هوتا هـ بس ايسي شخصوں کے افعال ہے اسلام کی خوبی و چقیقت سے چشہم ہوشی كرنا جمكاد أول ك لي أفتاب كا سياه كرنا هي من المناه كرنا سالت اليه طلاق كي السبح مع كون كفتكور كرني ها الديه اليك اليساد خَشَعُلُهُ ۚ هِي كُنَّ بِعَنْ طَرْحِ هِم عَنْ تَعِدُو الرَّواجِدُ فِي السَّبِّي تِينَ طرح. بهريا يعني قاغوان قدرت و مسن معاشرت الاربمذهب كي رور سر بحث كى الحد اس طرحه بجها نهين هو سكتى ادو اس لير هم ابن بسئله ہوا) صرفاحانه الجاظ بحسن بعاشرت اور مذہب یکے بحث کریں کے سار ده اس عين كچه شك شهيد ه كند تمام قديم و حديد قومون و يُمنَّه بيون مين نكاح كاعام روائخ في بالوردوه على العموم انسان كا فالهرو تلفق جبودي كي بنياد ها تؤ جور چيز اس كو معدوم كَوْرُكُ وَالَّى هِـ مِيعِنِهِ طَلَاقَ وَمِهِ بِهِ أَيْكُ، هِي جَدْجِيزُ بُواللَّهُ ذَاتِي وَ تُمَدِّني کو ہریادسکرنے والی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ روم کے گرجا نے بنظر اس کی حفاظت کے انکاح کو اپنے ساتھ ہاک رسموں میں قرار دری کر رکس کو تیرک شهیرایا هے اور انگلستان ک

پروٹسسوں نے طلاق، کا حکم صرف ایک حالت میں جائز رکھا ہے جب کہ ہوس آف لارڈز سے زر کثیر صرف کرنے کے بعد حاصل ہو ۔ یہ انتظام ۱۸۵۹ء تک قائم تھا ۔ یعنی اس وقت تک جب کہ طلاق کے تمام مقدمات کے سننے اور جیوری کی رائے سے اس کی نسبت تجویز ہونے کے لیے ایک نئی عدالت قائم کی گئی ۔

عموماً يه بات تسلم كرنے كے قابل هے كه سب سے برا دشمن ، حسن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے۔اس کے سبب سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا ۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیان مرد و عورت مین پیدا هو جاوین جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ موں تو ان کا بھی کچھ علاج ہونا چاھیے اور وہ علاج طلاق ہے ۔ پس کچھ شک میں ہے که ایسی حالت میں طلاق سے فائدہ ہے اس کے باعث سے مرد و عورت کو آزادی ھو جاتی ہے جن سے مزاج کی مخالفت یا سختی یا بے استقلالی سے دونوں کی زندگی تلخ هو گئی تھی۔ با این همه اگرچه طلاق ایک شخص واحد کے حق میں مفید ہو لیکن به لحاظ آن بد اخلاقیوں کے جو اکثر اوقات نہایت آشکارا طور پر وقوع میں آتی ھین اور نیز آس مضرت بخش اثر کی وجه سے جو طرفین کی اولاد پر اپنے والدین سے جدا ہوئے سے ہوتا ہے تمدق کے حق میں کچھ کم مضرت پہنچانے والا نہیں ہے۔ پس جب که طلاق کے ساتھ ایسی خرابیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کو بطور ایک علاج سمجھ کر اسی حالت میں اس کی جانب رجوع کرنا جائز ھو سکتا ہے ۔ جب کہ اس پر عمل کرنے سے ایسی مصیبتیں جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل ہرداشت ہوں اور ایسے ترددات اور تفکرات میں ڈالنے والی ہوں جو طلاق کے رنجوں سے بھی زیادہ رنج دینے والی اور روز افزوں رنجشیں پیدا کرنے والی اور باہمی حسن و معاشرت کے بدلے دن رات کے لعن طعن جوتی پیزار رکھنے والی ہوں دور ہو سکتی ہوں اگر ایسی حالت میں طلاق کو جائز رکھا جاوے (جیسے که اسلام نے صرف اسی حالت میں اس کو بے گناہ ٹھیرایا ہے) تو وہ کسی طرح حسن معاشرت کے نحالف نہیں ہے بلکہ امر، کی اصلاح کرنے والی اور ترقی دینے والی ہے۔

جب کہ ہم به لحاظ مذہب کے طلاق کے مسئلہ ہو غور کرتے هیں تو یه پاتے هیں که مذهب اسلام هی صرف ایک ایسا مذهب ہے۔ جس نے طلاق کے مسئلہ میں سب سے زیادہ حسن معاشرت کی حفاظت اور اصلاح پر نظر رکھی ہے۔ یہودی مذهب میں طلاق دینا بغیر کسی قید و شرط و حالت کے مرد کے الهتیار میں تھا کہ جب وہ چاہے طلاق نامہ لکھ کر جورو کے حوالہ کر دے اور ایسا کرنے سے کسی حالت میں وہ کسی گناہ کا گنہگار متصور نہیں ہوتا تھا ۔ حضرت عیسلی نے اس حکم کو منسوخ کیا اور جیسا که حال کے زمانه کے عیسائی سمجھتر ھیں (اگر وہ صحیح ھو) تو بجز ایک خاص وجہ کے اور کسی حالت میں طلاق کا دینا جائز نہیں رکھا اور فرمایا که "میں تمھیں کہنا ھوں کہ جو کوئی اپنی جورو کو سوائے زنا کے کسی سبب سے طلاق دے اور دوسری سے ہیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرہے وہ بھی زنا کرتا ہے " اگر اس فقرہ سے عدم جواز طلاق سمجھا حاوے حیسا که حال کے زمانه کے عیسائی سمجھتے ہیں (اور

شايدا وه بسمجه مسخيح المرج عيد كار توه عله الركب ليسار البخيت حكم التها جين كيد برياشيقة السانون بصر الربيب النائكين كريمتها يناف المناف خيد حطرت مستح کے معتقلولد الله المضروب مبدیج سے کمل که " اگو جورو سے امرہ کا بیر طول کے تبویرجوڑوں کراناہ خوب نہیں۔'' پہن اكر يف هكم إلين طراح رمانه وإقالت بجس طرح به كها اس ومانه باكم عيسائي مانتر هير تواحسن معاشرت كي لير انهايت هي بضرت اور جو رج دم امور زنریو شوهریشی واقع هو بجائے هیں جن سے تمام حيين متعاشوت اور انجواض تزوج بوباد هوه جات هين اس كا کچھ بھی علاج نہیں ہے اور زن و سرد دونوں کے لیے اور بہت سي خرابيان اور خوفناک حالتون ميں پؤنے کا انديشه ہے۔ ہا ایں ہمم بعض عبسائی مذہب کی رو سے بھی طلاق کا جائز هِونَا سُوائِے زِنَا کُے اور حالتوں میں بھی تسلیم کریتے ہیں۔ چناں چہ جان ملٹن نے اپنی کتاب مسائل مذھب عیسوی میں په عث لکھی ہے کہ ''نکاح کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی رہ سے نکاج نهایت مرتبه کا ایک اتحاد ہے مگر ناقابل انفکاک یا ناقابل تفریق نہیں ہے''بعض لوگ اس کے ناقابل تفریق ہونے کی نسبت سی کی انجیل بآپ و رورس ۵ سے آستدلال کرتے ھیں ۔ جس میں لکھا ہے کہ و و دونوں ایک تن هو جادیں کے ۔'' اگر آن الفاظ پر مناسب طُور سے غور کیا جاویہ توراس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نکاح قطعاً قابل قفريق نهين بلكه أن سي صرف يه يات ثابت هوتي هے كه خفيف خفيف باتوں پر نکاح کو منقطع کرنا نہیں چاہیے کیوں کہ جو کچھ نکاح ناقابل انفکاک ہونے کی نسبت کہا گیا ہے وہ خاص عقد نکاح اور آس کے ہمام مقاصد و اوازبات کی پوری بوری تعميل هولي پر منجِصِر ہے خواہ وہ الفاظ بطور ایک حکم بطور إیک قدرتی نتیجہ کے خیال کیے جاوین اور اسی وجہ پنے متی کی انجیل میں

ان لفظوريدك ببلته يد الفظ الهان كير كين كبه المرد المتح ما اله كِن جِهُوْرُيهِ كُلُ لِعِنْدِ اللَّيْ خِيرِهِ بِعِنْ أَسَلًا الرَّبِيعِ كُلَّمَا - جَا- أُولُو وَمَا دِرْنُورِرِدَابِكِيدِ تِنْ هِرُونَ يَرِينَ بِعِنَى بِهِ شُوطِيكُهُ الْمُتَكَالَحُ مِنْ وَاصْلِياً نور عيس ك مطابق ( حن مكار بدائد كتاب الدائش في ووسى مود لغایت ہے، جین ہے) معوریت خاوند کے واسطے ایک ملیکار ہو يل يه كه جلنبين ع باجم خير جواجي اور بحبيت اور آزام ووفايا رق من كيجه فرق نه أو ح كيون كه عرف علم كيد فوجلب بهي اصلى وغيم نكاج كى هے ليكن اگر اصل معشاه كا جاكانا معقطع هو جلو عين و إس سيدلازم أتا ه كه نكاج مهالي دو ااصل معلجا انكاح كو قطع كيا جو المان العام سياء عها جات الله وه المنكام **المربع** ﴿ رَافِوْشُرَى آیت سین جَوْ بیان مؤا هے اور جُشْ پڑ بڑا اڑور ا دیا كَوَا هِ يَعْنَى فِصِورِ وَكُولُهُ خَلَتُهُ فِي أَمْلُوا فَ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ كَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنَّاكُ عَلَى عَلَمْ مَنْ لِلَّهِ وَالنَّاكُمُ اللَّهُ هواتي هي كعن خلدا خ كس يلين كلو بعلايه القيم خدا ي خ صرف أمن خيرة كير بالايلايم جو ولايل م الوز غو الله عم بهر المع اور عتري هي - انسان كي قدرتي طبيعت كاخلاف اووا ناويلس حالت کے پملاپ کا حکم نہیں دیا جس ہیں صرف ہے عزق اور انکمفن اور عداوت و مصيبت بهري هوئي هو ـ خدا تعالى کچه اس تسم کے ملاپ نہیں کر تا ہے ہو در حقیقت ملاپ نہیں ہوں۔ بلکہ جبریا ناغاًقبتُ انديشي يَا عَلَطي يَا بد سِليقي آيِ اثْرِيسِ هِو بِي هِوبِ بِ ہیں ایسی نلکوار خانہ داری کی برائی بھے اپنے تثین غیاب دینا كس وجه سع ناجائز هم - علاوه امير كي يهارا بسئله ان شخصوں کو جدا نہیں کرتا جن کو خدا تعالی نے اپنے مقدس، آئين کے بموجب ملايا ہے بلکه صرف آن شخصون کو عليجه کرتا ہے۔ چن کو خود خدا نے اپنے ایسے بھی بقدس آئین کی

رو سے جدا کر دیا ہے اور یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا اثر هم پر ایسا هونا چاهیر جیسا که سابق مین آس کی آمت پر هوتا تها۔ مذهب عيسوى کے کال کو حس کی ترقی ہمض لو ک نکاح کے ناقابل انفکاک مونے کی ایک دلیل بیان کرتے ھیں اُس کی نسبت ھم کہتے ھیں کہ اُس ترقی کو جبر اور توانین تعزیری کے ذریعہ سے هم میں زبردستی اس کا رواج نهین دینا چاهیر بلکه اگر هو تو آس کو ترغیب اور عیسائی پند و نصائح کے ذریعہ سے جاری کرنا چاھبر ۔ کسی شخص کی نسبت صرف اس حالت میں یہ ہات کہہ سکتر ھیں کہ اس نے 🕟 نكاح كو قطع كيا جو شرعاً منعقد هوا تها جب كه وه احكام اللهي میں اس بات کو زیادہ کرکے جو خاص اس حکم میں شامل نه ھو مذھب کے حیلہ سے اس شخص سے جدا ھو جاوے جو اس کی منشاء کے موافق ہو کیوںکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیر کہ خدا تعالی نے اپنر منصفانه اور پاک اور مقدس قانون میں صرف مختلف وجموں پر طلاق کی اجازت ھی نہیں دی ہے بلکہ بعض صورتوں میں اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی ہدایت کی ہے اور بحالت خلاف ورزی سخت سزائین قرار دی هیں ـ دیکھو کتاب خروج باب ۲۱ ورس م و ۱۰ و ۱۱ اور . کتاب استثنا باب ۱٫ ورس ۱٫ و باب ۲٫ ورس ۱ و کتاب عزرا باب ، ر ورس س نحمیا باب سم ورس ، ۲ -

توریت کتاب استثنا باب س ورس ، مین لکھا ہے کہ جب کہ کوئی شخص ایک ہیوی کرلے اور اس سے نکاح ہو جاوے اور ایسا اتفاق ہو کہ وہ اس کو پسند نہ ہو کیوں کہ اس میں کچھ ناپاکی ہے تو اُس کو چاہیے کہ ایک طلاق نامہ لکھ کر اُس کے ہاتھ میں دے دے اور اُس کو اپنے گھر سے نکال

دے ۔'' پس اگر فرض کیا جاوے کہ جو سبب طلاق بتایا گیا ہے وہ سچا ہے اور مصنوعی نہیں تو اس مقام میں خداوند تعالیٰ نے ایک ہیوی ابتدا ھی میں اس غرض سے دی که وہ اس کی مدد اور تسلی و خوشی کا باعث ہو جیسا کہ خود آئین نکاح سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر بعد کو جیسا کہ اکثر اتفاق ہوتا ہے وہ بیوی رنج و رسوائی اور تباهی اور اذیت اور مصیبت کی باعث هو تو ہم کو کیوں کر یہ خیال کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایسی عورت کے طلاق دینے سے نا خوش ہوگا۔ میں دل کی سختی کو اس شخص سے منسوب کرتا ہوں جو اس عورت کو اپنے پاس رھنے دے نہ کہ اس شخص سے جو اس کو ایسی صورتوں میں گھر سے نکال دے اور صرف میں ھی نہیں ہلکہ خود حضرت سلیان یا شاید خود خدا کی روح نے حضرت سلیان کے سنہ سے یمی بات کہی ہے - چناں چه توریت کتاب امثال سلیان باب ٣٠ ورس ٢١ و ٢٣ مين لكها هے كه " تين چيزوں سے دنيا كو بے چینی حاصل ہوتی ہے بلکہ چار چیزیں ہیں جن کو وہ برداشت ہیں کر سکتی ہے۔۔۔ اور ایک مکروہ عورت سے جب که اس کا نکاح ہو جاوے'' اس کے برخلاف کتاب واعظ باپ ہ ورس ہ میں بیان ہوا ہے کہ '' تو اُس عورت کے ساتھ ہنسی خوشی سے بسر کر جس کو اس نے (خدا) نے نجھے دیا ہے اور جس کو تو اپنی فانی زندگی کے تمام زمانے میں پیار کرتا ہے " اس جو عورت اس نے تجھ کو دی ہے وہ عورت ہے جس کو تو پیار کرتا ہے نہ کہ وہ جس سے تو نفرت کرتا ہے اور کتاب ملاخی باب ، ورس ١٦ مين بيان هوا هے كه "جُو شخص نفرت كرتا هے (يا أس وجه سے كه وہ نفرت كرتى هے) أس كو چاهير کہ اس کو چھوڑ دے۔'' چناں چہ یونیوس سے پہلے سب نے

الله فالرَّهُ الله المنظام عن قريجمه كيا في الما بس مطوم هوتها نف كيه عَدُا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّ عَكُمْ كُوا خَصْرَت مَوْسَى كى سَعَرَفَت السَّارَهُوفَ سے صَادر مَنْ مُنْ أَوْرِمَا يَا ۚ ۔ آؤَر آنَّهُ اسَ آبِي كَي مَعْرَفَتُ آسَ لِزُ اَسَ كُوَ امَنَّ أَغْرِضَ عَنِي دَوْهُرَايًا لَدُ كُلَّهِ شَوْهُر كُو الْهَى شَنگُ دَلِّي أَكَ بَرْتَاقًا كَا مُوقع مَلْكِ - بِلَكِهِ أَسْ غَرْضَ سِے صادر كَيَا أَهِ كُه جِمَالٌ ضُرورتُ ہو اس بد نصیب عورت کو اس کے اثر سے بچاوے ۔ کیوں کہ امین میں کوئی سنگ دلی نہیں ہے کہ اس عورت کو عزت سے اوول بلانتکانی، وخصت کر دیے بجس کا خود ہی یہ قصور ہے ہے كليه ونه يغيوب نهين اهوفي به اس بليريه ايست عوريث كو ريور انه صرفي يهم ﴿ كُلُّهُ مُعْرِفُ مُعْمِنَ مِوْنِي الكُلَّهِ وَمُ سِعِلْقُ مِنْهُمُ إِذْ ذَى كُنِّي هِوْ الهور النق کے نقرف اوار، هلتاوٹ کی جاتی تھوا کہ غراض کے جس یا عوارث. كاليه عالى هو أس كو أيك نهايت تكليف ده قانون كالمقباع كر ك اللُّ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (كَيْنُونُ كُنَّ نُكَاحِ آبِ تَعْبِتِ ايْسَا هُوْتَا كُفٍّ) بُنِينَ كُولِية تُو الْعَنْ كَحْ نه الفت هو أور أنه دوستي هو بهي در حقيقت اليَسْيَ سَخْتِي هُوْ میں ہر آیک قسم کی طلاق سے زیادہ کے رحمی ہے ۔ اسی یہ نے خداوند تعالی نے طلاق کی اجازت دے دی ہے

جمه بكشاكر بخاسمة طعاد سم عمل دريابية كيا جاويج يتوروه نوابيت منتفيفانهن اوري رجهانه ، المكام أست الله أس الكرفائدوي كوران هج إنبالي هير وي تتوسين على بدي وتبي هاي والورسوس على هالاحل الله والمناهجة كيه الذي منك رهل كي وجي سرياس كالبيد واعمل درآمد مكران مكراد الس فيدكار آدمون كي سنكم ولي كوارا كرنا أس سي مهان تصور فوبايا ، كه نيكي آدميون كر تكليف وفع كري سي باز رها-ريام چيچ روم، کار ايک رواني پر کتر سے ايک بد ترين مصائب هو حِلْتُ كَمَّ الْدَيْشَهُ بَهَا خُودُ اللَّهِ كُو دَرَهُمْ يَرَهُمْ كُرُ دِبِّ ــــ ﴿ خُود حضرت عيسى آنے نوبن آيت مين زُنّا كَي وَجِه مِن طَلَاق كَي اجازت دى هِ اور يه بات نه هوتي آثر خدا تعالى كُو يه آت مُنْظُوْر حَمْوتي كُه جَنْ شَخْصُونُ كُو خَدَا الْنَ الْكُو مِنْ عَدَا الْنَ الْكُو مِنْ لَبِهِ عَقَدُ مَكُمْ حَمْدُنُ بَاللَّهُ وَيَا مُنْ هُمُ كُونَ أَيْمَدُهُ جَلَّا لَهُ الْمُؤْلِ فَي بَكُرُ مُشْرَقً روبالون سي عاورة على (عوطب الن النظائل كجس كا ترجعه وزله كيا تُعِيرُ مِن الد الصِّه جِمْلُ الْكُولَ الْأَرْمِ اللهَ اللهُ تاميسيو البركل نقصاف منهاد ہے جو جيں ايمي كالمايك وبايتوي اكم، ذات هيري هوانا والبيأ ضرورى الطاخو كتلب الستنتا كم يتم اليمان كه بيلي وآيت المين المذركون بق لمنجيتها كه سهاليل افي سبت بهلزا الني سكتانب الكؤور عيريا تين ايسخ عاوره أكور بهت شي ربانهان مروحيل مشبهادعة سيء بشابث كها ريحت بالوره بالملذلين بعظروم بشيخ من الهائيج يجو العبت وفاحارى عالماهمي اعانت بالمعاشرت يعنى الهليء أبعاد نكاح يكيله ديهمو وها زياعة فالوجه سنسكر بسالم اليكنها وعي فيفون كالمنبأ في مانطقه المحياء عبيضًا حكم يُطَلِقُ ثالِمِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا موال کیا تھا کہ ایک ہیوی کو ہر ایک وجہ سے طلاق دینا جائز ان کیا تھا کہ ایک ہوئے ہائے ان کے بائز ان کیا ہے ان ک ان باز باز باز کیا گیا ہے۔ ہے یا نہیں تو یہ جواب دینا آخو (ہوتا کے اور کیے اور کسی

حالت میں جائز نہیں ہے کیوں کہ یہ بات تو بخوبی مشہور و معروف تهي كه زناكي حالت مين وه جائز هي نمين تهي بلكه ایک زانیه کو نکال دینا ضروری تھا۔ اور وہ بھی طلاق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ قتل کر دہنر سے۔ ہیں اس مقام ہر اس لفظ سے به نسبت محض زنا کے زیادہ تز وسیم معنی سمجھنے چاہئیں جیسا که کتاب اقدس کے اکثر مقامات سے خصوصاً قاضیوں کی کتاب باب ہی آیت ہ سے ظاہر ہے حہاں لکھا ہے کہ " اس کی ہیوی وْنَا كُو كِي جِلِي كُنِّي " يَهَالَ زَنَا كِي عَرَقَ مَعْنِي نَهِينَ هُو سَكْثِيرِ کیوں که ایسی حالت میں اس کو جرأت نه هوتی که وه اپنر باپ کے گھر جلی جاوے بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ اپنر شوہر سے تمردانه (نشوز) ہرتاؤ کر کے چلی گئی اور نه ایسی صورت میں (بعنی جب که بجز زنا کے طلاق جائز نه تھی) ہولوس مقدس کسی کافر مرد یا عورت نے جدا ہو جانے کے سبب سے طلاق کی اجازت دیتر اگر به بهی ایک قسم کا زنا نه هوتا ـ اس عث سے یہ اس کچھ متعلق نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کافر سرد یا عورت کے متعلق ہے کیوں کہ جو شخص خاندان کو ترک کر دے وہ کافر سے بدتر ہے ( ہولوس کا پہلا خط تموتی کے نام باب ۵ آیت 🛪 ) اور نه نکاح کے اصلی منشاء کے حق میں کوئی بات اس سے زیادہ تر ضروری اور پسندیدہ ہو سکتی ہے کہ جو عند محبت اور تمام عمر کی باہمی اعانت کی توقع اور نیک ارادوں سے کیا گیا هو وه کینه اور سنگین عداوت اور طرفین کی جانب ناپسندیده ہرتاؤ کے سبب سے قطع کر دیا جاوے ۔ پس خدا تعالی نے انسان

۱۱ اس مقام پر پولوس کے خط موسومہ قرنیتاں کے ساتویں باب کی امارہ ہے۔ (سید احمد)

کے لیر جب که وہ بہشت مین معصومیت کی حالت میں تھا۔ دنیا میں گناہ کے آنے سے پہلر یہ حکم دیا که نکاح ناقابل انفکاک ہونا چاھیر نگناہ کے بعد حالات کے تغیر کے موافق اور نیز اس نظر سے که معصوم آدمی بدکار آدمیوں کے هاتھ سے همیشه کے ضرر سے محفوظ رہے اس نے نکاح کے انفکاک کی اجازت دی اور یہ اجازت قانون قدرت اور موسوی شریعت کا ایک جزو ہے اور حضرت مسیح نے بھی اس کی عانعت نہیں کی ۔ پس ھر ایک معاہدہ سے جبکہ ابتداء ً عمل میں آوے اُس کا دوامی اور ناقابل انفکاک هونا مقصود هوتا هے گو وہ کسی فریق کی بدعمهدی کے سبب سے کیسی ھی جاد کیوں نه ٹوك جاومے اور نه اب تک کوئی معقول وجہ اس بات کی بیان کی گئی ہے کہ نکاح کی نوعیت اس باب میں اور تمام معاهدوں سے مختلف هونی چاهبر خصوصاً اس حالت میں جب کہ پولوس مقدس نے بہ بات بیان کی ہے کہ کوئی بھائی یا بہن ایسی باتوں میں مفید نہیں ہے ۔ یہ نه صرف چھوڑ دینے کی نسبت ہلکہ ایسی تمام صورتوں میں جو ایک نالائق قید پیدا کرنے میں ہوتی ہے جیسا که قرنتیوں نے پہلر خط میں لکھا ہے ۔ ( باب ے آیت نور ) کہ '' کوئی بھائی یا بہن ا بسے باتوں میں مقید نہیں کہ خدا نے ملاپ کے لیر بلایا ہے۔'' پس خدا تعالی نے هم کو اس غرض سے نہیں بلایا که هم دائمی نزاع اور ترددات کے باعث سے پریشان خاطر رہیں کیوں که ہارے بلانے کا مقصد امن اور آزادی ہے نه که نکاح چه جاکه دائمی نزاع اور ایک ناخوش ازدواج کی غلامانه قید جس کو رسول نے تمام چیزوں سے زیادہ ایک آزاد آدسی اور عیسائی کے ناقابل بتلایا ہے۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیر کہ حضرت مسیح نے موسوی شریعت سے کوئی ایسا حکم خارج کر دیا جس سے

مظلوم اور معیبت زدم شخصوں پر رجم کرین کا موقع ماتا کہ اور اللہ اس موقع پر محضرت مسیح کیا ہی منظور تھا کہ ان کا یہ قول حکم عدالت سبخاء جاوئے بیا اس مناملہ کی نسبت کوئی نیا اور سخت علکم دیا جاوہ ہے بلکہ قانون کے نسبت کوئی نیا اور سخت علکم دیا جاوہ ہے بلکہ قانون کے سبب معمول ایک زیادہ قر کامل دستور معاشوت کا بتلایا اور حسب معمول ایک زیادہ قر کامل دستور معاشوت کا بتلایا اور اس مق اور کمام موقعوں کے منصب قضا کا دعو کی نہیں موقع پر مثل اور کمام موقعوں کے منصب قضا کا دعو کی نہیں کیا اور اس حق کو بیض نعیجت کے طور پر بیان فرمایا نہ کہ چیریه احکام ہمزیری کے ذریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت علمی جیری کے ذریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت علمی جیری کے دریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت علمی جیری کے دریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت علمی جیری کے دریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت علمی جیری کے دریعہ سے آش کو نافذ کرنا ایک سخت

الور عالم المور المرابئية الله المورا المرابئية الله المورا المرابئية المرا

ایک عجیب قسم آئے ارتباط و اخلاط کا معاملہ ہے کہ اس میں جو بیاری پیدا ہو سوائے ان ہی دونوں آئے اور کوئی تیسرا شخص اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں - اس لیے بانی اسلام نے اس کی تشخیص نہ کسی (جج) کی یعنی قاضی کی رائے پر منحصر کی ہے نہ کسی مفتی کے فتویل پر بلکہ صرف اس کی رائے اور اخلاق پر جس کی تسلی اور موانست کے لیے ابتداء میں عورت بطور انیس دل نواز اور مونس غمگسار کے پیدا ہوئی تھی - اپ اس بات کی بندش کہ وہ علاج بے محل اور بے موقع اپ اس بات کی بندش کہ وہ علاج بے محل اور بے موقع

اپ اس بات کی بندش که وہ علاج لے محل اور ہے ہوئے نه استعال کیا جاوے صرف مرد کے حسن اخلاق اور دلی نیکی اور روحانی تربیت پر منحصر تھی جو نہایت اعلی درجه پر خاص اسی معامله میں مذھب اسلام نے اپنے سچے مریدوں اور ٹھیٹ مسلمانوں کو کی ہے۔

بانی اسلام نے اسلام کے سچے پیروؤں کو بتایا " بجز طلاق کے اور کوئی چیز خدا تعالٰی نے زمین کے پردہ پر پیدا نہیں کی جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب

ساخلق الله شيئاً على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق -"

(رواه الدار قطعي)

پھر ایک دفعہ یوں فرمایا "مباح چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کو غضب میں لانے والی چیز طلاق ہے۔"

ابعض العلال الى السالة السالة السالة (رواه ابو داؤد) -

یه هدایت تو مردوں کی نسبت تھی اور عورتوں کو جو

ابسا امراة سالت زوجها طلاقا في غير سا باس فحرام عليها رايحة الجنة (رواه احمد والترسذي و ابو داؤد و ابن ساحه والدارمي ـ

طلاق لینا چاہتی ہین یہ فرمایا کہ '' جو عورت اپنے خاوند سے بغیر ضرورت شدید اور بغیر حالت سختی کے طلاق چاہے اس پر خوش ہو جنت کی حرام ہے بعنی جنت میں نہ جاوے گی۔''

ہارے پیغمبر خدا صلعم طلاق دینے والے سے ایسے ناراض

هوتے تھے جس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہ کہ جو شخص اپنی جورو کو دفعتاً کے لائق ہے۔ چناں چہ ایک دفعہ رسول خدا صلعم کو اطلاع ہورو کو دفعتاً تین طلاقیں جورو کو دفعتاً تین طلاقیں دے دی ہیں۔ یہ سن کر دخوت صلعم غصہ کے

اخیر رسول الله صلعه عن رجل طلق امراة ثلث تطلیقات جمیها فقام غضبان ثم قال ابلعب بکتاب الله عزوجل و انا بین اظهر کم حتی قام رجل فقال یا رسول الله الا اقتله - (رواه النسائی)

مارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا خدائے بزرگ کے حکم کو کھیل بنایا ہے ایسی حالت میں بھی کہ میں تم میں موجود ہوں۔یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول خدا کے کیا میں اس کو قتل کر ڈالوں یعنی وہ شخص آب حضرت کے غصے ہونے سے یہ سمجھا کہ اس شخص نے قتل کیر جانے کے لائق کام کیا ہے۔

بانی اسلام نے انھی ہدایتوں اور تہدیدوں ہی پر طلاق کے روکنے میں بس نہیں کیا بلکہ نکاح اور ملاپ کے قائم رکھنے کی اور

بھی، ہایت عمدہ تدبیر رکھی ہے یعنی پوری تفریق واقع ہونے کو تین دفعہ طلاق دینا معتبر رکھا ہے اور پھر اس کی عانعت فرمائی ہے کہ دفعتاً تین طلاقیں نہ دی جاویں بلکہ سونج سونج اور سمجھ سمجھ کر مناسب فاصلہ سے طلاق دی جاوے کہ هر ایک میں قریباً پچیس روز کا فاصلہ ہو جاتا ہے اور پھر بھی اجازت دی کہ چلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جاوے اور دونوں کی عبت تازہ ہو جاوے جاوے اور دونوں کی عبت تازہ ہو جاوے تو پھر به دستور جورو خصم رہیں ۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح وہ پھر آپس میں مل سکتے ہیں اور به دستور جورو خصم رہ سکے ہیں ۔ لیکن اگر پھر تیسری دفعہ طلاق دی جاوے ۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ بیل منڈ ہے چڑھنے والی نہیں پھر بھر ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ بیل منڈ ہے چڑھنے والی نہیں پھر بھر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے ۔

ان هدایتوں کے سوا ایک اور نہایت عمده هدایت به فرمائی ہے که ایسی حالت میں جب که عورت کو مرد سے کناره کش رهنا پڑتا ہے طلاق نه دی جاوے - اس سے مطلب به ہے که شاید زمانه مقاربت میں محبت و آلفت کی ایسی تحریک هو که خیال طلاق کا ان دونوں کے دل سے جاتا رہے -

علاوہ ان ہدایتوں کے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھنے اور آن کی ساتھ مہربانی اور خاطر داری سے پیش آنے اور آن کی سختی اور بد مزاجی کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی نہایت تاکید سے ہدایت فرمائی ہے اور یہ سب باتیں آسی مکروہ چیز بھی طلاق کے روکنے کو ہیں۔

ان سب احکام سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ بانی اسلام نے صرف اسی حالت میں طلاق کی اجازت دی ہے جب کہ وہ ایک نہایت بیش بہا نعمت ثابت ہونے میں ذرا بھی خطا نہ کرمے اور

جب که اس کے ذریعه سے حالت زوجیت کے ترددات اور تکایفین اور تلخیاں یا تو بالکل رفع ہو جاویں ۔ یا بہر کیف کچھ کم هو جاویں ۔ اور اگر طلاق کو کام میں نه لایا جاوے تو حالت معاشرت روز به روز زیاده تکلیف ده هوتی جاوے \_ ایسی صورت میں طلاق حسن معاشرت کے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتی بلکہ ہر خلاف اس کے وہ دونوں کے حق میں ایک ہرکت اور حالت معاشرت کی ترقی کا کامل ذریعه هوتی ہے ۔ هاں میں اس بات کو قبول کروں گا کہ مسلمانوں نے اس عمدہ حکم کو نہایت قابل نفرت طریقه پر استعال کیا ہے۔ پس ان کے افعال کی نفرین انهی پر هونی چاهیے نه مذهب اسلام پر ۔ هم کو امید هے که تمام منصف مزاج لوگ جب ٹھیٹ اسلام کے اس مسئلہ پر غور کریں گے تو قبول کریں گے ۔ که جو عمدہ طریقه اس باب میں اسلام نے اختیار کیا ہے وہ عقل ، انصاف ، معاشرت کی نظر سے ایسا عمدہ ہے کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اور صاف یقین دلاتا ہے کہ یہ مسئلہ اسی استاد کا بتایا ہوا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ **اس** کی تسلی اور دل کی خوشی کا باعث ہو ۔ اور غور کیا جاوے تو یہ کہنا کچھ ہے جا نہ ہوگا کہ جان ملٹن نے اپنی بحث میں جو کچھ روشنی بثیبل کے ورسوں پر ڈالی ہے وہ سب اسلام کی روشنی سے لی گئی ہے کیوں کہ اسلام نے ہارہ (سو ہرس پیش تر بتا دیا تھا کہ طلاق نه به طور معجون مفرح کے استعال کرنے کو ہے بلکہ صرف ایک مرض لا علاج کا علاج ہے ۔ اب هم غلامی کے الزام کی طرف متوجه هو۔ " هیں جو ایک سب سے بڑا الزام اس کے جائز رکھنر کا مذھب اسلام کی نسبت لگایا گیا ہے اور بیان ہوا ہے کہ قوانین حسن معاشرت اور اخلاق کے بالکل ہر خلاف ہے۔ قوانین جسن معاشرت کی قید هم نے اس لیے لگائی ہے۔ که اگر اس معاسله پر مذھبی طور پر نظر کی جاوے تو نه یهودیوں کو اور نه عیسائیوں کو اس قدر جرأت هو سکتی ہے که وہ اس میں کچھ عیب نکالین با اس کی نسبت کچھ اعتراض کریں کیوں که توریت کا هر صفحه ایسے مضامین سے بھرا هوا ہے جس میں غلامی کا جواز تسلیم کیا گیا مضامین سے بھرا هوا ہے جس میں غلامی کا جواز تسلیم کیا گیا نامانے کے رسم و رواج کا قانون) اور انجیل میں کسی مقام پر زمانے کے رسم و رواج کا قانون) اور انجیل میں کسی مقام پر ایک مضمون بھی نمیں پایا جاتا جس میں اس سے وحم دستور کی مانعت هو۔ قبل اس کے که هم اس معامله میں اپنی رائے پر بناء مذهب اسلام ظاهر کریں گذفری هگنز صاحب نے جو کچھ اس کی نسبت لکھا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔

گذفری هگنز صاحب لکهتے هیں۔ که "انسان کے حق مین یه ایک بدقسمتی کی بات معلوم هوتی هے۔ که نه تو حضرت عیسلی نے اور نه حضرت مجد من غلامی کا موقوف کرنا مناسب خیال کیا۔ یه بات کہی جا سکتی هے که جب حضرت عیسلی اور حضرت مجد دونوں نے اپنے سعتقدوں کو یه هدایت کی که آن کو اوروں کے ساتھ وہ کرنا چاهیے جیسا که اوروں سے اپنے ساتھ کرنا چاهیے جیسا که اوروں سے اپنے ساتھ کرنا چاهیے مین تو آنھوں نے در حقیقت غلامی موقوف کر دی ۔ یه بات ظاهر میں تو بہت اچھی معلوم هوتی هے مگر افسوس هے که عمل میں ایسا نہیں هے مسلمانوں کی خانگی غلامی بلا شبه ناقابل حایت هے لیکن افریقه کی بردہ فروشی اور ویسٹ انڈیز کے کارخانه باغات میں غلاموں پر کی سختیوں اور بے دحمیوں کے مقابله میں (جو عیسائی ملکوں میں مروج تھیں) کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتیں۔ هم نہایت اعتقاد سے روم کے

پوپ اور کنٹربری کے آرچ بشپ اور کونسلوں اور مجلسوں اور پوپ کے احکام اور عقابد اور مذھبی قوانین اور معاهدوں کا ذکر سنتے ھیں۔ مگر ھم نے کب یہ بات سی ھے کہ آن لوگوں نے کوئی عام تدبیر اس خوف ناک تجارت کے انسداد کے لیے کی (واضع ھو کہ آس زمانے میں تمام فرنگستان میں غلامی کی تجارت رائج تھی) ورنہ آس کی نسبت ھم کو پوپ کا کوئی حکم دکھاؤ یا کسی مجلس کا کوئی قانون بتاؤ۔ روم اور کنٹربری کے بشپ خود اس خطاب کے مستحق ھیں۔ کہ وہ اپنے معتقدوں کی خواهش کے پورا کرنے کا کام دیتے تھے۔ جو خطاب کہ انھوں نے حضرت مجد کو اس وجہ سے دیا ھے۔ جب کہ روم کے پوپوں کو اس تجارت کا فساد عظیم صاف صاف ثابت ھو گیا تھا تو انھوں نے آن شخصوں کو قوم سے خارج میں کیا جو آس جوارت میں مصروف تھے جیسا کہ کیو کارس یعنی پیروان جارج فاکس نے کیا تھا۔

مین اس بات سے واقف هوں که وہ یه ظاهری عذر کریں گے که وہ کسی شخص کو اس وجه سے که غلاموں کا مالک ہے قوم سے خارج نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں که انجیل اور حواریوں کے ناموں کے هر ایک صفحه میں غلاموں کا جواز تسلیم کیا گیا ہے مثلاً جہاں کہیں لفظ ''سروس'' یا '' دولوس'' پایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمه خدمت گار کیا گیا ہے وهاں اس کا ترجمه غلام هونا چاهیے۔ لفظ ''سروس'' کے لغوی معنی اس شخص آکے هیں جو بازار میں خریدا گیا هو یا فروخت کیا گیا هو اور خوید یئین '' هارے اجورہ دار اور خدمت گار کے نبم معنی هیں لیکن اگر بدقسمتی سے عیسائیوں کو خانگی غلامی کی اجازت دی جاوے تو اس سے کسی طرح پر یه بات ثابت نہیں هوتی ہے که

افریقه کی برده فروشی جائز ہے ۔ جس کی زیادتی کا زمانه اگلے لوگوں کے گان میں بھی نه تھا اور جو ہر طرح پر آن کی خانگی غلامی سے مختلف ہے ۔

اگرچه پیغمبر صاحب نے اس مکروہ دستور کو موقوف نہیں کیا جیسا کہ ان کو کرنا چاھیے تھا۔ تاھم اُنھوں نے بالكل بغير ذكر كير هوئے نہيں چهوڑا .. بلكه اس بات كے فرمانے سے کہ تمام مسلمان آیس میں بھائی ہیں اور کسی شخص کو اپنر بھائی کو غلامی میں رکھنا نہیں چا ھیر ۔ اُنھوں نے انسانوں کے ایک گروہ کئیر کو آزاد کر دیا ۔ حین وقت کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایمان ار آیا تو وہ فوراً آزاد ہے۔ اگر حضرت مجد ؓ نے اس باب میں جیسا کہ جاہیر تھا ویسا نمیں کیا ۔ تو اُنھوں نے کچھ تو کیا جو بالکل نہ ہونے سے ۔ (جیسر کہ انحیل میں کچھ بہن ہے) بہتر ہے اور اس سبب سے غالباً کیچھ لوگ بلا تصدیق قلبی بھی مسلمان ہوگئر ہوں گے گو کہ اس امر کو کوئی پکا دین دار عیسائی جس کا گرم ایمان مذبح کے دھکتے ہوئے انگارے سے زیادہ تر گرما گرم ہے عیب لگاوے اور اس کو بدنیتی ہو حمل کرے۔ لیکن تاہم اس تدبیر نے لاکھوں آدمیوں کو مصيبت سے بچایا ہے ۔ ایک اور تدبیر غلامی کی ترمیم یا اس کی قباحتوں کی نخفیف کرنے کی پیغمبر صاحب کے اس حکم سے ملتی ہے جہاں یہ فرمایا ہے کہ غلاموں کو فروخت کرنے میں سال سے بچر جدا نه کیر جاویں ۔ هارے ویسٹ انڈیز والر هر روز یہی جرم کرتے ھیں۔ مجھ کو کوئی ایسا حکم انجیل میں نہیں ملا اس لیر حضرت محد ص نے اس کو انجیل میں سے نہیں لیا ہے۔

گاڈ فری ھگنز صاحب لکھتے ھیں کہ '' ھم عیسائی اکثر اوقات بے چارمے حبشیوں کو عیسائی بنانے کی خواھش کرتے

هیں مگر میں انھی مشینری سوسائٹیوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ وہ اپنی دوات کثیر کو اس باب میں صرف کریں کہ جس وقت حبشیوں کا مذہب تبدیل ہو جاوے تو آن کو فورآ آزاد کر دیں اور ان کو اپنا بھائی قرار دیں جیسا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور میں آن کو یقین دلاتا ہوں کہ آن کے تمام وعظوں سے اس قدر لوگ ان کے معتقد نہ ہوں گے جیسے کہ اس بات سے ہوں گے ۔''

گاڈ فری هگنز صاحب نے ویسٹ منسٹر ریوبو کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ آن کا مسئلہ قانون غلامی کے باب میں یہ ہے کہ "اگر غلام تمھارے پاس آویں تو تم آن کو قید اور اُس کے بعد آن کو سر بازار مت فروخت کرو گو کوئی دعوے دار آن کا موجود نه هو (جیسا کہ آنیسویں صدی میں عیسائی انگلستان کا قانون اُس کے صوبوں میں جاری ہے) بلکہ ان کو آزاد کر دو اور تم کو مناسب نہیں کہ ان کو نکال دو۔ مگر حضرت مجد (جنھوں نے غلامی کے مثانے کی نسبت نہایت عملہ قدیریں کیں) وہ تھے جو ساتویں صدی میں عرب آئے ہیابانوں میں کھڑے ھوئے تھے۔

حضرت مجل<sup>9</sup> تو فرمانے هیں که "ایسے غلاموں کو جو هم سے اس مضمون کی ایک تحریری سند چاهیں که جس وقت وہ ایک رقم معین ادا کر دیں - تو وہ اپنے تئیں آزاد کر لیں تو تم همیشه یه دستاویز ان کو لکھ دو - اگر تم آن میں کوئی بھلائی جانو تو تم خدا کی دولت میں سے جو اس نے تم کو دی ہے آن کو دو " گلافری هگنز کہتے هیں که مجھ کو انجیل میں ایسا کوئی حکم نہیں ملا ۔

یه جو کچھ لکھا گیا گاڈ فری ہگنز کا استدلال تھا مگر یہ

استدلال کسی قدر حاشیه لکهنر کا محتاج مے ان کا یه بیان که ''حضرت کلام کو موقوف کرنا مناسب خیال نه کیا '' صحیح نہیں ہے جو لوگ تقلید کی تاریکی میں اندھے ہو رہے هین وه بهی اس بات کو تسلیم کرتے هیں که آن حضرت صلعم کی مرضی اور خوشی غلاموں کے آزاد کرنے کی تھی اور ہمیشہ ھر حکم میں غلاموں کی آزادی ہر رغبت دلاتے تھر اور حو لوگ خاص آن حضرت صلعم کو اپنا هادی اور پیشوا جانتر هین اور زید اور عمرو کی رائے اور اجتماد کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تو وہ صاف صاف قرآن محید میں پاتے ہیں کہ بانی اسلام نے آبندہ کی غلامی کو بالکل قطعاً موقوف کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے ۔ پس یہ فخر صرف مذھب اسلام ہی کو ہے کہ اس نے غلامی کو معدوم کیا ہے اور ہر انسان کو آزاد قرار دیا ھے۔

اسلام لانے سے غلامی ساقط ہو جانے پر جو استقلال گاڈفری

هگنز نے کیا ہے هم کو دل واعتصموا بحسل الله جميعا سے آس پر اتفاق هے ـ خدا تعاليم نے سورہ حجرات میں صاف فرمایا ہے کہ "انہما السوسنون اخوة " يعنى فاصبحتم بنعمة اخوانا سب أيمان والرآبس مين بهائي هبی اور سوره آل عمران میں فرمایا ہے کہ ''سب لوگ

ولا تهفرقه اواذكروا نعمت الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم (سوره آل عمران) ـ

اکٹھر ہو کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو اور جدی جدی راھوں میں مت بھٹکو اور تم کو جو نعمت خدا نے دی ہے (یعنیٰ اسلام) اس کا شکر کرو ـ ایک وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر تمھارے دلوں میں خدا نے محبت ڈالہ دی پھر تم ھو گئے اللہ کی نعمت (یہنی اسلام) کے سبب آپس میں بھائی '' پس کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ھیں اور اس لیے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا غلام نہیں ھو سکتا۔ یہی '' اخوت '' اس امر کا باعث ہے کہ جب کوئی مسلمان بغیر وارث قریب کے مر جاتا ہے تو اس کا مال بیت المال میں اس کے سب مسلمان بائیوں کے لیے چلا جاتا ہے مگر جب ھارہے پیغمبر نے علانیہ صاف صاف لفظوں میں آیندہ کی غلامی کو عام طور پر معدوم کر دیا ہے تو ھم کو اس قسم غلامی کو عام طور پر استدلال کی حاجت نہیں ہے۔

کتابت کا جو ذکر گاؤنری هگنز صاحب نے کیا ہے وہ حکم صرف ایسا هی نه تھا که اس کا کرنا یا نه کرنا مالک کی مرضی ہر موقوف هو بلکه اس کا کرنا واجنب تھا اور انکار کرنا قابل ، زاکے تھا۔ چنان چه بخاری کی ایک حدیث سے (اگر وہ صحیح هو) معلوم هوتا ہے که ابن سیرون نے حب حضرت انس سے کتابت کی درخواست کی تو آنھوں نے انگار کیا۔ ابن سیربن اور مقدمه حضرت عمر نے مشمن کیا اور حضرت عمر نے مشمن انس کو اس انکار کرنے بر دروں سے بٹوا دیا اور کتابت بعنی خط آزادی به معاوضه روببه کے به حسر حضرت انس سے لکھوا دیا۔ کو یه حدیث قابل شبه هو مگر خود قرآن مجید سے بابا جاتا ہے که کتابت کی درخواست کرنے پر خط آزادی به معاوضه روبه کے دلا حصرت انس سے لکھوا جاتا ہے کہ کتابت کی درخواست کرنے پر خط آزادی به معاوضه روبه کے لکھ دیا لازم ہے۔

ہر حال جو کات اس عالم اور فاضل مصنف نے نہایت قابلیت اور بڑی سرگرمی سے مذہب اسلام کی کی ہے اس کا واجب شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مصنف نے غلامی کی ترمم یا اس کی خرابیوں کی تحفیف میں جو مجوں کو ماں سے جدا نه کرنے کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ چند اور اسی قسم کے احکام زیادہ کرنے چاھئیں جو غلامی کی ترمیم اور اس کی خرابیوں کی تحفیف کے حق میں ویسی ھی مفید ھیں چناں چه آن حضرت صلعم نے غلاموں کے حق میں فرمایا ھی چناں چه آن حضرت صلعم نے غلاموں کے حق میں فرمایا

(بوجه انسان هونے کے) جو کمهاری خدست کرتے هیں کمهارے کاموں کو سنوارتے ہماری اللہ نے آن کو تمهارے تابع کر دیا ہے ہیں جو شخص که آس کا بھائی اس کے تابع هو تو اس کو چاهیے که جو آپ کھاتا ہے اس میں سے اس کو کھلاوے اور جو آپ پہنتا ہے اس میں سے اس کو پہنتا ہے کام جوان کو تھکا دیں نه

قال (ای النبی صلعم فی حق العبید) ان اخوانکم خولکم جعلیم الله تحت ایدکم فیمن کان اخوه تحت یده قلیطیمه مسایا کل ویلیسه' مسایلیس و لا تکلفوهم مایخلیم فاعینوهم (بخاری مایخلیم فاعینوهم (بخاری باب قول النبی صلعمالعبید اخوانکم صفحه ۲۸۳)۔

لے اور اگر ایسی بکلیف کا کام آن کو دیا جاوے جو آن کو تھکا دے گا تو خود آن کی مدد کرے '' اس حکم کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر ہوا کہ تمام شخص اس زمانے میں اپنے غلاموں

ا۔ اس حدیث میں بوجہ اسلام کے بھائی ہونے کا ذکر نہیں مے اور آیت قرآن مجید میں جو اوپر مذکور ہوئی بوجہ اسلام بھائی مونے کا ذکر ہے ۔ اس لیے اسلام سے غلامی کے ساقط ہونے پر کاذفری هگنز صاحب نے استدلال کیا ہے ۔ (سید احمد)

کو ویسا هی کہ اپناتے تھے جیسا کہ خود پہنتے تھے اور ایک خوان میں اپنے ساتھ وهی کھانا آن کو کھلاتے تھے جو آپ کھائے تھے اور جب سفر میں جاتے تھے تو غلام کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھاتے تھے اور اگر ایک کو نکیل پکڑ کر چلنے کی ضرورت هوتی تو باری باری سے سوار هوتے تھے اور باری باری سے نکیل پکڑ کر پیادہ پا چلتے تھے۔

خلیفہ عمر عین اپنی خلافت کے عروج کے زمانے میں (خواہ آن کے عالی مرتبہ کو پیغمبر کا جانشین ہونے کی وجہ سے خیال کرو خواہ ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تصور کرنے سے جو دنیا مین سب سے زیادہ وسیع اور با عظمت تھی) اپنی باری میں اس اونٹ کی ممار پکڑ کر جس پر ان کا غلام اپنی باری سین سوار ہوتا تھا عرب کے جلتے ہوئے ریکستان اور جھلستی ہوئی گرم هوا مین نهایت خوشی اور فخر آمیز خیالات اور نیکی بهرے هوئے دل سے پیادہ یا اونٹ کو گھسیٹٹر ہوئے چلنا کال خوشی سمجهتے تھے ۔ فاطمه پیغمبر کی بیٹی اپنی لونڈی کے ساتھ بیٹھ کر چکی ہیستی تھیں کبھی آن کا دست مبارک ھتے کو نیچے سے تهامتا تها اور کبهی لونڈی کا تاکه دونوں کو برابر محنت پڑے۔ پس اگر یہی وہ غلامی ہے جس کو سر ولیم سیور حسن معاشرت کو ابتر کرنے والی بتاتے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ برابری کے حقوق میں اور کیا ہوتا ہے۔ ایسی غلامی (اگر اس کو غلامی کہ سکو) در حقیقت حسن معاشرت کی بے انتہا خوبی اور عام اخلاق کی زاید از حد ترقی متصور ہے ہیں مذھب اسلام کی غلامی کو ویسٹ انڈیز کی غلامی ہر جو عیسائیوں میں مروح تھی قیاس کرنا محض غلطی ہے آل حضرت صلعم نے صرف اسی بات پر بس نہیں کیا بلکه آن کی نسبت لونڈی و غلام کے لفظ کے استعال کو بھی جس سے آن کی رقیت اور حقارت نکاتی تهى منع فرمايا اور نهايت شائسته و مهذب و شفقت آميز الفاظ سے مخاطب کرنے کی ہدایت فرمائی ۔ یعنی یه فرمایا که " أن كو لؤكا " اور " لؤكى " كهه كر يكادا كرو جس كو بكال كر ہندوستان کے نا خدا ترسوں نے '' چھوکرا'' اور '' چھوکری'' به معنی اونڈی و غلام کمنا شروع کیا ہے۔ مسلم کی اس حدیث کے لفظوں کو دیکھو اور سمجھو که تمھارے بیشوا مجد رسول صلى الله عليه وسلم نے كيا فرمايا هے كه اس فرمانے كے بعه بھی ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ بيار بے يغمبر رحمة للعالمين

نے فرمایا کہ ''کوئی تم میں ان رسول الله صلى الله عليه سے میرا غلام اور میری لونڈی وسلم قال لا يقولن احد هرگز نه کمرےتم سب خدا کے کم عبدی و استی کلکم غلام هو اور سب تمهاري عورتين عميد الله و كل نساء كما خدا کی لونڈیاں میں مگر یوں اماء الله ولكن ليبقيل غيلامي کہو کہ میرا بچہ اور میری و جاربتی و نمائی د فتاتی یجی اور میرا لڑکا اور سری (مسلم كتاب الالفاظ من لڑکی '' علاوہ اس کے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں

کے آزاد کرنے ہر همیشه رغبت دلائی ہے۔ اور فرمایا ہے که کوئی کام خدا کے نزدیک غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب جاصل کرنے کا نہیں ہے۔

الأدب)

اب هم ٹھیٹ مذهب اسلام کی رو سے غلامی کی نسبت کچھ لکھنا چاھتے ھیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام نے آیت ِ حریت کے نازل ہونے سے پہلے جس قدر لوگ بموجب

قدیم رسم جاہلیت کے غلام ہو چکر تھر ان کی آزادی کا احساناً بلا لینر زر، معاوضه کے حکم نہیں دیاسوہ به دستور آن لوگوں کے ملک رہے جن کے وہ غلام ہو چکے تھے۔ اگر کوئی نا سمجھ یه الزام مذهب اسلام بر دے که ان کو بھی دفعتاً کیوں نه آزاد کر دیا تو اس کی اس نا سمجھی کا ھارمے پاس کچھ علاج نہیں ھے ۔ مگر اس نا سمجھ کے دل کو ان تمام باتوں کے جانئے سے حو هم نے او ہر بیان کی اس قدر تو ضرور تسلی هوگی که آن بد نصیبوں کی بھی حالت غلامی کی ترمہ اور تخفیف میں جو کچھ اسلام نے کیا وہ کچھ کم نہیں ہے ۔ اور ایسا رحم و شفقت جو اسلام نے آن کی نسبت کیا ہے مثل و سے نظیر ہے اور متعدد تدہیریں اور تاکیدیں اور هدایتیں آن کی آزادی کی نسبت کیں اور طرح طرح سے آزاد کرنے پر رغبتیں دلائیں ہاں بلاشبہ جو سمجھ دار اور دانش ور لوگ هیں وہ سمجھیں کے که آیت حریت کے نازل ھونے سے پہلے جس قدر لوگ غلام ھو چکے تھے ان کی آزادی کا دفعتا حکم دے دینا محالات عملی سے تھا اور غلامی کے معدوم کرنے کی اس سے بہتر کوئی تدبیر نہ تھی کہ آئندہ سے غلاموں کا ہونا بند کر دیا جاوے اور یچھلے غلاموں کی آزادی اور غلامی کی حالت کی ترمیم کی تدبیر کی جاوے بس سی کام اسلام نے کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے - بلکہ اسی کا ہے جس نے انسان میں حسن معاشرت کو پیدا کیا ہے۔ بہ قول مسٹر ہگنز کے "ہو حضرت مسیح نے غلامی کو موقوف نه کیا هو مگر هم نهایت خوشی اور فخر سے کہتے هیں کہ ہارہے پیارے محد رحمة للعالمین نے غلامی کو بانکل موقوف کر دیا۔ تمام قواعد اور قوانین غلامی کے جن کی رو سے ایک شخص دومرے کا مملوک ہو جاتا تھا اور جو قدیم زمانے کے

بت پرستوں اور اس وقت کی تمام دنیا مین به طور ایک ماکی رسم کے جاری تھی ۔ اور جن رسموں کو اس بڑمے مقدس مقنن موسلی نے بھی به طور ملکی قانون کے اپنی مقدس کتاب میں داخل کیا تھا۔ اور جن کو حضرت مسیح نے بھی نہیں توڑا تھا اور جن کو حضرت مسیح کے حواریوں نے بھی تسلیم کیا تھا دفعتاً منسوخ کر دیا اور تمام پرانی رسمون اور مطول قانونون کو ایک دو لفظ کے فرمانے سے کہ " اما سنا بعد و اسا فیداء " مثا درا ـ

> يتيم كه ناكرده قرآن درست كتب خانة جند ملت بشست

صلى الله عليه وسلم ـ بنابي انت و امني بنا رسبول الله ـ

آس رسول مقبول هادم الرقية ناصر الانسان رحمة للعالمين

نے اپنر مبارک ہونٹوں سے فاذالقيمه الذبين كفروا فرمايا كه خدا تعالى به حكم دیتا ہے کہ جب تم مقابل ہو کافروں کے تو گردنیں کاٹو جب که تم اس پر گهمسام کر چکو تو آن کو قید کر لو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو آن ہر

فبضرب البرقاب حتى اذا التحمدتموهم فشد الوثاق فناميا بمعند والمنا فنداء بالما (mgge # 1.2 m)

احسان رکھ کر یا آن سے قدیہ یعنی چھڑائی لر کر چھوڑ دو ۔ اس آبت سے پایا جاتا ہے که کافروں کے مغلوب ہو جانے پر مو ان کے فید کرنے کا حکم ہے اس سے مقصد ان کی جان بچانا ہے اور فید کرنے کے بعد جو حکم ان کی نسبت ہے وہ دو امر میں منحصر ہے ایک تو احسان رکھ کر چھوڑنے میں اور دوسرے آن سے چھڑائی لر کر چھوڑنے میں جب دو حکم دے جاتے ہیں۔ تو آن لوگوں کو جن کی نسبت وہ حکم مین اس قدر تو ضرور اختیار رہتا ہے۔ که آن دونوں میں سے جون سے حکم کی چاھیں تعمیل کریں۔ مگر دونوں میں سے ایک کا بجا لانا واجب ھوتا ہے۔ ان کو یہ اختیار نہیں ھوتا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہ کریں۔ بلکہ کوئی اور امر اختیار کریں پس قیدیوں کے ساتھ ان دونوں حکموں میں سے ایک کا عمل درآمد کرنا واجب ہے۔ ان احکام دوگانہ سے جو خدا نے دیے رقیت یعنی قیدیوں کا لونڈی اور غلام بنانا بالکل نیست و نابود ھو گیا ہے۔ ھاں یہ بات ھو سکتی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا چاھے تو جب تک فدیہ ادا نہ ھو اس وقت تک اس کو قید رکھے۔ مگر وہ قیدی بدستور ایک قیدی ھوگا اور اس کو قید رکھے۔ مگر وہ قیدی بدستور ایک قیدی ھوگا اور جب قیدی سے فدیہ کا ادا ھونا نامحن ھوگا۔ تو درحقیقت تعمیل جب قیدی سے فدیہ کا ادا ھونا نامحن ھوگا۔ تو درحقیقت تعمیل جب قیدی سے فدیہ کا ادا ھونا نامحن ھوگا۔ تو درحقیقت تعمیل ایک حکم کی نامحن ھوگی۔ واجب ھوگی۔

ھارے ھاں کے عالموں کی رائے میں اس امر کی نسبت اختلاف ہے کہ کن صورتوں میں قیدیوں کو احسان رکھ کر چھوڑنا چاھیے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ آن کو صرف اس حالت میں چھوڑنا چاھیے۔ جب کہ وہ مساانوں کی رعایا ھو کر مساانوں کے ملک میں رھنا قبول کریں اور بعضوں کی یہ رائے ہے جو یہ ظاہر معقول بھی معلوم ھوتی ہے کہ قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دینا چاھیے اور کوئی شرط آن پر نہ لگائی جاوے اور چھوٹ جانے کے بعد آن کو اختیار ہے کہ چاھیں مساانوں کے ملک میں رعیت ھو کر رھیں اور چاھیں اپنے خاص ملک کو چلے جاویں۔ قرآن مجیدکی مذکورہ بالا آیت میں خاص ملک کو چلے جاویں۔ قرآن مجیدکی مذکورہ بالا آیت میں

احسان رکھ کر چھوڑ دینے کی حالت میں کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے اور اسی لیے ہارے نزدیک بچھلی رائے آن کی پہلی رائے سے زیادہ مستند و معتبر و صحیح ہے۔

دیکھو کتابت یعنی به معاوضه روپیه کے خط آزادی لکھ دینے اور فدیه لے کو چھوڑنے میں چنداں فرق نہیں ہے اگلے غلاموں کی آزادی کا حکم ہے وہ اگلے غلاموں کی آزادی کی نمایت معتبر دستاویز ہے۔

جم نالائق اور خراب اور قابل افسوس حاات سے غلامی کا رواج مسان ریاستوں میں (بعض عیسائی ملکوں میں بھی) ھوتا ہے ۔ اس کو دیکھ کر ھم کو کچھ کم رنج نہیں ھوتا ۔ مگر ھم اس خطبه کے پڑھنے والوں کو یقین دلاتے ھیں که جو شخص خود اس کا برتاؤ کرتا ہے یا اوروں کو کرنے دیتا ہے وہ ٹھیٹ اسلام کے حکم اور اس کے عالی اصولوں کے برخلاف عمل کرتا ہے اور وہ ضرور ایک دن اس حقیقی شمنشاہ کی ھیبت ناک عدالت میں بطور ایک گنمگار کے حاضر ھوگا۔ خواہ مکہ میں جاکر یہ کام کرے یا مدینہ میں ۔

سرولیم میور اسلام میں ایک یہ نقص بتلاتے ہیںکہ ''اسلام میں مذہب کے معاملہ میں رائے کی آزادی روک دی گئی ہے۔ ہلکہ ہالکل معدوم کر دی ہے ۔''

مگر سر ولیم میور کی آس رائے کا جس سے وہ مذہب اسلام میں مذہبی رائے کی آزادی نه ہونے کا نقص نکالتے ہیں ۔
ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ کیوں که ہم نہیں جانتے که اسلام ایسی کون سی چیز ہے جو مذہبی معاملات میں آزادی رائے کو روکتی اور معدوم کرتی ہے اور اور مذہبوں میں ایسی کون سی بات ہے جو اس آزادی کی اجازت دبتی ہے۔
میں ایسی کون سی بات ہے جو اس آزادی کی اجازت دبتی ہے۔
یہودی جن کی کتب مقدسه گویا مذہب اسلام کے اور

مذهب عیسائی دونوں کی بنیاد هیں یه پکا عقیده رکھتے هیں که توریت کا هر ایک لفظ مع آس کے تاریخی مضمون کے باوجودیکه آن کے مصنف بھی معلوم نہیں هیں وحی آسانی هیں اور اس لیے سہو و خطا و غلطی سے بالکل مبرا هیں اور هر ایک انسان کو بغیر ذرا سے بھی تامل کے اور بغیر کسی حجت کے اور بغیر استعال کرنے اپنے قوائے عقلیه کے آن کے حق هونے کا اعتقاد کرنا چاهیے -

عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ بلحاظ اعتقاد نسبت کتب مقدسہ کے وہ دو فرقے ہوگئے ہیں ایک وہ جو یقین کرتے ہیں که کتاب مقدس تمام و کہال وحی من الساء ہے۔ دوسرا وہ جو صرف اس کے ایک حصد کو وحی سمجھتا ہے جو مسائل و احکام سے متعلق ہے اور دوسرے حصے یعنی تاریخی حالات کو وحی مہیں سمجھتا۔

مگر قطع نظر آس اختلاف سے جو عیسائیوں کو کتب مقدسه کے اعتقاد اور آن کے وحی ہونے کی نسبت ہے۔ ان کو دو بڑے ہڑے مذھبی مسائل پر یقین کرنا فرض ہے جن کے سبب سے مذھبی معاملات میں آزادی رائے کامل طور سے بالکلیه نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اس لیے عیسائی خدا کی برگزیدہ قوم (یعنی یہود) سے بھی زیادہ خراب حالت میں ھیں اور وہ دو مسئلر یہ ھیں ۔

ا۔ ایک مسئلہ '' تسوحسد فی المتشلیت اور تشلیت فی المتسلیت اور تشلیت فی المسوحسد'' کا ہے۔ یہ ایک نہایت عجیب طور کا مسئلہ ہے جس کی نسبت عقل کو کام میں لانا منع ہے۔ لفظ تثلیث کا خدا کے تین مقدس جسموں کے ظاہر کرنے کو حضرت عیسلی کی دوسری صدی تک یعنی اُس وقت تک جب کہ تھیو فلس بشپ آف اینٹیو کے اُس کو ایجاد کیا جاری نہیں ہوا تھا اور یہ

تثلیث کا مسئله مذهبی کونسل با نائسیا میں بھی جو ۲۲۵ ہرس بعد حضرت عیسلی کے ہوئی تھی اور جس میں اپریس کے مسائل کی نسبت اعتراض کیا گیا تھا طر نہیں ہوا تھا اور کچھ اسی پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں کہ پارسن اور اور مشہور و معروف یو نانی عالموں کی تحقیقات سے به بات ثابت ہو گئی ہے که اصل عبارت متن انجیل کی جس پر خاص اس مسئله کا استدلال کیا جاتا ہے النحاق ہے ۔ یس اگر اعتقاد کی خوبی نمایت عجیب و مشکل و خلاف عقل مسائل ہر اعتقاد لانے میں ہو تو بلا شبه عیسائیوں كا اعتقاد بهت بڑا اعتقاد منصور هوگا۔ قبل اس كے كه كوئى شخص عیسائی کملاوے اور اس کو عیسائیوں کے حقوق خدا کی بادگاہ میں حاصل ہوں اس کو اس مسئلہ عجیب و غریب ہو پکا اعتقاد لانا چاهیے ۔ تمام عیسائی به بات کہتے هیں که اگرچہ یہ مشئلہ قانون قدرت اور آئین عقل کے برخلاف ہے۔ ثاهم آنکھ بند کرکے اور عقل کو محض بے کار و معطل چھوڑ کر عمایت اصرار و تعصب سے اس پر اعتقاد کرنا چاهبر ـ دلیل و عقل کو اس میں دخل دینا هرگز هرگز جائز نہیں ہے۔

٧۔ دوسرا مسئله فدیه کا یعنی حضرت عیسلی کا تمام بنی نوع انسان کے پچھلے اور حال کے اور آئنده کے گناهوں کے عوض صلیب پر چڑھنے اور جان دینے کا ہے اور یه ایک ایسا مسئله ہے جو قدرت اور عقل دونوں کے برخلاف ہے اور یه مسئله بھی ایسا مسئله ہے جس سے معاملات مذهبی میں آزادی رائے جالکل معدوم هو جاتی ہے ۔ اگرچه یه بھی کہا جا سکتا ہے که مسئله قدیه کا ایک ایسا مسئله ہے ۔ جس کے سبب سے انسان اپنے مسئله قدیه کا ایک ایسا مسئله ہے ۔ جس کے سبب سے انسان اپنے خال کا جواب دہ نہیں رهتا اور بدی اور بد اخلاق کے دروازہ کو کھول دیتا ہے کیوں که جس قدر کثرت سے کوئی گناه کرے گا

اسی قدر زیادہ نجات دینے والے کی نیکی کا ثبوت ہوگا ہقول شخصے سے

گناہ من از نامدے در شار ترا نام کے بودے آموزگار پس جو کوئی زیادہ گناہ کرے گا وہی شخص زیادہ رحمت کا مستحق ہوگا جو حق ایک بڑے ولی کو ہونا چاھیے ۔ اس لیے سب سے بڑا گنهگار سب سے بڑا ولی ہوگا ۔ مگر ہم ایسی رائے کو پسند نہیں کرتے اور سچے ایمان داروں کو جو وہ کسی معبود حق یا باطل پر یقین رکھتے ہوں ۔ ان کا نیکو کار ہونا لازم سمجھتے ہیں ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ فدیہ کے بعد بھی دوزخ بالکل خالی نہ ہوگی کیوں کہ عیسائی مذہب کے موافق بھی تمام کافر جو بے شار گروہ ہیں اور جن کے بے شار نام ہیں سب دوزخ میں جاویں گے اور اس کے تنگ و تاریک مکانوں میں قید رہیں گے ۔

ایک مسئله مذهب عیسوی کا جو سر نوشت کے نام سے مشہور ہے حسن معاشرت کے حق میں ویسا هی مضرت بخش ہے اگر اس مسئله کا معتقد نیک طبیعت اور صاف دل هو تو ہاسانی اس کو یقین هو جاتا ہے که خداوند تعالیٰ نے ازل سے اس کا نام کتاب حیات میں لکھ رکھا ہے اور اسی وجہ سے وہ خیال کرتا ہے که اگر اس کی برائیاں اور اس کے گناه سمندر کے کناروں کے ریت کے برابر بھی هو حاویں تب بھی اس کا نام صفحه کتاب حیات سے نه مثا سکیں گے اور اگر وہ کم بخت نام صفحه کتاب حیات میں مندرج نے نصیب ہیچ دار اور بد خصلت خشک طبیعت عبوس صورت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نام صفحه کتاب حیات میں مندرج نہیں ہے اور اس لیے وہ اپنے قدرتی مزاج کے خراب میلان کو زکنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اور نیکی کی طرف رجوع کرنے کو اسے کوئی ترغیب ہیں رهی۔

مذهب اسلام کی نسبت یه بات بڑے اطمینان اور بهروسه سے کہی جا سکتی ہے که سرولیم میور نے جو رائے اس کی نسبت لکھی ہے وہ ٹھیٹ اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ بلکه مذهبی عقیدہ اور مذهبی معاملات میں جو آزادی ورائے اسلام نے دی ہے وہ بے نظیر ہے اور شاید دنیا میں کوئی مذهب اس معامله میں اس سے فائق نہیں ہے۔

هم اس مقام پر ایک مشہور و معروف فرانسیسی عالم یعنی ایم ۔ ڈی ۔ سینٹ هایئر کی رائے نقل کرتے هیں جس سے یه بات معلوم هوتی ہے که هم اپنی اس تحریر کی تاثید میں صرف اپنے هم مذهبوں هی کی شہادت کو پیش نہیں کرتے بلکه اور مذهب اور خصوصاً مذهب عیسائی کے فیاض اور دانش مند بے تعصب معتقدوں کی بھی شہادت پیش کر سکتے هیں ۔

مصنف موصوف نے لکھا ہے کہ '' اسلام مین کوئی بات مشتبه یا قدرت کی ہاتوں سے بڑھکر بطور اعجوبہ کے نہیں ہے - مذھب اسلام خود اس بات کے مخالف ہے کہ وہ کسی پردہ مین پوشیدہ کیا جاوے اور اگر اب تک اس مین چند شبہات موجود ھیں تو اس کا الزام مذھب اسلام پر نہیں ہے کیوں کہ وہ اہتدا ھی سے ایسا صاف اور سچا ہے جتنا کہ ھونا محکن ہے۔''

اب مذهب اسلام کی آزادی و رائے کا حال مذهبی معاملات کی نسبت غور کرو ۔ دین بجدی صلعم کی روسے تمام مذهبی روایتوں اور حدیثوں کی نسبت هر ایک شخص آزادانه رائے دے سکتا هے راویوں کی نسبت ، روایت کے مضمون کی نسبت ، نمایت آزادانه تحقیقات و تفتیش کرنے کا اور آن تمام روایتوں اور حدیثوں کو جو آس کی آزادانه تحقیقات اور بے تعصب رائے سین تحقیق کے بعد نا معتبر ٹهیرین نا مقبول کرنے کا هر ایک شخص کو کلیة اختیار حاصل هے ۔ جو روایتین اور حدیثین که

غور و فکر اور تعمل سے تحقیقات کرنے کے بعد عقل اور قدرت کے برخلاف ثابت ہوں یا اور کسی طرح موضوع قرار ہاویں یا جو روایتیں اور حدیثیں بے سند ہوں آن سب کو رد کر دینے کا کلیة مجاز ہے۔ مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے که "حدیث بے سند گوز شتر است" یہ قول ایک ایسے بڑے شخص کا ہے ۔ جس کو لوگوں نے نبی سے کچھ ہی کم مان رکھا ہے۔

قرآن مجید کی نسبت بھی جس کے ھر ایک لفظ کو مسلمان وحی سے بانتے ھیں سذھب اسلام میں جس قدر آزادی حاصل ہے کسی دوسرے مذھب میں نہیں ہے۔ ھم نے قرآن مجید کے سچ ھونے کو بھی اس کے سچ سے مانا ہے۔ ٹھیٹ مذھب اسلام کی رو سے ھر ایک شخص کو آزادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پر غور کرے اور جو ھدایت اس میں پاوے اس پر عمل کرے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی رائے اور اجتماد اور سمجھ کا پابند نہیں ہے۔ مذھب اسلام میں ایسی قوت کسی کو نہیں ہے کہ دوسرے کو خواہ نخواہ برخلاف اس کی سمجھ کے اپنی اطاعت اور اپنے اجتماد کی پیروی پر مجبور کرے۔ ھر شخص آپ اپنے لیے مجتمد ہے۔ صحابہ جن کو ھم بعد پیغمبر کے بزرگ سمجھتے ھیں ان کی نسبت بھی اکابر مذھب اسلام کا یہ تول ہے کہ '' نحن رجال و ھے م رجال '' پس اس سے زیادہ اور کیا مذھبی معاملات میں آزادی' رائے ھو سکتی ہے۔

مگر هم یهودی اور عیسائی مذهب میں اس قسم کی آزادی رائے معاسلات مذهبی میں نمیں دیکھتے مذهب اسلام میں یه بھی هدایت نمیں ہے که اس کا جو سب سے بڑا اصول ہے یعنی خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا ماننا وہ بھی اندھا دھوندی کے اعتقاد اور بے مداخلت عقل اور بے سمجھے غلامانه طور پر تسلیم کر لیا جاوے ۔ کیوں که خود قرآن مجید هی اس بڑے

مسئله کو جبر و سختی و نا سمجھی سے تسایم کرنے کو نہیں۔ کہتا بلکہ دلیلوں اور قدرتی نشانیوں سے اُس کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلر خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تمام قدرتی چیزوں کے وجود سے ثابت کیا ہے اور اس کے بعد اس لا زوال ہستی اور ہمه راستی ہر یقین کرنے کی هدایت کی ہے۔ چناں چه اس پاک کتاب میں لکھا ہے که " خدا سے مونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم کو

من تراب مم اذا انتم پھرتے آدمی ھوئے۔ خدا کے بشر تنتشرون ـ

> و سن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنو اليها وجعل بينكم سودة و رحمة أن في ذالك لايات لقوم يتفكرون ـ

وسن آياته خلق السموات والارض و اختلاف السنشكم و الوانكم ان في ذالك لايات للعلمين ـ

و من آباته مشامكم باليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ـ وسن آياته يريكم البرق

و من آبات ان خلقكم سنى سے بيدا كيا بھر نم چلتر ھونے کی نشانیوں میں سے • ھے که تم کو پیدا کیا اور تم هی مین سے تمہارے لیر جوڑا بنایا۔ که اس سے تم کو چین ہو اور آیس میں تمہاری محبت و شفقت پیدا کی اسی میں آن لوگوں ح لبرجو غور کرتے میں۔ خدا کے ھونے پر بہت سی نشانیاں ھیں۔ خدا کے ہونے کی نشانیوں میں سے هی آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمهاری نرالی نرالی بولیون کا اور تمهارے بھانت بھانت کے رنگوں کا ہونا ان چیزوں میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیر خدا کے هونے پر بہت سی نشانیاں ھیں ۔۔ خدا کے ھونے کی نشانیوں مین سے هی تمهارا رات میں اور

خوفاً و طمعا و ينزل من السماء ساء فعيي به الارض بعد سوتها ان في ذالك لابات لقوم يعقلون ـ و سن آیاته ان تقوم

السماء و الارض بامره. و من آباته ان پرسل ا لرياح سبشرات و ليذيقكم من رحمته و لتجري الفلك بامره ـ

الله الذي يرسل الرياح فتشر سحابا تيبسط في السيماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى البودق يخرج سن خـلاله ـ

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل سن بسعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به الشمرات مختلفا الوانها و من الجبال جادد بيض وحمر مختلف

دن مین سو رهنا اور اس کی مہربانی سے رزق تلاش کرنا اسی مین آن اوگوں کے لیر جو بات کو سنتے یعنی سمجھتے ھیں خدا کے ہونے پر بہت سی نشانیاں هیں ـ خدا کے ھونے کی نشائیوں میں سے ہے بجلی کی چمک اور کڑک کا تم کو دکھلانا جس سے تم ڈر جاتے ہو اور مینہ ہرسنر کے لالچ کرتے ہو اور برساتا ہے آسان سے مینہ پھر مری ہوئی ہعنی خشک زمین کو زندہ یعنی هرا کر دیتا هے اسی مین آن لوگوں 75 لير جو سمجهدار ھیں خدا کے ہونے پر بہت سی نشانیاں میں''خدا کے مونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ که اسی کے حکم سے آسان و زمین کھڑے میں۔ خدا کے ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ مینہ کی خوش خبری لانے والی ہوا۔ کو چلاتا ہے تاکہ اُس کی رُحمت کا تم مزہ چکھو اور اُس کے حکم سے پانی سے کشتیاں الوانها و غرابيب سود چلس خدا وه هے كه هوا

و من الناس و الدواب و الانعام محتلف الوانه كذالك (سوره فاطر) -

لأبات للموسنين و في

ان في السموات و الأرض

خلقكم و سا يبت سن دابة آيات لقوم يوقضون - و اختلاف اليل والنهار و سا انزل الله سن الساء سن رزق فاحيا به الارض بعد موتها و تصريف الرباح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فباى حديث بعد الله و آياته يوسنون (سوره جائيه) -

هذو الذى انزل من السماء ما، فاخرجنا به نبات كل شئى فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا و سن النخل من طلعها قموان دانية و جنات من اعناب والريتون و الرمان متشابها و غير

چلاتا ہے بھر وہ بادلوں کو هانک لائن ہے۔ بھر جس طرح جاهدا هے آسان میں بھیلا دیتا ہے اور بھر بادلوں کا دل کر دیتا ھے پھر ان مین سے بوندیں ٹیکاتا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے تم کو پہلے سے نہایت هیچ ناتوال پیدا کیا پهر مم کو ناتوانی سے توی کیا بھر قوی سے ضعیف کر دیا اور بڑھانے سے تمھارے بال بھی سفید کر دے۔ کیا تو نے نیس دیکھا کہ اللہ نے آسان سے یائی برسایا بھر اس سے رنگ ہرنگ کے بھل پیدا کیر اور بهاؤون میں سفید و سرخ اور سیاه بجهنگ تهین نکالین اور اسی طرح آدمیون اور جانورون اور چوپايون سين طرح به طرح کے رنگ بنائے آسانوں میں اور زمین مین خدا کے مونے پر یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں هیں اور تمهارے پیدا کرنے میں اور حانوروں کو بہتایت سے پھیلانے

متشایه انظروا الی تمره اذا المی و الکم لا ایات لقوم بوقنون (سوره انعام) .

هو الذي مدا لارض و جعل فيها رواسي و انهارا و سن كل الشمرات فيها جعل زوجين اثنين يغشي البيل النهار ان في ذالك لايات لقوم يشفكرون (سوره رعد) ـ

و في الارض قطع مستجاورات و جنات سن اعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان بستى بما واحد و نفضل بعض في الاكل المعضل أن في ذالك لايات لقوم يعقلون (سوره رعد) ـ

الذی جعل لکم الارض مهداو سلک لکم فیمها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا سن نبات شتلی کلوا وادعو انعامکم ان فی

میں بنین والوں کے لیر بہت سی نشانیاں میں اور رات کے جانے اور دن کے آنے اور ان کو بڑا ہونے اور چھوٹا ہونے اور آسان سے مینہ کے ہرسنے بھر مردہ زمین کے زندہ کرنے اور هوا کے ادل بدل کر\_<sup>-</sup> مین سمجھ دار لوگوں کے لیر بہت سی نشانیاں میں یہ اللہ کی نشانياں هيں جو ڻهيک تجه کو ہتلائی هیں ۔ پهر کون سی ہات ہے جس پر اللہ کی اور اس کی نشانیوں کے ہمد ایمان لاویں كے ـ خدا وہ هے جو برساتا هے آسان سے پانی پھر پانی کے سبب هم نے تمام آگنے والی چیزیں پائیں ۔ پھر ھم نے اس سے سبز ہودے نکالر جس سیں سے دانوں کے گچھر نکلتے ھیں اور کھجور کے درختوں میں ان کی پھننگ میں سے پھل کے ہوجھ سے زمین کو جھکر ہوئے گابھے نکاتے اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ ایک سے اور الگ طرح کے

ذالك لايات لاولى السهى (سوره طه) ـ

و الانسام خلقها لكم فيها دفع واستافع والمها تاكلون و لكم فيسها جال حین تریحون و مین تسرحون و تنحمل اثقالكم الى بىلىد لىم تىكىونىوا بالغيىه الابشيق الانتفيس (سوره نحل) و ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم سما في بطونها سن بين فرث و دم لبنا خالصاً سائغا للشاربين (سوره نحل) ـ

و سن آية الجوار في البحركالاعلام ان يساء يسكن الرنج فيظلن رواكد على ظمره ان في ذالك لايات الكل صباشكور (سوره شورىل) ـ

و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شبيئاً وجعل لكم السمع و الابتصار والافشده لتعلكم مزے دار هيں اس ميں بهي تشكرون ـ الم يرو الى الطبر مسخرات في

آگتر هين ـ ديکهو اس عے . پهل کو جب که وه پهلر اوړ پکر اس میں بھی بلا شبه ان لوگوں کے لیر جو ایمان والر ھیں خدا کے ھونے کی نشانیاں ھیں۔ اللہ ہے جس نے زمین کو ایسا بڑا بنایا اور آس مین یمارُ اور دریا بنائے اور آس میں تمام پھلوں کو دو دو ہنایا ۔ رات سے دن کو چھیا دیتا ہے ۔ اس میں بھی بے شک ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے، هیں خدا کے هونے ہر نشانیاں ھین اور زمین کے مختلف ٹکڑے آپس میں ملے ھوئے ھیں اور انگور <u>کے</u> باغ هیں ، کھیت هیں اور کھجور کے درخت ہیں ۔ کسی کی بہت گھنی شاخیں ہیں اور کسی کی چھدری جو ایک سے ہائی سے سیراب ھوتے ھیں اور کھانے میں ایک دوسرمے سے بے شک ان لوگوں کے لیے جو سمجھتر ھین خدا کے ھونے پر

جوالسما ما بمسكهن نشانیان هین وه خدا هے جس نے الا اللہ ان فی ذالک لایات تمهارے لیے زمین کو پنگو رُها لیقوم یوسنون (سورُه تحل) ۔ بنایا اور تمهارے لیے آس مین رستر جاری کیر اور آسان سے

مینہ برسایا پھر ہم نے پانی کے سبب نمتنف اکنےوالی چیزوں کے جوڑے نکالے ، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ اس میں بھی عقل والوں کے لیےخدا کے ہونے پر نشانیاں ہیں اور تمھارے لیے مویشی کو پیدا کیا ان میں گرم ہونے کا سامان اور بہت سے سنافع ہیں اور آن هي ميں سے تم كھاتے هو اور تم كو ان سے زيبائش ھے جب كه شام کو چرا کر لاتے ہو اور چرانے کو لے جانے ہو تمھارا ہوجھ کسی شہر کو اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر ادہ موئے ہوئے نہ پہنچ سکتے تھے اور تمھارے لیے مویشی مین ایک بڑی نصیحت ہے ہم تم کو وہ چیز پلاتے ہیں جو اُن کے پیٹ میں گوہر و لہو کے سبب ہنتی ہے ۔ یعنی اچھا خاصا دودہ جو پینے والوں کے حلق میں آسانی سے آئر جاتا ہے اور خدا کے ھونے کی نشانیوں میں ھیں پہاڑوں کی مانند جہاز سمندر میں چلنے والے اگر خدا چاہے ہوا بند کر دے وہ سمندر کی پیٹھ پر ٹھیر جاویں اس میں بھی بے شک ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر هین خدا کے هونے پر نشانیاں هیں اور الله نے تم کو تمهاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے بنایا تمهارے لیے سننا تاکہ تم شکر کرو کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے -جو ادھر آسان کی وسعت میں ھیں کون اُن کو تھامے ھوئے ہے بجز خدا کے اس میں بھی بے شک آن لوگوں کو جو ایمان والر ھیں ۔ خدا کے ہونے پر نشانیاں ھیں ۔''

اگر چند آیتوں کے مضامین کو مختصراً ایک جگہ جمع کر دیا

جاوے تو معلوم هوگا که کس خوبی اور قصاحت و بلاغت سے خدا کے ہونے پر قدرتی چیزوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ دنیا کو دیکھو که وہ کیسی عجیب چیز ہے۔ تاروں بھرا آسان، اندھیرے کو اجالا کرنے والا سورج ، گھٹنے ہڑھنے والا۔ اندھیری رات میں چاندنی کے سے ہترے بچھا دینے والا چاند۔ دریا کی موجوں اور بے نشان رستوں میں رستہ بتانے والے ستارے خداکی طرح به طرح کی صنعتیں کھلی ہوئی آنکھوں والوں خدا جے مونے کی بڑی نشانیاں میں ۔ یه زمین خدا نے تمهارے لیے بنائی اس میں ہو طرف کو جانے آنے کے رستے رکھے تم اس پر رهتے هو اور ادهر آدهر پهرتے هو ـ بادلوں 27 بے انتہا دل اس نیلے گھیرے کے سینہ میں پیدا ھوتے ھیں کھڑے رھتے ھیں ڈولتے پھرتے ھیں پھر غائب ہو جانے ھیں کہاں سے آتے ھیں اور کماں چلے جاتے میں ۔ یہ پہاڑوں کی صورت کے اجکر بادل روئی کے پھوئے کی طرح ہوا کے جھوکے سے آڑنے پھرنے والے کے دل حے دل موسلا دھار مینه برساتے ھیں پژمردہ زمین کو سرسبز کرتے میں ۔ گھاس آگتی ہے اونچے اونچے کھجور کے درخت پتوں کی خوش نما چھتریوں سمیٹ آگتے ہیں جن کے گرد کھجوروں کے کچھے لٹکتے میں کیا یہ اس کے پیدا کرنے والے کے هونے کی نشانیاں نہیں ھیں۔ تمھارے مویشی بھی کیا عجیب نہیں ہے تمھارے لیے گھاس کو دودھ بنا دیتی ہے ۔ اس کے اون سے تم اپنی پوشاکیں بناتے ہو ۔ دن بھر جنگل میں چرتی ہیں شام کو صف باندھ کر تمھارے گھر آتی ھیں ۔ پھر آن بڑے بڑے چاڑوں یعنی جہازوں کو دیکھو جو اپنے کپڑے کے پر پھیلائے سمندر کی لہروں پر دوڑتے اڑتے پڑے پھرتے میں ۔ پر پھیلاتے ھی جست کرتے ہوئے جاتے ہیں ہوا ان کو لیے پھرتی ہے۔ مگر

جب خدا نے ہوا بند کرلی تو وہ مردہ کی طرح پڑے ہیں پھر ھل تک نہیں سکتے کیا یہ ایک کرشمہ نہیں ہے۔ تم کیا کرشمہ نہیں ہو ۔ تم کیا کرشمہ تمهارا وجود نہ تھا ۔ تم کو خدا نے سٹی سے پیدا کیا ۔ چھوٹے سے بڑا کیا ، خوب صورت بنایا ، طاقت تم کو دی ۔ خیالات کی قوت تم میں رکھی ۔ تم کو ایک دوسرے پر رحم آنا ہے ۔ اگر تم کو ایک دوسرے پر رحم آنا ہے ۔ اگر سند دو ۔ ہمن ۔ تمهاری طاقت گھٹ جاتی ہے ۔ ناتواں ہو جائے سند دو ۔ ہمن ۔ تمهاری طاقت گھٹ جاتی ہے ۔ ناتواں ہو جائے میں ۔ بہر تمہارا رجدہ ۔ میں رسا ۔ بہ سب چیزیں اس کے بنانے میں ۔ بہر تمہارا رجدہ ۔ میں رسا ۔ بہ سب چیزیں اس کے بنانے دارے کی نشانیاں میں ۔۔۔

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقع دفتر بست معرفت کردگار

تمام قرآن اسی قسم کے قدرتی مضامین سے بھرا ھوا ہے جن سے آس علق العلل یعنی خدا کے ھونے پر استدلال کیا ہے۔ پھر خدا کی وحدانیت کی دلیلیں عام فہم طریقہ پر بیان کی ھیں۔ اور یوں فرمایا ہے کہ "کس

اور یول فرمایا کے کہ کسی نے پیدا کیا آسانوں اور زبین کو اور کس نے تمھارے لیے آسان پر سے مینہ برسایا۔ پھر هم نے اس سے فرحت بخش باغ آگائے تم آن کے درخت نہیں آگا سکتے تھے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے مگر کافر وہ لوگ ھیں جو میدھی راہ سے پھر جا۔ ھیں۔ کس

اسن خلق السموات و الارض و انزل لكم سن السماء ساءً فانبتنابه حدايق ذات بهجة ماكان لكم ان تنبيتوا شجر هاء الله مع الله بل هم قوم يغدلون آسن جعل الارض قراراً وجعل خلالها انهارا وجعل لهارواسي وجعل بین البحرین حاجز اله نے زمین کو ٹھیرنے کی جگه مع اللہ بسل اکثر هم بنایا اور کس نے آس میں دریا لایسلمون ۔ (سورہ بمل) بنائے اور کس نے زمین کے یاڈ بنائے اور کس نے دو

ممندروں میں جزیرہ بنایا ۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے مگر بہت کافروں میں سے نہیں جانتے اگر آسانہ و زمیں میں دو خدا ہوئے تو دونوں برباد ہو جاتے ۔

مر گیا ہے که از زمین روید وحدة لا شریک له گوید

پس امور مذھبی میں جیسی آزادی رائے اسلام میں ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی ۔

یه کمنا که اسلام کے نه قبول کرنے کی لازمی سزا تلوار مے مذھب اسلام پر بمن جمله آن سخت اور جھوٹے الزاموں کے ایک الزام ہے جو غیر مذھب والوں نے نا انصافی سے آس پر کیے ھیں یا وہ مذھب اسلام سے ناواقٹ ھیں یا دیدہ دانسته حق پوشی کی نظر سے باندھے ھیں۔ اسلام صرف دلی یقین اور قلبی تصدیق پر منحصر ہے اور دلی یقین جبر و زبردسی سے پیدا ھی نہیں ھو سکتا۔ پس کیوں که یه بات خیال میں آسکتی ہے که جس چیز سے وہ بات پیدا ھی نہیں ھو سکتی۔ جس کی ضرورت اسلام کے لیے ہے آس کے کرنے کو خود اسلام ھی ھدایت کرے۔ جو لوگ مذھب اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ھیں اور خدا کے کلام کو ایک ادنئی توجه واقفیت رکھتے ھیں اور خدا کے کلام کو ایک ادنئی توجه زبردستی و تلوار کے زور سے قبلوایا جاتا ہے قرآن مجید کے صاف فور روشن حکم کے بالکل برخلاف ہے جہاں غدا نے قرمایا ہے

لا اكبراه في الدين قدتبين البرشد من البعي فيمن يكفر بالبطاغوت ويومن بالله فقد استنسك بالعروة البوثقي لا انفصام لها و الله سميح عليم - (سوره بقر آيت ٢٥٥)

ولو شاء ربك لاسن من في الارض كالمسم جميعا النات تكره الناس حتلى يكونوا مومنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعتقلون - (موره يونس آيت و و و وورب

جاویں (یعنی دباؤ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا) کسی شخص کو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ بغیر حکم خدا کے ایمان لاوے اور اللہ ان لوگوں پر ناپاکی ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتر ۔''

جس اصول پر که حضرت موسلی نے کافروں پر الموار کھینچی تھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک خدا کے حکم سے وہ تلوار کھینچی گئی تھی که نمام کافروں اور بت پرستوں کو بغیر کسی استثنا کے قتل و غارت و نیست و نابود کردیں ۔ اس اصول پر مذہب اسلام نے کبھی ثلوار کو میان

که "دین پر لانے سن کچھ دباؤ ڈالنا نہیں ہے کیوں که سیدهی راه یعنی اسلام گمراهی یعنی کفر سے علانیه کھل گئی ہے پھر جو کوئی بتوں کا منکر ہو اور اللہ پر ایمان لائے تو بے شک اس نے نہایت مضبوط کنگورہ پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنر کے قابل نہیں ہے اور الله سننر والا اور جاننر والا ھے۔" ایک اور حکه خدا نے فرمایا هے که '' اگر چاهتا الله تیرا ہروردگار تو سب جو زمین میں میں اکٹھے ایمان لے آتے پھر کیا تو دباؤ ڈال سکتا ہے لوگوں پر تاکه مسلمان هو

سے نہیں نکالا۔ اس نے کیھی تمام کافروں اور بت پرستوں کے نیست و نابود کرنے کا یا کسی کو تلوار کی دھار سے مجبور کر کے اسلام قبلوانے کا ارادہ نہیں کیا ۔ ھاں بلاشبہ اسلام نے بھی تلوار کو نکالا مگر دوسرے مقصد سے یعنی خدا پرستوں کے امن اور اس کی جان و ماں کی حفاظت اور ان کو، خدا پرستی کا موقع ملنے کو اور یہ ایک ایسا منصفانہ اصول ہے جس پر کوئی شخص کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا ۔

ابىلام میں سب سے ہڑا مقصد جیسا اس لازوال ہستی ہر خود یقین لانا ہے ویسا ھی اس کے وجود اور اسکی وحدانیت کا على العموم مشتهر كرنا ہے شروع اسلام كے زمانے كے مسلمانوں پر بڑا فرض تھا ۔ اور حال کے زمانے کے مسلمانوں پر بھی به قدر اُس حاجت اور ضرورت کے جواب باتی ہے فرض ہے که کافروں اور کافروں کے ملک میں جاویں اور ایسے خدائے واحد کے وجود کا یقین جو دکھائی نہیں دیتا ، اپنے وعظ و نصیحت سے لوگوں کے دلوں میں بٹھلا دیں۔ جن ملکوں میں اس مقصد کے ادا کرنے میں کوئی مانع و مزاهم نہیں ہے اس ملک پر اسلام نے تلوار نکالنر کی اجازت میں دی۔ مگر جب کافر خدا کے نام کی منادی کے مانع ہوں اور خدا پرستوں کو جان و مال کے امن سے نه رہنے دیں جیسے کہ سکہ کے کافروں نے کیا اور پھر جہاں گئر وہ بھی تعاقب میں دوارے اس وقت بلاشیہ اپنا بچاؤ کرنے کا اور خدا کے نام کو بلند کرنے کی غرض سے اسلام نے تلوار نکالنر کی اجازت دی ہے مگر آسی وقت تک جمال تک که به مقصد حاصل هو جاوے تاکه مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت هو اور به ذریعه وعظ و تلقین و پند و نصاغ کے خدائے۔ واحد ذوالجلال کا جلال لوگوں کے دل میں بٹھلاویں تاکه آسی واحد حقیقی کی پرستش دنیا میں جاری ہو۔ مسلمان کافروں میں به امن و اسان رہیں اور اخلاق عدی اور اسان رہیں اور اخلاق عدی سے خود اپنے تثین مجسم اسلام بناویں تاکه کافر نور اسلام کو اس مجسم اسلام میں دیکھیں اور اسلام پر دل سے یقین لاویں۔

ھارے اس قول کی تصدیق کہ وہ تلوار صرف اسی مقصد کے حاصل ھو۔ تک نکالی جاتی ہے نه کافروں کے زہردستی مسلمان ھونے کے مقصد سے وہ اس بات سے ھوتی ہے کہ بمجرد حاصل ھونے اس مقصد کے تلوار میان میں رکھ لی جاتی ہے گو کہ ایک بھی کافر مسلمان نه ھوا ھو۔

یه مقصد یعنی یه که مسلمان امن سے رهیں اور خدائے واحد کی پرستش کیا کریں اور خدا کا نام لوگوں میں بلند کریں اور اپنے چال چلن اور عادت و عبادت و اخلاق و محبت و همدردی سے اسلام کی مجسم صورت لوگوں کو دکھلاویں تین طرح سے حاصل ہوتا ہے یا یه که ایک مذہب ہو جاوے اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو جاویں جیسا که مدینه میں ہوا۔

یا یه که صلح رهے یعنی یه که کفار ادائے فرض مذهبی سے معترض نه هوں جیسے که ابتداء مکه میں تھا یا جن مسلانوں نے حبشه میں هجرت کی تھی آن کا حال تھا یا کافر لڑائی کی حالت میں مسلانوں کو ملک میں رهنے اور آمد و رفت کرنے اور آن کی جان و مال کی حفاظت اور ادائے فرائض مذهبی سے معترض نه هونے پر صلح کر لین ۔

یا یه که ملک فتح اور کفار مغلوب هو جاویں تاکه آن کو طاقت تعرض کی مسلمانوں سے ادائے نمرائض مذهبی اور اعلائے کامة اللہ کی نه رہے ۔

ان تینوں صور توں میں سے کسی صورت سے مقصد حاصل ہونے

کے بعد فوراً تلوار میان میں رکھ لی جاتی ہے گو کہ ایک کافر بھی مسلمان نه هوا هو اور اگر پچھلے دونوں طریقوں مین سے . کسی ایک طریقه میں امن قائم هوا هو تو کسی کو کسی کی مذهبی رسومات میں دست اندازی کا اختیار حاصل نہیں ہوتا ـ ہر شخص کو آزادی رہتی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شخص اس کو ایدا پہنچائے اپنے مذہب کی تمام رسومات کو ادا کرمے -اس بیان سے آن مصنفوں کی بھی سخت غلطی صِاف صاف ظاهر هوتی ہے جنھوں نے لکھا ہے کہ '' اسلام مین دوسرے مذهب کو آزادی سے رهنے دینا مطلق نہیں ہے ۔ " هاں هم اس بات سے انکار میں کرتے که مسلمان فتح مندوں میں سے بعضوں نے نہایت ہے رحمی کی اور دوسرے مذهب کی آزادی کو برباد کر دیا ۔ مگر مذہب اسلام کا اندازہ ان کے افعال سے نه کرنا چاهیے بلکه هم کو په بات تحقیق کرنی چاهیے که آیا انھوں نے مذھب اسلام کے مطابق عمل کیا یا نہیں اور اس وقت هم كو صاف يه بات معلوم هو جاوے گی ـ كه ان كے افعال مذهب اسلام کے بالکل ہر خلاف تھے ۔ مگر اسی کے ساتھ ہم کو یه بهی معلوم هو تا هے که وہ مسلمان فتح مند جو اپنے مذهب کے بھی پاہند تھے دوسرے مددمب کی آزادی سین خلل انداز نه تهے اور اپنی تمام رعایا کو به لحاظ قوم و مذهب کے مرطرح کا امن اور آزادی بخشتے تھے تواریخ سے ہم کو یے شار مثالیں مسلمان فتح مندوں کی دوسرے مذھب کو آزادی سے رکھنے کی ملتی ھیں اور ھم اس مقام پر چند رایوں کو نقل کرتے میں جو اس باب میں عیسائی مصنفوں نے لکھی میں اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھنا اسلام کی خاصیت میں سے ہے -

چیمبرز سائکاوپیڈیا میں ایک عیسائی مصنف نے جس کی ذات سے بہت کم توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کا طرف دار ہوا سپن کے علم تواریخ پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے اس معاملہ میں یہ لکھا ہے کہ '' اسپین کے بنی امیہ خلفاء کی حکومت کی ایک مشہور و معروف بات قابل بیان کے ہے کیوں کہ اس سے اسپین کے ہم عصر (یعنی عیسائی) اور پچھلے مسلمان بادشاھوں کے مقابلے میں بلکہ اس انیسویں صدی کے زمانے تک ان بادشاھوں کی بڑی عمدگی انیسویں صدی کے زمانے تک ان بادشاھوں کی بڑی عمدگی بائی جاتی ہے یعنی آن کا عام طور سے دوسرے مذھب کو مذھبی معاملات میں آزادی کا دینا ۔''

گاڈفری ھگنز صاحب نے اس معامله کی نسبت یه لکھا ہے که " کوئی بات ایسی عام نہیں ہے ۔ جیسا که عیسائی پادریوں کی زبانی مذهب اسلام کی مذمت اس وجه سے سننر میں آتی ہے که اس مین تعصب زیادہ مے اور اس میں دوسرے مذهب کو آزادی نہیں ہے۔ یہ عجیب زعم اور محض رباکاری ہے۔ وہ کون تھا۔ (عیسائی) جس نے مور مسابان ہاشندگان اسپین کو اسپین سے بایں وجه جلا وطن کر دیا تها که وه عیسائی مذهب قبول نهی کرتے تھر اور وہ کون تھا (عیسائی) جس نے میکسیکو اور پیرو کے لاکھوں باشندوں کو قتل کیا تھا اور آن سب کو بطور غلام کے دے دیا تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ عیسائی نہ تھر ۔ مسلمانوں نے به مقابله اس کے بونان میں کیا کیا ۔ کئی صدیوں سے عیسائی امن و امان کے ساتھ اپنی ملکیت پر قابض چلر آنے ہیں اور آن کے مذہب ، آن کے پادریوں آن کے بشپ ، ان کے بزرگوں ، آن کے گرجاؤں کی نسبت دست اندازی نہیں کی گئے ہے ۔ جو لڑائی بالفعل (یعنی به زمانه تحریر کتاب) یونانیوں اور ترکوں میں ھو رھی ہے۔ وہ بہ نسبت اُس لڑائی کے جو حال دیمرارا کے حبشیوں اور انگریزوں میں ھوئی تھی کچھ زیادہ مذھب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یونانی اور حبشی اپنے فتح مندوں کی اطاعت سے آزاد ھوا چاھتے ھیں اور اُن کا ایسا کرنا واجب ہے۔ جب کبھی خلیفہ فتح یاب ھوتے تھے اور وھاں کے باشندے مسلمان ھو جاتے تھے۔ تو فورا اُن کا رتبہ بالکل فتح مندوں کے برابر ھو جاتا تھا۔ ایک نہایت دانش مند مگر غیر معتقد عالم نے سراسین یعنی مسابانوں کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ "وہ کسی شخص کو ایذا نہیں دیتے تھے اور یہودی اور عیسائی اُن میں خوش و خرم تھے۔"

"لیکن اگرچه معلوم هوتا ہے که مور اس وجه سے جلاوطن کیے گئے تھے۔ که وہ عیسائی مذهب قبول نہیں کرتے تھے مگر مجھ کو گان ہے که اس کا سبب اور هی تھا۔ یعنی میں خیال کرتا هوں که وہ اپنی دلیلوں سے عیسائیوں پر اس قدر غالب آگئے تھے که نادان عیسائی مانگ یعنی دین دار سمجھتے تھے که ان کی دلیلوں کا جواب صرف مذهبی عدالت سے سزا دینا اور تلوار تلوار تکی دلیلوں کا جواب صرف مذهبی عدالت سے سزا دینا اور تلوار تک سے هو سکتا ہے۔ اور مجھ کو کچھ شبه نہیں ہے که جہاں تک ان کی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی وهاں تک تک کن کی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی وهاں تک وهاں کے غریب باشندے خواہ یونانی ، ایرانی ، اسپین خواہ هندو قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ جیسا که عیسائیوں نے بیان کیا ہے بلکہ فتح ہوئے ھی وہ سے به امن و امان اپنی ملکیت اور اپنے مذهب پر قابض چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اور اس پچھلے حق کی بابت

ایک محصول دیتے هیں جو اس قدر خفیف هوتا ہے که کسی کو گران نہیں معلوم هوتا ۔ خلفا کی تمام تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں مل سکتی جو ایسی رسوائی کا باعث هو ۔ جیسے که (عیسائیوں میں) مذهبی عدالت سے سزا دینا تھا اور نه ایک مثال بھی اس بات کی پائی جاتی ہے ۔ که کوئی شخص اپنا مذهب نه چهوڑنے کے سبب چلا گیا هو نه مجه کو یه یقبن ہے که زمانه امن میں صرف اس وجه سے قتل کیا گیا هو که آس نے مذهب اسلام قبول نہیں کیا اس میں کچھ شبه نہیں ہے که پچھلے مسلمان فتح مندوں نے اپنی فتوحات میں بڑی بڑی نے رحمیاں کی هیں جن کا الزام عیسائی مصنفوں نے بھی جد و جہد سے مذهب اسلام پر لگایا ہے مگر مصنفوں نے بھی جد و جہد سے مذهب اسلام پر لگایا ہے مگر خرابیاں زیادہ هو گئیں ۔ مگر اس باب میں مسلمان فتح مند خرابیاں زیادہ هو گئیں ۔ مگر اس باب میں مسلمان فتح مند خرابیاں زیادہ هو گئیں ۔ مگر اس باب میں مسلمان فتح مند

اس کے بعد مسٹر گاڈ فری ہگنز صاحب نہایت شائستہ ملکوں

۱- سٹر هگنز نے بہاں علطی کی ہے ۔ کافروں سے جو مفتوح هو جاتے هیں ، اس معاوضه میں که آن کو آن کے مذهب پر چهوڑ دیا گیا ہے جزیه نہیں لیا جاتا ۔ بلکه اس وجه سے که مثل مسلمانوں کے بلا مژد یا قلیل مژد پر فوجی خدمت پر مجبور نہیں کیے جاتے اور گورنمنٹ کی به غرض قائم رکھنے حکومت اسلامی اور بحال رهنے امن و امان کے کوئی خدمت مجا نہیں لاتے ۔ بلکه گورنمنٹ آن کے حفظ و امن کی ذمه دار هوتی ہے ۔ ان سب باتوں کے معاوضه میں آن سے جزیه لیا جاتا ہے اور یه بھی لازمی نہیں ہے ۔ بلکه خلیفه کو به نظر مصلحت ملکی جااکل اختبار ہے چاہے نه لے ۔ پس یه امر سیاست مدن سے متعلق ہے نه مذهب سے ۔ مسلمانوں پر اس سے بهت زیادہ سخت محصول ہے یعنی ہر سال مذهب سے ۔ مسلمانوں پر اس سے بهت زیادہ سخت محصول ہے یعنی ہر سال چالیسواں حصه اپنے مال کا ۔ (سید احمد)

میں بھی دوسرے مذھب کی آزادی کے باب میں شبہ کرتے ھیں اور ایک دل چسپ تقریر لکھتے ھیں کہ '' عیسائی پادریوں کی کوشش کو اگرچہ بہ حسب ظاھر بہت بڑی وسعت دی گئی ہے مگر معلوم ھوتا ہے کہ آس میں کچھ کام یابی بہیں ھوئی۔'' وہ لکھتے ھیں کہ '' بجھ کو اس امر کی نسبت کسی قدر شبہ ہے کہ اس شائستہ زمانہ میں بھی جیسا کہ وہ مشہور ہے اس وقت کیا ھو اگر سلطان روم (جس طرح کہ ھارے پادریوں نے مسٹر ڈریمنڈ ناسی کو اپنے خاص مذھب کی تلقین کے لیے جینوا میں بھیجا تھا) اپنے ایک نہایت عالم مفتی کو لندن میں ایک مسجد بنانے اور قرآن کا وعظ کرنے کو بھیجے۔ بجھ کو اندیشہ ہے اور میرا یہ اندیشہ معقول وجہ پر مبنی ہے کہ اس کے سبب سے جو آگ یہ اندیشہ معقول وجہ پر مبنی ہے کہ اس کے سبب سے جو آگ پادریوں کی بدولت بھڑک اٹھے اور ھارے وزیر اس کا جواب یادریوں کی بدولت بھڑک اٹھے اور ھارے وزیر اس کا جواب یاک ایڈسل یعنی امیر البحر کے منہ سے دیں۔ جس کی یہ رائے ایک ایڈسل یعنی امیر البحر کے منہ سے دیں۔ جس کی یہ رائے ہوگی کہ قسطنطنیہ پر گولہ اندازی کرنا ممکن ھوگا۔''

مگر بجھ کو مسٹر ھگنز کی رائے کے ساتھ ایک بات کا ذکر کرنا مناسب ھوگا۔ میں سمجھتا ھوں کہ لندن کی شائستگی مسٹر ھگنز کے زمانہ سے اب ترقی پر ھے۔ جب میں کندن میں تھا تو ایک شخص مسمی ڈاکٹر پرفکٹ نے عین لندن میں ایک مکان لیا تھا اور ھر اتوار کو اس مکان میں برخلاف مذھب عیسائی کے لکچر دیا کرتا تھا اور جو لوگ چاھتے تھے وھاں جا کر اس کا لکچر سنتے تھے میں بھی کئی دفعہ اس کا لکچر سننے کیا تھا اور ایک دفعہ اس کا لکچر سننے کیا تھا اور ایک دفعہ اس کا لکچر سننے کیا تھا اور ایک دفعہ اس نے قرآن اور اسلام پر بھی لکچر دیا تھا ۔ اچھا لکچر تھا مگر جو عام غلطیاں قرآن اور اسلام کی نسبت انگریزوں میں پھیلی ھوئی ھیں وہ اس کے اسلام کی نسبت انگریزوں میں پھیلی ھوئی ھیں وہ اس کے اسلام کی نسبت انگریزوں میں پھیلی ھوئی ھیں وہ اس کے

لکچر میں بھی تھیں ۔ میں نے سنا کہ پادریوں نے اس کا لکچر ہند کرنے میں بڑی کوشش کی مگر پارلیمنٹ سے کچھ کام یابی نه هوئی ۔

حان ڈیون یورٹ نے اپنی کتاب مسملی اہالوجی میں لکھا هے که " نائیسا کی کونسل میں یه امر واقع هوا تها که کانسٹنٹائین نے بادریوں کی جاعت کو وہ اختیار دیا تھا کہ جس سے نہایت هیبت ناک نتیجر پیدا هوئے تھر جن کا خلاصه ان چند سطروں میں موجود ہے خون ریزی اور بربادی ان احمقانه نو جہادوں کی جو عیسائیوں نے قریب دو سو ہرس کے عرصه تک ترکوں پر کیے تھر اور جس میں کئی لاکھ آدمی ھلاک ہوئے ۔ قتل کرنا آن شخصوں کا جو اس عقیدہ کو نہیں مانتر تھر ۔ کہ انسان کا دوبارہ اصطباع ہونا چاھیر ۔ لوتھر کے پیروؤں اور , ومن کیتھلک مذهب والوں کا دریائے رائن سے لے کر انتہائے شال تک تنل ہونا ۔ وہ قتل جس کا حکم ہنری حشتم اور اس کی بیٹی میری نے دیا ۔ فرانس میں سینٹ بارتھو لومیو کا قتل ہونا۔ چالیس برس تک اور بہت سی خون ریزیوں کا ہونا۔ فرانسس . اول کے عہد سے هنری چہارم کے پیرس مین داخل هونے تک ـ عدالت مذهبی کے حکم سے قتل کا هونا جو اب تک قابل نفرین مے کیوں کہ وہ عدالت کی رائے سے ہوا تھا۔ علاوہ اس کے اور ہے انتہا بدعتوں کا اور اس بیس ہرس کی خرابیوں کا تو کچھ ذکر ھی نہیں ہے جب کہ پوپ ہوپ کے مقابلہ میں اور بشپ بشپ کے مقابله سین تھر۔ زھر خورانی اور قتل کی وارداتوں کا ھونا اور تیرہ چودہ پوپ کی بے رحم لوك اور گستاخانه دعوی جو ہر قسم کے گناہ اور عیب اور بدکاری میں جو ایک نیر ویا ایک گیلیگیولا سے نہایت فوق لے گئے تھر ۔ آخرکار اس خوف ناک فہرست کا خاتمه هونے کے لیے ایک کروڑ ہیں لاکھ نئی دنیا کے باشندوں کا صلیب هاتھ میں لیے قتل هونا ۔ یقیناً به بات تسلیم کرنی چاهیے که ایک ایسا مکروہ اور قریباً ایک غیر منقطع سلسله مذهبی لڑائیوں کا چودہ سو ہرس تک سوائے عیسائیوں کے اور کمین هرگز جاری نہیں رها اور جن قوموں کی نسبت بت پرست هونے کا طعن کیا جاتا ہے ان میں سے کسی قوم نے ایک قطرہ خون کا بھی مذهبی دلائل کی بنا پر نہیں بھایا۔"

مشهور و معروف مؤرخ مسٹر کین جو زمانه حال ح مؤرخوں میں سب سے بڑا مؤرخ ھے اور جس کی سند نہایت معتبر گنی جاتی ہے اس امر کی نسبت اپنی کتاب میں بد لکھتا ہے کہ " مسلمانوں کی لڑائیوں کو آن کے پیغبر نے مقدس قرار دیا تھا مگر آں حضرت نے جو اپنی حیات میں مختلف نصیحتین کیں اور نظریں قائم کی آن سے خلیفاؤں نے دوسرے مذھب کو آزادی دینے کی نصیحت ہائی جس سے اسلام کے غیر معتقدوں کی مالفت رفع ہو جاوہے ۔ ملک عرب حضرت عد<sup>م</sup> کے خدا کی عبادت گاہ اور اس کا مملوک تھا مگر وہ دنیا کی قوموں کو محبت سے اور بہت کم رشک سے دیکھتا تھا ۔ بہت سے دیوتاؤں کو ماننے والے اور بت پرست جو آن کو نه مانتے تھے شرعاً نیست و نابود کیے جا سکتے تھے۔ مگر انصاف کے فرائض سے نہایت عاقلانہ تدہیر اختیار کی گئی ۔ ہندوستان کے مسایان فتح مندوں ۔ بعض کام دوسر ہے مذھب کی آزادی کے ہر خلاف کرنے کے بعد اس مرتاض اور آباد ملک کے مندروں کو چھوڑ دیا ہے ۔ حضرت ابراهیم اور حضرت موسی اور حضرت عبسی کے معتقدوں سے به متانت یه استدعا کی گئی ہے : که وہ حضرت عد<sup>م</sup> کے المهام کو جو زیادہ تر کامل ہے قبول کریں لیکن اگر آنھوں نے نه مانا اور ایک معتدل

خراج یعنی جزیه دینا قبول کر لیا تو وہ اپنے عقیدہ میں اور مذھبی پرستش میں آزادی کے مستحق تھے ۔''

ایک مصنف یا اینر ایک آرٹیکل میں جو ایسٹ اور ویسٹ اخبار مین چهپا تها اور جس کا عنوان یه تها که ۱۰ اسلام بطور ایک ملکی نظام کے مے ۔'' اسلام میں آزادی مذهب کی نسبت یه لکھا ہے که وو صرف حضرت مجدم هي ايسر باني مذهب کے تھے - جو ایک دنیوی بادشاه بهی تهر اور سپاهی بهی تهر اور یه دونون قوتس خاص کر اس لیر تھیں کہ تشدد اور الوالعزمی کو روکا جاوے اور الوالعزمی کی جانب وہ ماثل تھر اور نلوار آن کے اختیار میں تھی اس لیر خیال ہوتا ہے کہ جب اُنھوں نے سذھب کو دنیوی حکومت کا وسیله قرار دیا اور اپنر معتقدوں کی طبیعتوں ہر وہ غلبہ حاصل کیا جس کے سبب سے وہ لوگ شرح اور حق آسی بات کو سمجھتر تھر جو آپ جاری کرنا چاھتر تھر تو چاهیر که آن کا مجموعه احکام شرعی اور تمام مجموعوں سے مختلف ھو بلکہ به خیال ھوتا ہے که آن احکام انصاف سے بھی مختلف ھو حو ھر ایک انسان کی طبیعت میں پڑے ھوئے ھی ۔ اب اگر هم به بات دیکهس که آل حضرت کے احکام کا مجموعه ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف یہ دیکھیں کہ حضرت مجد منے قومی معاملات میں حق وسانی اور فتح کرنے میں رحم اور حکمرانی کرنے میں اعتدال اور سب سے مقدم دوسرے مذهب کی عدم مزاحمت کے احکام قرار دیے ھیں تو ھٹم کو یہ بات تسلیم کرنی چاهیر که آن حضرت اپنے هم جنسون میں ایسی هی تعظیم کا استحقاق ركهتر تهر ـ"

پھر آسی مصنف نے آسی آرٹیکل میں دوسرے مقام پر لکھا ہے۔ کہ''اسلام نے کسی مذھب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی کسی کو ایدا نہیں پہنچائی کوئی مذھبی عدالت خلاف مذھب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذھب کو بہ جبر تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا ۔ ھاں اُس نے اپنے مسائل کا جاری ھونا چاھا مگر اس کو جبراً جاری نہیں کیا ۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فتح مندوں کے برابر حقوق حاصل ھوتے تھے اور مفتوحہ سلطنیں اُن شرائط سے بھی آزاد ھو جاتی تھیں جو ھر ایک فتح مند نے ابتدائے دنیا سے حضرت بحد کے زمانہ تک ھمیشہ قرار دیں تھیں ۔''

اسی مصنف نے لکھا ہے کہ "اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی خاصیت ہائی جاتی ہے۔ جو دوسرے مذھب کو غیر آزاد رکھنے کے بالکل برخلاف ہے۔" اسلام کی تاریخ کے هر ایک صفحہ میں اور هر ایک ملک میں جہاں اس کو وسعت هوئی دوسرے مذہب سے مزاحمت نہ کرنا ہایا جاتا ہے یہاں تک کہ طسطین میں ایک عیسائی شاعر لامارٹین نے آن واقعات کا جن کا هم ذکر کر رہے هیں بارہ سو برس بعد علانیہ یہ کہا تھا کہ "صرف اسلان هی تمام روئے زمین پر ایک قوم هیں جو دوسرے شمب کو آزادی سے رکھتے هیں۔" اور ایک انگریز سیاح مایڈن نے مسلمانوں پر طعنہ کیا ہے کہ "وہ حد سے زیادہ دوسرے مذھب کو آزادی دیتے هیں "اب دیکھو کہ یہ رائیں بہت سی کے طرف دار اور فیاض طع عیسائی مصنفوں کی سر ولیم میور کے اس بے سند دعوے کے کہ اسلام میں دوسرے مذھب کو آزاد رکھنے کا نام بھی نہیں ہے کیسی بر خلاف هیں۔

## مضمون کا تیسرا حصه

تیسرے حصے میں ہم اُن فائدوں کا بیان کرتے ہیں جو ہودی اور غیسائی مذہب کو اسلام کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔

مذھے ہود اور عیسائی مذھب کے شامل بیان کرنے کی یه وجه ہے که مجھر اس بات کا بنین ہے که حضرت عیسلی نے شریعت موسوی کے کسی حکم یا مسئله کو تغیر و تبدل نہیں ا کیا بلکه حضرت موسلی کی شریعت کو به دستور جاری رکھا۔ خود حضرت عیسلی کے اس قول سے جو سی کی انجیل باب ۵ ورس ١٥ مين مندرج هے كه '' يه مت خيال كرو كه مين توريت یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ۔ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں'' ہارے قول کی تصدیق ہوتی ہے پس اس وجه سے ضرور بالضرور یه بات کہی جا سکتی ہے کہ جو فائدے میودی مذهب نے مذهب اسلام سے اٹھائے ھیں مذھب عیسوی سے بھی لزوماً وہ فائدے حاصل کیر ھیں۔ مذھب یہود ہلاشبہ زبانی نخرج سے پیدا ھوا تھا اس نے اس لازوال مسئله یعنی وحدانیت خدا کی تلقین اس حد تک کی جس قدر کہ نحات ابدی کے حاصل کرنے کو ضروری اور اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے لائق تھی ۔ مگر اس وحدانیت کو کاملیت سے اسلام نے شائع کیا جس سے مذہب یہود کا مسئلہ بھی کامل هو کیا ۔

تین چیزوں میں وحدت کے یقین کرنے سے خدا کی وحدانیت پر کامل طور سے یقین ہو سکتا ہے۔

١- وحدت في النذات -

٧- وحدت في الصفات ـ

س. وحدت في النعبادت.

ا۔ وحدت فی الدّات کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شخص یا کوئی شے شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لاشریک له ہائی ہے اور نمه کوئی شر اس کے مشاہد ہے نمه آگ نمه یائی

نه هوا ــ

۷۔ وحدت نی السفات کے یه معنی هین که جو صفتین خدا کی هین وه دوسرے مین نہیں اور نه دوسرے مین هو سکتی هین ۔ هین ۔ اور نه دوسرے سے متعلق هو سکتی هین ۔

سے وحدت فی المعبادت کے یہ معنی ہیں کہ نہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا نہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا اور نہ وہ افعال جو خاص خدا کی عبادت کے لیے مخصوص ہوں کسی دوسرے کے سے مجا لانا جیسے سجدہ کرنا ، روزہ رکھنا ، کاز پڑھنا وغیرہ ۔

ان تینوں وحدتوں میں سے پہلی دو وحدتوں کو اور تیسری وحدت کے بہار حصه کو اوسط طور پر (جو نه ناقص تھا کیوں که نجات کے لیر کافی تھا اور نه کامل طور پر تھا کیوںکه وحلت کا پورا کال اس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق نہ تھا) یہودی مذہب نے بیان کیا اور تیسری وحدت کے اخیر حصوں کو جن سے درحقیقت اس وحدت کا کال ہے مطلق ذکر نہیں کیا۔ اسلام نے پہلی دو وحدتوں کو بھی "لیس کمشله شئے،" فرما کرکامل کیا۔ ہی نه آگ جو موسلی نے دیکھی خدا کے اور نه وہ آواز ''اُنی انہا اللہ'' کی جو موسلی نے سنی خدا تھا اور نہ وہ نیک اور برگزیدہ شخص جس کو بہودیوں نے صلیب ہر چڑھایا خدا ہو سکتا تھا۔ اسلام نے تیسری وحدت کو ایسر کال پر پہنچایا جس کے سبب ایمان والوں کے دلوں میں بجز خدا کے اور کچھ نهين رها ـ جس كي تصديق " اياك نعبد و اياك نستعين" سے ہوتی ہے ۔ اسلام میں یہی کال ہے اور اسی کالیت کی وجه سے خدا نے فرمایا "الیبوم اکسلت لکیم دہنکم و اتمت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا-" موسی کی بانیوں کتابوں میں نه قیامت کا ذکر ہے نه مرنے کے بعد روح کی حالت کا کچھ بیان ہے ، نیکی کی ۔:۱، دشمن پر فتح پانا ، عمر کا برا هونا ، مفلسی سے نحات یانا ، بیان ہوا ہے اور گناہ کی سزا ، مرنا ، قحط پڑنا ، وبا کا ہونا ، مفلسی کا ہونا اور اسی قسم کی اور مصیبتوں کا آنا۔ موسلی کے بعد اور پیغمبروں اور نبیوں نے آن کا کچھ کچھ ذکر کیا مگر جس تفصیل اور کاملیت سے اسلام نے اس کو بتایا جس کے لیر خدا نے گویا عمداً یه کام رکھ چھوڑا تھا کسی نے نہیں کیا تھا۔ مگر جو که روحانی حالتوں کو یعنی گنهگاروں کی ارواحوں کی تکلیفوں کا اور نیک آدمیوں کی ارواحوں کی راحت اور خوشی کا بیان کرنا اور تصویر کھنچ دینا بجز اس کے اور کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کو ایسی چیزوں اور حالتوں کے ہیرایہ میں تشبیهاً بیان کیا جاوے ۔ جن کو انسان اپنی اس زندگی میں اپنر حواس سے محسوس کرتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ان کا حال بہشت و دوزخ کے نام سے اور تحوشی و ایذا و تکایف آٹھانے کے مختلف طریقوں اور سامانوں سے بیان کیا گیا ہے ۔

اسلام سے پہلے بہدودی اور عیسائی اکثر پیغمبروں اور پاک شخصوں سے نہایت بد اخلاقی کے افعال قبیحہ منسوب کرتے تھے اگرچہ ھاری دانست میں اُن محربروں کو المهام رہائی سے کچھ تعلق نه تھا مگر تمام بہودی اور عیسائی اُن تمام تحریروں کو المهام رہائی اور اُن نبیوں اور مقدس لوگوں کو ان افعال قبیحہ کا مرتکب یقین کرتے ھیں۔

اسلام نے آن معصوم نبیوں اور خدا پرست شخصوں اور پاک خصلت بزرگوں کو آن تہمتوں سے بچایا اور جو اتہام

ہودیوں اور عیسائیوں نے ان پر لگائے تھر آن کو فتح مندی سے سے رفع کیا اور تمام پیغمبروں اور نبیوں اور بہت سے مقدس بزرگوں کے معصوم اور بےگناہ ہونے کا دنیا کے بہت بڑے حصر پر یقین کرا دیا۔ مسلمان عالموں نے اسلام کے اس مسئلہ پر يقين دلانے سے که انبياء و پيغمبر سب پاک و معصوم هيں توريت کو بڑی غور سے پڑھا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تمام غلطیون کو ظاہر کر دیا اور آنھوں نے دریافت کیا کہ یہ غلطیاں کچھ تو اس سبب سے پڑی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے توریت کی عبارت اور الفاظ کی غلط طور ہر تعبیر کی اور کچھ اس سبب سے وَ، غلطیاں ہوئین کہ خود توریت کے قدیمی نسخوں میں جو کوڈیسس کہلاتے تھر اور قلمی تھر متعدد وجوہ سے غلطیاں تھیں اور پھر جن لوگوں نے مقابلہ کرکے ان کو صحیح کیا ان کی تصحیح بھی غلطیوں سے خالی نہ تھی اور سب سے بڑا سبب آن غلطیوں کا یہ ہوا کہ تاریخی واقعات جو انسانوں نے بغرض تسلسل مطلب حضرت موسلی کے کلام کے ساتھ ملا کر لکھے تھر اور جن میں بلاشک بہت سی غلطیاں ھیں آن کو بھی بہودیوں اور عیسائیوں نے مقدس تحریر سمجھا تھا۔ ہس اگر اسلام نه هوتا تو ان پیغمبروں اور نبیوں اور خدا کے پاک بندوں یعنی حضرت ابراهیم اور حضرت لوط اور آن کی بیٹیوں اور حضرت اسعاق اور حضرت يهودا اور حضرت يعقوب كي بیویوں اور بیٹوں اور هارون اور داؤد و سلیان کی دنیا مین ایسی هی مئی خراب رهتی جیسی ایک بدکار آدمی کی خراب ہوتی ہے تمام دنیا کی نظروں میں ویسے ہی حقیر ہوتے جیسے کہ ایسر جرموں کے مجرم حقیر ہوتے میں جن کو دائم الحبس کر کے کالر پانی بھیجتر ھین یا آن کے گناھوں کی سزا کے لیر ان کو سولی ہر لٹکاتے ہیں ۔ صرف یہ اسلام ہی کا احسان ہے جس نے آن تمام ہزرگوں کی ہزرگی دنیا میں اس حد تک بھیلائی جس کے وہ مستحق تھے ۔

## مضمون کا چوتھا حصه

چوتھے حصے میں ہم ان فائدوں کو بیان کرتے ہیں جو اسلام کی ہدولت خاص عیسائی مذہب کو پہنچے ہیں -

دنیا مین مذهب اسلام سے زیادہ کوئی مذهب عیسائی مذهب کا دوست نہیں ہے اور اسلام نے کسی مذہب کو اس قدر فائدے نہیں پہنچائے میں جس قدر کہ عیسائی مذهب کو پہنچائے هیں ـ مدهب عیسائی کی بنسیاد اس نیک اور حلیم شخص سے ہے (یعنی حضرت بیمنی پیغمبر سے) جو خدا کا رسته درست کرنے آیا تھا اور پھر بالکل دار و مدار اس عجیب شخص پر ہے جس کو انھوں نے اتنا بزرگ و مقدس سمجھا کہ خدا یا خدا کا بیٹا مانا (یعنی حضرت عیسلی هر) مذهب اسلام هی کا یه احسان عیسائی مذهب ہر ہے کہ وہ نہایت مستقل ارادے اور نڈر دل اور نہایت استوار ثابت قدمی سے عیسائی مذہب کا طرف دار ہوا اور یہودیوں سے مقابلہ کیا اور علانیہ اور دلیرانہ اس بات کا اعلان کیا کہ '' جان دی باہشٹ'' ، یعنی حضرت یمیٹی بلا شبہ سچے پیغمبر اور حضرت عیسلی بے شک عبداللہ اور کلمۃ اللہ و روح اللہ تھے پس کون سا مذهب اس بات کا دعوی کر سکتا ہے که وہ عیسائی مذهب کے حق میں اسلام سے زیادہ تر مفید ہے اور اس نے عیسائی مذهب کی حایت مین اسلام سے زیادہ کوشش کی ہے جو سب سے بڑی خرابی حواریوں کے بعد عیسائی مذہب میں پیدا ہـوگئی' وه تشليث في الشوحيد اور توحيد في الششليث كا مسئله تها اور ید ایک ایسا مسئله تھا جدو اس لا زوال سچ کے بھی

متناقض تھا اور آن خاص نصیحتوں کے بھی برخلاف تھا جو جو حضرت عیسلی نے فرمائی تھیں اور حواریوں نے انحیل میں لکھی تھیں۔ یہ اس اسلام کی لا زوال نعمت کا باعث ہے کہ آس نے خدائے واحد ذوالجلال کی پرستش کو بھر جاری کیا اور اس خالص مذهب کو پهر سرسبز کیا جس کی خاص تلقین حضرت عیسلی نے کی تھی۔ اسلام ھمیشہ اس زمانے کے عیسائیوں کو آن کی غلطیوں سے متنبه کرتا رہا اور اب بھی کرتا رہتا ہے اسلام نے عیسائیوں سے اسی سچے مذہب کے قبول کرنے کی استدعا کی جس کا وعظ حضرت مسیح نے کیا تها حيسا كه قرآن مين آبا هـ ـ ` "قبل با اهبل الكشاب تعالوا الى كلمة سوا بيننا وبينكم الانعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ـ" من سے عيسائيوں كي اسلام كي روشی سے آنکھیں کھل گئیں اور اس ذلیل حالت سے خبردار ہوئے جس میں وہ مبتلا تھر اور انھوں نے پھر اسی رتبہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جو پہار آن کو حاصل تھا۔ بعنی انھوں نے صرف قرآن کی ہدایت سے تثلیث کے عقیدہ کو غلط سمجها اور خدا کو وحده لا شریک له اور عیسلی مسیح کو خدا كا مقدس بنده مانا جو عين مسئله مذهب اسلام كا هے چناں چه وہ فرقه اب موجود ہے اور نہایت معزز لقب'' یونیٹیرین'' یعنی موحدین عیسائی سے معزز ہے ـ

اگر یہ عقیدہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں سے آٹھا لیا جاوے تو مسٹر گبن کی یہ رائے عیسائیوں کے حال پر بالکل مطابق ہو جاوے گی کہ '' اگرسینٹ پیٹریا سینٹ پال ویٹیکن یمی پوپ کے علی میں آ جاویں تو غالباً وہ اس دیوتا کا نام دریافت کریں گے ۔ جس کی پرستش ایسی ُپر اسرار رسومات کے ساتھ اس عظیم الشان

عبادت گاہ میں کی جاتی ہے۔ اکسفوریا جنیوا میں جا کر آن کو چنداں حیرت نه ہوگی مگر گرجا میں جا کر سوال و جواب کا پڑھنا اور جو کچھ صادق القول مفسروں نے ان کی تحریرات اور ان کے مالک کے کابات کی تفسیر کی ہے۔ اس میں غور کرنا پڑے گا۔

جو فائدے اسلام نے عیسائی مذهب کو پہنچائے اس مین سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُس نے عیسائیوں کو یوپ کے بے انتہا اختیارات ناجائز سے نجات دی اور عیسائیوں میں ایک زندگی کی روح پھونک دی ۔ تمام عیسائی پوپ کو حضرت عیسلی کا پورا با اختیار نائب سمجھتے تھے اور اُس کو معصوم جانتے تھے جیسر اب بھی مت سے فرقر عیسائیوں کے سمجھتر ھیں۔ اُن کا یقین تھا اور بہتوں کا اب بھی یقین ہے کہ دوزخ اور اعراف اور ہشت کے دروازوں کے کھولنر کا پوپ کو بالکل اختیار ہے۔ یہوپ گنہگاروں کے گناہوں کے نخش دینر کا دعویٰ رکھتا ہے یوپ کو پورا اختیار تھا کہ جس ناجائز چیز کو چاہے جائز کر دے۔ در حقیقت پوپ به لحاظ آن اختیارات کے جو اس کو حاصل تھے اور جن اختیاروں کو وہ کام میں لاتا تھا کسی طرح حضرت عیسلی سے کم نه تھا بلکه دو چار قدم آگے بڑھا ھوا تھا۔ قرآن ھی نے عیسائیوں کو اس خرابی سے مطلع کیا اور جو برائیاں اس سے ہیدا ہوتی ہیں آن کو بتلایا اور جا بچا عیسائیوں کو اس غلامانه اطاعت پر سلامت کی اور ان کو سمجهایا که اس رسوائی اور نے عقلی کی اطاعت کو چھوڑیں اور خود آپ اپنے لیے سچ کی جستجو کریں ۔ چناں چہ خدا نے قرآن محید مین فرمایا '' اے کتاب والو قل یا اهل الکتاب يعني عيسائيو آؤ ايک بات پر

تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الانعيد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ يعضنا بعضاً ارباباً من دون الله (آل عمران آیت ۵۵)

که هم مین اور تم مین بکسان ھے اور وہ بات یہ ھے کہ ھم خدا کے سوا اور کسی کو نه پوجس اور نه هم کسی چيز کو آس کے ساتھ شریک کریں ، نه بناویں هم ایک دوسر ہے کو (یعنی پوپوں اور بڑے بڑے

پادریوں کو) پروردگار خدا کے سوا۔''

اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ '' عیسائیوں نے اپنر پادریوں اور درویشوں کو پروردگار بنا لیا خدا کے سوا اور مسیح ابن مرحم کو بھی اور آن کو سوائے اس کے اور کیجھ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کی عبادت کریں که. صرف و هي خدا هے اور نه اور کوئی ۔ خدا یاک مے اس چیز سے کہ شریک کرتے ھیں ۔''

اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمستيح ابن مريم وسا اسروا الا ليعبدوا اللها واحدا لا الا هنو سيجاله عما بشركون \_ (سوره تويه آيت ٣١)

١- جارج سيل نے قرآن کے ترجمه (جلد ، صفحه ٢٠٠) ميں لکھا هے کہ بہودیوں اور عیسائیوں پر بت پرستی اور دیگر الزاموں کے سوآ حضرت ملام نے یہ للزام لگایا ہے کہ وہ اپنر قسیسوں اور رہبانوں کی حد سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جنہوں نے اس بات کا قرار دینا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام اور خدا کے احکام کی تعمیل کو ملتوی کر دینا اپنر اختیار میں لیا ہے ۔ (سید احمد)

جب یه آیت نازل هوئی تو عدی بن حاتم اس وقت عیسائی

تھر آل حضرت صلعم کر یاس آئے اور ان کے گلے میں سونے آں حضرت نے فرمایا که اے عدی اس بت کو اپنر گلر من عشقک فطرحته نے نکال ڈالی جب وہ یاس آئے تو حضرت قرآن کی یه آیت الرهةر تهر كه عيسائيون نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو پروردگار بنا لیا خدا کے موا جب آن حضرت پڑھ چکر ً تو عدی نے عرض کیا که هم تو ان کی پرستش میں کرنے آپ نے فرمایا که کیا یه نہیں ہے کہ وہ حرام کر دیتے ھیں اس چیز کو جسے خدا نے حلال کیا پھر اس کو حرام سمجھتر ہو عدی نے کہا ہاں

روی عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال اتبت کی صلیب پڑی ہوئی تھی رسول الله صلعم و في عنقي صلیب من ذهب فقال لی یا عمدی اطبرح همدا الوثمن سے نکال پھینک چناں چه آنھوں فلما انتهيت اليه وهو يقرأ اتخدُوا احبارهم و رهسانهم ارساباً من دون الله حتى فرغ منها قال فقلت لهانا لسنا نعبد هم قال اليسي يتحرسون سا احل الله فتحرسوته ويحلون ساحرم الله فتستعلونه قال فقلت بل فتلك غسادتهم ـ (معالم التنزيل)

یہ تو ہے آن حضرت نے فرمایا کہ بس یہی آن کا پوجنا ہے۔ ایک مدت تک عیسائی اسلام کو عداوت سے دیکھا کیے اور اس کے هر ایک مسئله سے بے سمجھے نفرت کرتے رہے مگر بعض ، نیک دل عیسائیوں نے کچھ تھوڑے بہت غور سےاس کو دیکھا اور کالون اور لوتھر مقدس کے دل ہر اس کا کچھ کچھ آثر ہوا

جب که ان دونوں نے قرآن مجید کی اس قسم کی آیتوں کو پڑھا جسل میں پوپ کو اور پادریوں کو خدا کے سوا دوسرا خدا یا جھوٹا خدا ماننے کی مذمت تھی تو وہ سمجھے اور آس سچے مسئلے نے آن کے دل پر اثر کیا اور جیسے که قرآن نے هدایت کی تھی وہ سمجھے که هر شخص فی الواقع آپ اپنا پوپ اور اپنا پادری ہے وہ چلا آٹھے که پالیا پا ایا اور آسی وقت پوپ کی غلامی سے آزاد ہوئے اور غلامانه اور ذلیل حالت سے جس میں وہ خود اور ان کے کام ہم مذہب مبتلا تھے ، نکل آئے اور صاف صاف اس کے خلاف وعظ کرنے کو کھڑے ھو گئر ۔

جس کی بہوات ہم لاکھوں عیسائیوں کو پروٹسٹنٹ مذہب میں دیکھتے ہیں۔ اگر اسلام مذہب عیسائی کو یہ نعمت نہ نہ بخشتا ، تو آج تمام دنیا کے عیسائی ایسے ہی بت پرست ہوتے جیسے کہ اب تک رومن کیتھلک فرقہ کے لوگ بت پرست ہیںاور حضرت مسیح کی مجسم مورت صلیب پر لٹکی ہوئی کے آگے سجدہ کرتے ہیں پس عیسائی مذہب پر یہ کتنا بڑا احسان اسلام کا ہے۔

جو که در حقیقت لوتھر مقدس نے مذھب اسلام سے یه هدایت پائی تھی اس لیے اس کے مخالف علانیه اس پر یه الزام لگاتے تھے که وہ دل سے سسان ' تھا تاھم اس نے اپنی کوششوں

ا۔ جینی بوارڈ نے یورپ کی طرف سے جرمنی کے رفامروں کے اور خصوصاً لوتھر مقدس کے ذمہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عیسائیوں میں مذھب اسلام کو جاری کرنے اور تمام پادریوں کو آس مذھب میں لانے کی کوشش کرتے ھیں ۔ مراکسی کی یہ رائے ھے کہ مذھب اسلام میں اور لوتھر کے عقیدہ میں کچھ بہت فرق نہیں ھے ۔ چناں چہ دونوں کا جو میل بت پرستی کے بر خلاف ھے آس پر غور کرو ۔ مارٹیئس الفانسس اور ربقیہ جاشیہ صفحہ ۲۵۸)

کو نہیں چھوڑا اور آخرکار اس عظم الشان اصلاح کرنے پر کامیاب ھوا۔ جو عموماً مذھب پروٹسٹنٹ یا فارمیشن کے نام سے مشہور ہے اور طبیعت انسانی کو تمام غلامیوں کی ہدترین غلامی سے (جو ایک مرشدانه غلامی تھی) آزاد کر دیا۔ ھم کو یقین ہے کہ اگر لوتھر مقدس اور زندہ رھتے تو ضرور مسئلہ تثلیث کے بھی مخالف ھوتے اور اسلام کی ھدایت سے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ کو بھی جو در حقیقت حضرت عیسلی نے بھی یہی مسئلہ

#### (بنیه حاشیه گزشته صفحه)

والڈس کہتا ہے کہ تیرہ نشانیاں اس بات کے ثابت کرنے کو موجود ھیں کہ اسلام میں اور لوتھر کے مذھب میں ایک رمق بھر کا بھی تذاوت نہیں ہے۔ حضرت محدم نے بھی آنھی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ مرتد (یعنی ہیروان لوتھر) کرتے ہیں۔ انھوں نے (یعنی حضرت مجدم ہے) روزوں کا وقت تبدیل کر دیا اور به لوگ (یعنی بعروان لوتهر) تمام روزوں سے نفرت کرتے ہیں (ایک شخص نے اس کی تائید میں یہ کہا تھا کہ قرآن میں بھی روزوں کی چنداں تاکید نہیں ہے بلکہ به عوض روزہ کے غربیوں کو کھانا کھلا دینا لکھا ہے۔ اس کی پیروی سے لو تھر نے روزوں سے نفرت کی تھی - پس لو تھر کا مذھب اور اسلام کا مسئله در حقیقت ایک هی تها) آنهوں نے اتوارکی جگه جمعه کو سبت قرار دیا اور یہ کسی تہوار کو نہیں مانتے (اسی شخص نے اس کی تائید میں کہا کہ اسلام نے بھی در حقیقت سبت کا کوئی دن نہیں تھیرایا وہ حمعہ کو بھی سب کام کرتے ہیں ہیں اس کی پیروی لوتھر نے کی تھی) اُنھوں نے ولیوں کی پرستش کو رد کیا۔ اور لو تھر کے فرقہ کے لوگ بھی ایسا ھی کرتے ہیں ۔ حضرت کا صلعم کسی کو اصطباع نہیں دیتر تھر اور کالون بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتا ان دونوں نے طلاق کو جائز رکھا ہے و علی ہذا القیاس (انتخاب از کوارٹر لی ربویہ نمبر سهم) - (سيد احمد)

تلتین کیا تھا لوگوں میں پھیلاتے اور آخر نبی آخرالزمان پر یتین کرتے جس نے ایسی ایسی بڑی غلطیوں سے عیسائی مذہب کو بچایا تھا۔ پس مذہب عیسوی کو ہمیشہ اسلام کا احسان مند رہنا چاہیے۔''

# مسلمانوں کی دینی اور مذھبی کتابیں

يعنى

کتبِ احادیث \_ کتبِ سِیرَ \_ کتبِ تفاسیر اور کتبِ فقه '' حسننا کتاب الله''

جس زمانہ سے کہ خدائے محید کی توحید کے سب سے بڑے مجدد نے لا اله الا اللہ کا وعظ فرمایا اس زمانه سے تمام مسلمان خدائے پاک بیچون و بے ہمون پر دلی مضبوطی اور غیر متزارل اعتقاد اور آیمان رکهنر میں همیشه اور هز جگه تمتاز اور سرفراز رہے ہیں اور دبنی امور کی طرف بھی بہت بڑی توجہ کی ہے مگر جب تک که خانه ائے بنی عباس کی خلافت کو جو بنی اسیه کے بعد هوئی تھی ۔ پوری مضبوطی نه هو لی آس وقت تک مسلانوں سیں دنیاوی علوم و فنون کا رواج جیسا که چاہیے ویسا نہ ہوا۔ آٹھویں صدی عیسوی کے درمیان میں خلفائے عباسیہ کی سر پرستی سے مسلمانوں میں ہر ایک قسم کے علم و فنون کا چرچا ہوا۔ آن کے سینہ میں علم کی محبت بھی قرآن مجید کی ترویج کے شون کی ھم سری کرنے لگی۔ عرب لوگوں کے جال چلن میں بلاشبه به ایک عجیب و غریب وصف هے که حب حضرت اساعیل کی اولاد کو مناسب تحریک ہوئی تو آنھوں نے ہر قسم کے علم کی دولت کو بھی آسی آسانی سے لوٹ لیا ۔ جس طرح کہ آنھوں نے مشرق میں بے مثل فتوحات حاصل کی تھیں ۔ آن کے قلم کی فتوحات بھی آن کی تلوار کی فتوحات کی مانند معروف و مشہور لیکن آن سے زیادہ دیر پا ھوئیں۔ پرانی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی موجودہ شائستگی اور روشن دماغی میں مسلمانوں کا مرھون منت ہے۔ کیوں کہ یورپ کی مغربی حدود کے مرکز سے علم کی وہ شعائیں ممودار ھوئین جنھوں نے خدا تعاللی کی کروڑ ھامحلوق کے دلوں کو منور کر دیا۔

ابک غیر متعصب عیسائی کا قول ہے کہ " اگر زیادہ تصریح سے بیان نہ کیا جاوے تو بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسابان نویں صدی سے تیرھوبی صدی تک جاھل یورپ کے روشن دماغ معلم بنے رہے ۔ عربی علم حکمت ، علم طب ، تاریخ طبعی ، جغرافیہ ، تواریخ عام ، صرف نحو ، بلاغت اور دل آویز فن شاعری میں به کثرت تصنیفیں عمل میں آئی ھیں اور اکثر آن میں سے تا قیام سلسلہ بنی آدم جاری رھیں گی اور اپنے مفید مطالب سے آن کو فیض بخشیں گی ۔"

مگر حال کے زمانے کے نکتہ چینوں کو اگلے زمانے کے علیائے دین کی تصانیف کے عیب و هنر جانچنے کے وقت آن تصانیف کے اصلی حالات پر خیال نہیں رهتا۔ آن کو یاد رکھنا چاهیے که آن مصنفوں نے وہ تصنیفیں آس زمانے میں کی تھیں جب که "علم تحقیق" کے مسلم قواعد کا عرب میں وجود بھی نہ تھا۔ اسی وجه سے جس طرح که آن مصنفوں کے خیالات کی بلند پروازی اور آن کے استعارات کی وسعت کی کچھ روک کو بلند پروازی اور آن کے استعارات کی وسعت کی کچھ روک ٹوک نه تھی اسی طرح قواعد ترتیب اور خوش اسلوبی سے اتفاقیه انحراف کی بھی کوئی چیز آن کی مانع اور مزاهم نه تھی۔ یہ بات بھی ظاهر ہے که کسی مصنف کے عیب و هنر کی نسبت کوئی رائے قائم نہیں هو سکتی اور نه کسی شخص کو نسبت کوئی رائے قائم نہیں هو سکتی اور نه کسی شخص کو

آس کے منشاء کا ٹھیک علم ھو سکتا ھے بجز آن کے جن کو مصنف کے زمانے کے قواعد انشا پردازی اور خیالات کے ڈھنگ سے یا آن امور سے جو کسی نه کسی طرح آس مضمون سے جس سے وہ کتاب تصنیف ھوئی ھے علاقه رکھتے ھیں پوری واقفیت اور کامل مہارت حاصل ھو ۔ اسی عدم مہارت اور عدم واقفیت کا سبب ھے کہ غیر ملک کے محققین نے جب ھارے مذھب کی خوبیوں پر کوئی رائے قائم کرنے کا حوصله کیا ھے تو اس میں فاش غلطیاں کی ھیں ۔

اس کے سوا اور بھی امور ایسر ھیں جو کسی مصنف کی لیاقت کا صحیح صحیح اندازہ کرتے وقت دھوکے میں ڈال دیتر ھیں ۔ مثلاً ایک ھی مُصِنف کی دو تصنیفوں میں سے ایک تو بڑا اعلٰی درجہ رکھتی ہے اور دوسری محض ہے حقیقت ہوتی ہے اور اس کا سبب دونوں تصنیفوں کے موضوع کا مختلف ہونا ہوتا ہے۔ محد اساعیل بخاری مسلانوں میں بہت اڑا عالم اور مقدس مصنف ہے۔ ایک کتاب اس کی صحیح مخاری ہے جو به لحاظ اس حیثیت کے جس حیثیت سے کہ وہ تصنیف ہوئی ہے نہایت معتبر اور مستند خیال کی جاتی ہے گو کہ دوسری حیثیت سے :: ویسی نه هو ۔ دوسری کتاب اس کی تاریخ بخاری ہے جو کچھ بھی قدر کے لائق نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ آن دونوں کتابوں کی تصنیف کا موضوع مختلف ہے۔ اسی طرح نام کی مشابهت بھی دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس شخص کی ہے جو ایک مشہور مصنف ہے حالاں کہ وہ اس کی تصنیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے هم نام دوسرے شخص کی تصنیف هوتی هے - کبھی اس طرح پر دھو کا پڑ جاتا ہے -کہ ایک کتاب میں اس کے مصنف نے کسی مشہور شخص کی روابتیں کثرت سے نقل کبن لوگوں نے

سمجها که وهی مشهور شخص اس کا مصنف هے اور اس خیال سے اس کتاب کو اس مشہور شخص کی طرف منسوب کیا اور مستند قرار دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی ایسی قدر ہو گئی جس کی وہ هرگز مستحق نه تھی جیسر که تفسیر ابن عباس کا حال ہے۔ یه باتس تو صرف تمید کی تھیں جن کو ھم لکھ چکر اب ھم اس طرف متوجه ھوتے ھیں که کتب مذھبی کی تصنیف کے فن کا ارالا دھنگ جو مسلم وں بے اختیار کیا تھا سب لوگوں کے ذھن نشین ہو جاوے اور اس مقصد کے لسر مصنفین نے جو مختلف طریقر دینیات کے متعدد شعبوں مثل حدیث ، سیر ، تفسیر ، فقه کی کتابوں کی تصنیف میں اختیار کیے هیں آن کو بیان کریں ۔ اس سے ھاری غیرض به ھے کے مارے مددمب کے آئے:۔دہ نکته چینوں کی هدایت کے لبر ایک سیدها رسته بن حاوے کیوں کہ اکثر لوگوں نے جو ہاری دینیات کی کتابوں کے حالات سے ناواقف تھر ہاری کتب دینیات کو دیکھ کر نہایت نا سزا اور درشت کلمات کہے تھر اور ان کے بعد جو لوگ گزر ہے هیں آنھوں نے بھی بار ھا اندھوں کی طرح ان کی تقلید کی ھے ۔

### اول ـ كتبر حديث

جناب پیغمبر خدا اور صحابه کرام اور نیز تابعین کے زمانه میں حدیثوں کے قلم بند نه هونے کی دو وجہیں تھیں ایک به که اس زمانے میں لوگوں کو اس کی چنداں ضرورت نه تھی اور اگر ٹھیک اور اصلی وجه بیان کی جاوے تو یه تھی که حدیثوں کے لکھنے اور جمع کرنے کے اکثر صحابه کرام شدید مخالف تھے اور ھارے نزدیک انھیں حجابه کرام کی رائے نہایت صحیح اور بہت درست تھی۔ دوسرے یه که اس زمانے میں فن تصنیف بہت درست تھی۔ دوسرے یه که اس زمانے میں فن تصنیف

عرب میں محض ایک اہتدائی حالت میں تھا اُس وقت میں ایسی باتوں کے لیے حافظہ بہترین نحزن خیال کیا جاتا تھا۔ ان اسباب سے نبوت سے دو سو برس تک اور هجرت سے دو سو برس قریب تک حدیثوں کا قام بند هونا عمل بیں نہیں آیا تھا۔ جب حدیثوں کا لکھنا شروع هوا تو اُس وقت یه مشکل پیش آئی که محتلف سببوں سے احادیث موضوعہ جو صحیح حدیثوں میں مخلوط هو گئی تھیں۔ اس قدر زمانه کے بعد صحیح حدیثوں کو موضوع حدیثوں سے تمیز کرنا ایک امر اھم معلوم ھوا۔ مگر با ابن همه بہت سے شخصوں نے جن کی استعداد اور علم کے اعالی درجے میں بہت سے شخصوں نے جن کی استعداد اور علم کے اعالی درجے میں علیحد، کرنے کا بوجھ اپنے سر پر آٹھایا اور اپنے کام میں بہت کچھ علیحد، کرنے کا بوجھ اپنے سر پر آٹھایا اور اپنے کام میں بہت کچھ علیحد، کرنے کا بوجھ اپنے سر پر آٹھایا اور اپنے کام میں بہت کچھ کامیاں حاصل کی۔

ان علماء نے جو محدثین کہلاتے ہیں حدیثوں کے اعتبار کا اندازہ کرنے کو چند قواعد قرار دے جن کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں ـ

اول: حدیث کے ہر ایک راوی کو جمله راویوں کے نام جن کے ذریعے سے اُس کو حدیث پہنچی ہو سلسله وار پیغمبر خدا تک یا جمال تک وہ جانتا ہو بتلا دینا قرار دیا ۔

دوم: یه امر ضروری قرار دیا که خود راوی اور نیز وه سب لوگ جن کے ذریعے سے سلسله وار وه حدیث اس تک پہنچی هو راست گو اور معتبر هوں ۔ اگر اس سلسله راویوں میں سے ایک راوی بھی ایسا نه خیال کیا جاتا تو وه حدیث معتبر نہیں سمجھی جاتی تھی بلکه سلسله حدیث سے خارج کر دی جاتی تھی ۔ سوم: حدیثوں کے لکھنے کے وقت اس بات کو لازمی کیا تھا که جمله راویوں کے نام جن تک اس حدیث کا سلسله پہنچتا

مے حدیث کے ساتھ لکھ دیے جاویں ۔ تاکہ اگر ان راویوں کے عام چال چلن کی بابت اور لوگوں کو کسی قسم کی آگاھی ھو تو اس سے مطلع کر دیں اور یہ بھی معلوم ھو جاوے کہ وہ راوی کس درجہ نک اعتبار کے لائق ہے ۔

چہارم: مذکورہ بالا قواعد کے سوا بعض محدثین نے اپنی تصنیفات میں حدیثوں کے درجہ اعتبار کے قلم بند کرنے کی رسم اختیار کی تھی ۔

جمله حدیثیں مختلف اوقات میں ان اصولوں پر لکھی گئی تھیں۔ رفته رفنه کتب حدیث کی اس قدر کثرت ھو گئی ہے که اگر سب کی سب ایک جگه جمع کی جاویں تو ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کو اونٹوں کی ضرورت ھو۔ ان ہے شار کتب احادیث میں سے کتب مندرجه ذیل به مقابله اوروں کے زیادہ مستند ھیں۔

(۱) صحیح مجاری ا ـ (۲) صحیح مسلم ، (س) ترمذی ، (س) ابو داؤد (۵) نسائی ـ (۲) ابن ماجه (۷) موطا امام مالک ـ

<sup>-</sup> بحد اساعیل بخاری به ۱ هجری مطابق ۸۱۰ عیسوی میں پیدا هوئ اور ۲۵۰ هجری مطابق ۸۵۰ عیسوی میں انتقال فرمایا ـ

مسلم م. ، هجری مطابق م ۱۹ عیسوی میں پیدا هوئے اور ۲۰۱ هجری مطابق ۸۵۸ عیسوی میں انتقال فرمایا ـ

ابو عیسنی عد ترمذی ۲۰۹ هجری مطابق س۸۲ عیسوی میں پیدا هوئے اور ۲۵۹ هجری مطابق ۴۹۸ء میں انتقال فرمایا -

ابو داؤد ۲۰۰ هجری مطابق مرا عیسوی میں پیدا هوئے اور ۲۵۰ هجری مطابق ۸۸۸ عیسوی میں انتقال فرمایا -

ابو عبدالرحان احمد نسائی م.م مطابق ۱۵ وء میں انتقال فرمایا ۔ ابو عبداللہ کجد ابن ماجه نے ۹۰ م مطابق و ۵۰ میں انتقال فرمایا ۔ امام مالک ۵۵ هجری مطابق ۲۵ ع میں پیدا هوئے اور ۱۵ هجری مطابق ۵۹۵ عیسوی میں انتقال فرمایا ۔ (سید احمد)

ابو عبدالرحان نے احمد نسائی سے پوچھا کہ تبری کتاب کی سب حدیثیں عجیح ھیں۔ تو اس نے انکار کیا۔ صراط المستقیم میں لکھا ہے کہ '' از وے ہر سیدند کہ کتاب سنن تو ھمه صحیح ماست گفت لا۔''

ان کتب احادیث کی اور کتابوں پر ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ آن میں وھی حدیثیں منقول ھیں ۔ جو حتی الامکان صرف معتبر اشخاص سے مروی ھوئی ھیں اور اور کتب احادیث میں یہ قید نہیں ہے مگر یہ بات یاد رکھنی چاھیے کہ جس طرح کتب مذکورہ بالا میں بعض مشتبہ یا موضوع حدیثوں کے ھونے کا احتال ھو مکتا ہے اسی طرح اور کتب حدیث میں بعض احادیث صحیح کا ھونا بھی محکن ہے۔

مگر چہلی قسم کی کتابوں کے استثناء کی نسبت یه درجه اشتباه کا ایسا ضعیف ہے که علم کو آن پر اعتقاد کامل رکھنے سے (به شرط یه که وه اعتقاد صرف مذهبی بنا پر نه هو) تا وقتیکه آن کی تکذیب میں کوئی صریح دلیل نه پیش هو باز نہیں رکھتا مگر دوسری قسم کی کنابوں کی نسبت یه اعتقاد نہیں ہے ۔ جو حدیثیں که آن میں منقول هیں وه جبھی قابل اعتبار خیال کی جاتی هیں که آن کی صحت کے لیے کوئی شہادت موجود هو یا آن کے نا معتبر هونے کے لیے کوئی شہادت موجود هو یا آن کے نا معتبر هونے کے لیے کوئی دلیل نه هو ۔

جس زمانے میں یہ کتب حدیث زبانی روایتوں سے لکھی گئی تھیں راویوں نے اس بات کا التزام نہیں کیا (اور یقیناً ویسا کرنیا بھی نا ممکن تھا) کہ وھی الفاظ بجنسہ جو پیغمبر خدا کی زبان مبارک سے نکاے تھے بھان کریں بلکہ اپنے الفاظ میں پیغمبر خدا کا مدعا ادا کرتے تھے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوشش کسی حدیث کے

مخصوص الفاظ کے معنی معین کرنے سے بعض احکام یا واقعات کے قائم کرنے میں کی جاوے اس مین بڑی احتیاط چاھیے کیوں کہ هم کو اطمینان کامل نمیں ہے کہ در حقیقت جناب پیغمبر خدا نے انھیں الفاظ کو استعال کیا تھا۔

بہت سی حدیثین ایک هی باب میں ایک دوسری سے مختلف هیں۔ پس آن میں سے ایک کو صحیح مان لینا اور باقیوں کو غلط بہت مشکل کام هے۔ اس مشکل کے حل کرنے کو عالموں نے چند قواعد وضع کیے هیں اور ان کا نام اصول علم حدیث رکھا هے۔ ممکن هے که بعض آن میں سے کسی خاص حالت میں اس مدعا کے انجام دینے کے لیے وضع کیے گئے هیں قاصر هوں۔

مام بے هوده قسم کی حدیثین مشتبه خیال کی گئی هیں اور ایسی حدیثیں جو مطالب قرآن محید سے متناقض هیں غلط قرار دینے کے لائق هیں۔ جس طرح که حضرت عایشه نے حدیث "ساع موتے" کی نسبت کیا تھا۔ کیوں که وه حدیث قرآن محید کے اس بیان سے بالکل مخالف تھی " وسا انت بسمسسمیع مدن فی القبدور" حضرت عایشه کے اس قول سے هر ایک مسلان واقف ہے۔

ایسے لوگ جو به کثرت حدیثین بیان کرتے تھے صرف ان کے کثیر الروایت ہونے کی وجه سے ان کی روایتوں کی صحت میں کلام ہوتا تھا۔ اور کسی شخص کی روایت کی ہوئی کوئی حدیث غلط ثابت ہو جاتی تھی تو اس کی اور تمام روایتوں کے مشتبه ہونے کے لیے کافی ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے راویوں کے باب میں بہت سی کتابیں اساء الرجال کی مرتب ہوئیں تاکه معتبر اور غیر معتبر راویوں کا حال معلوم ہو جاوے۔ محدد الدین فیروز آبادی نے جو ایک مشہور محدث اور بہت بڑا عالم مے فیروز آبادی نے جو ایک مشہور محدث اور بہت بڑا عالم مے

اپنی کتاب مسمی به "سفر السعادت" مین ترانو بے مضمون شار کیے ھیں اور بیان کیا ہے که تمام حدیثیں جو ان مضمونوں میں سے کسی مضمون کے باب میں ھوں سب غیر معتبر ھیں ۔ علاوہ اس کے اور جت سے ذی لیاقت محدثین نے احادیث موضوعه پر محث کی ہے اور کتابیں لکھی ھیں ۔

پس آن لوگوں کو جو ھارے دین کے اصول پر رائے دینا 
یا ھارے علماء نے جو واقعات سیر آن کتابوں میں لکھے ھیں آن 
پر یا ھارے دین کے مختلف مسائل پر بحث کرنا چاھیں تو آن 
کو اپنی رائے اور خیال کی تاثید میں صرف آن حدیثوں کے 
حوالہ دینے پر اکتفا کرنا نہیں چاھیے جن کا اور ذکر ھوا۔ 
بلکہ مثل ایک محتق کے سے سے پہلے اُس ذریعہ کے صدق و صحت 
کی تحقیق کرنی چاھیے جہاں سے وہ حدیثیں پہنچی ھوں۔

ان ضروری اصولوں کی فراموشی یا ناواقفیت کی وجه سے غیر ملک کے بعضے مصنفوں سے (شاید نادانسته) جناب پیغمبر خدا کی سوانح عمری یا تاریخ لکھتے وقت بڑی نا انصافی کا جرم سرزد هرا ہے علی الخصوص اس وقت جب که باقاعدہ اور غیر متعصبانه تحقیق کی جائز دلیلوں کے عوض انھوں نے اپنی نالائقی سے ٹھیک تضحیک اور ھجو اختیار کی ہے۔

## دوم - كتبرسير

مصنفین کتب احادیث نے تو یه خیال کیا تھا که جس مضمون پر وه کتابین لکھتے هیں اور حدیثین جمع کرتے هیں آن کو مذهب سے تعلق ہے۔ اور مذهبی مسائل کی بناء برقرار پلویں گی اور آن کی بنیاد پر بے انتہا مسائل اور جدید عقاید اور مناظرت مذهبی پیدا هوں گے۔ اگر ان میں احتیاط نه کی جاوے تو مذهب اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اسی خیال سے آنھوں نے تو مذهب اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اسی خیال سے آنھوں نے

راویوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے پر نہایت کوشش کی اور جس کو معتبر سمجھا اس کی روایت لکھی مگر اہل سیر نے سیر کی کتابیں تصنیف کرتے وقت اس کا کچھ خیال نہیں کیا ۔
کیوں کہ اُن کو اس قسم کا مطلق اندیشہ نہ تھا اور کبھی اُن کو یہ خیال نہیں تھا ۔ کہ اُن کی لکھی ہوئی کتابیں کسی عقیدہ یا مذھبی مسئلہ کی بنیاد قرار پاویں گی اور مذھبی اختلافات اور بدعات کا مادہ ہوں گی ۔ اس لیے اُنھوں نے مثل اہل حدیث کے اُن مضامین کی صحت پر جو اُنھوں نے اس میں لکھے اور اُن مضامین کی صحت پر جو اُنھوں نے اس میں لکھے اور اُن راویوں کے اعتبار پر جن سے وہ حالات اُن کو پہنچے بہت ھی کم راویوں کے اعتبار پر جن سے وہ حالات اُن کو پہنچے بہت ھی کم التفات کیا ۔ اُن کی تحریرات کا سب سے بڑا خزانہ زبانی روایتیں الثقات کیا ۔ اُن کی تحریرات کا سب سے بڑا خزانہ زبانی روایتیں اشتیاق سے اُس کو سنا اور اس قصہ کی اصلیت اور راوی کے جال چلن کی نسبت ذرا بھی تفتیش نہیں کی اور اُس کو اپنی کتاب میں لکھ لیا۔

ان مصنفوں کی غرض نہ تو کسی قصہ کی تصدیق تھی اور نہ کسی روایت کی اصلیت کی تحقیق ۔ ہلکہ اُن کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ھر ایک واقع کی نسبت مشہور اور زبان زد ہے اُس کو لکھ لیں اور ایک جگہ جمع کر دیں اور اُن قصوں کی صحت یا لغویت کی چھان ہیں پڑھنے والے کی جاں فشاں تحقیق اور رائے ہر چھوڑ دیں ۔ یہ رسم بہت جلد عام ھوگئی ۔ اول اول تو راویوں کے نام بھی لکھے گئے اور پھر رفتہ رفتہ راویوں کے نام لکھنے کو بھی متروک کر دیا ۔ ان کتابوں میں اکثر ایسی روایتیں بھی مندرج ھیں ۔ جن کے راوی مصنف کے زمانے سے بہتے پہلے گزر چکے تھے اور کچھ پتا نہیں معلوم ھوتا کہ مصنف نے کس طرح پر اُس روایت کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ۔ ان

کناہوں میں اکثر انبیائے سابقین کے قصے بھی مندرج ھیں اور وہ وھی قصے ھیں جو ایک زمانے میں یہودیوں میں مشہور اور زبان زد تھے اور جن کی اصلیت بالکل محض تاریکی میں ڈوبی ھوئی تھی اور آن کا رتبہ دیو ہری کے قصوں سے کچھ زیادہ نہ تھا اس لیے مسلمانوں کے جملہ علوم میں سے وہ علم جو سب سے زیادہ غور اور تحقیق کا محتاج ہے وہ علم سیر ہے اور جس ہر تمام عااء کو نہایت عمیق توجہ کرنی لازم ہے۔

پس آن کتابوں کو صرف یہ امر کہ وہ مشہور اور معروف علمائے سابقین کی تصنیفات سے ھیں اعتبار کا مستحق نہیں کرتا ہے۔ مذھب اسلام پر نکتہ چینی کرنے والوں کو آن کے اعتبار کو به لحاظ اس اصول کے جس پر خود آن کے مصنفوں نے آن کو نصنیف کیا ہے ساقط سمجھنا چاھیے اور جب تک کہ آن کتابوں کی سندرجہ روایات کی صحت فی نفسہ نہ ثابت ہو لے اور اصول تحقیقات سے آن پر طانیت نہ ھو لے۔ آن روایتوں کا آن کتابوں میں مندرج ھونا اعتبار کے لیے کئی نہیں ہے۔

ان وجوہ سے تاریخ کا اساعیل بحاری ، تاریخ کا جریر طبری ، سیرت ابن سعد کاتب الواقدی ۔ اور دیگر علائے متبحر کی مشہور و معروف تصنیفیں جیسے مدارج النبوت ، قصص الانبیاء ، معراج نامه ، شہادت نامه ، مولد نامه وغیره اور اور اسی قسم کی کتابیں سب کی سب یکسال حالت میں هیں ۔

ھارے جناب پیغمبر خدا کی سوانخ عمری لکھنے میں اور کتب سیر سے آن حالات کر منتخب کرنے میں پورپین مصنفوں نے اس قدر متحملانه تحقیقات کو اختیار نہیں کیا ہے جو اس مضمون کی عظمت کے شایان ہے بلکہ پرخلاف اس کے از راہ تعصیہ اور بغض کے انہوں نے دیدہ و دانستہ اس روشنی سے آنکھ

چرائی ہے جس کی شعاعیں آن کے چہرہ پر پڑ رھی تھیں اور اس طرح پر انھوں نے اپنے حق میں اس مثل کی تصدیق کی ہے که '' کوئی شخص ایسا اندھا نہیں ہے جیسے که وہ لوگ جو ارادتا نہیں دیکھتر ۔''

### سوم \_ كتب ِ تفسير

اکثر لئیق شخصوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔
بعض نے اس کی بلاغت اور فصاحت آمیز کلام اور خوب صورت
اور بے نظیر طرز بیان کی تفسیر کی ہے۔ بعض نے اس کے پڑھنے
کا خاص طریقہ مع قرآت اور لمجہ کے بتلایا ہے۔ بعضوں نے
صرف آیات احکام کی جو قرآن مجید میں ھیں تفسیر کی ہے۔ بعض
نے اپنا وقت اور اپنی محنت آیات کے شان نزول دریافت
کرنے میں صرف کی ہے۔ بعض نے اپنی تفسیروں میں واعظین
کے لیے دلچسپ اور عجیب و غریب اور حمقا کے خوش کرنے
کے لیے دلچسپ اور عجیب و غریب اور حمقا کے خوش کرنے
کے لیے دور از عقل و قیاس مضامین جو یہودیوں کے ھاں مروج تھے
جمع کر دیے ھیں۔ بعضوں نے ایسی تفسیریں لکھی ھیں جو ان

ان مفسرین نے اپنی تفسیریں لکھنے میں کتب سیر اور احادیث کی طرف رجوع کیا تھا جن کا بیان هم ابھی کر چکے هیں۔ یه بات نہایت افسوس کے قابل ہے که یه مفسرین ان نے شار جھوٹی رواینوں اور مصنوعی قصوں هی کو جن کا موجود هونا آن کتابوں میں ابھی بیان هو چکا ہے کام میں لائے۔ بلکه ایسی روایتیں اور حدیثیں بھی آنھوں نے اپنی تفسیروں میں لکھ دیں جو صرف انھیں تفسیروں میں ہائی جاتی ھیں۔

حدیث کی کتابوں میں بھی جو بعض حیثیات سے درجہ اعتبار کا رکھتی ہیں اور جو صحاح ستہ یا صحاح سبعہ کے نام سے

مشہور میں اور جن کے نام هم اوپر لکھ آئے هیں قرآن مجید کی. تفسیر کے لیر خاص ابواب مخصوص هیں جو کتاب التفسیر کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ اگر آن کل کتابوں کے مضامین کو جو قرآن محید کی تفسیر سے متعلق ہیں ایک جگه جمم کیا. حاوے تو معدودے چند صفحوں سے زیادہ نه هوں کے مگر مفسرین نے نہایت موٹی موٹی جلدیں ایسی بے ہودہ اور نا معتبر روایتوں سے بھر لی ھیں جن کو دیکھ کر تعجب ھوتا ہے غرض یه که ایسی تفسیرین اور علی الخصوص وه جو واعظین کے فائدے کے لیے لکھی گئی ہیں اور جن میں خیالی اور بے ہودہ قصر انبیاء علیهم السلام کے بھرے ھوئے ھیں اور ملائک اور بہشت اور دوزح اور ان کے اوصاف و خوص کے بیان کرنے کا دعوی کرتے میں اور کئب سیر سے خلاف قیاس بیانات کو پیش کرتے میں سراس غیر معتبر روایات سے ملو میں اور وہ روایتیں صرف یہودیوں کے ہاں جاری تھیں مگر خود مذہب یہود میں آن کے معتبر ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان تفسیروں میں اکثر ایسی روایتیں بھی موجود ھیں جو علمائے دین کی طرف منسوب کی گئی هین مگر اس امر کا تحقیق کرنا که وه روایتین در حقیقت آنهین عالموں کی روایتین هیں ایسا هی مشکل ہے جیسے که اس بات کا دریافت کرنا که وہ روایتیں ان مفسربن تک کیوں کر پہنچیں ۔

ان تفسیروں کے دو حصے جن میں قرآن شزیف کی بلاغت اور فصاحت اور آس کے طرز بیان کی خوب صورتی اور آن کی قرأت کے خاص لمجوں کا بیان ہے بلا شبہ نمایت عمدہ اور قابل قدر کے هیں مگر ان حصوں کے سوا تمام روایتیں اور قصے جو ان تفسیروں میں شامل هیں وہ ایسے نمیں هیں کیوں که وہ مثل

سچے اور جھ نے موتیوں کے ہا ہم محلوط ہیں اور یہ کام خریدار کا ہے کہ اُن میں سے سچے موتیوں کو منتخب کر لے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بدوں مناسب چھان بین اور کافی تحقیقات کے کسی ایسی تفسیر کے قصوں کا حوالہ دے کر ہارے ہاک مذہب پر خوردہ گیری اور عیب چینی کی بنیاد قائم کرتا ہے جیسے کہ آکثر یورپ کے مصنفوں نے کیا ہے وہ نہایت خلطی اور دھوکا میں ہڑتا ہے ۔

غرض که یه تینوں قسم کی کتابیں جن کا اوپر ذکر هوا مذهبی امور پر لکھنے والے اور بحث کرنے والے کے لیے نہایت بیش بها اور بهایت بے قدر مادہ کو آن واحد میں جمع کرتی هیں علمائے محققین اسلام نے بہت سے طریقے اختیار کیے هیں جن کے وسیله سے وہ اس مخلوط مادہ سے معتدبه فائدہ اُٹھاتے هیں مگر یورپ کے مصنفین اس سے محروم هیں ۔

اکثر عالم ایسے گزرے هیں جو خدا تعالیٰ کی قدرت کامله میں اپنی نیک دلی سے نہایت سچا اور مضبوط اعتقاد رکھتے هیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے هیں که خدا تعالیٰ کو اپنی قدرت کامله سے هر ایک امر کرنے کا پورا اختیار هے گو وہ کام عقل اور قوانین نظرت کی رو سے کیسے هی متناقض کیوں نه هوں۔ اس مسئله کا اُن کو ایسا دلی اعتقاد هے که جو کوشش اُن کے اس اعتقاد کے سست اور متزلزل کرنے میں کی جاوے یقیناً ناکام هوگی۔ وہ هر حجت اور دلیل کے سنے سے یا اس پر ذرا سی بھی غور کرنے سے جو اُن کے دل نشین عقیدہ کے مخالف هو ضد سے انکار کیے جاویں گے۔ دل نشین عقیدہ کے مخالف هو ضد سے انکار کیے جاویں گے۔ ایسے سادہ مزاج اور صاف باطن آدمیوں کو بہشتی آدمیوں کا لئیسے سادہ مزاج اور صاف باطن آدمیوں کو بہشتی آدمیوں کا لئیسے نادیا گیا ہے '' کہما قبیل الجندة بسلم '' اُن مقدس لقب دیا گیا ہے '' کہما قبیل الھرنا الجندة بسلم '' اُن مقدس

اور بزرگوار لوگوں نے اپنی تصنیفات میں یہ اختیار کیا رکھا ہے کہ بلا کسی تمیز کے جملہ روایتوں کو معتبر خیال کرتے میں اور ہر واقع کو جو اس میں مندرج ہے صحیح سمجھتے میں یہاں تک کہ اگر کوئی روایت مختلف صورتوں میں ان کے پاس چنچے یا ایک ہی واقعہ کی نسبت متعدد روایتیں جو آپس میں متناقض موں ان تک پہنچیں تو وہ ان کو بھی تسلیم کرتے میں کہ وہ واقعہ متعدد دفعہ اور متعدد صورتوں میں واقع ہوا ہوگا جن کا الگ الگ بیان ہر ایک روایت میں ہے۔

پس ایسے لوگوں کی تصنیفات جنھوں نے صحیح اور کاسل غور و فکر کے ساتھ اس مضمون کو نہیں لکھا ہے بلکہ اندھا دھندی سے مذھبی جوش و حرارت کی بنا پر لکھ ڈالا ہے غیر ملک کے ان علما، کی نکته چینی کے قابل نہیں ہے جو اپنے دلائل کو ان کتابوں کی روایات مندرجہ پر مبنی کر کے ان سے ایسے نتا بخ مستنبط کرنے کی کوشش کرتے ھیں جو مذھبے اسلام کے حق میں مضر ھوں ۔

اقسام مذکورہ بالا کے سوا ایک اور قسم کی کتابیں بھی ھیں جو محض ان لوگوں کے لیے لکھی گئی تھیں جو مذھب اسلام پر بغیر کسی وسوسه کے قوی اعتقاد رکھتے ھیں ۔ یہ کتابیں اس غرض سے لکھی گئیں کہ ان لوگوں کا مذھبی اعتقاد زیادہ ھو اور ان کی حرارت مذھبی زیادہ مشتعل ھو جاوے جیسی کتاب شفاء قاضی عیاض ہے جس کی سند پر ھم اسی کتاب سے عبارت پیش کرتے ھیں ۔

" قال المساشى الموالفيضل حسب المستامل ان يحقق ان كتابنا هذالم نجمعه لمنكر نبوة نبينا ولالطاعن في معجزاته فنحتاج الى نصب البراهين عليها و تتعصين حوزتها حتى لا تتوصل المطاعن العيما ونذكر شروط المعجزة والتحدى وحده و فساد قول من ابطل نسخ الشرايع ورده بيل الفناه لا هل ملة الملبين لدعوته والسصدقين لنبوة ليكون تاكيدا في معبنهم و منعاة لا عمالهم وليردا دوايماناً مع العانهم -"

ان مصنفین نے اپنی تصنیفات میں واقعات کا ذکر بلاتمیز آن کی صحت اور عدم صحت کے اور بدون کوشش آن واقعات کے اصلی معنی دریافت کرنے کے کیا ہے۔ پس اگر کوئی محقق نکته چین اپنی دلیل کو کسی جھوٹی روایت پر جو ایسی کتاب میں منقول ھوں مبنی کرتا ہے تو وہ ایمان داری اور راست بازی سے ھارے مذھب کی تحقیق اور تدقیق نہیں کرتا۔

اسی قسم کے بعض ہزرگوار ذی علم لوگوں نے جو اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اپنی تصنیف کے دائرہ کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ وہ ہر چیز کے اسکان کو خدا تعالٰی کی قدرت کامله کی طرف منسوب کر کے اس بناء ہر ہر ایک واقعہ کو صحیح خیال کرتے ہیں اور اس کے وقوع کے اسکان کو منطقی دلیلوں سے تائید کر کے اپنے مذہب کے ممالف عیب چینوں کو جواب با صواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

یه کتابین در حقیقت ایسی مصرح اور مدلل لکهی گئی هین که کوئی شخص جو کسی مذهب کو مانتا هو اور مذهبی معجزات کا قائل هو کسی عقیده مندرجه کتب مذکور پر بدون اس کے که : پنے مذهب کو بهی ویسے هی الزامات اور اعتراضات کا مورد بناوے حرف گیری نہیں کر سکتا ۔

لیکن اس شخص کے نزدیک جو قوانین قدرت کے برخلاف کسی

امر کے هونے پر اعتقاد نہیں رکھتا اور وحی اور الہام کو بھی نہیں مانتا ان کتابوں کی دلیلیں جن کی نصف کی بناء مذھب کے اوپر ہے اس آدمی کی مانند ھیں جس کی صرف ایک ٹانگ ھو اور چلنے پھرنے سے عاری ھو ۔

آن علیا، نے جو اوروں کی نسبت زیادہ ذی علم تھے اپنی تصانیف میں ایک فلسفیانه قاعدہ اس امر کے ثابت کرنے کے لیے اختیار کیا ہے که مذهب علم سے مطابقت رکھتا ہے انهوں نے هر روایت کی صحت کی تحقیق کی ہے اور هر ایک لفظ کے معنوں پر بحث کی ہے اور بتایا ہے که ان الفاظ سے کیا مراد ہے ۔ شاہ ولی اللہ دهلوی رحمة الله علیه ان علیائے فلسفی میں سب سے پچھلے خیال کیے جاتے هیں۔ مگر افسوس کی بات ہے که ایسی تصنیفات جیسی که آن کی هیں کچھ زیادہ مطبوع اور مروج ایسی تصنیفات جیسی که آن کی مضامین عام لوگوں نه هوئیں کچھ تو اس وجه سے که آن کے مضامین عام لوگوں کے احاطة فیم و ادراک سے باهر هیں اور کچھ اس سبب سے که وہ آن بزرگوار مصنفوں کے مطبوع خاطر نہیں هیں جو عقاید مذهبی پر فلسفی دلیلین لانے پر اعتراض کرتے هیں اور اس بات کو ناہسند کرتے هیں که مذهب کے ثبوت پر حکمت سے استمداد

چلی قسم کے علماء کو جنھوں نے اپنے مذھب کے واسطے فلسفی دلائل پیش کرنے میں جاں فشانی کی ہے۔ دوسری قسم کے علماء ان کو دین حق کا دشمن قرار دیتے ھیں اور ان کو گراہ کہتے ھیں جس اتہام سے خود شاہ ولی اللہ صاحب بھی نہیں بچر۔

لیکن ان کتابوں میں ایک اور نقص بھی پایا جاتا ہے یعنی وہ دلیلین جو آن مین مستعمل ہوئی ہیں۔ فلسفہ قدیم کے اصول

پر مبنی هیں جن میں سے اکثر تو رواج سے ساقط یا غلط ثابت هو گئی هیں یا علوم جدیدہ میں مختلف طور پر بیان هوئی هیں۔ مگر یه نقص صرف علائے دین اسلام پر هی موقوف نہیں ہے بلکه اور مذهبوں کے عالموں میں بھی جو دین کی بحث اصول فلسفه پر کرتے هیں موجود ہے ۔ اس لیے هر مذهب و ملت کے عالموں کا جو اس کو پاک اور بے لوث رکھنا چاهتے هیں یه فرض ہے کہ ان کتابوں کی جو فلسفه قدیم آئے اصول پر لکھی گئی هیں نظر ثانی کریں اور فلسفه جدیدہ آئے اصول پر نئی کتابیں لکھیں اور اپنے مذهب کے اصول کو اصول قانون قدرت آئے مطابق بحث کرنے کے قابل کریں ۔

### چہارم ۔ کتب فقه

جب که حدیثوں کا یه حال تھا جو هم نے آوپر بیان کیا تو ان لوگوں کا کام جنھوں نے احکام شرعی کو مستنبط کرنا چاھا نہایت هی مشکل تھا اور جب که کتب حدیث لکھی جا چکین اس وقت یه کام اور بھی زیادہ مشکل هو گیا ۔ جو عالم که سب سے زیادہ لائق تھا اس نے صرف قرآن مجید کو اپنا رهنا سمجھا جس کی صحت و صداقت علی العسموم مسلم تھی اور

ا۔ جناب پیغمبر خدا کے زمانے میں قرآن مجید جیسا کہ بالفعل موجود فے تمام و کال یک جا لکھا ہوا نہ تھا بلکہ وہ علیحدہ علیحدہ حصوں میں لکھا ہوا تھا اور کچھ آپتیں ایسی تھیں جو صرف لوگوں کو یاد تھیں اور بعض آدمی ایسے بھی تھے جن کو تمام و کال حفظ تھا حضرت ابوبکر س کے زمانہ میں آن لوگوں نے آن تمام متفرق حصوں کو ایک جگہ جس گیا جس طرح کہ اب موجودہ حالت قرآن مجید کی ہے اور آن تمام لوگوں نے جنھوں نے آس کو خود پیغمبر خدا کی زبانی سنا تھا آس مجموع کی صحت اور درستی کو تسلیم کیا ۔ (سید احمد)

بڑے بڑے عالموں نے جو مجتبد کہلاتے میں قرآن اور احادیث کو جو دستیاب ہوئیں (اور کوچھ شک نہیں جو افادہ طن سے زیادہ اور کوچھ شک نہیں ہوتی تھی) احکام شرع کے لیے ماخذ قرار دیا ۔ اول قرآن مجید کو اور بعد اس کے ان حدیثیں کو جن کی صحت پر ان لوگوں کو یقین تھا جنھوں نے ان کو جمع کیا تھا درجہ دیا جاتا تھا اس کے بعد صحابہ کے لئوال اور کاسوں کو اور بعض عالم تابعین کے اقوال اور کاسوں کو بھی اس کام کے لیے فائدہ ہند خیال کرتے تھے ۔

جو لوگ که اس کام پر متوجه هوئے بجمد اور فقیه ان کا لقب تھا۔ اکثر ایسی صورتیں بھی فقمائے اسلام کے سامنے پیش کی گئیں یا در حقیقت واقع هوئیں جو قرآن محید یا احادیث میں مہیں بائی گئیں اور اسی وجہ سے بادی النظر میں کسوئی فقطعی فیسطالت ان صورتوں کا قسرآن عبیدت یا کتب حدیث میں نہیں بایا گیا۔ اس مجبوری کی حالت میں فقمائے اسلام نے قرآن مجید اور احادیث میں ایسے اصول کی تلاش کی جو ان صورتوں پر حاوی هوں اور خوش قسمی سے وہ اس میں کام یاب هوئے اور الفاظ کے استعال اور طرز بیان سے اور ایک حکم کے جو کسی واقعہ میں هوا تھا اس کے مشابه ایک دوسرے حکم کے جو کسی واقعہ میں هوا تھا اس کے مشابه ایک دوسرے واقعہ ہر قیاس کرنے سے اس مطلب کو حاصل کیا۔

ان علماء نے بعض اوقات قرآن مجید کے ایسے حکم کو جو کسی صورت خاص سے متعلق تھا عام ٹھیرایا اور کبھی قرآن مجبد کے ایسے حکم میں جو ظاہر میں عام ہوتا تھا مستثنیات قائم کیے ۔ انھیں علماء نے بعض ایسے اصول و قواعد منضبط کیے جن پر عمل کرنے سے عجیب و غریب مقدمات میں بھی قرآن مجید آور حدیث سے احکام مستخرج ہو سکیں اور یہ ایک نئی شاخ

علم دين کي علوم دينيه ميں قائم هو گئي جو بنام اصول فقه موسوم ہے ۔ اسی بنیاد ہر انسان کے تمام افعال کی نسبت احکام استخراج کیر گئے اور اس میں کتابین لکھی گئیں جو کتب قلہ كملاتي هين ـ ان كنابول مين سب سيمههلي كتاب جو فرقه حنفيه کے اصول ہو لکھی گئی وہ فناوی عالم گیری ہے جو شہنشاہ عاام گیر کے حکم سے مرتب ہوئی تھی ۔ اقلہ کی بمام کتابوں کے مصنفین کا نہایت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اُنھوں نے اس قدر محنت اور جاں فشانی سے آن کو لکھا ہے اور جس قدر تعظم و اكرام أن مصنفين كو شايان هے اتنى هي قدر و منزلت أن كَمَّا بُونَ كُنَّ سُزَّاوِ أَرْ هُمْ لَيْكُن بَاسْتَمْنَا فِي أَنْ احْكَامَاتُ كُمْ جُو خَاصَ قرآن تجید سئے جن میں کچھ شبہ نہیں آھو شکتا الحد کیر گئر میں اور آن احکامات کے جو آن احادیث سے لیر گثر، میں جن میں روایتاً اور درایتاً دونون طرح پر صحیح و سعتبر هونے کا ظن غالب هے باقی احکامات کو کو که فقہائے قرآن مجید اور احادیث ھی سے مستنبط کیا ہو یہ نہ سمجھنا چاھیے کہ وہ مثل نصوص صحیح کے مذھی احکام ھیں ۔ غیر ملک کے مصنفین اور نکته چین محتقین نے ایسے مستخرجہ احکام کو اصلی ارکان دین اسلام سمجھنر میں اکثر مغالطه کھایا ہے ۔

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ذی لیافت علیاء جنھوں نے ان احکامات کو اسلام کے اصول اصلی سے مستخرج کیا ہے به نسبت ھارے بہت بڑے عالم تھے۔ مگر اس اصول پر کہ "الانسان میں کسب میں المخطاء والمنسیان" یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں کچھ خطا نہیں ہے اور وہ سب احکامات مستخرجہ خطاء و غلطی سے بالکل میرا میں تاس بیان سے ثابت موتا ہے کہ ھاری کتب فقہ دو قسم کے اصول و احکامات سے موتا ہے کہ ھاری کتب فقہ دو قسم کے اصول و احکامات سے

بھری ہوئی ہیں۔ ایک ان احکامات اصلی سے جو بغیر کسی شبه کے منصوص ہیں دوسرے وہ جن کو علمائے مجمدین نے مستبط اور مستخرج کیا ہے اور جو اسی وجه سے ممکن الخطاء خیال کیے جا سکتے ہیں۔ پس آن لوگوں کو جو ہارے احکام شرعی کی تحقیق و تدقیق کرنا چاہیں فرض ہے که اول قسم کے احکام کو دوسری قسم کے احکام سے تمیز کریں کیوں که اگر دوسری قسم کے احکام سے تمیز کریں کیوں که اگر دوسری قسم کے احکام میں کوئی نقص پایا جاوے تو اس کو مذہب اسلام پر عاید کرنا نمیں چاہیے بلکہ اس کا الزام اس عالم کے سر پر ہے جس نے آن احکامات کو استخراج کیا ہے اور جو مذہب اسلام کے جس نے آن احکامات کو استخراج کیا ہے اور جو مذہب اسلام کے ایک فقیہ ہونے سے کچھ زیادہ رتبه کا مستحق نمیں ہے۔

مذھب اسلام میں جو چار بڑے بڑے فقیہ اور محمد گزرے ھیں جن کی تمام مسلمان بیروی کرتے ھیں آن کی بھی یہی رائے ہے'۔

قال الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى اليواقيت كان ابو حنيفة رحمة الله عليه اذا افتى يقول هذا راى النعمان ابن ثابت يعنى نفسه و هو احسن

ا مام ابو حبيفه ٨٠ ه مطابق ٩٩ مين پيدا هوئ اور ١٥٠ ه مطابق ٢٥٠ ه مين وفات هائي ـ مطابق ١٥٠ م

ہ۔ امام مالک ہوہ مطابق سماءے میں پیدا ہوئے اور مراھ مطابق مماءے میں وفات ہائی ۔

سد امام احمد بن جنبل ۱۹۳ ه مطابق ، ۲۵۵ میں پیدا هوئے اور ۱۹۲۱ مظابق ۵۸۵ میں وفات پائی ۔

ب- امام شافعی ۱۵۰ هجری مطابق ۲۵۵ میں پیدا هوئے اور ۲۰۰۰ هجری مطابق ۹۱٫۹ میں وفات پائی ۔ (مید احمد)

ماقد رنا عمليم فمن جاء با حسن سنه فهوا اوللي بالمواب .

وقال كان الاسام سالك رحمة الله تعالى يقول ما من احمد الا هموسا خموذ من كلاسه و مردود عليه الا الرسول صلى الله عليه وسلم م

ثم قال كن الاسام احمد رحمة الله عليه بقول ليس لاحد مع الله و رسوله صلى الله عليه وسلم كلام و قال ابسضاً لللرجل لاتقلد و ني ولا تقلدون مالكا ولا الا وزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذوا الا حكم سن حسيث اخذو اسن الكتساب والسنة و روى الحاكم و البيهتي من الشافعي رحمة الله انه قال يوساً للمزني يا ابراهيم لا تقلدني في كل سا اقول وانظرني ذلك بنفسك قائه دين و كان و رحمه الله يقول لا حجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# مذهب اسلام کی روایتوں کی اصلیت اور آن کی

# ترویج و اشاعت کی ابتدا

با ابها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين

تاریخ اسلام کے ابتداء زمانہ سے آج تک قرآن مجید شرع مجدی کا لازوال منبع رہا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ خود جناب پیغمبر خدا ہمیشہ قرآن مجید کے موافق کاربند ہوئے ہیں یعنی جو احکام قرآن مجید میں به نص صریح مندرج ہیں خواہ استدلا گا اس سے نکاتے ہیں۔ انہیں کے مطابق عمل فرمایا ہے یہ اصول ہر قرن میں ملحوظ رہا اور کوئی قول بر خلاف قرآن مجید کے تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی اصول ہم کو حضرت عائشہ نے سکھایا ہے جب کہ انہوں نے ساع موتلی کی حدیث کو قرآن مجید کے بر خلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دیا۔ پس جو حدیث کہ قرآن مجید کے منشاء کے متناقض ہو اس کو پس جو حدیث کہ قرآن مجید کے منشاء کے متناقض ہو اس کو یک لخت غیر معتبر اور موضوع خیال کرنا چاہیے۔

لیکن جب که هم وحی "غیر متلو" مین بهی یعنی ایسی وحی میں جس کا مطلب آن حضرت پر القا هوا هو اور اس مطلب کو آن حضرت نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا هو جس پر حدیث کا اطلاق هوتا هے اعتقاد رکھتے هیں تو بلا شک هم پر واجب هے که احادیث نبوی کو جمع کر کے جمان تک محکن هو آن کی تحقیق اور تدقیق کریں - مگر جب که هارا عقیده یه هے که کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے منشاء کے خلاف نہیں هو سکتی تو هم کو اس تحقیقات میں معلوم هوگا که صحیح حدیثیں صرف تو هم کو اس تحقیقات میں معلوم هوگا که صحیح حدیثیں صرف موں قسم کی هو سکتی هیں : اول وہ جو قرآن مجید کے مطابق هوں اور اس کی تاثید کرتی هوں - دوسری وہ جن سے قرآن مجید کے مطابق موں اور اس کی تاثید کرتی هوں - دوسری وہ جن سے قرآن مجید کے مطابق متعلق هوں جن کی قرآن مجید کی میں کچھ ذکر نہیں ہے ۔

لیکن خود جناب پیغمبر خدا نے هم کو هدایت کی ہے که سوائے قرآن مجید کے ان کا تمام کلام وحی میں ہے بلکه وحی وهی ہے جو تبلیغ وسالت سے علاقه رکھتی ہے اور جس کی نسبت خود جناب پیغمبر خدا نے ان کا وحی سے ہونا بیان فرما دیا ہے یا آن میں ایسے امور بیان هیں جو عقاید مذهبی ، اخلاق ، عالم عقبلی اور روح کے حالات سے علاقه رکھتے هیں جن کی نسبت خیال کیا جاتا ہے که بغیر وحی کے معلوم میں هو سکتے ، مذکوره بالا اقسام کے سوا باقی کلام آن حضرت کا وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقه نہیں رکھتا ۔ اور جس کی نسبت خود آن حضرت نے فرمایا ہے که '' اس کے سوا کچھ نہیں کہ بین

انبها انا بشرا امرتکم کو تمهارے دین کی کسی چیز بستشی من امر دینکم میں حکم کروں تو اس

نخذه و اذا امرتکم بشی کو پکڑ لو اور جب میں تم سن رائس فانما انا بشر ۔ کو اپنی رائے سے کسی چیز میں مکم کروں تو میں بھی

انسان هوں ـ

اور حدیث تابیر النخل فرمایا ہے کہ '' میں نے ایک طرح کا گان کیا تھا اور گان کرنے فانی انما ظننت ظنا ولا مین تم مجه سے کچھ جھگڑا مت تواخذونی بالظن ولکن کرو لیکن جب میں نم کو اذا حد شتکم عن الله خدا کی طرف سے کوئی ہات شیئاً نمخندو به فانی لم کموں تو اس کو پکڑ لو۔ کیوں که میں خدا ہر جھوٹ نوس كستا \_

اكتذب على الله ـ

شاه ولى الله صاحب حجة الله البالغه مين لكهتر هين كه آں حضرت نے جو نیمازیوں کا علاج بتایا یا کسی رنگ کے گھوڑے کو پسند یا نابسند کیا یا کوئی کام آن حضرت \_ به طریق عادت کیا نه بطور عبادت کے یا اتفاقیہ کوئی کام بغیر مقصد کے هو گیا با آن حضرت کی ایسی باتین جیسی که لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں اور نیز ایسے کام جو سردار کو لشکروں کے معین کرنے اور آن کے لیر نشانیوں نے قرار دینے اور متخاضمین کے درمیان فیصله کرنے کے میں به سب آسی دوسری قسم میں داخل میں ۔ زید ابن ثابت نے کہا که میں آن حضرت کے هسایه مین رہتا تھا پھر جب وحی آتی تھی تو مجھ کو یاد فرماتے تھر اور میں اس کو لکھ دیتا تھا ۔ بھر جب ھم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو آل حضرت بھی ھارے ساتھ اسی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب هم آخرت کا ذکر کرنے تھر تو ھارہے ساتھ آسی کا ذکر

کرنے لگتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو کھانے کا ذکر کرتے تھے تو کھانے کا ذکر آخرت آئے باقی کھانے کا ہی ذکر آخرت آئے باقی تمام ہاتیں تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتیں ۔ با ایں ہمہ ہم آن حضرت کے تمام افعال و اقوال کا نہایت ادب کرتے ہیں اور آن کو مقدس اور نہایت نیک خصال اور پاک اقوال اور افعال سمجھتے ہیں مگر رسالت سے آن کو کچھ تعلق نہیں ۔

غرض که چار قسم کے اقوال آن حضرت کے ایسے هیں۔ جن پر هم کو غور کرنی لازمی هے (۱) وہ جو هارے دین سے علاقه رکھتے هیں (۲) جو جناب پیغمبر خدا کے مخصوص حالات سے علاقه رکھتے هیں (۳) ایسے اقوال جو تمام لوگوں آکے حالات پر مؤثر هین (۳) وہ احکام جو سیاست ملکی اور انتظام مدنی سے متعلق هیں۔

ان میں سے پہلی قسم تو کچھ غور طلب نہیں ہے مگر صرف پچھلی تین قسمیں اس قابل عیں که آن کی نسبت اس قسم کی تحتیق و تدقیق کی جاوے که کون سے آن میں کے ازروئے وحی کے هیں اور هم کو اور کون سے آن میں کے نہیں هیں اور هم کو لازم ہے که صرف آنهیں احادیث کو وحی سمجھیں جن کی نسبت هم کو ایسا سمجھنے کے لیے کافی دلیل اور ثبوت هو ۔

اگرچه جناب پیغمبر خدا نے هم کو به تصریح آن کے قدم به قدم چلنے بلکه صحابه اور تابعین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے مگر یه حکم محض متعلق به معاملات دین سمجها گیا ہے۔ هم مسلمانوں نے بهی حتی الامکان مذکورہ بالا امور میں آن کی پیروی کی کوشش کی ہے۔ مگر اخیر کے تین امروں کی پیروی کرنے میں اثنا فرق ہے که پہلی صورت میں یعنی اگر آن کا وحی سے هونا ثابت هو تو آس کی اطاعت اور پیروی هم پر فرض ہے

اور دوسری صورت میں هم اپنی خوشی سے عالم عقبہٰی میں ثواب •حاصل کرنے اور اپنر پیغمبر کی محبت اور آن کی تعظیم اور عقیدت کی وجه سے ایسا کرتے ہیں اور اگر ہم جا میں یا حالات زمانہ اس کے ترک پر ہم کو مجبور کریں تو بغیر اس کے کہ مذهب میں کچھ نقصان عاید هو یا کسی گناه کے مرتکب هوں آس کو ترک کر سکتر هیں ۔

اسی قسم کے خیالات نے ہم کو جناب پیغمبر خدا کی حملہ احادیث کے جمع کرنے اور آن کی تحقیق کرنے پر محمور کیا۔ جناب پیغمبر خدا کی حیات هی میں اسلام کی سلطنت جزیرہ عرب میں وسیع ہو گئی تھی اور ہےشار لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ ھر مسلمان کی جناب پیغمبر خدا تک رسائی محال تھی اس لیر جناب پیغمبر خدا کے اقوال اور افعال اور عادات کا علم آن مسلمانوں تک پہنچانا جو اقطاع دور و دراز میں رہتے تھے لازم ھوا اور اسی وجه سے پیغمبر خدا نے اس بات کو بسند کیا جیسا که حدیث ذیل مین مذکور ہے۔ پس اُسی زمانے سے روایتوں کے بیان کرنے کا رواج ہوا ـ

منداشيدا فبلغه كماسمعه بات سنى اور أس كو اس طرح فرب سبلغ اوعني له سن ساسع ـ (رواه الترمادي و ابين ساجه و رواه الدارسي عن ابني الدردا) ـ

ابن مسعود کہتر ھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عدن ابسن مسسمسود قال عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمايا سمعمت رسول الله صلعم که خدا اس شخص کو سیراب يتول نضر الله امراً سمع كرے جس نے مجه سے كوئى دوسروں کو ہنچایا جیسے کہ مجھ سے سنا تھا۔ سو اکٹر پہنچائی گئی سننے والے سے زیادہ اُس کو ياد ركهنر والر هين ـ

اگرچہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کی حیات ہی میں چند اشتخاص بعض متفرق احادیث کو بھی قلم بند کر لیا کرتے تھے اور آن حضرت کی وفات کے بعد سے اس رواج کو زیادہ ترتی ہوتی گئی مگر ان دونوں زمانوں میں یہ رسم اس قدر معدود تھی کہ کسی خاص غور اور توجه کے لائق نہیں ہے ۔ آس زمانے میں بہت سے لوگ زندہ موجود تھے جنھوں نے خود مناب پیغمبر خدا کا کلام سنا تھا اور جو ایسے نہ تھے آن کو جناب پیغمبر خدا کے اقوال اور افعال اور عادات کی نہایت آسانی سے واقفیت ہو سکتی تھی۔ اور اس لیے احادیث کے جمع کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔

مگر رفته رفته جب که وه سن رسیده آدمی جنهول نے جناب بیغمبر خدا کا زمانه دیکھا تھا یکے بقد دیگرے انتقال کرتے گئے اس وقت لوگول کو احادیث آئے جمع کرنے کی اشد ضرورت معلوم ہوئی یہاں تک که دوسری صدی ہجری کے شروع میں چند دین دار اور پرھیزگار آدمیوں نے جنھول نے اس دنیائے دون پر لات ماری تھی اور اپنی جان کو محض راہ خدا میں وقف کر دیا تھا ۔ احادیث آئے جمع کرنے کا بوجھ اپنے سر پر گٹھا لیا ۔ کتابین لکھنی شروع کین ۔ رفته رفته صحیح اور غیر صحیح کونے کا ایک انبار ہو گیا ۔

اس سزا کا بیان جس کا مستحق جھوٹ حدیث بیان کرنے والےکو جناب پیغمبر خدا نے قرار دیا ہے

ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کی حیات ہی سیں اور آن حضرت کے ارشاد کے مطابق حدیثوں کے اور لوگوں تک پہنچانے کی رسم شروع ہوگئی تھی مگر اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک شخص کے دوسرے شخص تک

حدیث بہنچانے میں کس قدر احتیاط کرنے کا منشاء آل حضرت کا تھا اور اس منشاء کے ظاہر کرنے کو ترمذی اور مسلم کی حدیثوں کو اس مقام ہر ذکر کر دینا کافی ہوگا۔

ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتر ہیں که رسول الله صنعم نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث روایت کرنے میں پر ھیز کرو مكر اس قدر جتنا كه تم جانتر هو ۔ سو جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ کہرگا اس کو اپنا ٹھکانا آگ میں بنانا چاھیر (ترمذي) ـ

مسلم کی حدیث میں ھے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایہ جو شخص مجھ سے کسی حدیث کو یہ جان کر روابت کر ہے که وہ جهوٹ هے تو وہ خود جهو ٹوں میں کا ایک جهوٹا هے

- (amha)

رسيول الله صياحيم المتقوا التحديث عنبي الأما علمتم فمن كذب على متعمدا فليستسوم مقعده سن النار (رواه الترمذي)

عن ابين عياس قال قال

عن سمرة بن جندب و المغيرة بن شعبه قال قال رسول الله صلعم سن حدث عني بحديث يبري انه كذب فهو احدالكاذبين (رواه مسلم)

مگر باوجود اس احتیاط کے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام میں جھوٹی اور بے بنیاد روایتیں بعینہ اسی طرح پھیل گئیں جس طرح کی جھوٹی روایتیں اور سوضوع کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں مین مروج هوگئی تهیں ۔ لیکن اتنا فرق هے که علائے اسلام نے مقدس جھوٹ کو کبھی اپنے مذہب کے عقاید میں قرار نہیں دیا بلکه وه ایسر کام کو همیشه گناه عظیم سمجهتے رہے اور اس لیے آنھوں نے ایسی جھوٹی روایتوں کے بنانے والوں کو گو کیسے ھی پاک اور نیک ارادہ سے آنھوں نے ایسا کیا ھو جہنم کے سوا اور کوئی جگہ نہیں دی اور آن کو اس آگ سے بچانے میں کبھی کوشش نہیں کی۔ مگر برخلاف اس کے علمائے مذھب غیسوی نے مثل آرجن وغیرہ کے صریح اپنے باطنی عقاید کے خلاف معاملات مذھبی میں مقدس جھوٹ کو کچھ جائز ھی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالٰی کے نزدیک مقبول خیال کیا۔

سر ولم ميور صاحب اپني اردو تاريخ دين مسيحي مين بيان کرتے ہیں کہ '' دوسری صدی میں مسیحیوں میں گفتگو رہی کہ جب بت پرست فیاسوف اور حکیموں کے ساتھ دین کا مباحثه کیا جاوے تو انہیں کی محث کا طرز اور طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ میں ۔ آخرکار آرجن وغیرہ کی رائے کے بموجب طریقہ مذكور تسليم هوا ـ اس سے البته مسيحي بحاثوں كي تيز عقلي نکته سنجی نے بحث میں زیادہ روانق پائی لیکن راستی اور صفائی میں کچھ خلل پڑا ۔ پھر اسی سبب سے عض لوگ یه بھی جانتے ھیں که وه جعلی تصنیفات پیدا هوئیں جو که اس زمانے کے بعد کثرت سے لکھی گئیں اس طرح سے کہ فیلسوف لوگ جب کسی طریقه کی پمروی کرتے تھر تو کبھی کبھی اس کے جق مین کتاب لکھ کے کسی معروف حکیم کے نام سے اجرا کرتے تھے کہ اس حیار سے لوگ اس پر متوجه هو کر اس کی باتین زیادہ مانس کے ۔ اگرچہ اُس کی باتیں برملا خود مصنف کی ہوتیں سو اسی طرح مسیحی جو فیلسوفوں کی طرح محث کرنے تھے کتاب لکھ کے کسی حواری یا خادم حواری یا معروف آسقف کے نام سے رواج دیتر تهر ـ ایسا دستور تیسری صدی مین شروع هوا ـ اور کئی سو ہرس تک رومی کایسیا میں جاری رھا۔ یہ بات بہت

هی خلاف حق اور قابل الزام شدید کے تھی '' (میور صاحب کی تاریخی دین مسیحی حصه دوم باب س) ۔

موشیم نے اپنی کتاب تاریخ مذھبی میں اس طرح پر لکھا کے کہ '' افلاطونی اور فیٹا غورثی حکا، نے صدق اور پاک بازی کی حایت میں فریب دینے اور جھوٹ بولنے کو جائز ھی قرار نہیں دیا ہے بلکہ مستحسن ٹھیرایا ہے۔ یہودیان ساکن مصر نے اس عقیدہ کو قبل سنہ مسیحی کے آن سے سیکھا۔ اس میں اس شخص کو کچھ کلام نہ ھوگا جس کو کہ کتابوں کو مشہور آدمیوں کی طرف منسوب کرنے کی بے شار جعل سازیاں۔ نظمی مقدار اس صدی اور آیندہ صدیوں میں ظاھر ھوئی تھی یاد ھیں۔ مقدار اس صدی اور آیندہ صدیوں میں ظاھر ھوئی تھی یاد ھیں۔ میں نہیں کہتا کہ پکے عیسائیوں نے اس قسم کی سب کتابوں کو موضوع کہا تھا برخلاف اس کے اغلب یہ ہے کہ ان کے جزو اعظم کے موجد فرق جات نسطیق بانی ھوئے تھے مگر اس بات جزو اعظم کے موجد فرق جات نسطیق بانی ھوئے تھے مگر اس بات شہیں ھو سکتا'' (ایکاز پاسٹکل ھسٹری باب س صفحہ می مطبوعہ نہیں ھو سکتا'' (ایکاز پاسٹکل ھسٹری باب س صفحہ می مطبوعہ نہیں ھو سکتا'' (ایکاز پاسٹکل ھسٹری باب س صفحہ می مطبوعہ

ایک اور مقام پر موشم نے آسی مضمون کو اس طرح پر لکھا ہے " لیکن اس کا اس قدر جلد عمل میں آتا مختلف اسباب پر موقوف تھا بالخصوص یہ امر کہ حضرت مسیح کے صعود کے بعد بھی ان کی سوانح عمری اور احکامات کی بہت سی تواریخیں جن میں جھوٹے قصے اور کہانیاں بھری ہوئی تھیں ایسے لوگوں نے شاید مرتب کی نہیں جن کے ارادے شائد برے نہ تھے بلکہ وہ و ھمی سادہ مزاج اور مترس جھوٹ کے عادی تھے اور بعد ازاں مختلف موضوع تصنیفات بنام نہاد حواریان مقدس سارے جہان میں مشہور

کی گئیں '' (ایکلزپاسٹکل هسٹری (سیرت) حصه دوم باب بہ صفحه ۱۹ س

# آس طرز تحریر کے بیان میں جو روایات کے لکھنے میں مستعل کیا گیا تھا

اس بات کے ظاہر کرنے کو کہ حدیث ایک شخص سے دوسرے تک کس طرح پہنچی محدثین نے چند کاات به طور اصطلاح کے مقرر کیے تھے اور اسی لیے حدیث کے ہر ایک راوی پر واجب تھا۔ کہ انہیں کاات محصوص سے جو آس حدیث کے واسطے موزوں ہوں حدیث کو شروع کرے اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہر حدیث پر به لحاظ بیان کے اسی قدر اعتبارکیا جاوے جس درجہ اعتبار کے وہ سزاوار ہو۔

کلات مذکورہ یہ ہیں (۱) "حدثنا" یعنی اس نے مجھ سے کہا (۲) "سمعة یتقول" یعنی میں نے اس کو کہتے سنا (۳) " قبال لینا" یعنی اس نے مجھ سے کہا (۳) "ذکرنا" یعنی اس نے مجھ سے کہا (۵) " اخبرنا" یعنی اس نے مجھ کو ذکر کیا (۵) " اخبرنا" یعنی اس نے مجھ کو آگاہ کیا مجھ کو خبر دی (۲) " انبیانا" یعنی اس نے مجھ کو آگاہ کیا (۵) " عین فیلان" یعنی اس سے ۔

اول کے چار کلمے صرف اس صورت میں استعال کیے جاتے تھے جب کہ کوئی راوی کسی دوسرے شخص سے حدیث کے الفاظ بجنسه بیان کر دیتا تھا۔ پانچواں اور چھٹا کلمہ اس مقام پر استعال کیا جاتا تھا جب کہ کوئی راوی اپنے سے اوپر کے را ی سے کسی امر یا واقعہ کی صحت یا عدم صحت کی نسبت دریافت کرتا تھا۔ اخیر کلمہ ایک میمم کلمہ ہے اور اسی وجه سے یہ امر منتج نہیں ہو سکتا کہ اخیر راوی نے جو دوسرے سے یہ امر منتج نہیں ہو سکتا کہ اخیر راوی نے جو دوسرے

راوی کا نام لیا ہے وہ حدیث درحقیقت اس راوی نے بیان کی ہے یہ اس کے اور اخیر راوی کے درمیان اور لوگ روایت کرنے والے بھی چھوٹ گئے ہیں۔ اس اشتباہ کے رفع کرنے کو خارجی امور کی تحقیقات ضرور ہوتی ہے۔ مگر ان کی نسبت علم، کی مختلف رائس ہیں۔

ایک رائے یہ ہے کہ اگر یہ محقق ہو جاوے کہ وہ راوی سلسلہ روایت میں اور راویوں کے نام بہ فریب چھوڑ دینے میں مہم نہیں ہے اور وہ ایسے زمانے میں اور ایسے مقام پر رہتا تھا کہ ان کا ایک دوسرے سے ملاقی ہونا ممکن تھا۔ گو کہ اس ملاقات کا ثبوت نہ ہو تو بھی یہ فرض کر لیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے درسیان کوئی اور راوی نہیں چھوٹا ہے۔

دوسری رائے جو بعض علائے مستندکی رائے ہے یہ ہے کہ اس امر کا ثابت ہونا بھی ضرور ہے کہ وہ دونوں اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی ملاقی ہوئے ہوں ـ

تیسری رائے جو بعض علا کا قول ہے یہ ہے کہ اس امر کا ثبوت بھی ضرور ہے کہ وہ اتنے عرصہ تک یک جا رہے ہوں جو ان کے ایک دوسرے سے حدیث سیکھنے کے واسطے کافی ہو۔ چو تھی رائے بعض عالموں کی یہ ہے کہ اس امر کا ثبوت بھی ضرور ہے کہ ایک نے دوسرے سے در حقیقت حدیث سیکھی بھی شہی ۔

در جاتِ احادیث کے بیان میں ایک راوی سے دوسرے تک پہنچنے کے لحاظ سے

جب کبھی کوئی حدیث بیان ہوتی ہے اس کا رتبہ سلسلہ روایت سے جانچا جاتا ہے اور اس کی شناخت کے لیے الفاظ مصطلح مقرر کیے گئر ہیں ۔

اول: '' مسند یا مرفوع ''۔ یه لقب اُس حدیث کو دیا جاتا ہے جب که راوی صاف صاف بیان کرتا ہے که فلاں بات خود پیغمبر خدا نے بیان فرمائی تھی یا خود کی تھی یا اوروں نے اُن کے روبرو کی تھی اور آپ نے منع نہیں فرمایا تھا ۔

دوم: "مرفوع متصل" کو ایسی حدیث کے راویوں کا سلسله پیغمبر خدا تک لگاتار یعنی بلافصل پہنچتا ہو تو اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔

سوم: "مراوع منقطع" اگر ایسی حدیث کے راویوں کا سلسله بلافصل پیغمبر خدا تک نه پهنچے تو اس حدیث کو یه لقب دیا جاتا ہے ۔

چہارم: "مرسل یا موقوف"۔ یعنی وہ حدیث جس کو پیغمبر خدا کے اصحاب نے بیان کیا ہو۔ مگر پیغمبر خدا سے منسوب نه کیا ہو۔

پنجم: '' مرسل یا موقوف متصل''۔ اگر راویوں کا سلسله اس صحابی تک جس نے اس کو بیان کیا ہے بلافصل چلا گیا ہو تو اس حدیث کو یہ لنب دیا جاتا ہے۔

ششم: " مرسل يا موقوف منقطع " ليكن اگر راويوں كا سلسله آس صحابى تك مسلسل نه هو تو آس حديث كا به لقب هو تا هـ .

اس بات مین که آیا حدیث " مرسل یا موقوف متصل " کو معتبر اور قابل استدلال خیال کرنا چاهیے یا نہیں علماء میں اختلاف رائے ہے ۔ لیکن صحابه کی ایسی حدیث جس میں ایک ایسے واقعه یا مقام کا مد دور هو جہاں وہ خود موجود نہیں تھے تو اس حدیث کو کسی صرح بغیر اور کسی سند کے حدیث نبوی کے هم ہایہ نہیں سمجھا جا سکتا ۔ ان علما کی رائے نہایت صحیح اور

قرین انصاف مے جو دربارہ نزول وحی کے حضرت عائشہ کی روایات کو قابل سند نہیں خیال کرتے کیوں کہ وہ آس زمانے میں موجود نه تھیں ۔

هفتم: " مقطوع " یعنی و محدیثیں جو تابعین نے بیان کی هیں اور آن کو اپنے سے آو پر کے صحابه کی طرف منسوب نہیں کیا ہے ۔

هشتم: '' مقطوع متصل ''۔ اگر ایسی حدیث کے راویوں کا سلسلہ اُس تابعی تک برابر چلا جاوے تو اُس حدیث کا یہ نام ہے۔ نہم: '' مقطوع منقطع ''۔ اگر اس کا سلسلہ اُس تابعی تک نه یہنچر تو اُس حدیث کو اس نام سے پکارتے هیں۔

دهم: "روایت" و به اقسام مندرجه بالا سے بالکل علیحده هے ۔ یه نام آن حدیثوں کا هے ۔ جو اس طرح پر شروع هوتی هیں ۔ "یه بیان کیا گیا هے" یا "فلان شخص نے یوں روایت کی هے ۔" اس قسم کی روایتیں بازاری گپ سے کچھ زیاده قابل اعتبار نہیں هیں ۔ ایسی هی روایتوں سے هارے مفسرین و مؤرخین نے اپنی تصنیفات کا حجم بڑها لیا هے اور ایسی هی واهیات اور بیہودہ باتوں سے هشامی ۔ طبقات کبیر ۔ کاتب الواقدی وغیرہ کتابیں سیر و تواریخ کی پایه اعتبار سے سافط گئی جاتی هیں اور جو مایه افتخار و ناز آن عیسائی مصنفوں کا هے جو مذهب اسلام کے برخلاف کتابیں لکھتے هیں ۔

درجات احادیث کے بیان میں به لحاظ راویوں کے چال چلن یعنی آن کے ثقه اور غیر ثقه ہونے کے

جب کبھی کسی حدیث کے درجہ صحت کا استحان راویوں کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ بہ ترتیب ذیل قرار ہاتا ہے۔ اول: ''صحیح''۔ اس نام سے وہ حدیث موسوم ہوتی ہے جس کے تمام راوی اول سے آخر تک پکے دین دار اور متنی اشخاص ہوں اور کبھی کسی قسم کے برائی کے ساتھ متہم نه ہوئے ہون بلکه تدین اور صدق مقال کے واسطے مشہور اور سب لوگوں کے نزدیک مسلم ہوں۔

ایسی حدیثوں کا درجه اعتبار اس سبب سے اور بھی بڑھ جاتا ہے جب که اس قسم کے راویوں نے علیحدہ علیحدہ بلاکسی اختلاف کے آسی حدیثیں نہایت ھی قلیل ھیں۔

دوم: ''حسن ''۔ اس ملقب سے وہ حدیثیں ملقب ہوتی ہیں جن کے تمام راوی اوصاف حمیدہ میں اول قسم کی حدیث کے راویوں کی کوئی ہم سری نه کر سکتے ہوں مگر ہا ایں همه پر هیزگاری اور عام ثقاهت کے ساتھ متصف ہوں اور اس حدیث کی اصلیت بھی غیر مشتبہ ہو۔ اس قسم کی بے شار حدیثیں ہیں جن سے معتبر کتب احادیث مملو ہیں۔

سوم: "ضعیف" یه نام ان حدیثوں کو دیا جاتا ہے جن
کے تمام راویوں میں سے ایک شخص بھی اول یا دوم قسم کے
راویوں کی مائند نه هو ۔ ان احادیث کے ضعف کا درجه دیگر
اسباب سے بھی زیادہ یا کم هو جاتا ہے ۔ هارے هاں کی کتب
احادیث جو دوسرے درجه کی کہلاتی هیں اسی قسم کی احادیث
سے بھری پڑی هیں ۔

چہارم: '' غریب ''۔ یہ اقب آن حدیثون کا ہے جن کے راویوں میں سے کسی نے بجز ایک آدھ حدیث کے اور کوئی حدیث نقل نه کی هو جس سے یقین هو تا ہے که وه فن حدیث میں کچھ تبحر نہیں رکھتا ۔

# راویوں کے درجہ اعتبار کے بیان میں آن کے تفقّہ فی الدین کے لحاظ سے

تمام صحابه كبار اور تابعين اور تبع تابعين جب كوئى حديث آل حضرت كى بيان كرتے تھے تو ان كے الفاظ بعينه و هى نہيں هوتے تھے جو آل حضرت نے فرمائے هوں اور ايسا كرنا امكان سے بھى خارج تھا مع هذا خيال كيا گيا هے كه بعض دعائيں ايسى هيں جن كے الفاظ بجنسه محفوظ هيں - غرض كه تمام حديث كے راويوں ميں حديث كو بالمعنى روايت كرنے كا رواج تھا - پس يه بات قرين قياس هے كه جو لوگ زيادہ علم ركھتے تھے اور تفقه في الدين كا آن كو زيادہ ملكه تھا وہ آل حضرت كے كلام كا في الدين كا آن كو زيادہ ملكه تھا وہ آل حضرت كے كلام كا اوروں كے اچھى طرح پر مطلب سمجھتے هوں گے اور اوروں كے اچھى طرح پر مطلب سمجھتے هوں گے اور اوروں كے بهتى طور پر بخوبى سمجھا سكنے هوں گے اور اوروں كے باعتبار آن كے علم كے سات درجے كيے گئے هيں ۔

اول: وہ جو علم اور تفقہ میں زیادہ تر نمتاز تھے۔ اور حافظہ بھی قوی رکھتے تھے۔ ایسے اشخاص آئمہ حدیث کہلاتے ھیں۔

دوم : وہ جو پہلوں سے کم درجہ رکھتے تھے - اور جن سے شاذ و نادر ہی کسی غلطی کے سرزد ہونے کا احتال تھا ـ

سوم: وه جنهول نے مسائل مذهبی میں اختلاف کیا تھا مگر ان کو اس قدر تعصب نہیں ہوگیا تھا که اعتدال سے متجاوز هو گئے هوں اور نیز آن کے تدین اور صلق کلام میں کسی طرح کا شک و شبه نہیں تھا۔

چہارم : وہ جن کے حالات کی نسبت کچھ اچھی طرح آ گاھی نہیں ہے ۔

پنجم : وہ جنھوں نے مسائل مذھبی میں اختلاف کیا تھا

مكر أن كا تعصب حد اعتدال سے متجاوز ہو كيا تھا ـ

ششم ؛ وه جن کی طبیعت مین شک اور وهم برها هوا تها اور ان کا حافظه بھی قابل اعتبار کے نه تھا ۔

هفتم : وہ جو جھوٹی حدیثیں بنانے میں مشہور اور بدنام تھر۔ علائے دین کی یہ رائے ہے کہ اول تین درجر کے لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو باعتبار آن کے ساتب کے صحیح خیال کرنا چاہیر اور اخیر کے تین درجے کے لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو بلا تامل رد کر دینا چاہیر ۔ باتی رہ گئر چوتھر درجہ کے لوگ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو جب تک کہ آن کے راویوں کا حال معلوم نه هو قابل اعتبار سمجهنا نه چاهیے ـ

جو روایتس که ہو دیوں کے هاں مذکور تھیں آن کے بیان کرنے سے مسلمانوں کو ممانعت نه تھی

آں حضرت نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے ھاں جو روایتیں ھیں آن کے بیان کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ چناں چه اس کی تصدیق اُس حدیث سے هوتی هے جو بخاری میں مذکور هے اور اسی وجہ سے مسلمان ہودیوں کی روایتوں کے ہیان کرنے میں کچھ مضائقه نہیں سمجھتر اور وہ حدیث یہ ہے۔

عبدالله بن عمر كمتر هيي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بیان کرو بنی اسرائیل سے اس جو شخص قصداً مجه يرجهوك

عن عبدالله ابين عبدر قبال فرمايا كه يهنج وُ يمه سے اگرچه قال رسول الله صلعم بلغوا ایک هی آبت دو ۔ اور حدیث عني ولوآية وحدثوا عن ہنے اسرائیل ولا حرج میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور و سن كذب عللي مشعمدا فايستبعوء سقعده سن المنار بولے گا۔ تو اس كو اپنا ٹهكانا (رواه البخارى) ـ آگ ميں بنانا چاهيے (بخارى) -

# روایات میں اختلاف ہونے کے اسباب

جب کبھی ہم راویوں کی روایتوں میں اختلاف دیکھیں تو ہم کو یہ نتیجہ نکالنا نہیں چاہیے۔ کہ یہ روایتیں راویوں کی بناوٹ ہے جیسا کہ عیسائی مؤرخ عموماً خیال کرتے ہیں اس لیے احادیث موضوعہ کے سوا اور بھی قدرتی اسباب ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے روایات میں اختلاف پڑنا ممکن الوقوع ہے۔ چناں چہ ہم آن قدرتی اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کے سبب روایتوں میں اختلاف پڑتا ہے۔

اول : حدیث کے مطلب کی غلط فہمی -

دوم: حدیث کے معنی سمجھنے میں دو راویوں کا باہم اختلاف ۔ یعنی ایک ہی حدیث کے ایک نے کچھ معنی سمجھے اور ایک نے کچھ ۔

سوم : حدیث کا مطلب لوگوں سے صاف صاف بیان کرنے کی عدم قابلیت ۔

چہارم: راوی کے حافظہ کا تصور کہ یا تو اس نے کسی حدیث کا کوئی جزو چھوڑ دیا۔ یا دو مختلف حدیثوں کو باہم خلط ملط کر دیا۔

پنجم: راوی کا کسی جزو حدیث کی تفصیل کا بیان کرنا اس غرض سے که سننے والا بآسانی اس کو سمجھ جائے لیکن سننے والے نے از راہ غلطی اس تفصیل کو بھی حدیث کا جزو سمجھا۔

ششم : راوی نے اپنی گفتکو میں جناب پیغمبر خدا کے

چند کلات بیان کیے اور سننے والوں نے اُس کے تمام کلام کو ۔ حدیث سمجھ لیا ۔

ھفتم: کسی راوی نے یہودیوں کی روایتیں بیان کیں اور سننے والے نے ان کو غلطی سے حدیث سمجھ لیا اور اسی ذریعے سے یہودیوں کی روایتوں کا اختلاف مسلمانوں کے ھاں منتئل ھو آیا ۔ اگلے نبیوں اور بزرگوں کے قصے جن سے ھارے ھاں کی تاریخیں اور تفسیریں سیاہ ھیں سب انھیں ذریموں سے پیدا ھوئے ھیں۔

هشتم : وہ اختلافات جو زبانی روایات کے سلسلہ سے خود بخود عارض ہوتا ہے اور اسی ذریعہ سے معمولی باتیں معجزات اور کرامات کی صورت پیدا کر لیتی ہیں ۔

نهم : مختلف حالات جن مین که راوی نے آن حضرت کو دیکھا تھا ۔ دیکھا تھا یا کچھ فرماتے سنا تھا یا کرتے دیکھا تھا ۔

یه تمام اسباب ایسے هیں جن کے سبب سے بغیر ارادہ تصنع کے قدرتی طور پر روایئوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ من جمله آن کے نویں قسم ایسی ہے که باوجود اختلاف کے کل روایتوں کا مچا هونا ممکن ہے۔

#### موضوع حدیثوں کا بیان

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ بہت سی حدیثیں جناب پیغمبر خدا کے نام سے جھوٹی اور موضوع بنائی گئیں اور جو لوگ ایسی شرم ناک جعل سازی کے مرتکب ہوئے تھے وہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔

اول : وہ لوگ تھے جو عوام الناس میں کسی نیک رسم یا کسی ثواب کے کام کی ترویج کے خواہاں تھے اور اپنے کام یاب ھونے کی غرض سے آنھوں نے کوئی حدیث بنا لی ۔ اس قسم کی جعل سازی زیادہ تر آن حدیثوں سے متعلق ہے جن میں چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کے کرنے میں بڑے بڑے ثواب بیان کیے میں اور نوافل کے پڑھنے میں گناھوں کے بخشے جانے اور قیامت میں اعلٰی درجے ملنے کے وعدے کیے گئے ھیں ۔ قرآن کی سورتوں کے پڑھنے کی عجیب عجیب خاصیتیں بیان کی گئی ھیں ۔ بیار بوں سے شفا پانے اور رزق میں فراخی ھونے کی خاصیتیں یا بعض قرآن کی سورتوں کا قیاست میں گناہ بخشوانے کے لیے شفیع ھونا ہیان ھوا ہے ۔ ان موضوع حدیثوں کے بنانے والوں کا منشاء یہ تھا کہ لوگ نیک کاموں میں اور قرآن محید کی تلاوت اور نوافل کے ادا کرنے پر زیادہ متوجہ ھوں ۔ لیکن مذھب اسلام اس قسم کے ادا کرنے پر زیادہ متوجہ ھوں ۔ لیکن مذھب اسلام اس قسم کے فریبوں اور جھوٹوں کو پناہ نہیں دیتا بلکہ آن کو جہم کی آگ میں ڈالتا ہے ۔

دوم: واعظین نے اس غرض سے کہ آن کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جاویں اور سننے والے عجیب و غریب باتوں کے سننے سے خوش ہوں اور نیز اس غرض سے کہ سننے والوں کے سننے داور خدا ترسی اور رقت قلب اور نیک کاموں کی رغبت پیدا ہو اور برے کاموں کی دہشت آن کے دل میں پیدا ہو اور خدا کا خوف اور نجات کی آمیدیں آن کے دل میں بھڑک آٹھیں بہت سی حدیثیں موضوع کر لیں ۔ مگر دل میں بھڑک آٹھیں بہت سی حدیثیں موضوع کر لیں ۔ مگر انسوس ہے کہ آن کو یہ خیال نہیں آیا کہ آن کے ان افعال سے مذہب اسلام بالکل نفرت کرتا ہے ۔ یہ حدیثیں زیادہ تر دوزخ اور بہشت اور ملائک کے حالات وغیرہ سے علاقہ رکھتی ہیں ۔ سوم: وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے مسائل میں سوم: وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے مسائل میں

اختلافات کیر اور اس تعصب میں جادہ اعتدال سے ہڑھ گئر اور

اپنی دلیلوں میں غلبہ حاصل کرنے کی غرض سے اس قسم کی حدیثیں وضع کر لین جو آن کے مفید مطلب ہوں ۔

چہارم: مخالفین مذہب اسلام نے جو اس زمانہ میں زیادہ تر یہودی اور مشرکین تھے ۔ بہت سی باتیں سچ اور جھوٹ آل حضرت کی نسبت مشہور کی تھیں اور وہ عرب میں پھیل گئی تھیں ۔ رفتہ بطور روایت کے بیان ھونے لگیں اور لوگوں نے غلطی سے آن کو حدیثوں میں شار کیا ۔

ھارمے علماء نے احادیث موضوع اور غلط روایت مروجه کے دریافت کرنے میں از حد کوشش کی ہے اور اس باب میں اکثر کتابیں تصنیف ہوئی ہیں اور صحیح اور باطل روایتوں کی تحقیق اور تمیز کرنے کے لیے قواعد اور اصول منضبط کیے ہیں۔

مقدم اصول جو اس اس کی تعقیق کے لیے علاء نے قرار دیے ھیں وہ یہ ھیں کہ احادیث کے الفاظ اور طرز عبارت کا استحان کیا جائے ۔ هر حدیث کے مضمون کو قرآن مجید کے احکام اور عقاید و مسائل مذھبی مستخرجہ قرآن اور احادیث مستند سے مقابلہ ھو ۔ احادیث کے منشاء اور بیان کی تحقیق اور تدقیق کی جاوے کہ اس میں کوئی ایسا تاریخی واقعہ ثو نہیں ہے جو ازروئے تاریخ کے غلط ھو یا اس میں ایسے عجائبات تو نہیں بیان ھوئے جن کو عقل تسلیم نہ کرتی ھو ۔ جن حدیثوں میں اس قسم ھوئے جن کو عقل تسلیم نہ کرتی ھو ۔ جن حدیثوں میں اس قسم کی باتین ہائی جاتی ھیں وہ موضوع خیال کی جاتی ھیں ۔

محتصر طور پر اس کتاب کے پڑھنے والے جان لیں گے کہ جن احادیث کو ھم مسلمان قابل سند خیال کرتے ھیں آن میں کم سے کم مندرجہ ذیل امود کا لحاظ ضرور ہالضرور ھونا چاھیے۔ یعنی راوی نے صاف اور مصرح طور پر بیان کر دیا ھو کہ فلاں ہات پیغمبر خدا نے فرمائی تھی یا کی تھی۔ سلسلہ راویوں

کا پرخمبر خدا تک غیر منقطع هو ـ پیغمبر خدا سے لے کر اخیر زاوی تک جمله راوی تقوی اور تدین اور نیک اعال کے لیے مشہور هوں ـ هر راوی کو اپنے ما سبق راوی سے ایک سے زیادہ حدیثیں پہنچی هوں ـ هر راوی لیاقت علمی اور تفقه مین متاز هو تاکه یه امر متیقن هو جاوے که اس نے حدیث کے صحیح معنی کو سمجھ لیا هوگا اور اوروں کو بھی ٹھیک طور سے سمجھا دیا هوگا ـ حدیث کا منشا احکام مندرجه قرآن مجید یا عقاید مذهبی مستخرجه قرآن یا حدیث مستند سے متناقض نه هو ـ اس میں عجائبات و غرائبات دور از عقل بیاں نه هوں بلکه منشا حدیث کا اس قسم کا هو جس کے تسلیم کرنے میں لوگوں کو حدیث کلام نه هو ـ

کوئی حدیث جس کی صحت اس طرح ثابت ہو جاوہے کسی عقیدۂ مذھبی کی بناء ہو سکتی ہے۔ مگر با ابن ہمہ اس میں ایک اور شبه کا عارض ہونا باقی رہ جاتا ہے یعنی وہ حدیث اس لیے که صرف ایک ہی شخص کی روایت ہے مفید بقین نہیں ہو سکتی بلکہ افادۂ ظن کرتی ہے۔

اس شبه کے سبب سے احادیث مستندہ کے بھی تین درجے قائم کیے گئے ھیں اور وہ یہ ھیں: (۱) متواتر ، (۲) مشہور ، (۳) خبر آحاد ۔

متواتر ۔ وہ حدیثیں کہلاتی ہیں جن کو جناب پیغمبر خدا کے زمانہ سے لے کر جملہ اصحابہ کبار اور علمائے دین نے ہر ایک زمانہ میں ۔ در ہے بالاتفاق صحیح اور مستند تسلیم کر لیا ہو اور آن میں کسی نے کبھی کوئی جرح و قدح نه کی ہو ہر زمانے کے علما کا قول ہے کہ صرف قرآن مجید ہی حد تواتر کو پہنچا ہے مگر بعض حدیثوں کو بھی متواتر بتاتے ہیں اور

آن کی تعداد ہانچ سے متجاوز نہیں ہوتی۔ ایسی احادیث پر بلانکاف اعتبار کرنا اور آن پر معتقدانه عمل کرنا واجب ہے۔

مشہور - آن حدیثوں کو کہتے ھیں جو تواتر کے درجه تک نه پہنچی ھوں مگر زمانے کے عالموں نے آن کو صحیح تسلیم کیا ھو ۔ به وہ حدیثیں ھیں جو ھاری کتب حدیث میں جو معتبر گنی جاتی ھیں منقول ھیں اور اس باعث سے آن کی صحت بالعموم مسلم ھے اور ھارہے بعض عقائد مذھبی بھی آن پر مبنی ھیں ۔ گو که وہ درایتاً تنقیح اور تنقید کے امتحان سے بری نہیں ھیں ۔ خبر آحاد ۔ ان حدیثوں کا نام ھے جو مذکورہ بالا حدیثوں کے اوصاف تک نہیں پہنچیں اور اسی قسم کی حدیثیں بہت کثرت سے حدیث کی کتابوں میں ھیں ۔ علمائے اسلام اس باب میں که اس پھلی قسم کی حدیثوں پر کوئی عقیدہ مذھبی مبنی ھو سکتا ھے یا نہیں عتلف الرائے ھیں ۔

جن لوگوں نے کہ احادیث کے جمع کرنے کا بوجہ آٹھایا تھا ان میں سے جو سب سے اعلٰی اور افضل اور ائمہ حدیث کملائے تھے آنھوں نے اپنی همت صرف اس بات پر مصروف کی تھی کہ راویوں کے اعتبار کی کاحقہ تحقیق کرنے کے بعد حدیثوں کو لکھیں اور انھیں لوگوں کی لکھی هوئی کتابیں صحاح میں داخل هیں ۔ اور بعضوں نے اس بات پر همت مصروف کی تھی کہ جس قدر حدیثی ان کو ملیں وہ جمع کر لیں آنھیں کی لکھی هوئی کتابیں دوسرے درجہ کی گئی جاتی هیں ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جامعین حدیث نے ایسی کسی حدیث کو نہ اختیار کیا هوگا جو علانیہ بادی النظر میں غلط هو مگر جس قدر کہ حدیثیں آنھوں نے منتخب کر کے جمع کر لیں ۔ اس پر قدر کہ حدیثیں آنھوں نے منتخب کر کے جمع کر لیں ۔ اس پر آن کو ازروئے درایت کے تحقیق اور تدقیق کرنے کا موقع نہیں

ملا ۔ اُنھوں نے یہ کام اپنر سے بعد کے لوگوں پر چھوڑا تھا۔ افسوس هے که آن کے بعد آن کی حدیثوں کی ایسی وقعت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ اُن کو بحز خاص علمائے محققین کے درایتاً آن حدیثوں کی تنقیع اور تنقید کی جرأت نہیں ہوئی ۔ مگر ازروئے مذہب اسلام کے ہر ایک مسنان کا حق ہے کہ اُن کی حدیثوں کی درایتاً تنقیح اور تنقید کرمے ۔ ہارہے مؤرخین نے اور مفسرین نے جو کام اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام دلدر اور ناقص اور ضعیف حدیثوں کو اپنی تصنیفات سیں جگه دیتر هیں۔ عیسائی عالم جو کسی حدیث کے درجہ صحت اور تحقیق کے آن قواعد سے جو علمائے اسلام نے مقرر کیرے ہیں محض ناواقف ھوتے ھیں اور درایت کے تو نام سے بھی واقف نہیں ھیں جب کوئی ایسی کتاب ہڑھتے ہیں جس میں بجز بد ترین احادیث اور روایات کے اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنر دل میں سمجھ لیتر ھیں کہ جزئیات اسلام سے واقف ھو گئر اور ھارے مذھب کی نکته چینی اور تضعیک شروع کرتے میں اور جب که ان کی یه مایه افتخار تصنیفیں مسلانوں کی نظر سے گزرتی ہے تو اس کا نتیجه صرف یه هوتا ہے که مصنفین کی بے علمی اور تعصب پر جو اُن کی تصنیفات سے سترشح هوتی ہے هنستے هیں اور اُن کی بے فائدہ صرف اوقات ہر افسوس کرتے ہیں۔

# سر ولیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کے شہات کی تردید

اگرچه هم نے مسلمانوں کی روایتوں کا پورا پورا اور به تفصیل بیان کیا ہے تاهم به نظر مزید تحقیق آس آگاهی کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو هم کو اپنے نبی کی سوآنخ عمری

لکھنے والے دو لئبق عیسائی مصنفوں سے حاصل ہوئی ہے یعنی اے اسیر کر ایم ڈی اور سر ولیم میور ایل ایل ڈی سے ۔

ڈاکٹر اسرنگر نے مسلمانوں کی روایتوں اور راویوں کی نسبت بہت تھوڑا بیان کیا ہے اور اُس تھوڑے ہی بیان سے اُن کے اس مضمون سے بہت کم واقفیت ظاہر ہوتی ہے یہاں تک که آن کی مثال ٹھیک ٹھیک اس شخص کی سی ہے جو نہایت تاریکی میں پڑا ہو اور نور کی حقیقت کی تلاش میں تعصب اور کم فہمی سے جھوٹے شہوں سے دھوکا کھا کر راہ گم کر گیا ھو اور ہے اصل چیزوں کی پیروی میں اصل چیز کو بھی ھاتھ سے کھو دیا ہو۔ مگر آن کا ایک بیان قابل غور ہے وہ کہتر هیں که کتب دینیات اهل سنت و جاءت کے هال چه کتابین سب سے معتبر ھیں بعنی صحیح بخاری ' مسلم ، سنن ابو داؤد ، ترمذی ، نسائی ، ابن ماجه ـ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ھیں جو اکثر کتب سابق پر مبنی هیں جن کی سنیوں کے هاں بہت قدر ہے ۔ مثلاً (واضح ہو کہ بعض ناموں کی صحت جو انگریزی میں لکھر ہوئے تھر نہیں ہو سکی) دارمی ' دارقطنی ، ابن عیینہ ، اصمعی ، برقانی ، احمد سننی ، جیقی ، حمیدی خطابی ، بغوی ، رزین ، جرزی ، ابن الاثیر ، مبارک ، ابن جوزی ، نووی ـ

اب اول تو یه اخیر کی چوده کتابین آن مین سے جس قدر سے که هم واقف هیں پہلی چه کتابوں پر مبنی نہیں هیں سوائے مشکواة کے جو بغوی کی ہے اور اکثر ان میں کی غیر معتبر اور غیر مستند هیں اور آن میں جو حدیثیں مذکور هیں وه آن چه کتابوں میں نهیں دوسرے یه که کوئی حدیث هو خواه وه پهلی قسم کی کتابوں میں هو خواه دوسری قسم کی کتابوں میں نه کسی مذهبی عقیده کی بناء قرار پاتی ہے ۔ نه صحیح اور مستند تسلیم هوتی ہے جب تک که

وہ أن قواعد سے جو أو پر مذكور هوئے صحيح نه ثابت هوئي هو ــ سر ولم میور نے کسی قدر طوالت کے ساتھ اسلاء کی روایتوں اور راویوں کی نسبت بحث کی ہے مگر هم بانسوس بیان کرتے میں که آن کی طرز تعریر سے صاف منکشف موتا ہے که قبل اس کے کہ ایک غیر متعصبانہ اور آزادانہ تحقیق اور حائز اور منصفانه دلیل سے کوئی نتیجه مستخرج کریں ۔ آن کے دل مین یه بات سائی هوئی تهی که یه سب روایتین جهوئی اور لوگو ن کی محض بناوٹس اور اجادیں هیں اور اول هی سے اس بات کا قصد كر ليا هے كه ان سب روايتوں كو ايسا هي ثابت كريں وه امر حق کی تحقیق کرنا نہیں چاہتر گو وہ امر حق کچھ ہی کیوں نه هو جس کی تحقیق هر بے غرض مصنف کا اصلی منشاء هوتا ہے یا کم سے کم یوں کہه سکتر هیں که هونا چاھیر ۔ آن کے طرز استدلال ھی سے آن کی غرض ظاہر ہو جاتی ھے ۔ وہ اس فقرہ سے مطلب کو آغاز کر کے که " اگلر مسلمانوں کی عادتین روایت کے رواج کی موید تھین " فرمائے ھین که " اپنر نبی کے کاموں اور باتوں سے زیادہ اور کس مضمون ہر مسلانان سابق سرگرمی سے بحث کرنے '' اس کے بعد صاحب موصوف یه رائے بیان کرنے ہیں که " ان روایات ہی نے امتداد زمانه کی وجه سے محد (صلعم) کو عجیب و غریب اوصاف سے متصف کر دیا ۔ آن کے ہروؤں کے دل میں نا دانستہ یہ خیال گزرا که بد (صلعم) کو انسانی طاقت سے بڑھ کر قدرتین حاصل ھیں . . . اسی مادہ سے اس قدر کثیر روایتین وجود مین آئین ـ جب کبھی آن بیانات کے استحان کے لیر واقعات کا کوئی اندازہ سر دست سوجود نه هوتا تو حافظر کو قوت واهمه کی بے روک کوششوں سے مدد دی حاتی ۔'' '' صحابه کبار کی روایتوں کی

تعظیم اور حرمت جو زمانه ما بعد میں لوگوں کو تھی'' وہ بقول صاحب موصوف '' امتداد آیام کا اثر تھا جو لوگوں کے دلوں میں اور روایتوں پر خود بخود ہوا ہوگا ۔''

اب که سر ولیم میور اس طرح پر استدلال کرتے میں تو یه سوال پیش آتا ہے که دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور پر میزگار شخص کا کیا حال هوگا اگر اس کی هر بات اور حرکت کو دغا بازی اور ریاکاری کی دهندلی اور خراب عینک سے دیکھیں اور اس کے جمله کاات اور انعال کی غلط تاویل کریں اور جس قدر خراب معنی هارا حسد ایجاد کر سکے آن کے اوپر عائد کریں۔

کیا حضرت موسلی کے تمام معجزات '' اُن کے عصا کا سانپ كي شكل مين هو جانا "- " ان كا يدبيضا " ، "دريا كا خون كي مانند ھو حانا''۔ ''مینڈکوں کی وہا ''۔ اور اور معجزات جو ان کے مصر مین ظہور پذیر هوئے تھے "بحر احمر میں بنی اسرائیل کے لیےرسته کا کھل جانا'' ''من وسلوی کا آسان سے نازل ہونا ۔'' ''ہتھر کی منقش لوہوں کا ملنا جن پر خدا تعالیٰ نے اپنی انگشت مبارک سے لکھا تھا۔'' خدا تعالی کا بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر ترجیح دینا اور ان کو '' میری منتخب قوم '' کے خطابات سے سرفراز کرنا اور اس قدر برکتین آن کو عطا فرمانا اور حضرت اسرائیل کو " ميرا پهلونشا " بيثا كمه كر ممتاز كرنا ـ كيا ان سب باتون. کو دل لگی کے قصبے اس طرز استدلال کے طور پر جس کو سر ولیم میور نے اختیار کیا ہے نہیں کہه سکتے ؟ جن کو اس نبی کے سرگرم پیروؤں یعنی بنی اسرائیل نے ایجاد اور وضع کیا ہو۔ جنھوں نے بہ سبب ''مشکیانہ تعظیم'' اور ''شائقانہ تکریم'' کے امتداد زمانہ میں اپنے نبی کو "عجیب و غریب اوصاف سے" منصف کر دیا۔ کیا یه بات بھی حضرت موسیٰی پر اسی طرح

صادق میں آ سکتی ہے کہ "آن کی وضع کی شان کو دھیان اور مراقبہ سے عروج حاصل ہوا اور جس قدر دور زمانہ آن کے پیروؤں سے آن کو کرتا گیا۔ آس عجیب و غریب انسان کا نقشہ جو آسان کے فرشتوں (بلکہ خود خدا ھی سے) بے تکاف پیغام و سلام رکھتا تھا زبادہ دھندلا لیکن زیادہ بڑا تناسب حاصل کرتا گیا۔ دل میں نادانستہ به خیال گزرا که آن کو انسانی طاقت سے زیادہ قدرتیں حاصل ھیں اور ایسے سامانوں سے جو انسان کے امکان سے باھر ھیں گھرے ھوئے ھیں۔" حضرت عیسلی اور آن کے با اعتقاد اور سرگرم متبعین کا آس وقت کیا حال ھوتا اگر ھر شخص آن روایات کو بحض بناوٹی ایجاذیں سمجھ کر اگر ھر شخص آن روایات کو بحض بناوٹی ایجاذیں سمجھ کر افر حضرت عیسلی کی کراماتی پیدایش مضحکہ میں ڈال دینا جن میں حضرت عیسلی کی کراماتی پیدایش اور حضرت عیسلی کا از سر نو زندہ ھونا اور اپنے بجروح ھاتھ اور حضرت عیسلی کا از سر نو زندہ ھونا اور اپنے بجروح ھاتھ اپنے متبعین کو د کھلانا اور آن کا آسان پر چڑھ جانا اور اللہ تعالٰی کے دست راست کی طرف بیٹھنا یعنی حسینے قانون وحدت نی التثلیت کے دست راست کی طرف بیٹھنا مذکور ہے۔

لیکن عقل و فہم کی تعظیم هم کو آن لوگوں کی احادیث اور افعال پر عیب رکھنے اور آن کی بد ترین تاویل کرنے سے مانع آتی ہے جنھوں نے تقویل اور نیک اعال کی وجه سے شہرت اور عظمت حاصل کی هو ۔ اور اس امر سے بھی البته انکار نہیں هو سکتا ۔ که هر مصنف کو لازم ہے که جب اوروں کی تحریرات اور تصنیفات کی چھان بین کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو تعصب اور کم ظرفی سے پاک اور صاف کر لے ۔

جد رسول الله کے اصحاب اور خلفاء ایسے لوگ تھے جنھوں نے اپنے آپ کو محض خدا تعالیٰی کی طرف مصروف کر دیا تھا وہ امر حق کو مانتے تھے اور اس جہان فانی کو نظر حقارت سے دیکھتے

تھے وہ ایمان دار صادق القول اور نیک طینت تھے اور ھارے احادیث کے جمع کرنے والوں نے ہدیں غرض کہ احادیث نبوی کا ایک مجموعہ ھو جاوے دور دراز کے سفر اختیار کیے تھے۔ انھوں نے حکام وقت کے ھاتھ سے سخت تکلیفین برداشت کی تھیں۔ ان کو بے شار دقتیں پیش آئین اور ایسی ایسی مصیبتیں اور اذیتیں سہنی ہڑیں جو بہ مشکل خیال میں آسکتی ھیں۔ بایں ھمہ آنھوں نے کبھی اپنے کام سے پہلوتھی نہین کی اور آن کو انجام تک پہنچایا جس سے صریح ثابت ہے کہ آن کو دینی اور نیک نیت وجہوں سے اس امر کی تحریک ھوئی تھی۔ اور ھم کسی طرح مجاز نہیں ھو سکتے کہ آن کے افعال کو ریاکاری اور فریب کی طرف منسوب کریں اور یورپین تصنیفات کے اس بے بنیاد بیان کی طرف منسوب کریں اور یورپین تصنیفات کے اس بے بنیاد بیان کی حجا تحقیر کریں۔

سر ولیم میور بیان کرتے هیں که "ترقی پذیر سلطنت کی احتیاجیں قرآن کے مجموعه سیاست کی افزایش کی خواهاں هوئیں ۔ جو چیز که پہلے عربوں کی سادہ وضعی اور محدود نظام مدنی کے واسطے بخوبی کفایت کرتی تھی آن کی اولاد کی روز افزوں احتیاجوں کے واسطے غیر مکتفی هو گئی ۔" وہ کہتے هیں که "به اور اسی قسم کے اسباب قرآن کے معدود اور معرا مسائل کی توسیع اور اس کے اخلاق کے غیر مکمل مجموعه کی تکمیل کے متقاضی هوئے ۔"

اس بیان میں سر وایم میور نے دو طرح پر غلطیاں کی هیں ایک تو یه که جامعین حدیث کو ترقی سلطنت اور مجموعه سیاست سے کچھ سروکار نه تھا۔ یه لوگ محض دین کی طرف متوجه تھے آنھوں نے احادیث نبوی کو محض باغراض دینی جمع کی ہوئی حدیثوں میں دین هی کو بہت بڑی

نسبت ہے ، یعنی آن کا بیسواں حصہ بھی امور سیاست سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ مساانور نے امور متعلق سیاست کو العامی سمجھا ہو۔ خود جناد پیغمبر خدا اینر زمانه میں ایسر امور میں صحابه سے صلاح لیتہ تھر اور اس صلاح کے مطابق کاربند ھوتے تھر ۔ اس زمانہ کے بعد بھی آن روایتوں کو جو سیاست سے متعلق تھیں کسی نے المامي نهين سمجها ـ چنان چه ان کي تفصيل هم اوپر بيان کر چکر ھیں۔ قرآن مجید اور نیز جناب پیغمیر خدا نے ھر چیز متعلق سیاست اور انتظام مدن کو ہاستثنائے جثد اصول عام کے بالکل فرمان رواؤں کی رائے پر چھوڑ دیا ہے اور صرف یہ حکم دیا ہے کہ ذی فہم لوگوں سے مشورہ کر کے کام کریں جو زمانہ کے حالات اور ڈھنگ کے واسطر ضروری ھیں۔ پس مسلمانوں کو اور آن کی اولاد کو اپنی روز انزوں احتیاجوں کے واسطے قرآن مجید کی تکمیل کے لیر حدیثوں کی تلاش کرنے کی کچھ ضرورت نه تهی ، هاں بلاشبه مسلمانوں مین یه خواهش تهی ـ که ھر امر میں خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے اسی طرح پر کارروائی کریں جس طرح کہ پیغمبر خدا نے کی تھی اور یہ اس محبت و عشق کا تقاضا تھا جو ہم مسلمان اپنر پیغمبر کے ساتھ رکھتر ھین اور اسی لیے ھر قسم کی احادیث کو جمع کرتے تھے۔ ہیں یہ عشق اور محبث نہایت قابل ستائش تھی۔ مگر افسوس ہے کہ سر ولیم میور نے مسلمانوں کی اس عملہ صفت کو بھی بدترین تاویل میں بیان کیا ہے۔

اس کے بعد سر ولیم سیور صاحبے یہ فقرہ لکھ کر کہ "اولاً قرآن ھی چال و چلن کا نافذ قانون تھا '' یہ بیان کرتے ھیں کہ '' پھر وہ اپنی غرض اصلی کے واسطے مکتفی نہ ہوا اور اس

نقص کی تلافی سنت بعنی پیغمبر صاحب کے احکام اور افعال سے کی گئی " اس کے بعد لکھتے ھیں که " انھوں نے (بعنی پیغمبر خدا نے) کبھی اپنے آپ کو خطا سے مبرا قرار نہیں دیا ۔ بجز اس صورت کے جب که اللہ تعالٰی کی طرف نے القاء ھوتا تھا۔ مگر اس نئے عقیدہ نے یہ بات تراش لی که پیغمبر صحب کے ھرقول و فعل میں ایک اللہی غیر خاطی ھدایت منضم ہے۔

هم مسلانون کا معاملات دینی و دنیوی مین اپنر پیغمبر کی تقلید میں کوشش کرنا خواہ وہ امور دین سے ، علاقه رکھتر ھوں ، خواہ امور دنیا سے خواہ امور سیاست مدن سے اور خواہ امور متعلق عادت اور عبادت سے دوسری چیز ہے اور اس بات کا اعتقاد که پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قول اور ازروئے وحی کے غیر قابل خطا کے تھا اور کون سے افعال صحابه کے مشورہ سے کیے گئے تھے جن کو وحی سے کچھ تعلق نه تھا دوسری چیز ہے ۔ سر ولیم میور نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے خواہ خود غلطی میں پڑ کر ہاری نسبت نا انصافی سے یہ اعتقاد منسوب کیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کے ہر قول و فعل میں ایک اللہی اور غیر خاطی ہدایت منضم ہے۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم مسلمان تمام قول و فعل اپنر پیغمبر کے اسی ادب اور عظمت سے دیکھتے میں ۔ جیسے که ابک نی اولوالعزم کے اقوال و افعال ادب اور عظمت کے مستحق ہیں۔ سر وایم میور بیان کرتے هیں که "روایتوں کی بناوٹ اور اشاعت کا کام عوام الناس کے فائدوں اور سلطنت کے ملکی حالات پر اس قدر مؤثر تھا کہ بظور خود لوگوں کی سرگرہے، ہر بالکل چھوڑ دینے کے قابل نه تھا۔'' اور اپنے بیان کی تائید میں ڈاکٹر اسیرنگر کے مندرجہ ذیل فقرہ کو نقلی کرتے ہیں جو قسطلانی شرح بخاری سے ان کو هاته لگا تها اور وہ فقرہ یہ ہے:
''چوں که پیغمبر صاحب کے هر معتبر اور صعیح بیان کی جو
دستیاب هو سکے قلم ہند کرنے کی ضرورت اشد تهی اس لیے
خلیفه عمر نے آیگ گشتی حکم اس باب میں جاری کیا اور
ہالتخصیص ابو بکر بن بھد کو روایات کے جمع کرنے پر
مامور کیا ۔''

اگر قسطلانی نے یہ مضمون لکھا ہے تو محض غلط ہے۔ حضرت عمر<sup>رہ</sup> حدیثوں کے جمع کرنے کے خود مخالف تھے جس کو سر ولیم میور نے بھی قبول کیا ہے ۔ اور جو عنقریب معلوم ہوگا۔ کسی خلیفه یا کسی مسلمان حاکم نے آن لوگوں کے کام سیں جو بطور خود حدیثیں جمع کرتے تھے کبھی دخل نہیں دیا۔ ہم علانيه كنهتے هيں كه وه لوگ جن كا يه بيان هےكه " خليفه عمر نے کمام احادیث موجودہ کے باقاعدہ جمع کرنے کا گشتی حکم جاری کیا تھا '' ہم کو حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی تمام کتب احادیث میں سے ایسی نشان دیں جو کسی خلیفه یا حاکم کے حکم سے جمع کی گئی ہو ۔ برخلاف اس کے ہم اعتاد سے کہتے ھین کہ یہ کل کتابیں بلا استثناء ایسر مقدس لوگوں نے مرتب کی تھیں جو اپنر زمانہ کے خلفا کے دربار میں جانے سے بھی از حد ہر ھیز کرتے تھے۔ اس زمانہ کے خلفا جناب پیغمبر خدا کے خلیفہ نه تھر بلکه سلاطین اور بادشاہ تھر کیوں که سلسله خلافت کا جناب رسالت مآب کی وفات کے تیس برس بعد ختم ہو گیا تھا۔

سر ولیم میور اپنی کتاب کے حاشیہ میں نہایت ضعیف اور نہایت غیر مستند روایتیں واقدی سے نقل کرتے ھیں۔ آن روایتوں سے اخیر روایت بہ ہے کہ خلیفہ عمر جانشین ابوبکر نے سنت

کے قلم بند کرنے کا ارادہ کیا اور ایک سہینہ تک اس باب میں اللہ جلشانہ سے دعا کی ۔ لیکن آخرکار جب اس کام آئے شروع کرنے پر آمادہ ہوئے تب یہ فرما کر باز رہے کہ " مجھ کو ایک قوم کا ذکر یاد ہے جنھوں نے اسی قسم کی تحریرات قلم بند کی تھیں اور کتاب رہانی کو چھوڑ کر ان پر عمل کیا تھا۔"

یه روایت جس طرز بیان میں واقدی نے نقل کی ہے وہ ایسی ہے جیسی که اس قسم کی روایتوں میں ایک افوا ھی باتیں شامل ھو جاتی ھیں۔ دراصل صرف اتنی بات ہے که حضرت عمر من احادیث کے جمع کرنے کے برخلاف تھے اور آن کو یقین تھا کہ حدیثوں کا ٹھیک ٹھیک طور پر جمع ھونا نہایت مشکل ہے۔ اور آن کے جمع ھونے سے بلاشبه ایسی ھی خرابی پیدا ھوگی۔ جیسی که جود کے ھاں پیدا ھوگئی۔

اختلاف روایات کے اسباب یعنی انسان کے حافظہ کا علم ضعف ، غلطیاں ، سبالغے ، تعصب ، حایت اور نیز وہ تفرقہ اور فساد جو بعد شہادت حضرت عثمان کے اسلام میں پھیل گیا تھا سر ولیم مور نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ '' اسی صدی میں روایات نے جڑ پکڑی اور مستقل شکل حاصل کی ۔ اختتام صدی پر روایات موجودہ کی باقاعدہ تلاش شروع ہوئی اور با ضابطہ لکھی گئیں۔ وہ نمونہ جو اس وقت ڈھالا گیا تھا کم سے کم اپنی مخصوص ہیئت پر برابر چلا آیا ۔''

هم کو اس مقام پر اختلاف روایات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں که هم اُس کو اوپر بیان کر چکے هیں لیکن هم کو اس بات کے دیکھنے سے نہایت تعجب آتا ہے که اگرچه سر ولیم کے نزدیک قریب تریب تمام موجودہ روایات اسلام ض بناوئی هیں بایں همه انهوں نے اپنے سے بیانات کو

واقدی کی روایت پر مبنی کیا ہے جس میں ضعیف ترین روایات منقول ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ ان سب روایتوں کو ہارے خلاف استمال کرتے ہیں ۔ حالاں کہ تحقیق اور غیر متعصبانه تصنیف کے مسلمہ قوانین کی رو سے اور نیز ،طابق اپنے عقیدہ کے آن کو لازم تھا کہ اول احادیث صحیحہ اور موضوعہ کی تحقیق اور تمیز کرتے اور پھر مذہب اسلام اور بانی اسلام کی نسبت معترض ہوتے ۔ تمام عیسائی مصنفوں کی تصنیفات میں جنھوں نے معترض ہوتے ۔ تمام عیسائی مصنفوں کی تصنیفات میں جنھوں نے دین اسلام کی نسبت لکھا ہے اسی اس ضروری کی کوتاھی پائی جاتی ہے مگر وہ اپنے عیبوں کو نہایت خوش گواری سے هضم کر جاتے ہیں اور دوسروں کی نسبت عجیب و غریب پیرایہ میں نکتہ چینی کرنے کو موجود ہوتے ہیں ۔

اگر سر واہم میور کی محض یہ غرض ہے کہ روایات اسلام کا لغو اور غیر معتبر اور سوضوع ہونا لوگوں کو معلوم ہو جاوے تب بھی مذہب اسلام کی کچھ بے حرمتی اور ذلت نہیں ہے ۔ مسلمانوں نے اس اس کو کچھ چھپا نہیں رکھا ۔ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کتابین حدیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں بمیز کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہیں اور ان کی صحت اور درجہ اعتبار کے جانچنے کے لیے اصول و قواعد اور سخت استحانات درجہ اعتبار کے جانچنے کے لیے اصول و قواعد اور سخت استحانات قرار دیے گئے ہیں اور جھوٹی حدیثوں کے بنانے والے مجرم ٹھہرائے گئر ہیں۔

عیسوی مذہب میں جھوٹی روایتوںکی کثرت

هم اِس بات کے بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ اس باب میں یہود کے مذہب کا حال بدتر اور عیسائی مذہب کا حال بدتر بن ہے ۔ مذہب عیسوی میں موضوعہ کتابوں اور بے شار رسالوں کی وجہ سے کتب دینی جو روزانہ ہر کلیسا میں مستعمل

ہوتی تھیں بہت بڑھ گئی تھیں اور دین دار لوگوں کے باھم بے انتہا مناقشوں اور قضیوں کی باعث ہو گئی تھیں جب که قسطنطین اعظم نے دین عیسوی قبول کیا تو من جمله اور اغراض کے جن کے واسطے اس نے مجلس نیس (نسیا) کو ۳۲۰ء میں جمع کیا تھا ایک یہ بھی غرض تھی کہ صحیح اور موضوع اناجیل میں تمیز کی جاوے۔

والٹیر لکھتا ہے کہ '' عیسائیان سابق اس بات سے مورد نفرین تھے ۔ کہ آنھوں نے عیسلی کے نام پر صنعت توشیح میں چند اشعار لکھ کر ایک پرانی کاھنہ کی طرف منسوب کیے تھے اور حضرت عیسلی کی طرف سے بادشاہ اوڈیسا کے نام جعلی خطوط بنائے جس زمانہ میں کسی ایسے بادشاہ کا وجود بھی نہ تھا حضرت مربح کے خطوط ۔ سنیفا کی جانب سے ۔ پلوس کے نام کے خطوط ، پلاط کے خطوط اور افعال ۔ مصنوعی اناجیل ، جھوئے معجزات اور اور ھزاروں جعل سازیاں اور فریبوں کے الزامات بھی لگائے گئے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسلی کے بعد دو یا تین صدیوں کے اندر اس قسم کی کتابوں کی تعداد کثیر ہوگئی تھی ۔

وہ اهم مسئله دربارہ الوهیت مسیح ، جس نے کلیسائے نصارے میں هل چل ڈال دی تھی۔ بجلس نیس مین جو روم کے بادشاہ قسطنطین نے ۲۵ءء مین منعقد کی تھی طے هوا۔ اس مجلس مین اٹھارہ ہشپ اور دو هزار پادریوں نے مسیح کی الوهیت سے انکار کیا۔ اور اس پر حجت کی لیکن نہایت سخت مباحثوں اور مناظروں کے بعد یه بات قرار پائی که حضرت مسیح خدا بح مناظروں کے بعد یه بات قرار پائی که حضرت مسیح خدا بح انکوتے بیٹے هیں۔ خدائے پدر سے پیدا هوئے هیں (نعوذ بالله منها) المریس جو من جمله اٹھارہ بشپ هائے معترضین کے تھا فرقه الیریس جو من جمله اٹھارہ بشپ هائے معترضین کے تھا فرقه

یونیٹیربن (موحدین) کا سرغنه هوا۔ یعنی آن لو و کا جو حضرت مسیح کی الوحیت کے منکر تھے۔ اور اسی بناء پر بالزام بے دینی جلا وطن کیا گیا۔ لیکن تھوڑے هی عرصه کے بعد آس کو قسطنطنیه مین پھر بلا لیا اور اپنے عقائد کو فوقیت بخشنے میں کام یاب ہوا۔ حتلی که تمام صوبه جات روم میں انھوں نے رواج پایا۔ باوجود اس کے که اس کے سخت نمالف آثاناسیوس نے جو فرقه تثلیثیه کا سرگروه تھا از حد کوشش کی۔ اسی مجلس نیس کی کارروائی کے تتمه میں مرقوم ہے که آبائے کایسا نے اس امر کی تحقیق مین نہایت ششدر ہو کر که توریت اور انجیل میں کون سے صحیح ور کون سے غیر صحیح هیں انجیل میں کون سے صحیح ور کون سے غیر صحیح هیں کو بلا تمیز و لحاظ ایک قربان گاہ پر رکھ دیا۔ سنا ہے کہ جو صحیفے لائق تنسیخ تھے زمین پر گر پڑے۔

دوسری مجلس ۴۸۱ء مین قسطنطنیه میں منعقد هوئی تهی جن میں آن امور کی جو روح القدس کے بارہ میں مجلس نیس نے غیر منفصل چھوڑ دیے تھے تشریح کی گئی تھی اور اسی موقع پر یه عقیدہ قرار پایا که روح القدس بلاشک وہ رب ہے جو باپ سے نفاذ پاتا ہے اور باپ اور بیٹے کے ساتھ باہم مخلوط هو کر آس نے احترام حاصل کیا ہے۔ ۱۳۳۹ء مین تیسری عام مجلس نے جو به مقام افیسس مجتمع هوئی تھی یه فیصله کیا که حضرت مریم بلاشک ام الله تھیں ۔ خلاصه یه که حضرت عیسلی میں دو صفتیں بلاشک ام الله تھیں ۔ خلاصه یه که حضرت عیسلی میں دو صفتیں تھیں اور ایک وجود ۔ نویں صدی میں کلیسائے روم اور یونان کے مابین وہ اختلاف و تفرقه عظیم واقع ہوا جس کے بعد شہر روم میں تخمیناً آنتیس خون ریز مشاجرات کرسی پوپ کے حصول کے واسطے واقع ہوئے۔''

# اسلامی روایات پر سرولیم میورکی تنقید اور آس کا تحقیقی جواب

سر وایم میور آن مضرت آمیز اسباب کا ذکر کر کے جو خليفه مامون الرشيد كي متعصبانه عمل داري مين اپني كارروائي کر رہے تھے اور یہ بیان کر کے که "روایتوں کا عام طور سے جمع هونا ایسے هی اسباب کی وجه سے عمل میں آیا " یه فرماتے ھیں که '' خراب اور بے اصل مادہ کی کثرت خود مسلمانوں ھی کی چھان ہین کے اندازہ سے قیاس کی جا سکتی ہے آن کا قول مے که اس باب سین ڈاکٹر ویل کی رائے قابل اعتماد اور لائق تعریف ہے۔'' ڈاکٹر موصوف لکھتر میں کہ ''ایسر وقت میں روایات زبانی پر اعتاد کرنے نے جب که وہ حافظہ سے سنقل هوتی آئی تهیں اور هر روز نئر نئر اختلافات اسلام میں پیدا کرتی تھیں اختراع اور بناوٹ کے لیے ایک وسیع رستہ کھول دیا جب که کسی دینی یا دنیوی معامله کی حایت کی ضرورت هوتی تو اس سے سہل کوئی بات نہ تھی کہ پیغمبر صاحب کی کسی زبانی روایت کا حواله دیئر ۔ اس قسم کی روایات کی اصلیت اور جس طور سے کہ مجد (صلعم) کے نام کو تمام دروغ اور بے ہودہ مکنات کی تائید میں بدنام کرتے تھر اس ام سے صاف صاف ذھن نشین ھو سکتا ہےکہ مخاری نے جو علماء سے روایات حاصل کرنے کے واسطے ملکوں ملکوں پھرا تھا ہت سے برسوں کی چھان بین کے بعد اس بات پر قرار پکڑا کہ من جملہ چھ لاکھ روایات کے جن کا اُس زمانہ میں مروج ہونا تحقیق ہوا تھا صرف چار ہزار معتبر اور مستند تھیں اور منتخب تعداد میں سے یورپین محقق کم سے کم نصف کے خارج کرنے پر بلا وسواس مجبور ہوتا ہے۔ اُس زمانہ کے با لیاتت جامعین کے تجربہ سے بھی یہی منکشف ھوتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی نسبت بھی سنا گیا ہے۔ کہ پانچ لاکھ روایتوں سیں سے جو اس نے جمع کی تھیں چار لاکھ چھیانوے ھزار کو ضرف مستند قرار دیا۔''

اس جگه هم اس بات پر که تعداد اور روایات خارج شده کی اصلیت ہے اور کس اصول پر خارج شده روایتیں خارج کی تھیں اور آیا اس سے آن کل روایتوں خارج شده کا موضوع هونا لازم آتا ہے یا بہیں بحث کرتی بہیں چاھتے۔ بلکه هم ڈاکٹر ویل اور سر ولیم سیور دونوں کی رائے سے متفق هو جاتے ھیں ۔ لیکن اس کے ساتھ هم اس بات کا بھی افسوس کرتے ھیں که لیکن اس کے ساتھ هم اس بات کا بھی افسوس کرتے ھیں که ڈاکٹر ویل کے اس بیان کے به موجب کاربند هونے کے بجائے که در چار هزار روایات منتخبه بخاری میں سے یورپین محقق کم سے کم نصف کے خارج کرنے پر بلا وسواس محبور هوتا ہے "کم نصف کے خارج کرنے پر بلا وسواس محبور هوتا ہے "کورپین محققوں نے جن میں سر وایم میور سب سے تمبر اول ھیں بخاری کی چار هزار روایات پر بھی قناعت نه کر کر اپنی تصنیفات کو واقدی ، هشامی ، مولود نامه ، معراج نامه اور اور کتابوں پر جن میں بجز بے هوده باتوں کے اور کچھ نہیں ہے اور جن کو خود سلمانوں هی نے خارج کر دیا ہے مبنی کرنے کی جانب خود سلمانوں هی نے خارج کر دیا ہے مبنی کرنے کی جانب

سر ولیم میور بیان کرتے هیں که "جامعین نے گو که وہ غیر معتبر روایات کے اخراج میں بےدھڑک تھے روایات معتبر کی تمیز میں کسی عمدہ قانون کا ہرتاؤ نہیں کیا ۔" اس کی تشریح وہ اگلے جمله میں اس طرح پر کرتے هیں که "مضمون روایت سے کچھ بحث نه تھی بلکه محض نام هی جن کی طرف وہ روایت منسوب هوتی تھی مسئله اعتبار کو حل کر دیتے تھے ۔ اگر یہ نام الزام سے مبرا هوتے تو روایت مستند قرار پاتی ۔ کوئی

بے ہودگی کیسی ہی صریح کیوں نہ ہو کسی روایت کو جو اس استحان میں پوری ہوتی روایات مستندہ کے رتبہ سے خارج نہیں کر سکتی تھی۔

سر ولیم میور کا یه بیان هارمے نزدیک بالکل صحیح ہے مکر آنھوں نے اس موضوع سے جس پر جامعین حدیث نے حدیثوں کو جمع کیا غور نہیں کی ۔ جس وقت که حدیثین جمع نہیں ہوئی تہیں اور اول اول ان کے جمع ہونے کا کام شروع ہوا تو پہلا کام جامعین حدیث کا یه تها که جمال تک ممکن هو صرف آن کے راویوں کی معتبری تحقیق کر کے آن حدیثوں کو قلم بند کر لیں بشرطیکه بادی النظر مین کوئی ایسا امر جو اس حدیث کی صحت میں نخل هو موجود نه هو۔ دوسرا کام آن حدیثوں کی معتبری اور نامعتبری کا بلا لحاظ آن کے مضامین کے تھا اس کا وقت آن جامعین کو نہیں ملا تھا کیوں کہ پہلا ھی کام جو آنھوں نے کیا و هی نهایت سخت اور مشکل تها ـ اگرچه مچهلر لوگون کے دلوں میں آن ہزرگوں کی جنھوں نے حدیثوں کو ہاعتبار راویوں کے جمع کیا تھا ایسا ادب اور ایسی عظمت جم گئی تھی کہ اکثروں نے اُس دوسرے کام کی نسبت جو باتی رہا تھا توجہ نه کی ۔ لیکن سبت سے علماء محققین ایسے گزرے میں جنھوں نے اس دوسرے فرض کو بھی ادا کیا ہے اور اُس کے لیے قواعد بھی منضبط کیے هیں اور اصول حدیث کی کتابیں تصنیف کی هیں اور به لحاظ مصنف حدیث کے حدیث کی معتبری اور نا معتبری قرار دینے کو فن درایت سے موسوم کیا ہے ۔ قطع نظر اس کے اس وقت ہر ایک مسلمان کے اختیار میں ہے کہ بہ لحاظ اصول درایت کے جس کتاب کی حدیث ہر چاہے اس کے معتبر اور نامعتبر ہونے کی بحث کرے اور جس کو نا معتبر سمجھے اس کو نه مانے۔ سر ولیم میور اپنے بیان کے ضمن میں راویوں کے ایمان دار هونے کو تسلیم کرتے هیں مگر ساته هی اس کے یه بھی کہتے هیں که موضوع روایتیں معتبر روایتوں کے ساته مخلوط هو گئی هیں اور به غرض تمیز مابین صحیح اور موضوع روایتوں کے اس طرح پر لکھتے هیں ۔ که "امور جن پر کسی روایت کے اعتبار کا غلبه بالخصوص منحصر هونا چاهیے یه معلوم هوتے هیں که (۱) آیا مسلمانوں میں بالعموم مضمون مروی کی جانب رعایت اور طرف داری پائی جاتی تھی یا نہیں ۔ (۲) دوم یه که آیا راوی کو راویوں میں کسی خاص غرض ' تعصب ۔ یا کسی غرض کے آثار راویوں میں کسی خاص غرض ' تعصب ۔ یا کسی غرض کے آثار واویوں میں کسی خاص غرض ' تعصب ۔ یا کسی غرض کے آثار واوی کو راقعات کے علم کا بذات خود موقع ملا تھا یا نہیں ۔

ان تین قواعد معینه سر ولیم میور میں اخیر کے دو قواعد کے بتسلیم کرنے میں هم کو کچھ کلام مبیں ہے کیوں که یه دو بھی من جمله انھیں قواعد کے ھیں جن کا هم نے آوپر ذکر کیا ہے۔ قاعدہ اول کی نسبت هم حیران هیں که بغیر زیادہ کسی تفصیل کے هم اس کو اس بات کے لیے که آیا فلاں حدیث صحیح فے یا غلط اور کس قدر صدق یا کذب اس میں موجود کے کس طرح پر قاعدہ قرار دیں۔

اس حیرانی کے رفع کرنے کو هم نے اُس تفصیل کی طرف رجوع کی جو اُس کی نسبت سر ولیم میور نے تحریر فرمائی ہے۔ وہ مذکورہ بالا امر پر دو طرح سے نظر ڈالتے هیں یعنی زمانه کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے ۔ زمانه کو وہ چند حصوں میں تقسیم کرتے هیں ۔ پہلا حصه اُس وقت تک شار کرتے هیں ۔ "جب تک که عجد (صلعم) کی شہرت شروع نہیں هوئی تهی " جب تک که عجد (صلعم) کی شہرت شروع نہیں هوئی تهی " جب تک که عجد (صلعم) کی شہرت شروع نہیں هوئی تهی "

کے شاهد یا تو عمر میں آن سے چھوٹے یا آن کی برابر هیں اس واسطے پیغمبر صاحب کی ولادت سے پیش تر کے واقعات یا آن کی طفولیت کے حالات کے باب میں آن کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ اور آن کی نوجوانی کے سوانح بھی آن میں سے بہت کم اشخاص نے مشاهد کیے هوں گے۔''

به ظاهر یه بیان لوگوں کے خیال میں صحیح معلوم هو تا ہوگا ۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے کہ سر ولیم میور نے سب سے اول یه فرض کر لیا ہے جیسا که آنهوں نے خود لکھا ہے که "روایت کی سب سے پہلی ترویج کا زمانہ پیغمبر صاحب کی وفات کے بعد ہوا تھا " مگر اس رائے کے بر خلاف محکم ترین دلائل موجود ھیں اور ثابت ہے کہ روایات کے بیان کرنے کی رسم جناب پیغمبر خدا کی حیات مین شروع هوئی تهی ـ دوم یه که صاحب موصوف نے اس بات کو ایک امر واقعی تسلیم کر لیا ہے که جمله اصحاب اور وہ بھی جنھوں نے جناب پیغمبر خدا کی حیات میں وفات ہائی تھی یا تو جناب پیغمبر خدا سے چھوٹے تھے یا آن کے هم عمر تھر یه امر تاریخی واقعه کے بر خلاف ہے اور صحابه بھی به لحاظ عمر کے اتنے تو ضرور ھی تھے کہ جناب پیغمبر خدا کی ولادت کے ذرا پیش تر کے واقعات اور نیز آن کے بچین اور جوانی کے حالات کو بہ چشم خود مشاہدہ کیا ہو اور نیز آن کو صحبح صحبح یاد رکھ کر اوروں سے بے کم و کاست نقل کیا ہو ۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بیان کو ہم مستند قرار دیتے میں ـ

علاوہ اس کے کسی واقعہ کے صدق کی تحقیق کو محض گواھان سعاینہ کی سوجودگی پر سوقوف رکھنا شہادت کے قواعد معینہ سے جن کو تمام شائستہ اور سہذب قوموں نے تسلیم

کر لیا ہے۔ سراسر انحراف کرتا ہے۔ گواہان معاینہ کے سوا اور بھی چند امور ہیں جن کا عمل ایسا ہی مستحکم ہوتا ہے۔ اور کسی واقعہ کے صدق یا کذب کو ضرور قانم کر دیتے ہیں۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ ہر واقعہ جس کی نسبت کوئی معتبر گواہ معاینہ تصدیق کرمے فی الفور تسلیم کر لیا جاتا ہے اور صورت ثانی میں تواتر اور کثرت راوبوں کی اس کی صحت کو بتلاتی ہیں۔ پس جناب پیغمبر خدا کے کسی زمانہ کے واقعات کی تصدیق میں ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ان مسلمہ قوانین کی شہادت کے بہ موجب جو انسان کے قوائے عقلی می بدون لحاظ کسی مذہب کے مرتب کیے ہیں گواہ کے بیان کے صدق کا امتحان کریں ۔

مر ولیم میور بیان کرتے هیں که "اگر کسی واقعه کی حانب توجه بالتخصیص مائل نه هو تو اس کی نسبت کامل اور ٹھیک بیان کی امید رکھی ہے فائدہ هوگی اور بہت سے برسوں کے گزرنے کے بعد ایسے گواہ سے زیادہ سے زیادہ یه توقع هو سکتی هے که واقعات قابل الذکر کا عام طور پر بیان کر دے ۔" اس اصول کو صاحب موصوف جناب پیغمبر کی سوانج عمری کے اس زمانه تک جب که بقول ان کے جناب پیغمبر خدا ایک فریق کے سر گروہ هو گئے نہایت شد و مد سے مستعمل کرتے هیں اور اس کو اس زمانه کے پیش تر تک وسعت دیتے هیں جب که بقول ان کے "آن حضرت نے علانیه دعوی نبوت کیا تھا اور شرک سے نمانعت کی تھی اور اهالیان مکه سے کھلم کھلا لڑائی اختیار کی تھی ۔" اور اس بیان سے یه نتیجه پیدا کرتے هیں ۔ اختیار کی تھی ۔" اور اس بیان سے یه نتیجه پیدا کرتے هیں ۔ که جناب پیغمبر خدا کے آن حالات کا ٹھیک ٹھیک اور قرار واقعی دریافت ھونا جب تک که انھوں نے عام شہرت حاصل نہیں ک

تھی غیر ممکن ہے۔

سر ولیم میور کے اس فرضی اصول کو جو آنھوں نے اپنی ذھانت سے اختراع کیا ہے ھم بلا وسواس مان لیتے اگر ھم اس تردد میں نہ ھوتے کہ اگر یہ اصول مان لیا جاوے تو حضرت موسلی اور حضرت عیسلی کی اس سوائح عمری کی نسبت جو آن کی شہرت حاصل کرنے سے پیش تر وقوع میں آئی تھی کیا کیا جاوے گا۔ کیا ''آن کی نسبت بھی کامل اور ٹھیک ٹھیک بیان کی امید رکھنی ہے فائدہ ھوگی'' اور کیا آن حالات کا ٹھیک ٹھیک اور قرار واقعی دریافت ھونا غیر ممکن ھوگا۔

ھم کو جناب پیغمبر خدا کے اس زمانه کی سوانح عمری کی به نسبت حضرت موسلی اور حضرت عیسلی کے حالات قبل از پیدائش اور وقت پیدائش اور آن کے ایام طفولیت اور ایام جوانی کی. سوانخ عمری سے زیادہ غرض ہے ۔ کیوں که هم جناب پیغمبر خدا کے کسی واقعہ ماقبل ولادت اور آن کی کسی سوانج عمری ایام طفولیت کو ایسا نہیں پاتے جس کی صحت پر آل حضرت کی نبوت کی صحت کا مدار ہو ۔ ہم کو آن حضرت کے تمام حالات زندگی میں ایک امر بھی ایسا میں دکھائی دیتا جس کی اصلیت، آں حضرت کی عمر کے غیر مشہور زمانہ کے کسی واقعہ کی صحت ہر موقوف ہو ۔ مگر حضرت موسلی اور حضرت عیسلی کے باب میں ایسا نہیں ہے ان دونوں انبیاء علیهم السلام کی عمر کے تمام مشہور زمانہ کی اصلیت آن کی عمر کے غیر مشہور زمانہ کی صحت پر منحصر ہے ۔ ہم کو کس طرح اس امن کا یقین ہو سکتا ہے کہ وہ لا معلوم بچہ جس کو فرعون کی ہیوی نے دریائے نیل مین ایک صندوق مین مهتا هوا پایا تها عمران کا حقیقی بیٹا تها جس کو که تمام دنیا حضرت موسلی کمهتی ہے ۔ اور ہم کو

کو هم ''کامة الله '' اور ''روح الله '' اور عیسائی ابن الله کے خطابوں سے مخاطب کرتے هیں اور جس کی نسبت یقین ہے که بن باپ کے پیدا هوا تها داؤد کی نسل میں سے تها اور وہ وهی تها جس کو اب عیسائی مسیح کے نام سے تعبیر کرتے هیں۔ یه دونوں امی جو موسوی اور عیسوی مذهب کی بنیاد هیں ایسے اسرار سے ابھرے هوئے هیں جن کا ثابت کرنا ایسا محال اور ایسا غیر ممکن امین کہ دنیا میں کسی چبز محال اور غیر ممکن کا ثابت کرنا ہے ہے۔ اگر هم سر ولیم میور صاحب کے اصول مندرجه بالا کو صحیح تسلیم کر لیں تو هم کو اندیشه ہے۔ که مبادا هارے صحیح تسلیم کر لیں تو هم کو اندیشه ہے۔ که مبادا هارے مذهب کے حق میں مضر هو کیوں که هم بھی حضرت موسلی مذهب کے حق میں مضر هو کیوں که هم بھی حضرت موسلی اور حضرت عیسائی ہر اعتقاد کامل رکھتے هیں۔ چوں که اس خیال سے هارا دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیال سے هارا دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیال سے هارا دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیال سے هارا دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیال سے خوں کہ اس خیال سے هارا دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیال سے خوار دل تهراتا ہے اس لیے هم سے یه امید هرگزرکھتی خیاں سے خوار دکریں۔

هم کو صرف اس زبانی بیان سے که سر ولیم میور کا اصول صحیح فے تسکین نہیں هوتی بلکه هم زیادہ بحث کر کے اس سقم کو دریافت کربن گے جس سے مجد رسول اللہ اور حضرت عیسلی اور حضرت موسلی کی زندگی کے غیر مشہور زمانه کے حالات کو صحیح ماننے میں حیرانی هوتی ہے۔

یه سقم جس کو هم دریافت کرنا چاهتے هیں سر وایم میور کے الفاظ '' بہت سے برسوں کے گزرنے کے بعد '' کے غیر مصرح هونے سے واقع هوا ہے اور ایسا کلام شہادت کے مسلمہ قوانین کے بر خلاف ہے۔ ان کو بجائے ان الفاظ کے اس طرح کہنا چاهیے تھا که '' ایسے زمانے کے انقضا کے بعد جو ایک جائز تحقیق اور نتیجہ کی صحت کے احتال کو غیر ممکن کر دے ۔'' لیکن جناب

پیغمبر خدا کے غیر مشہور زمانہ حیات کو اس قدر عرصہ نہیں گزرا تھا زمانہ رواج روایت میں بہت سے آدمی زندہ موجود تھے جنھوں نے جناب پیغمبر خدا کی پیدایش ، آن کا بچپن ، آن کا لڑ کپن اور آل کی نوجوانی دیکھی اور آلو به قول سر ولیم میور کے '' آن کا حافظہ اور خیال پیغمبر صاحب کی زندگی کے حالات کو بالتخصیص ذھن نشین کرنے میں مصروف نہ تھا '' تاھم اس سے بالتخصیص ذھن نشین کرنے میں مصروف نہ تھا '' تاھم اس سے میں نکلتا کہ وہ کمام چشم دیدہ باتوں کو بھول گئے ھوں ۔

برخلاف اس کے جب که "ایک بے کس یتم بچه - ایک مض ۔ شر باشندہ "ایک ایسا شخص "جس کی نسبت تمام سکنائے مکہ میں سب سے کم یه گان هو سکتا تها که آن کے پڑوسیوں کی آنکھیں اس کی طرف متوجه هوں "اور جب که "ایسا غیر مشمور شخص ایسا خاص چال و چلن اختیار کرہ جو اپنی نوعیت میں نہایت جلیل القدر هو اور جو اس آئے خاندان ، اس کے همسایوں اور اس کے هم وطنوں پر بالعموم شاق هو تو قیاس اس کا مقتضی ہے کہ هر شخص جو اس سے قربت رکھتا هوگا اس کی زندگی کے غیر مشہور زمانه کے حالات اور خفیه طرز معاشرت کی سخت چھان بین کرے گا اور اس کی خفیه معاشرت کے هر واقعه کا اسی طرح کے آن واقعات سے مقابله کرے گا جو آن سب کے رو برو واقع هوئے هیں اور جن کی نسبت وہ سب معاہدہ کر گواہ هوں۔"

سر ولیم میور آگے چل کر بیان کرنے ہیں که '' ضرور یه نتیجه پیدا هوتا ہے که جمله صورتوں میں جن پر کوئی قاعده من حمله قواعد متذکره صدر کے مؤثر هوتا هو صراحت ایک بڑی علامت بناوٹ کی هوگی اور عیسائیوں کے لیے فن تحقیق اور تدییق

کے اسی قسم کے قانون کا اختیار کرنا بہتر ہوگا کہ ہر روایت جس کی ابتدا واقعات مرویہ کے در حقیقت ہم عصر نہیں ہے حسب اندازہ صراحت بیان کے بے ہودہ ہے ۔ اس سے ہارا (یعنی عیسائیوں کا) بے ہودہ قصوں کی ایک تعداد کثیر سے پیچھا چھوٹ جاوے گا جن میں کہ گندھے ہوئے بیان اور منجھے ہوئے کلام کی جزوی علامات نقلی کل کی تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔"

جب که هم نے یه ثابت کر دیا ہے که سرولیم میور کے مذکورہ بالا قواعد شہادت کے اصول مسلمه کی رو سے سراسر غلط هیں تو اس کے یه معنی هیں که جو نتیجه آن قواعد سے مستنبط کیا ہے که 'صراحت ایک بڑی علامت بناوٹ کی هوگی'' وہ بھی غلط ہے اور جناب پیغبر خدا کی زندگی کے زمانه غیر مشہور پر ٹھیک ٹھیک صادق نہیں آتا ہے ۔ آن کا یه بیان که "هر روایت جس کی ابتداء واقعات مرویه کے در حقیقت هم عصر نہیں ہے حسب اندازہ صراحت بیان کے بیہودہ ہے'' قانون شہادت نمین ہے خلاف ہے ۔ اگر وہ اس طرح پر کہتے که ''وہ روایت جس کا راوی۔ نه یه که جس کی ابتدا ہے روایت ۔ واقعات مرویه کا راوی۔ نه یه که جس کی ابتدا ہے روایت ۔ واقعات مرویه کے در حقیقت هم عصر نہیں ہے حسب اندازہ صراحت بیان بیہودہ ہے'' تو گنجائش تھی ۔

وہ نتیجہ جو سر ولیم میور نے عیسائیوں کے فن تعقیق و تدقیق کے قانون کو روایات اسلام پر مستعمل کرنے سے حاصل کیا ہے یہ ہے کہ '' بیہودہ قصوں کی ایک تعداد کثیر سے ان کا پیچھا چھوٹ جاوے گا۔ جن مین که گندھ ہوئے بیان اور منجھے ہوئے کلام کی علامتین نقلی کل کی تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔'' لیکن ہم کو اس بات کے کہنے سے نہایت انسوس ہوتا ہے کہ صاحب موصوف نے اس استنبات نمایت انسوس ہوتا ہے کہ صاحب موصوف نے اس استنبات

میں بھی غلطی کی ہے کیوں کہ یہ استنباط بھی شہادت کے مسلمہ قوانین کے سراسر خلاف ہے جب کبھی کوئی ایسی روایت بیان کی جاتی ہے۔ جس میں کہ تمام جزوی علامتیں کل کی تازگی کے ساتھ موجود تھوں اور جو استداد زمانہ کی وجہ سے غیر ممکن معلوم ھوتی ھوں تو اس بناء یر جو شبہ پیدا ھوتا ہے راوی کی نسبت ھوتا ہے کہ اس کو کیوں کر بہ تفصیل یاد میں نہ مضمون روایت کی نسبت کیوں کہ اس کا صحیح ھونا ھیزامکان سے خارج نہیں ہے۔ اور اس لیے اس سے یہ نتیجہ پیدا ھوتا ہے کہ جب جامعین روایات. کو قواعد منضبطہ کے بموجب ھوتا ہے کہ جب جامعین روایات. کو قواعد منضبطہ کے بموجب راوی کا چال چلن ھر طرح بے لوث ثابت ھو جاوے اور اس کے حافظہ پر اعتاد ھو اور ان واقعات کے یاد رھنے کا بھی امکان شی مصیح تسلم کرنے میں کچھ شک و شبہ نہیں رہا۔

اس کے بعد سروایم میور دوسر نے زمانہ کی طرف رجوع کرتے میں یعنی ''وہ جداگانہ حصہ زمانہ کا جو بجد (صلعم) کے مشہور حصہ عمر اور فتح مکہ کے مابین حائل ہوتا ہے۔'' اُن کے کل بیان کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اُن روایات کو معتبر تسلیم نہیں کرسکتے جن میں '' بناوٹ کے افعال '' - '' بے بنیاد انہامات '' اور مبالغہ آمیز الزامات جو بجد (صلعم) کے مخالفوں کی طرف عائد ہوتے ہیں منقول ہیں۔ کیوں کہ تمام کفار نے جو مکہ کے رہنے والے خواہ مدینہ کے رہنے والے تھے سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور تمام یہودی عیسائی اور مشرکین نکال دیے گئے تھے اور اب کوئی ایسا شخص وہاں نہ رہا تھا۔ جو ایک طرفہ بیان کی تردید کرتا اور چوں کہ خود بحد (صلعم) کفار پر لعنت کیا کرتے تھے تو کب محکن تھا کہ کسی

مسلمان کو آن کی حایت کی جرأت هوتی اور اسی وجه سے '' اهل روایت بھی کفار سے نفرت کرتے تھے'' اور مؤرخین میشه '' اس شہادت کی طرز پر جو آن کے خلاف هوتی تھی آنکھ لگائے رهتے تھے۔''

بغیر اس کے کہ ہم اس مقام پر بیان کو طول دیں یا یہ كمين كه صاحب موصوف كا يهي قول اور انبياء علمهم السلام اور آن کے متبعین ہر بھی صادق آتا ہے ۔ خصوصاً اس زمانہ ہر حب که حضرت منوسلی نے نہایت ہے رحم لڑائیوں کے بعد تمام کفار کو نیست و نابود کر دیا تھا ۔ اور حب کہ قسطنطین اعظم کے زور سے تمام لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ مگر ہم اس امر کو اسکتاب کے پڑھنر والوں کی منصفانہ رائے پر چھوڑتے هیں اور یه سوال کرتے هیں که آیا یه عکن هے که نیکی ، ایمان داری اور صداقت کے کل آثار بعنی قانون قدرت کے وہ بینش بہا جوہر جو انسان کے قوائے اخلاق کا مادہ ہیں لاکھوں ذی فہم اشخاص کے سینوں سے یک لخت محو ہو گئر ہوں اور وہ سب یک دل یک زبان هو کر بد ترین افعال کی طرف مائل هوئے هوں ہمنی دروغ کوئی اور واقعات کی غلط بیانی کی طرف جو ان سب کے رو ہرو واقع ہوئے ہوں اور جن کو سب نے به چشم خود مشاهدہ کیا ہو ۔ یہی امر یعنی ان واقعات کے گو اہان معاینہ کی تعداد کا ہزاروں اور لاکھوں کو پہنچنا آن واقعات کے غلط بیانی کی عدم اسکان ہر دلالت کرتا ہے۔

ذاتی سیلان پر غور کرنے کے وقت سر ولیم میور فرماتے ہیں کہ '' راوی کی اس ہوس نے کہ مجد صاحب کی صحبت میں ہار ہاوے '' کیوں کہ آن کے نام کے ساتھ '' شرافت و حرمت مربوط تھی '' کیوں کی دوستی حصول مدارج اور عزت کی باعث تھی ''

اور اس هوس نے که " بهد صاحب کے کسی فرضی الهام یا معجزه سے علاقه قریبه حاصل کرمے" کس واسطے که " وجی میں مذکور هونا سب سے بڑی ممکن الحصول عزت شار کی جاتی تهی " خلاف فطرت واقعات کے اختراع یا سبالغه پر جرأت بڑهائی اور "روایات کے مبالغه غلط بیانی اور نیز ایجاد کی باعث هوئی۔"

جب کوئی مصنف ایسر میلان رائے اور تعصب کی وجد سے ہالکل طرف دار بن جائے۔ تو اس میں کچھ چارہ نہیں۔ ید کس طرح پر خیال میں آ سکتا ہے کہ کسی مذھب کے ابتدائی زمانہ کے معتقدین جو اپنر مذہب پر منچا اعتقاد رکھتر ہوں اور حن کے دلوں کے نینی سے نمنی کونوں میں بھی یہ اعتقاد ہو کہ پیغمبر خدا کی سنت کا اتباع هاری نجات کا یقینی اور محفوظ رسته ہے اور آن کے احکام سے سرتابی کرنا ضلالت ابدی کا موجب ہے یه کس طرح ممکن ہے که ایسے پاک اور پر جیزگار آدمی سب کے سب اپنے نی کے فرمانے کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنی مقدس کتاب کے احکام اور نصائح سے آنکھ بند کر کے دروغ گوئی ، فریب دھی اور رہاکاری میں یک لخت مبتلا ہوگئے ہوں ۔ خلاصہ یه هے که هر طرح کی بد اعمالیاں اور گناه آن سے سرزد هوئے ہوں ۔ بطور مثال کے کسی مذہب کو لو ۔ ہندو مذہب کو ، بده مذهب کو ، دیگر مشرکین مذهب کو ، یهودی مذهب کو ، عیسوی مذهب کو مع اس کے بہت سے فرقوں کیتھلک ، پروٹسٹنٹ ، يوني ٹيرين ، ٹرينيٹيرين ، ويزولنز ، بيٹيسٺ ، جميرز ، مورمنز ، وغیرہ کو تو ان میں سے هر مذهب کے ابتدائی زمانه کے معتقدین میں نیکی ، صداقت ، ایمان داری ، راست بداری ، سرگرمی ، راسخ الاعتقادی اور جان نثاری کی ہو پاؤ کے اور اپنے نبی کے احکامات اور اپنر مذہب کے قوانین سے انحراف کرنے کے خیال ہی

سے آن کو خائف اور ہراساں پاؤ گے ۔ ہم کو اپنے بیان کی تائید اور تصدیق کے لیر من جمله هزاروں مثالوں کے صرف ایک هی مثال کافی ہوگی ۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کہ زید ابن ثابت سے حضرت ابو ہکر نے قرآن کے اجزائے منتشرہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا اشارہ کیا تو کچھ عرصہ تک زید ابن ثابت خوف کے مارے عالم سکوت میں رہے اور پھر جب هوش و جواس درست هوئے تو حضرت ابوہکر سے خوف اور غصہ اور نے صبری کے سار ہوئے جوش سے استفسار کیا کہ ایسر کام کرنے کی جو خود پنجمبر خداکی موحودگی میں نہیں کیا گیا آپ کیوں کر حسارت کرتے میں ۔ پھر یه کس طرح ذھن میں آ سکتا ہے که آن لوگوں نے جو پیغمبر خدا سے اس قدر خوف اور آن کی اس قدر تعظیم کرتے تھر اور جو بجز صداقت کے اور کسی چیز کو نہیں جانتر تھر فی الفور ایسی برائیوں کے اختیار کرنے میں اپنر آپ کبو ذلیل اور خوار کر دیا ہو اور ایسر گناہ عظیمہ آن سے سرزد ہوئے ہوں ۔ اسی طرح کی متعصبانه طبیعت سے سر واہم میور آگے چل کر یه بیان کرتے هیں که '' هم اس باب میں غیر مشتبه شهادت رکھتر ھیں کہ رعایت اور جانب داری نے روایت ہر ایک گھرا اور مستقل نقش کر دیا ۔'' اس کے بعد صاحب موصوف روایات موضوعہ کے رواج کے بہت سے اسباب کے ضمن میں یہ کہتر ہیں۔ که " قوسی میلان عموماً نمام اسلام میں پھیلا ہوا ہے اس وجه سے زیادہ مضر ہے ۔'' اسی طرح '' مجد ضاحب کی تو تیر اور آن کو عجیب و غریب اوصاف سے متصف کرنے کی خواہش '' سر واپر میور کے نزدیک تمام قصوں کی ابتدا آن حضرت سے ہوئی تھی ۔ کیوں کہ سرولیم میور بموجب اپنر اعتقاد کے ذرا بھی شک نہیں رکھتر کہ '' اصلی واقعات ایک وہم ناک خیال کی رنگ آمیزی سے اس صرح اراسته یا مبدل هو گئر هیں " اس کے بعد سر وایم کہتر میں که '' بحد صاحب کی توقیر کی اسی عام خواهش کی طرف آن مسلم معجزات کو بھی منسوب کرنا چاھیے ۔ جن سے کہ آن کی سب سے ابتدائی تاریخیں بھی علو 'ھیں۔'' اس کے بعد سر ولیم میور نے اپنی مے انتہا خفگی آن یہودی اور عیسائی عالموں یر ظاہر کی ہے جنہوں نے آن حضرت صلی الله علیه وسلم اور اسلام کی بشارات کا ذکر کیا ہے۔ سر ولیم سیور آں حضرت صلی الله علیه وسلم کے نسب نامه کو بھی موضوع اور بے اصل اس وجه سے بتلاتے هيں كه '' پيغمبر اسلام كو حضرت اساعيل کی اولاد میں خسال کسرنے کی خواهش اور شاید ثنابت کرنے کی کوشش آن کی حیات ہی میں شروع ہوئی تھی'' بعد اس کے وہ کہتے ہیں که ور دلیل خلف سے بھی یمی بات صحیح معلوم هوتی ہے یعنی وہ روایتیں جو عمدہ شہادت پر مبنی اور مسلم تهیں اس لیے که اوائل اسلام میں مشمور تهین عموماً بے اعتبار یا بالکل خارج ہو گئیں کیوں کہ اُن سے مجد صاحب کی تحقیر یا کسی فاسد عقیده کی تائید معلوم هوئی ـ'' پهر وه کمهتر ھیں که " اس معامله کی حالت کی وجه سے اس مقام کو اس قدر کاسل طور سے ثابت کرنا جیسا که مقامات گذشته کو ثابت کیا گیا غیر ممکن ہے۔ کیوں کہ اب ہم کو ان روایتوں کا جو اوائل میں ترک کر دیگئی تھیں۔کچھ پتا نہیں معلوم ہوتا۔''

یه خلاصه مے سر ولیم کے ایک طول طویل بیان کا جس سے صریح ثابت ہوتا ہے که وہ محققانه تحریر نہیں مے بلکه ایک مخالف مذہب کی تحریر ہے اور ایسے طرز میں لکھی گئی ہے جو ایک متعصب مخالف کے مناسب اور موزوں ہے جو اپنے بیانات ایک متعصب مخالف کے مناسب اور موزوں ہے جو اپنے بیانات ایک متعصب مخالف کے مناسب اور موزوں ہے جو اپنے بیانات ایک متعط نہیں ہے۔

اور جو اپنے مذاهب کے سوا اور مذاهب کی ہاتوں پر اور بالخصوص اس مذهب کی ہاتوں پر جس سے اس کے مذهب کو کسی نه کسی نه کسی طرح پر مضرت بہنچی هو نہایت حقارت اور بے اصل شبه کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر هم سے ایسے بے موقع اور غیر معتدل بیانات کی نظیر طلب کی جاوے۔ تو هم ان سخت اور کفر آمیز کاات کا حواله دیں جو بہودی حضرت عیسلی علیه السلام اور ان کے مذاهب کے ہارہ میں استعال کیا کرتے تھے۔ سر ولیم میور فرماتے هیں که "روایتین جو عمده شہادت پر مبنی تھیں کیوں که اوائل اسلام میں مشہور تھیں عموماً پر مبنی تھیں کیوں که اوائل اسلام میں مشہور تھیں عموماً بے اعتبار یا کل خارج هو گئیں کیوں که ان سے به صاحب کی تقیر یا کسی فاسد عقیدہ کی تائید معلوم هوئی۔"

مگر یه کیسا غلط بیان ہے اور کیسی عجیب بات ہے که جس امر کو وہ خود اهل قدر اعتاد اور گھمنڈ کے ساتھ نہایت صاف اور بے لاگ زبان میں بیان کرتے ھیں گویا که وہ در حقیقت ایک مسلم تاریخی واقع ہے۔ اوز شک و شبه کی گنجائش نہیں رکھتا ہے اس کی نسبت کوئی سند نہیں پیش کرتے ھیں بلکه هم نہایت دل جمعی سے اس معامله کو محض یه کمه کر دفعتا کو اس قدر کامل طور سے ثابت کرنا ۔۔۔ غیر ممکن ہے کیوں که اب ھم کو آن روایتوں کا جو اوائل میں ترک کر دی گئی تھیں کوچھ پته معلوم نہیں ھوتا۔'' کیا اس طرح پر دلیل لانا ایک تعصب کا اثر نہیں ہے ؟ مع ھذا سر ولیم میور کا به بیان بھی صحیح نہیں ہے کیوں که وہ نمام انہامات اور تحقیر کے الفاظ جو صحیح نہیں ہے کیوں که وہ نمام انہامات اور تحقیر کے الفاظ جو صحیح نہیں ہے کیوں که وہ نمام انہامات اور تحقیر کے الفاظ جو کیا کرتے تھے مسلانوں کی کتابوں میں بلکہ قرآن مجید میں بھی

بیان ہوئے ہیں اور کوئی بات نہ خارج کی گئی ہے اور نہ مخنی کی گئی ہے۔ رھی یہ بات کہ مسلمانوں کی روایات میں اختلافات واقع ہوئے تھے ہم تسلیم کرتے ہیں مگر ہم آن کے اس تہتک آمیز اسباب کی طرف منسوب ہونے سے جو سر ولیم میور صاحب نے بیان کیے ہیں اعتباد کے ساتھ انکار کرتے ہیں کیوں کہ یہ اختلافات محض آن وجہوں سے عارض ہوئے ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

هم کو اس بات کے دریافت هونے سے که عیسائی مصنفوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف غلط اور بے جا اتہامات ھی نہیں لگائے ہیں بلکہ ہدوں کسی وجہ کے اپنے دل میں یہ سمجھ کر خوش ہوئے ہیں کہ ہارے پیغمبر کے نام پاک پر انہوں نے دھیہ ثابت کیا ہے کچھ بھی تعجب اور ملال نہیں هوا هے ۔ کیوں که بے اصل بات کچھ بھی تعجب اور ملال کے لائق نہیں ہوتی ۔ مگر ان بے اصل خیالات کی بنا ، اے اسپرنگر ایم ڈی سے معلوم ہوتی ہے جنھوں نے ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے ایک جرنل یعنی ایک رساله میں اور بعد ازاں اپنی کتاب بائی اوگرانی آف مجد میں اس مضمون پر بحث کی تھی۔ سر ولیم سیور کی عمدہ خصلت اور لیاقتوں کی قدر سے جو ہارے دل میں تھی اور آن کی بہت بڑی سہارت مشرقی علم ادب کی وجه سے هم کو قوی آمید هوئی تھی که وہ ڈاکٹر اسیرنگر کے یک طرفه بیانات اور الزامات كى كاحقه' موشكافي كرين كے ۔ اور ايك سنجيدہ تحقيقات اور منصفانه رائے سے رسول عرب کی معصومیت کی حابت کریں گے مگر افسوس که وه امید کیسی بے اثر نکلی -

#### تحقيق قصة غرانيق

ڈاکٹر اسیرنگر سورہ '' والنجم'' کے حوالہ سے بیان کرتے

ہیں کہ مجد صاحب نے قریش کے بتوں اور معبودوں کی نہایت تعریف کی اور آن کو تسلیم کر لیا ۔ اور جب که وه سجده مین گئے قریش نے بھی سجدہ کرنے میں ان کا اتباع کیا۔ اس تمام قصه کی صحت کو وہ مصنف مواہب لدنیہ اکے حوالہ پر مبنی کرتے میں ۔

سر ولیم میور اس مضمون پر یوں بحث کرتے میں که " به ظاهر ایک خوب معتبر قصه موجود ہے ۔ جس سے مجد صاحب کا کفار سکہ کے ساتھ ایک عارضی موافقت اور مصالحت کرنا ثابت ہوتا ہے وہ اپنر بیان کو ۔ واقدی اور طبری کے بیان پر مبنی کرتے میں اور خاص کر ایک دلچسپ عبارت پر جو اس قصه کی اسناد کی تشریح میں مصنف مواہب لدنیہ نے لکھی ہے ۔'' جو اعتراضات و شکوک کو اسلام کی ضرر اور فساد عقیدہ کے خوف کی طرف منسوب کرتا ھے۔

مصنف مواهب لدنیہ نے اپنی کتاب میں اس مضمون پر تمام مختلف روایتوں اور علماء کی رایوں کو لکھ دیا ہے اور اس لیر هم اس مقام پر اس کتاب کا مجنسه نقل کر دینا کانی سمجھتے ھیں اور اسی کے ساتھ اس کی کامل تشریج بھی کریں گے اور اس غرض سے کہ مطلب سمجھنر میں آسانی ہو مواہب لدنیہ کی عبارت کو جداگانه دفعات میں منقسم کرتے هیں ـ

اول ۔ چند لوگ حبش کے ہجرت کرنے والوں میں سے آئے جب که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ آبت پڑھی " و النجم اذا هدوی " (قسم هے ستارہ کی جب نیچر آتا هے) یهاں تک که جب آل حضرت

وقدم نفر من سهاجرة الحبشة حين قواء عليه البسلام و النجم اذا هوي حتى بلع افرائيتم اللات

والعزى و سنات الشالشة الاخرى القي الشيطان في اسنية اے في تبلاوت تبلک البغيرانييق البعللي وان شفاعتهن لترجني فلما ختم السورة سجد صلني الله عنانينة ومنانج و سجد سعه المشركة ن لتوهمهم انه ذكر الهشهم بيخير و فشي ذلك بالناس واظمره الشيبطان حتى بلغ ارض الحبشة و من بها سن المسلمين عشمان ابن منظمون و اصحابه و تحدثوا ان امل مكة قد اسلموا اكلهم و صلوا معه صلى الله عليه وسلم وقيدا من التمسيلميين بمكة فاقملوا سراعاً من البحبشة ـ

اس آیت پر پهنچر " اندریشتم السلات و السعسزي و مسنسات الشالشة الاخرى) ' (كيا تم نے دیکھا لات اور عزی کو اور پھر منات کو جو تیسرا هے) تو شیطان نے آن کی تلاوت مین یه الفاظ ڈال دے " تلک المغمرانييق المالي و ان شفاعتهن لترجيي " (يه بؤ مے بت میں اور آن کی شفاعت کی آمید ہے) ہیں جب آن حضرت نے سورہ ختم کی تو سجدہ کیا۔ مشرکوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کیوں کہ ان کو یه گان هوا تها که رسول الله نے آن کے خداؤں کو بھی بھلائی سے یاد کیا۔ اور یہ بات لوگوں سی پھیل گئی اور شیطان نے اس کو مشہور کیا ۔ یهاں تک که ملک چیش میں اور آن مسلمانوں میں جو وھال

تھے یعنی عثمان بن مظمون اور آن کے ساتھیوں میں یہ خبر عام ہوئی ۔
آن لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ مکہ کے سب لوگ اسلام
لائے اور آن حضرت کے ساتھ نماز پڑھی اور مسلمانوں کو مکہ میں
امن ہو گیا ۔ وہ لوگ بڑی تیزی کے حبش سے روانہ ہوئے ۔

دوم: اور جب مشركين كو معلوم هوا كه ايسا نهين هے ولماتبين المشركين تو پهر سے زيادہ سختی پر عندم ذلبک رجیعوا الی اشد ما مائل هوئے ـ كانوا عمليه -

> وقلد تكام قاضي عياض رضه في النشفاء على هذه القصة و تدو هيين اصليما بسايدشفي و يكفى لكن تعقب في بعضه كماسياتي

وقال الأمام فخر الدين الرازي مما ليخصيته من تعقيسيدره هيذه التصمية باطله و سوضوعه لايجوز العصول بها قال الله تعاللي ومنا ينطق عن النهوى ان هو الأوحى يسوحي وتال الله تسعسالني سينسقسر نسك فلاتنسني ـ

وقال السبيسهقي هذه غيير ثبابتة مسن جهية النقل ثم اخذ بتكام في

سوم: قاضی عیاض نے '' شفاء'' میں اس قصه یر اور اُس کی اصل کے سست ھونے ہر کافی و شافی گفتگو کی ہے۔ لیکن اس کے بعض حصوں پر گرفت كى گئى ہے۔ جيسا كه آتا ہے۔

چہارم: امام فخر الدین رازی نے کہا ہے ۔ حیسا که میں نے ان کی تفسیر کا ملخص سمجھا هے ۔ که یه قصه جهوٹ هے اور گڑھا ہوا ہے۔ اُس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے خدا نے کہا ہے کہ " آن حضرت اپنی خواهش نفسانی سے نہیں بولتر ـ وہ نہیں ہے مگر وحی جو کہ وحی بھیجی گئی '' اور خدا نے کہا '' ہم تم کو پڑھاویں گے ﺳﻮ ﺗﻢ ﻧﻪ ﺑﮭﻮﻟﻮ ﮔﮯ ـ''

پنجم: بہتی نے کہا یہ ثابت نہیں ہے روایت کی رو سے۔ پھر بیھتی نے اس بات یر گفتگو کی ہے کہ اس قصہ کے راوی سطعون میں ۔''

ان رواة هـذه الـقـصـة مطعو نون ـ

و ابسضاً فقد روى البخارى في صحيحه اله عليه السلام قراء سورة التنبجيم واستجيد مبعية المستمون والمشركون و الانس و الجن و ليس فيه حديث الغرانييق بل روى هذا الحديث من طرق كشيرة وليس فبها الستة حديث الغرانيق ـ

ولا شک ان سن جوز علی الرسول تعظيم الاوثان فقد كفر لان من المعلوم بالضرورة ان اعظم سعيده كان في نـفـلي الا وثبان ولـو جوزنا ذلك ارتفع الاسان عن شرعه و جوزنا في كل واحدد من الاحكام والبشرايع ان يمكون كدذالك ويبطل قوله تعالیٰ یا ایدمدا السرسسول بسلسغ سدا انسزل

ششم : نیز بخاری نے اپنی صحیح مین روایت کی ہے که رسول الله صلى الله عليه وصلم نے سورہ نجم پڑھی اور اس کے ساته مسلانون اور مشركون اور آدمی اور جن نے سجدہ کیا۔ اس روایت مین غرانیق کی حدیث نہیں ہے۔ ہلکہ یہ خدیث ہت سے طریقوں سے مروی مے مگر کسی میں غرانیق کی حدیث مذکور نہیں ہے ۔

هفتم : اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو شخص اس بات کو جائز رکھر که رسول اللہ نے . بتوں کی تعظیم کی تو وہ کافر ہے۔ کیوں کہ یہ تو بداھتاً معلوم ہے ۔ که آن حضرت کی ہڑی کوشش بتوں کا مٹانا تھا اور اگر هم اس بات کو جائز رکھیں تو شریعت پر کچھ اعتبار نه رہے گا۔ اور ہم کو كل احكام و شريعتون من ايسا ھی جائز خیال کرنا لازم آئے گا اور خدا کا یه قول باطل هو

اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته فسانسه لا فسرق في الفعل بين المنسقصان في الموحسي والمزيادة فيه فيهذه الوجوه عبرفنا على سبيل الاجمال ان هذا القصة موضوعة وقيل ان هذه القصة من وضع الزنادقة لا اصل لها انتهى -

هم نے مجملاً جان لیا کہ یہ قصہ گھڑا ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قصہ زندیقوں کے موضوعات سے ہے جس کی کچھ اصل نہیں ہے ۔

هشتم: اور ایسا نہیں ہے ، بلکه اس کی ایک اصل ہے۔
کیوں که اس کو روایت کیا

کیوں کہ آس کو روایت کیا

ھے - ابن ابی حاتم و طبری و
ابن المنذر نے متعدد طریقوں
سے شعبہ سے آنھوں نے ابوبشر
سے آنھوں نے سعید ابن جبیر
سے آنھوں نے سعید ابن مردویہ
سے اور اسی طرح ابن مردویہ
اور بزار اور ابن اسحاق نے
سیرت میں اور موسی ابن عقبہ
نے مغازی میں اور ابو معشر نے
سیرت میں جیسا کہ جافظ
عاد الدین ابن کثیر وغیرہ نے

جائے گا کہ " اے رسول خدا کی طرف سے جو تحم پر آثارا گیا

ہے اس کو لوگوں کو پہنچا اور

اگر تو نے ایسا نه کیا تو تو

نے اپنی رسالت کو نہیں

منجایا۔'' کیوں کہ کام کے

اعتبار سے وحی کے گھٹانے میں

اور زیادہ کر دینر میں جچھ

فرق نہیں ہے ہیں ان دلیلوں سے

وليس كذلك بل لها هـ ـ ـ ابن الى المنذر خ ابنى الله المنذر خ ابنى حاتم و الطبرى و سے شعبه سے آن المنذر من طرق عن سے آنهوں نے شعبة عن ابى بشر عن سے اور اسى ط سعيد ابن جبير وند ابن اور بزار اور مردويه والسيزار و ابن سيرت ميں اور اسحاق في السيرة وموسلى خ مغازى ميں ابن عقبة في المغازى و سيرت ميں ج ابو معدشر في المغازى و سيرت مين ج ابو معدشر في المغازى و سيرت مين ج ابو معدشر في المغانى و سيرت مين ج ابو معدشر في المعانيظ بيان كيا هـ ـ

عماد الدين ابن كشير وغييره يا

کلمها مرسلة و انه لم مسند نهين کي گئي هے۔ اور يسرهما مستندة مسن وجمه صحيح و هدا ستعقب جيسا كه آكے آنا هے ـ ہما سیاتی ۔

كدذانسيه عيلى ثبوت اصلها شيخ الاسلام و المحاضظ ابو الفضل العسقلاني فقال اخرج ابن ابى حاتم و الطبرى و ابن المنذر و سن طرق عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير قال قسراء رسول الله صلى الله عملميسه وسلم اسمسكة والشجم فلما بانج افرائيتم البلات والعيزى و منات الشالشة الأخرى البقي المسيطان عمل لمسانه تملكب الغرانيق العللي

نہم: لیکن کہا ہے کہ اس کے سب طریقے مرسل ہیں لكن قال ان طرقمها اور يه كه وه صعيح طور سے اس ہر اعتراض کیا گیا ہے۔

دهم : اور اسی طرح اس کے اصل ثابت هونے پدر شيخ الاسلام اور حافظ ابوالفضل عسقلانی نے تنہیمہ کی ہے سو کما که روایت کیا ہے ابن ابی حاتم اور طبری المنذر نے متعدد طریقوں سے شعبہ سے انھون نے ابو بشر سے آنھوں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ انهوں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں " والنجم " كو إس جب پهنچے آیت پر " افرئیتم اللات و العزى و منات الشالشة الاخدرى "شيطان نے آن حضرت کی زبان پر یه الفاظ ڈال دے " تماك المغرانييق العلي و أن شيفاعيتهين ليترجيلي "

و ان شفا عنهن لترجلي, فقل المشركيين ما ذكر الهشنا ينخيد قسل البيوم فسنجد وسنجدد وافندزلت هنده الاينه و منا ارسلتنا من قبلک من رسول ولانبی الا اذا تسمني البقي السيطان في استحة الايه ـ

پس کما مشدر کوں نے آج سے عملر کبھی عد م نے ھارے خداؤں کو بھلائی سے باد نہیں کیا تھا یهر آل حضرت نے سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا ۔ پس به آیت آذری و سا ارسلنا من قسلک من رسول ولا بني الااذا تمني القى الشيطان في اسنية اخبر آبت تک ـ

مردودیه نے امیه بن خالد کی روایت سے آسیہ نے شعبہ سے۔ پس کما " اس کی اسناد حمال تک میں جانتا ہول سعید ابن جبیر کی روایت ابن عباس سے ھے۔'' بھر حدیث بیان کرنے لگے اور ہزار نے کہا۔ یہ حدیث اتصال کے ساتھ صرف اسی اسناد سے مروی ہے اس کے وصل کرنے میں امیہ بن خالد متفرد ہے اور مشہور ثقه ہے -

دواز دهم : اور کما که به روایت کی گئی ہے کای کے وقال انما یروی هذا من طریقه سے اس نے ابو صالح طریق الکلمی عن ابی صالح سے اس نے ابن عباس سے

بازدهم: اور روایت کیا ہے اس کو ہزار نے اور ابن واخرجه البيزار وابين مردودیه من طریق اسیه بن خالد عن شعبة فقال في استباده عبن سعيبد ابين جبير عن ابن عباس فيدما احسب ثم ساق الحديث و قال السزار لايسروي متصلا الا يسهدذا الاسناد تنفوديو صله اسيه بن خالد و هو ثقة مشمور ـ

عين ابن عياس انتهني و الكلي متروك لا يعتمد عليه ـ

وكذا اخرحمه النحاس دسيند اخر فيه الواقدي و ذكرها ابن اسحاق في السيعرة مطولا واستدها عين ابن كعيب ولك ابين عقبة فالمغازى عن ابن شهاب عن الزهرى و وكنذا ابوسعشر في سيرة لنه عن الما ابن كعب القرض، و محد ابن قیدس و اورده سن طريقة الطبرى و اورد ابن الى حاتم سن طريق اسباط عن السدى ورواه ابن مردويه من طبريت عسباد ابن صمیب عن بحیثی ابن كشير عن الكلبي عن ابني صالح وعن ابنيبكر الهدلى و ايدوب عن عكرسة و سليمان التيمي عن من حدثه ثلاثتهم عن

انتہاں۔ اور کامن چھوڑ دیا گیا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا حا سکتا ۔

سیزدهم: اور اسی طرح اس کو نحاس نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے۔ جس مین واقدی ہے اور اس کو ابن اسحاق نے کتاب سیرت میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اور اس کو محلہ بن کعیے سے اسناد کیا ہے اور اسی طرح ابن عقبہ نے مغازی مین ابن شہاب سے اس نے زهری سے اور اسی طرح اہو معشر نے سیرت میں مجاد ین کعب قرضی کے طریقہ سے و مجا بن قیس کے طریقہ سے۔ اور طبری اسی کے طریقه سے لايا هے ـ اور ابن ابن حاتم لايا . ھے اسباط کے طریقه سے وہ سدی سے ۔ اور ابن مردویہ نے اس کو روایت کیا ہے طریقه عباد بن صهیب سے وہ بحیلی بن کثیر سے وہ کای سے وہ ابو صالح سے اور ابوبکر ہذلی سے اور ایوب سے وہ عکرمہ سے اور سلیان تیمی نے آن تین شخصہ ۱

ابن عباس و اوردها الطبري من طريق العبوقي عن ابن عباس و معنا هم كالمهم في ذلك واحد و کلے سوی طریق سعید اہن جبہبر اسا ضعییف و امدا مدندة دطدع لدكسن . كشرة الطرق تبدل عبلي ان للقصة اصلا ـ

سے جنھوں نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور طبری اس کو عوفی کے طریق سے لایا ہے اور وہ ابن عباس سے ۔ اور سب کا مطلب ایک هی هے اور وہ سب طریقر سوائے سعید ابن جبدر کے طریقه کے یا ضعیف هیں یا منقطع هیں ـ لیکن بہت سے طریقوں کا ہونا اس بات ہر دلالت کرتا ہے کہ قصہ کی کچھ اصل ہے ۔

چماردهم : با وجود اس کے که اس کے دو اور طریقر هیں جو مرسل ھين ـ اور ان کے راوی صحیح کی شرط کے موافق هين ـ ايک وه جس کو طبري نے روایت کیا ہے یونس بن بزید کے طریقہ سے یونس نے ابن شہاب سے کہ حدیث بیان کی مجھ سے ابو بکر بن عبدالرحمن بن الحرث نے بن هشام سے پس آسی طرح ذکر کیا اور دوسرمے وہ جس کو طبری نے روایت کیا معتمر بن سلیان کے طریقه سے اور حاد بن سلمه کر طریقه سے دونوں نے داؤد

مع ان لها طريقين اخرین مرسلین رجا لهما على شرط الصحيح احبد هنمنا منا الحبرجية الطبري من طريق بونس ابن يزيد سن ابن شهاب حسدتسس اسوبسكسر ابسن عبدالرحمن بن الحرث عن ابن هشام فذكر نعوه والشاني سا اخرجه ايضاً من طريق المعتمر ابن سلیمان و حماد ابن سلمة كلاهما عن داؤد اہے اہی مند عنین بن ابی مند سے داؤد نے عاليه سر ـ

پانزدھم: کہا حافظ ابن حجر نے جرأت کی ابن العربی نے اپنی عادت کے موافق ہیں کہا۔ که "ذکر کیا طبری نے اس باب میں بہت سی روایتوں کو جن کی کچھ اصل نہیں ہے ۔" اور یه مطلقاً حکم لگانا رد کیاگیا ہے اور اسی طرح قاضی عیاض کا قول کہ " اس حدیث کو صحت والوں یے نہیں روایت کیا ۔ اس کر ساتھ اس کی نقل کرنے والر ضعیف هیں اور اس کی روایتوں سی اضطراب ہے۔ اور اس کی سندیں منقطع هیں'' اور اسی طرح قاضی عیاض کا یه قول که تابعین و مفسربن سی سے جن سے اس قصه کی حکایت کی گئی ہے کسی نے اس کو سند کے ساتھ نہیں بیان کیا اور نه کسی نے اس کو کسی

صاحب کی طرف مرفوع کیا

اور اکثر طربقے جو ان سے

العالية ـ

قال المحافظ ابن حجر و قد تجراء ابن المعربي كسعدادنسه نسقسال ذكر الطبرى في ذلك روايات كثيرة لا اصل لها وهبو اطلاق مردود عليه و كذا قول القاضي عياض هذا الحديث لم يخرجه اهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقله و اضطراب رواية و انقطاع اسانيد، و كدا قرله و سن حكيت عنه هذه القصة منن التنابعين والمقسرين لم يسندها احد منهم ولا رفعها الى صاحب و اكتشر البطيريق عننهم في ذلك ضعيفة واهية ـ

مروى هن ضعيف اور واهي هين ـ

قال و قدتیای المزار انه لا بعرف من طريق يجوز ذكره الاطريق الى بشر عن سعيه بن حبير مع الشك الذي وقع في وصله و اساالكليبي فلا يجؤز الروابة عنه لفوة صعفه ثم رده سن طريق النظر بان ذلك لنوقع لا ارتبد كشيبر سمن اسلم قال ولم ينقل ذلك انتهای ـ

هفتدهم: اور یه سب باتین قواعد حدیث کے مطابق

و جسيع ذلك لا يتمشى على القواعد فان البطرق اذا كشرت و تباینت سخار دل ذلک علی ان لها اصلا وقد ذكرنا ان ثالاثة اسانسيد منتها على شبرط المصبحبيسج وهي

شانزدھنم : کہا کہ بزار نے بتا دیا کہ یہ حدیث کسی ایسے طریقه سے مروی ہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز هو بجز اس طریقه کے جو ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔ لیکن با ایں همه اس کے وصل میں شک واقع ہوا ہے۔ لیکن کابی۔ تو اس سے روایت کرنی حائز نہیں ہے ہوجہ کس کے ضعف کے ۔ پهر اس حدیث کو عقلاً رد كيا هے كه اگر يه واقعه هؤا هو تا تو بت سے مسان مرتد هو جانے ۔ حالان که به کمیں منقول نہیں ۔ انتہجا ۔

نہیں چل سکتیں کیوں کہ جب حدیث کے بہت سے طریقر ہوں اور آن کے مخرج جداگانہ ہوں۔ تو اس بات کی دلیل هوگی که اس کی کچھ اصل ضرور ہے۔ اور هم نے بیان کیا که تین سندیں آن میں سے صحیح کی شرط کے موافق هین اور دو مرسل میں آن مثل سے دلیل

من يحتج بالمرسل و سے دليل لاتے هين اور اسى كذا سن لا يحتج به لا عنضاد بعضما ببعض (سواهب) ـ

مراسيل يحتج بمثلها لاخ هين ـ وه لوگ جو مرسل طرح وہ لوگ بھی جو مرسل سے نہیں دلیل لاتے ۔ کیوں که بعض طریقه کو بعض سے تقویت ہوتی ہے۔

اس قصه کی نسبت مصنف مواهب لدنیه نے جو طول طویل بیان کیا ہے وہ اس مقام پر ختم ہوتا ہے۔ مگر مصنف مواهب لدنیه نے اخیر کو جو یه بات بیان کی ہے که " روایت کے متعدد مخرج ہونے سے اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ان کی کچھ اصلیت ہے اور تین سندیں جن کا سلسلہ آنحضرت تک میں پہنچا ۔ صحیح تصور کرنے کے لائق ہیں اور جو لوگ کہ ایسی روایتوں کو جن کا سلسله آمخضرت تک نه پهنچا هو صحیح تصور نہیں کرنے وہ بھی اس کے ستعدد ھونے کے سبب اس کو تسلیم کریں گے ۔'' یہ بیان اس کا محض غلط ہے ۔ جو روایتیں کہ اس باب میں میں اور جو خود اس نے بیان کی میں ـ باهم مختلف هیں اور روایات مختلفه کی نسبت یه نہیں کہا جا سکتا ۔ کہ اس کے متعدد مخارج ھیں۔ اور روایات مرسل یعنی جس کا سلسله آنحضرت تک نه پهنچا هو کو اس کو متعدد لوگوں نے بیان کیا ہو قابل سند نہیں ہے جب تک که اُس کی تائید کے لیر کوئی روایت مستند موجود نه هو اور نیز وه روایت قرآن مجید کے مخالف نہ ہو لیکن جب کوئی روایت مثل روایت مذکورہ بالا کے قرآن مجید کے احکام کے برخلاف ہو ۔ اور جب کہ وہ جناب پیغمبر خدا کے آن تمام حالات کے ہر خلاف ہو جو شرک کے مثانے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے سے متعلق ہیں اور

جب که وه اسلام کے اصلی اصول سے اتفاق نه رکھتی هو اور معهذا ایسی مختلف اور مشتبه هو جس کا مدار صرف اس بات پر هو که وه الفاظ کس نے کہے تھے اور کہنے والا بھی محقق نه هؤا هو تو ایسی روایت ازروئے عقل اور انصاف کے کس طرح آن قواعد میں داخل هو سکتی ہے ۔ جن میں اس روایت کے داخل کرے کو مصنف مواهب لدنیه نے کوشش کی ہے ۔

وہ لوگ بھی جو اس روایت کے حامی ھیں اس بات کا صاف صاف اقرار کرتے ھیں اور اعتقاد رکھتے ھیں کہ اس کی تائید میں کوئی کافی ثبوت اور کوئی قابل اعتباد سند موجود نہیں ہے۔ اب یہ سوال ھو سکتا ہے کہ سر وایم میور اس قدر اعتباد کے ساتھ کس بنا پر یہ بیان فرماتے ھیں کہ "بہ ظاهر ایک خوب مستند قصہ موجود ہے۔ جس سے گا صاحب کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایک عارضی موافقت اور مصالحت کر لینا ثابت ھوتا ہے۔"

اس روایت کی صحت کی نسبت رائے قائم کرنا اس کتاب کے پڑھنے والوں پر چھوڑتے ھیں۔ خود مصنف مواھب لدنیه نے جو روایتیں اس کی نسبت لکھی ھیں انھیں سے اس کی صحت اور عدم صحت کا سراغ لگاتے ھیں۔ ھم کہتے ھیں کہ فقرہ ''تہا۔ کک الغرانیے العمامی وان شرفاء۔۔تسھ۔۔ن لہ۔تہرجہٰی'' ھرگز جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کی زبان سے نہیں نکلا تھا۔ کیوں که مصنف مواہب لدنیه نے لکھا ھے جیسا کہ فقرہ دوم میں ھم نے نقل کیا ھے کہ ''جب مشرکوں کو یہ بات معلوم ھوئی کہ پیغمبر خدا نے یہ لفظ نہیں فرمائے تھے تو انھوں نے پہلے سے بھی زیادہ دشمنی اختیار کی۔''

جناب پیغمبر خدا کی زندگی میں ایک ایسا زمانه گذرا ہے

یعنی جب آنجناب مکه مین تشریف رکھتے تھے که کفار مکه آنحضرت کے ساتھ ہایت جفا اور بیرحمی سے پیش آتے تھے اور هر طرح پر جو ان کا وحشیانه بغض ایجاد کر سکتا تھا آنحضرت کو ابدا اور تکلیف دیتے تھے ۔ کفار مکه جناب پیغمبر خدا کے وعظ میں خلل انداز ہونے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نمین دیتے تھے ۔ آنحضرت کو بماز پڑھتے وقت تنگ کرتے تھے اور جب که آنحضرت خدائے واحد کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے ۔ مشرکبن بھی جھوٹے معبودوں کی تعریف کیا کرتے تھے ۔ مشرکبن بھی جھوٹے معبودوں کی تعریف کیا کرتے تھے ۔ پس مذکورہ بالا روایت سے جو منصفانه نتیجه بر آمد ہوتا ہے ۔ وہ صرف اس قدر ہے که چب آنحضرت سورہ نجم نماز مین پڑھ رہے تھے تو کفار مکه حسب عادت مخل ہوئے اور اپنے بتوں کی تعریف کی ۔

یعنی جب که جناب پیغمبر خدا سوره نجم پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر چنچے" افر ئیستم اللات و الدیزی و منیات الثالثة الاخری " تو مشر کین میں سے کسی نے اپنے بتوں کی تعریف کی غرض سے یه جمله کما " تلک النعرانیت العلیٰی و ان شفاعتهن لیترجلٰی " اور جب که جناب پیغمبر خدا نے سجده کیا ۔ مشر کین نے بھی براہ برابری اپنے بتوں کو سجده کیا ۔ مشر کین میں اس بات کا اختلاف ہوا ۔ که وہ جمله کس نے کہا ۔ کچھ عجب نہیں که مشر کین سمجھے ہوں که وہ جمله پیغمبر خدا فی وہ جمله پیغمبر خدا فی وہ جمله نہیں کہ اور اس لیے آل حضرت موایا کہ پیغمبر خدا نے وہ جمله نہیں کہا اور اس لیے آل حضرت سے زیادہ دشمنی پر مستعد ہو گئے ۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز بین نہیں کر سکتے تھے ۔ که آل حضرت نے وہ جمله فرمایا ہو۔ اور کہنے والا بھی متحقق نہیں ہوا ۔ اس لیے آنھوں نے کہا اور کہنے والا بھی متحقق نہیں ہوا ۔ اس لیے آنھوں نے کہا

کہ شیطان نے کہا تھا بعد اس کے جب روابات کے بیان کرنے اور لکھنے کی نوبت یہنچی تو مسلمان عالموں میں اختلاف ہوا ۔ جو لوگ شیطان کے زیادہ معتقد تھے اور اس بات پر یقین کرتے تھے کہ شیطان پیغمبروں کے کلام میں اس طرح پر اپنا کلام ملا دے سکتا ہے کہ پیغمبر ہی کی زبان سے نکاتا ہوا معلوم ھو انھوں نے کہا کہ پیغمبر ھی کی زبان سے وہ لفظ نکلے تھے -کیوں کہ شیطان نے وہ لفظ ملا دیے تھے ۔ مگر دونوں فریق اس بات کو تسلیم نہیں کرتے که پیغمبر صاحب نے وہ لفظ کہر تھے۔ با ایں ہمه اس میں کچھ شک نہیں ہے که جناب رسول خدا کے اصحاب میں سے کسی نے ان الفاظ کا کسی نہج پر پیغمبر خدا کی زبان مبارک سے نکلنا نہیں خیال کیا ۔ کیوں کہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اُن صحابہ میں سے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے کسی نے اس بات کو بیان کیا ہو ۔ بلکہ نہ کسی نے صحابہ میں سے اور نہ کسی نے کبار تابعین میں سے اُن کو ہیان کیا ہے۔ یہی ہے سر و پا روایتیں ہیں۔ جن کا ذکر طبری اور واقدی اور اہن اسحاق نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ۔ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ وہ جملہ مشرکین مین سے کسی نے کہا تھا اس کی تشریح خود مواہب لدنیہ کی ایک روایت میں مندرج ہے۔ جس کو هم بعینه، اس مقام ہر نقل کرتے میں۔

اس روایت کا ترجمه یه هے '' اور کہا گیا هے که رسول الله جب اس آیت پر پہنچے ''و مناة وقیل انه لحا وصل الی الشالشة الاخری '' تو قدوله و مناة النشالشة مشرکوں کو ڈر هوا۔ که الاخری خشی المشرکون اس کے بعد کچھ ایسی چیز نه

ان يساتى بسعند هايسشى ايسدم آلهتهم به فبادر وا الى ذلك الكلام فنخلطوه في تبلاوة النبى صلعم على عادتهم في قولهم لاتسمعوا لهذا السقرآن و الغوافيه و نسب ذلك الى الشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك اوالمراد بالشيطان شيطان الانس (مواهب)

پڑھین جن میں اُن کے خداؤں کی مذہت بیان کریں ۔ پس وہ لوگ فوراً یہ کلام کرنے لگے اور رسول اللہ کی تلاوت میں ملا دیا ۔ اپنی اُس عادت کے موافق جیسا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو سنو مت اور اس میں گر بڑ کر دو ۔ اور یہ بات منسوب ہو گئی شیطان کی طرف ۔ کیوں کہ اُس نے اُن لوگوں

کو اس پر آمادہ کیا تھا یا شیطان سے مراد آدسیوں کے شیطان ھیں (یعنی شریر آدمی) ۔

روایات کے معتبر قرار دینے کے لیے سر ولیم میور نے ایک اور قاعدہ ایجاد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ "جب کسی روایت میں بحد صاحب کی تحتبر کے کابات ہوں مثلاً بعد حجرت کے اگر آن کے متبعین میں سے کسی نے بے ادبی یا آن کے دشمنوں نے گستاخی کی ہو یا کار خبر میں ناکام ہونا یا کسی واقعہ یا عقیدہ میں اصول اور منشاء اسلام سے اختلاف اور انحراف پایا جاوہے ۔ تو اس کے تسلیم کرنے کو قوی دلیلیں ہیں ۔ کیوں کہ یہ قیاس میں نہیں آتا کہ ایسی روایتیں اختراع کر لی جاویں یا مخترع مو کر مجد صاحب کے متبعین میں رواج پا سکیں۔"

درحقیقت کسی روایت کی صحت کے اثبات کا یہ ایک عجیب طرز ہے! کیا هم کو آن تمام روایات کو صحیح اور مستند مان لینا چاهیے ۔ جن کو مخالفین اسلام نے موضوع اور مخترع کیا تھا۔

اور جن کو مسلمان عالموں نے اپنی کتابوں میں اس غرض سے نقل کیا ہے۔ کہ آن کی تردید کریں اور آن کو موضوع اور بے اصل ثابت کریں یا وہ کسی غلطی کے سبب سے مسلمانوں میں رواج پا گئی تھیں اور جن کی نسبت علما، نے تحقیق کی اور بتایا کہ یہ روایتیں ملحدوں اور کافروں کی پھیلائی ہوئی روایتیں ھیں۔ در اصل یہودیوں نے اور بالخصوص عیسائیوں نے اس قسم کی در اصل یہودیوں نے اور بالخصوص عیسائیوں نے اس قسم کی بے ہودہ روایتیں اور قصے آن حضرت کی نسبت اس حاسدانه ارادہ سے کہ نئے مذھب اور اس کے بانی پر عیب لگائیں اختراع کر لئے تھے۔ پس آن مذکورہ بالا وجو ھات سے مسلمانوں کی کتابوں میں مذکور ہونا کوئی دلیل آن کی صحت کی نہیں ہو سکتی۔

تعجب ہے کہ سر ولیم میور آن روایات کے معتبر ہونے کی یہ دلیل بیان کرنے ہیں۔ کہ '' قیاس میں نہیں آتا کہ ایسی روایت اختراع کر لی جاوے یا مخترع ہو کر متبعین مجد صاحب میں رواج ہا سکے۔'' یہی آن کی دلیل اس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ روایتیں جھوٹی اور مخالفین اسلام اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخترع ہیں۔

## آں حضرت صلعم کے خضاب لگانے پر بحث

سر ولیم میور ایک اور نیا قاعده ایجاد کرتے هیں اور اس کا نام " تلون آمیز اختراع " قرار دیتے هیں اور اس کی مثالین اس طرح پر بیان کرتے هیں که " مثلاً بیس گواه تو ید بیان کرتے هیں که محد صاحب خضاب کیا کرتے تھے اور خصاب کی دوا کا نام بھی بتاتے هیں ۔ بعض صرف اسی قدر دعوی نہیں کرتے که هم نے به چشم خود اس امر کو پیغمبر صاحب کی زندگی میں مشاهده کیا تھا ۔ بلکه آن کی وفات آئے بعد آپ کا بال جس پر که مشاهده کیا تھا ۔ بلکه آن کی وفات آئے بعد آپ کا بال جس پر که

رنگ محسوس هوتا تها دکهلا دیا تها ـ اور بیس گواه جن کو ایسے هی عمده ذریعے واقنیت کے حاصل تھے بیان کرتے هیں که پیغمبر صاحب نے کبھی خضاب نہیں کیا اور آن کو خضاب کرنے کی ضرورت هی نه تهی کیوں که آن کے سفید بال اس قدر تهر ے تهر که شار میں آ سکتر تهر ـ

اس مس کچھ شک میں که جناب پیغمبر خدا کے سفید بال نہایت کم تھر کہ گنتی میں آ سکتر تھر ۔ اور آن حضرت نے تمام عمر کبھی خضاب نہیں کیا ۔ جو لوگ که ہمیشه حاضر باش رہتر تھر ان کا ہی بیان ہے ۔ جو که سفید بال ہونے سے ملے اکثر بال بھورے ھو جانے ھیں۔ تبو جن لبوگوں نے ان بھورے بالوں کو دیکھا خیال کیا کہ خضاب کیر ھوئے ھیں اور انھوں نے آں حضرت کا خضاب کرنا بیان کیا۔ اور آسی بھور ہے بال کو دکھا کر استدلال کیا ۔ خضاب کی دوا کا ذکر کسی معتمر حدیث میں نہیں ہے ۔ بلکہ حدیث میں اس شر کا ذکر ہے جس کو پیغمبر خدا بر وقت غسل کے اپنر سر پر ملتر تھر ۔ يس هر شخص سمجه سكتا هے كه أن روايات كا اختلاف حالات مذکورہ بالا کے سبب قدرتی اسباب سے وقوع میں آ سکتا ہے آن کو دیده و دانسته عیارانه بناوٹین نہیں کہه سکنر اور نه آن روایتوں کو اور نہ آسی قسم کی اور روایتوں کو جن کا ذکر سر ولیم میور نے اپنی کتاب کے حاشیہ میں کیا ہے متناقض روایتیں کهه سکتر. هیں ـ

# حضور عليه الصلوة والسلام كى مُمهر

بعد اس کے سر ولیم میور اس قسم کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ '' خاتم نبوی کے باب میں جس میں کوئی جانب داری مطالب خاندانی یا عقیدہ کے مضر نه

تھی نمایت متناقض روایتیں ھیں۔ایک فریق کا قول ہے کہ اپنر مراسلات ہر سہر لگانے کی ضرورت سے پیغمبر صاحب نے خالص چاندی کی ایک انگشتری بنوائی تھی ۔ دوسر مے فریق کا بیان ہے کہ خالد ابن سعید نے اپنر واسطر ایک لومے کی انگوٹھی جس ہر جاندی کا خول چڑھا ہوا تھا ہنوائی تھی اور مجد صاحب نے اس انگوٹھی کو پسند کر کے اپنر پاس رھنر دیا۔ ایک تیسری روایت ہے کہ اس انگشتری کو عمرو ابن سعد حبش سے لائے تھر ۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ معاذ ابن جبل نے اس سہر کو اپنر لیر یمن میں کھدوایا تھا۔ بعض روایتوں میں منقول ہے که محد صاحب اس انگشتری کو سیدھے ھاتھ میں بہنا کرتے تھے اور بعض میں لکھا ہے کہ الثر ہاتھ میں۔ بعض روابات میں مندرج ہے کہ سہر کا رخ اندر کی طرف رکھا کرتے تھر ۔ اور ہعض میں یہ ہے کہ باعر کی طرف کو ۔ بعض روایات سے ثابت هوتا هے که اس مہر پر جمله '' صدق اللہ '' منقش تھا اور بعض سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ ' مجد رسول اللہ ' تھا ۔ اب یہ سب روابتین ایک هی انگشتری کی طرف اشاره کرتی هیں کیوں که یہ متواتر بیان کیا گیا ہے کہ بحد صاحب کی وفات کے بعد اسی انگشتری کو ابو بکر اور عمر اور عثان نے زیب انگشت کیا تھا اور عثان کے هاتھ سے چاہ غریس میں گر پڑی تھی ۔ ایک روابت یہ بھی ہے کہ نہ تو پیغمبر صاحب نے اور نہ کبھی ان کے خلفائے راشدین نے کوئی انگشتری یہنی تھی۔''

جس طبیعت سے ان روایتوں کو بیان کیا ہے بلاشبہ ہایت افسوس کے قابل ہے اور سر ولیم میور کی طبیعت سے ہایت بعید معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان سر ولیم میور کا کہ "یہ سب روایتیں ایک ہی انگشتری کی طرف اشارہ کرتی ہیں " محض غلط ہے اور جو

دلیل اُس کی بیان کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ کیا یہ مکن نہیں کہ چاندی کے خول کی انگشتری کو کسی دیکھنے والے نے چاندی کی انگوٹھی خیال کی ہو ؟ یا چاندی کی انکوٹھی علیحدہ اور خول والى عليجده هو ـ كيا يه بات ممكن نهين هےكه معاذ ابن جبل والى پر جمله " صدق الله " اور جناب پيغمبر خدا كي بنائي هوئی انگونهی پر جلمه " مجد رسول الله" کنده تها ؟ کبهی آں حضرت نے انگوٹھی کو سیدھے ھاتھ میں یہنا ہو اور کبھی الشے هاتھ میں اور کبھی اس طرح پہنا هو که ممہر کا رخ اندر کی طرف مو اور کبھی باہر کی طرف ۔ اس انگوٹھی کو آل حضرت اور خلفائے راشدین همیشه اور هر وقت چنے نہیں رهتے تھے -جس شخص نے آن کو ایسی حالت میں <sup>د</sup>یکھا اس نے بیان کیا کہ کبھی انگوٹھی نہیں پہنی تھی جو کہ سر وایم میور نے غلطی سے یا دانسته آن سب روایتوں کو ایک ھی انگشتری سے متعلق کیا ہے اس لیے اپنی دلیل میں بلا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہی انگشتری صحابه تک پہنچی تھی ۔ حالاں که وہ صرف وہ انگشتری تھی جس پر جمله ور مجد رسول الله '' کنده تھا ۔ پس آن روایتوں میں سے کوئی روایت بھی متناقض نہیں ہے ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سر ولیم میور نے اپنے فرضی اور دل نشین نقوش و خیالات کو اس قدر آزادی دے دی ہے کہ آن کو حجت و برہان کی صراط مستقیم سے منحرف کر دیا ہے اور ہر شے متعلق باسلام کو گو کیسی هی ساده اور قرین قیاس کیوں نه هو شک و شبه کی نظر سے دیکھنے پر مائل کیا ہے اور اس کو جعل سازی اور ایجاد اور اختراع وغیرہ ناموں سے بدنام کرتے ہیں۔ سرولیم سیور کی تجربه کاری سے به حیثیت ایک اعلی درجے کے عالم ہونے کے یقینی آمید تھی کہ آن کو اس بات سے مطلع کر دے گی۔ کہ

محض بیانات جن کی تائید میں کوئی دلیل و ثبوت نه هو ۔ همیشه آسی مقصد کی خرابی کے باعث هوتے هیں جس کی حایت کی آن سے توقع کی گئی هو ۔

### اسلام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں

هر صحیح دماغ اور ذی هوش شخص کو اس بات کے معلوم هونے سے ملال هوگا که سر ولیم میور نے قواعد فن تصنیف سے اس قدر انحراف اختیار کیا ہے که دین اسلام پر الفاظ ذیل میں ایک ہے جا اتہام عابد کرتے هیں یعنی وہ فرماتے هیں که '' مقدس جهوٹ کی رسم اصول اسلام سے منحرف نہیں ہے ۔ مروجه دینیات اسلام کی رو سے فریب بعض حالتوں میں رواہے خود پیغمبر صاحب نے اپنے احکام و نظیر سے اس عتیدہ کی ترغیب دی ہے که بعض مواقع پر جهوٹ بولنا جائز ہے'' اس عبارت کے حاشیہ میں وہ بیان کرتے هیں که '' مسلمانوں کے هاں عام اعتقاد یه ہے که چار موقعوں پر جهوٹ بولنا جائز ہے : اول کسی شخص کی جان بچانے کے واسطے ۔ دوم صلح اور اتفاق کرانے کے واسطے ۔ سوم عورت کی ترغیب دینے کے واسطے ۔ سوم عورت کی ترغیب دینے کے واسطے ۔ شوم کے وقت میں ۔ ''

آن کی مثالین بھی صاحب موصوف لکھتے ھیں اور فرماتے ھیں که "اول کی نسبت تو پیغمبر صاحب کی صریح منظوری موجود ہے۔ عار ابن یاسر کو کفار مکہ نے بہت اذیت پہنچائی اور اسلام سے انکار کرنے پر آنھوں نے رھائی پائی ۔ پیغمبر صاحب نے اس فعل کو پسند کیا اور فرمایا که "اگر وہ پھر ایسا کریں۔ تو پھر اسی طرح انکار کر دینا۔" (کاتب الواقدی صفحه لے ۲۲۷) ایک اور روایت خاندان یاسر میں چلی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشر کین نے عار کو پکڑ لیا اور جب تک که آن سے مجد صاحب کی مذبت اور اپنے معبودوں کی تعریف نه کرا لی آن کو نه

چھوڑا ۔ اور جب وہ پیغمبر صاحب کے پاس آئے اور آنھوں نے حال پوچھا تو کہا کہ یا نبی اللہ بڑی خرابی کی بات ہوئی ۔ جب تک کہ میں نے آپ کی مذبت اور آن کے معبودوں کی تعریف نه کی مجھ کو نه چھوڑا ۔ پیغمبر صاحب نے پوچھا کہ تو اپنے دل کا کیا حال پاتا ہے ۔ تو جواب دیا کہ ایمان میں مستقل اور مطمئن ہے ۔ آس وقت مجد صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پھر ایسا کریں ۔ تو پھو یہی کہ دینا ۔ مجد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عار کا جھوٹ ابو جھل کے سے بہتر ہے ۔

سر ولیم میورکی نکته چینی هر ایک شخص کو تعجب مین ڈالتی ہوگی ۔ شکسپیٹر کا قول ہے " دیکھو کہ کس طرح ایک سادہ قصه تم کو دهوکا دے دے گا۔" اول تو ان روایتوں کی جس کو سر ولم سيور نے بيان كيا هے معتبر سند دركار هے دوسرے جن الفاظ میں صاحب موضوف نے ان مضامین کو بیان کیا ہے وہ درست اور ٹھیک نہیں ھین یعنی زیادہ تر عام اور غیر معین ھین ـ سر وایم میور اول موقع جھوٹ ہولنے کے جواز کا '' کسی کی جان۔ بچانا " بیان کرتے هین ـ اول تو یمی غلط هے کیوں که به سوجب آن روایتوں کے جو آنھوں نے بیان کی ھیں آن کو لازم تھا " اپنی جان بچانا " لکھتر اور اس بے دھڑک اور آپر جرأت بیان کی بجائے سر ولیم میور کو لازم تھا کہ جملہ شرائط اور فیود اور مواقع کی جو صدق سے اس طرح انحراف کرنے کو جائز ٹھیراتے هیں تصریح کر دیتے۔ جس فریبندہ اور معیوب ہوشاک میں. سر ولیم میور نے اس مضمون کو ملبوس کیا ہے اگر وہ اتار لی جائے تو وہ اصلی نتا بح جو بہ ذریعہ جائز اور منصفانہ دلیل او**ر** ّ صحیح مقدمات سے مستنبط ہوں کے یہ ہوں کے کہ " اگر کفار یا کوئی ہے رحم و جفاکار اشخاص جبر اور اذیت یا قتل کی دھمکی

سے کسی ایسے آدمی سے اس شے کا انکار کرا لیں جس کو که وہ اپنے دل سے اور ایمان سے برحق سمجھتا ھو اور جس کے اوپر وہ ایسی مصیبت میں بھی دلی اعتقاد رکھتا ھو تو ایسے حال میں اگر وہ اس سے انکار کرے تو سزائے ارتداد کا ھرگز مستوجب نہیں ہے ۔''

جبریه مواعید سے انحراف کے جواز کی تصدیق فرانسس اول بادشاہ فرانس کی مشہور و معروف نظیر سے بھی ھوتی ہے یعنی اس بادشاہ کو چارلس خامس نے جنگ ہاویا (۱۵۲۵ء) میں مقید کر کے ماڈرڈ کے پر ذلت صلح نامه کا بالجبر اقبال کرا کے دستخط کرا لیے تھے بادشاہ فرانسس نے محلصی پاتے ھی اپنے قول و قرار پر قائم رھنے سے به عذر اجبار انکار کیا اور پوپ کلیمینٹ سابع پر حقیقت اس کو اس جبریه حلف سے بری کر دیا۔

آدمی کے افعال کے جرم اور بے جرسی کا مدار نیت اور اختیار پر ہوتا ہے اور اسی بنا، پر کمام لوگ افعال کو نیک و بد قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ کابات اور حرکات جو کسی شخص سے به سبب اذیت اور قتل کی دھمکیوں کے لکھوا اور کرا لیے گئے ہوں اسی درجه اور ویسی سزا کے مستوجب ہیں جیسے که اُس شخص کے کابات اور حرکات جو بلا اجبار و اکراہ اُس سے سرزد ہوئے ہوں۔ یه اصول جس سے که اسلام کی پاکیزگی اور سچائی ظاہر ہوتے ہوں جو بلا اجبار و اگراہ عرب کے اور سچائی ظاہر

من كفر بالله من بعد بے خطا اور قدرتى قطرت كا البمانه الامن اكره و قلبه بے كم و كاست سجا بمونه مطمئن بالايمان ولكن هے اور جس كو سر وليم ميور من شرح بالكفر صد را نے البته اس قابل الاعتراض اور فعليمهم غضب مسن الله خراب صورت مين بيان كيا هے

ولسهم عداب عظیم ۔ (سورة قرآن مجید میں نہایت سادہ اور الناخ ذیل ہیان صریح طور پر بالفاظ ذیل ہیان کیا گیا ہے که ''جس نے خدا

کے ساتھ کفر کیا بعد ایمان لانے کے ۔ مگر وہ جو مجبور کیا گیا مو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ۔ لیکن جس نے کفر کے ساتھ سینه کھولا پس اس پر خدا کا غصه ہے اور آن پر بڑا عذاب ہے ۔

اس آیت پر فقہا نے غور کی ہے اور اس کے حکم کا مقصد دو طرح پر قرار دیا۔ اول عزیمت یعنی با وصف اذبتوں اور تکایفوں اور قتل کے خوف کے جو کفار اس پر روا رکھیں۔ وہ ظاہرا میں بھی اسی سچ پر قائم رہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ دوم رخصت یعنی ایسی حالت میں اس کو اپنے بچائے کے لیے اجازت ہے کہ ظاہر میں اس ایمان کا جس کی تصدیق اس کے دل میں ہے به طور تقیه کے انکار کرے اور دشمنوں کی ایذا سے نجات باوے۔ البته یه ایک عجیب بات ہے کہ سر ولیم میور نے اس عیسائیوں میں تھا اور اس پر بھی ہم کو نہایت تعجب آتا ہے عیسائیوں میں تھا اور اس پر بھی ہم کو نہایت تعجب آتا ہے کہ انھوں نے اپنے مدعا کو عجیب اختصار اور اقتصار کے ساتھ ادا کیا ہے یعنی ان چند لفظوں میں کہ "کسی کی جان بچائے کے کیا ہے یعنی ان چند لفظوں میں که "کسی کی جان بچائے کے واسطے " جس کے بیان کے لیے قرآن مجید میں بھی باوجود اس کی مشہور و معروف مختصر البیانی کے ایک پوری آیت درکار مشہور و معروف مختصر البیانی کے ایک پوری آیت درکار

دوسرا موقع جواز كذب كا به قول سر وليم ميور كے وہ هے جب كه كوئى شخص صلح و آشى كرانا چاھے اور وہ فرسات هيں كه يه امر روايت ذيل سے به خوبى ثابت هے ـ اس روايت

کا ترجمه انگریزی زبان مین جو آنهوں نے فرمایا ہے وہ حسب مندوحه ذیل هے ۔

"وہ شخص جو دو شخصوں کے مابین صلح کرائے اور ان کے رفع نزاع کے واسطے کابات خیر کمبے جھوٹا نہیں ہے گو وہ کلات دروغ هموں ـ''

مگر یه ترجمه جو سر وایم سیور نے کیا ہے بحض غلط ہے۔ اصل حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے اور جس کو مشکواۃ میں بھی نقل کیا گیا ہے هم بجنسه اس مقام پر لکھتر هیں۔

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ '' ام کاثوم نے کہا کہ عسن ام كلمشوم قسالست رسول خدا صلى الله عليه وسلم قبال رسول الله صلى الله عبليم في فرمايا كه نهين هے جهوثا وسلم لیس الکذاب الذی وه شخص جو صلح کراوے يسسلح بين الناس فيقول درميان آدميون كے پس كمے خسيسر اوبسنسمسي خسيسرا بهلائي اور پهنچاوے بهلائي -"

(منفق عليه مشكواة)

قاضی بیضاوی نے اس کی شرح اس طرح پر کی ہے کہ قال القاضي السينضاوي "يهنهاوك وه باتين جو منوا دبي باتوں کو ۔''

ای بسلم سایسمعه و بدع اس کو اور چهوار دے شرکی شهره (کرمانی) ـ

سر ولیم میور کی عربی علمیت کو خیال کر کے ہم کو افسوس هوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود اصل حدیث ہر غور کرنے اور خود اُس کا صحیح ترجمه لکھتے انھوں نے کپتان ای ـ این ـ میتهو کے غلط ترجمه مشکواة کو اختیار کیا اور کیتان میتھو نے دانستہ یا نا دانستہ کیسی غلطی کی ہےکہ الفاظ ''گو وہ کاات دروغ هوں '' اپنے ترجمه میں بڑھا دیے هیں اور وہ الفاظ

حدیث سی نہیں میں ـ

هارے مذهب میں اگر کوئی شخص کسی ماجرے کے حالات پورے پورے بیان نه کرمے۔ اور قصداً کسی بد نیتی سے آس ماجرے کی کوئی بات کمے اور کوئی بات نه کمے اس پر بهی کذاب کا اطلاق هوتا ہے اس لیے جناب پیغمبر خدا نے فرمایا که اگر صلح کروانے کی حالت میں صرف اچهی هی باتوں کا تذکرہ کرے۔ تو وہ کذابوں میں داخل نہیں ہے۔ یعنی جو سزا که ایسے شخص کے لیے ہے جس نے بدنیتی سے کچھ باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ ''

تیسرا اور چوتھا موقع جس میں سر ولیم میور اسلام میں جھوٹ بولنا جائز قرار دیتے ھیں۔ وہ یہ ہے "کسی عورت کو ترغیب دینے میں " اور "سفر یا مہم میں" سر ولیم میور فرمانے ھیں که " به لحاظ تیسرے موقع کے عارے پاس ایک افسوس آمیز نظیر موجود ہے کہ محلا صاحب نے ماریہ قبطیہ کے معاملے میں اپنی ازواج سے جھوٹے وعدے کرنے معیوب نه سمجھے اور به لحاظ چوتھے موقع کے ان کا معمول تھا کہ به وقت ترتیب مہات (باستثنائے مہم تبوک) اپنے مدعائے اصلی کو پوشیدہ مہات (باستثنائے مہم تبوک) اپنے مدعائے اصلی کو پوشیدہ کر دیتے تھے اور کسی سمت غیر کی جانب روانگی کا عزم مشہر

سر ولیم میور نے تیسرے موقع کی جو نظیر پیش کی ہے وہ عض غلط ہے۔ کوئی صحیح روایت اس معاملہ میں قابل اعتبار موجود نہیں ہے اور حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کی بابت ایک لفظ بھی نہیں پایا جاتا ۔ اور چوں کہ بنیاد کے استحکام اور ضعف می سے اوپر کی عارت کے استحکام اور ضعف کا حال کھل جاتا ہے۔ پس کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی ۔ جب کہ اس

روایت کی صحت کا جس پر وہ مبنی ہو کافی ثبوت نه ہو ۔

ترتیب مہات کے وقت غیر سبت کو مشہر کرنے کی تائید میں بھی کوئی سعتبر روایت نہیں ہے۔ لیکن اگر هم اس کو صحیح بھی تسلم کر این تو کیا سر ولیم میور قوانین جنگ سے بھی واقف نہیں هیں۔ جو اس پر نکته چیبی کرتے هیں ؟ جب تک که کسی فریق سے عزم جنگ مشہر نہیں کیا گیا ہے اس وقت تک کوئی ایسا کام کرنا جس سے طرف ثانی کو دھوکا ھو بلاشبه خلاف اخلاق اور صداقت کے ہے۔ لیکن جب جنگ کا اشتہار دے دیا جاوے تو اس وقت کوئی ایسا حیله کرنا جس سے فریق ثانی مغلوب ھو صدائت کے خلاف نہیں ہے۔

### عیسائی مذهب میں جهوٹ بطور رکن مذهبی

تعجب یہ ہے کہ سر ولیم میور آس الزام کو جو عیسائی مذھب پر قدیم سے چلا آتا ہے مسلمانی مذھب پر عاید کرنا چاھتے ھیں۔ مقدس جھوٹ کا تو مسلمانوں کو خواب میں بھی خیال نہیں آیا ھوگا کیوں کہ اس کا تصور ھی آس صدق حقیقی کی نقیض ہے جو قرآن مجید کا لب لباب اور جوھر ہے اور اس کی ھر سطر میں جلوء کا ہے۔ برخلاف اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ھال جیسا کہ تاریخ سے صاف صاف ثابت ھوتا ہے من جملہ ارکان مذھبی کے مقدس جھوٹ بھی ایک رکن تھا اور ھم کو اس بات کے سننے سے تعجب آتا ہے کہ مقدس ہال حواری نے آس کو برا بھی نہیں سمجھا تھا گناہ سمجھنا تو درکنار جیسے کہ خود عیسائی عالم اس امرکو مقدس ہال کے اس کلام سے ثابت کرتے ھیں جہاں انھوں نے فرمایا ہے کہ '' اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی ظاھر خورایا ہے کہ '' اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی ظاھر ھوئی اور آس کی بزرگی زیادہ ھوئی تو کس لیے میں گنہگار گنا جاتا ھوں '' (ہال کا خط رومیوں کو باب س ورس ے)۔

اب ہم تاریخ کی کتابوں سے اس مقدس جھوٹ کا ذکر کرتے هیں جو عیسائی مذهب میں مروج تھا۔کتاب کرشچین ماہتھولوجے ان ویلڈ میں مرقوم ہے کہ "کلیسا کا وہ شریف اور راست باز فرزند \_ یعنی موشیم جس کی سند اور مسلمه صداقت میں یادریو ں کو کبھی کلام نہیں ہوا ہے امر ذیل کی تصدیق کرتا ہے ۔ پیروان افلاطون و فیثا غورث نے اس امر کو ایک اصول قرار دیا تھا که صدق و پرهیزگاری کے مطالب کی ترقی کی غرض سے دھوکا دینا اور نیز بر وقت ضرورت جهوک کا استعال کرنا جائز هی نہیں ہلکہ مستحسن ہے ۔ یہودیان سکنائے مصر نے حضرت عیسلی کے آنے سے پیش تر اس اصول کو آن سے (بعنی پیروان افلاطون و فیثا غورث سے) سیکھا اور اخذ کیا تھا حیسا کہ بے شار تحريرات سابقه سے بلا حجت و اعتراض ثابت مے اور عیسائیوں ہر اس مضر غلطی نے ان دونوں ذریعوں سے اثر کیا ۔ جیسا کہ آن ہے شار کتابوں سے جن کو نامی و گرامی اشخاص کی طرف ا الماماً منسوب كيا هے ظاهر هے خلاصه صدر صرف دوسري صدي کی طرف اشارہ کرتا ہے جب کہ بے شاکر اناجیل و خطوط وغیرہ حسب بيان موشيم غلط موضوع هوئي تهين اور غلط منسوب کی گئی تھیں ۔ مگر چوتھی صدی میں اس مہوجہ اصول میں کہ دینی مطالب کی ترق کے واسطے دھوکا دینا اور جھوٹ بولنا نہایت ثواب كاكام ہے۔ بہت كم استثناء وقوع ميں آئے ھيں۔۔۔۔ بلانڈل دوسری صدی کے ذکر میں بیان کرتا ہے کہ خواہ مزدوروں اور کذاہوں کی اشد ہے حیائی خواہ معتقدین کی قابل افسوس سریع الاعتقادی کے لحاظ سے یہ ایک نہایت خراب زمانه تھا اور مقدس جھوٹ میں اور سب زبانوں سے سبقت لر کیا تھا ـــ حسوبن اس طرح پر شاکی ہے که مجھ کو دین عیسوی

کے ابتدائی زمانہ میں اس بات کے دریافت ہونے سے رنج ہوا کہ بہت سے لوگ کلام رہانی کو اپنے اختراعات سے مدد دبنے سے ناموری سمجھتے تھے بدیں غرض کہ ہارہے نئے عقیدہ کو عقلائے کفار گوش دل سے سنیں '' (عفحہ ۸۰ - ۸۲) -

اسی کتاب میں یہ بھی بیان ہے '' اور جب کبھی معلوم ہوتا تھا کہ انجیل ہر اس میں اہل دین کے مطالب یا حکام ملکی کے اغراض کے جو اُن سے ساز رکھتے تھے موافق نہیں ہے تو ضروری تحریفات کر لی جاتی تھیں اور طرح طرح کے مقدس جھوٹ اور جعل سازیاں کچھ مروج ہی نہ تھیں ۔ بلکہ بہت سے ہادریوں نے اُن کو جائز قرار دیا تھا'' (صفحہ ۵۲) ۔

اس کتاب میں ایک اور مقام پر یہ بیان ہے '' اول کی تین صدیوں کے لحاظ سے هم کو اپنے دین کی صحیح تاریخ کا کچھ علم نہیں بجز اس کے جو نہایت خراب اور بگڑے هوئے ذربعوں سے حاصل هوتا ہے کس واسطے که ان اهل سیر کی روایتیں اور حکایتیں جو اس زمانہ میں گزرے تھے ذرا بھی اعتبار کے قابل نہیں به بحض مقدس جھوٹ اور جعل سازیوں کی وجہ سے مشہور هیں مگر ان موروثی کرتبوں اور هتروں میں بھی یوسی مشہور هیں مگر ان موروثی کرتبوں اور هتروں میں بھی یوسی کسی بیس بشپ قیصریہ صدی آیندہ میں آن سے بھی سبقت لے گیا جس کا کلام حق کو چھانٹ چھونٹ کر دین کے عام مطالب سے موافق کر دینے میں کوئی هم سر نہ تھا۔ وہ شود براہ فخر بیان کرتا کے کہ '' جس سے هارے دین کی عظمت و نام آوری بڑھے میں نے بیان کر دیا ہے اور جو اس کی تحقیر و تذلیل کی طرف مائل هو میں نے سب چھوڑ دیا ہے '' (صفحہ ۲۰)۔

متعدد اهل سیرکی تحریرات مین عدیم الامکان ریاضت اور عام سفله بن کی جو عیاشی و بد وضعی کی طرف مائل اهے۔ ایک عجیب

ملاوٹ ہائی جاتی ہے۔ شہوات جسانی اور خوف ایمانی کے مابین غلبه حاصل کرنے کی صریح کوششیں اکثر قابل تضحیک معلوم ھوتی ھیں کو بعض آن نہیں کی لذات دیرینہ سے ثابت ھوئی ھوں لذات حدیده کی خواهش آن می مستر معلوم هوتی هے مگر یه صرف طبیعت انسانی کے ضعف کی وجہ ہے اور: ہم کو صرف امی وقت رنج آمیز جیرت ہوتی ہے جب که وہ صفات ملکوتی کے حصول کا دعوی کرتے ہیں۔ آن کے خام اور بے ہودہ عقاید جو لاطبنی زبان میں بیان ہیں ہادریان کیتھلک کے ہر وعظ و خطبه میں مخلوط میں داور حواریان ذی المهام کے عقاید اور نیز حضرت مسیح کے ملفوضات کی نسبت زیادہ تر منقول ہوتے ہیں لیکن یه امید هے که ٹریٹولین کے خیالات لاطائل '' ڈی هابی ٹیو مولیرس'' اور سنٹ باسل کی '' ڈی ویراور جی نے ٹے ٹی'' نوجوان عورتوں کو نہیں دکھلائی جائیں گی ۔ تمام نے اعتقاد مصنف جنھوں نے احكام اللهي كا فلسفه كي رو سے امتحان كيا ہے دين عيسوي كيو کفر بتا کر مضرت بہنچانے میں اس قدر ساعی نمیں ھوئے ھیں جس قدر که حضرت اهل سیر هوئے هیں ۔ انهوں نے چشمه آب ھی کو زھریلا کر دیا ہے اور ان بے اعتقاد مصنفین نے اُس کا پانی پینر سے لوگوں کو باز رکھا ہے۔ آن کی سریع الاعتقادی نے جو اس وجه سے عارض هوئي تهي كه وه طبائع و معاملات انساني سے محض نا تجربه کاری اور علوم طبیعی سے بالکل ناواقفیت رکھتر تھے انجیل کی بے شرمانہ تحریفات و تصرفات کی استعانت سے کایسائے روم میں عجیب و غریب بے ہودگیوں اور بدعتوں کا ایک جم غفیر شائع کر دیا جن کو باوجود داد و فریاد عقل کے خوش اعتقادی اب بھی هضم کر جاتی ہے ۔ صرف اسی قدر مضرت **ان سے نہیں بہنچی ہے انھوں نے اخلاق کی بنیاد کو کھوکھلی**  کر دیا ۔ اُنھوں نے اس مقولہ کی (جس کو مین موشیم کے الفاظ مین لکھتا ھوں) تلقین کہ و دھوکا دینا اور جھوٹ ہولنا جب کہ ان ذریعوں سے مطالب دین ترقی پذیر ھوں ٹواب ھے۔ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس مطلق العنان اصول نے دروغ گوئیوں اور جعل سازیوں کے چشمہ کا دھانہ کھول دیا جس کا بانی اہتداء دین عیسوی کی سر زمین میں مثل طوفان کے چھا گیا اور اُن فریبوں اور باطنی ذخیروں کو جو فی زماننا عیسائیان روسن کیتھلک کو انگشت نما اور بدنام کرنے ھیں رواج دیا ۔ اھل سیر میں اول سے لے کر آخر تک سے سے بڑا خاصہ یہ پایا جانا ہے میں اول سے لے کر آخر تک سے سے بڑا خاصہ یہ پایا جانا ہے کہ وہ کفر آمیز سفلگی ۔ سربع الاعتقادی ، تعصب اور فریب دھی کے حامی تھے با ایں ھمہ ایسے لوگوں کو جانشینیان پطرس حواری نے پاک اور مقدس لوگوں کی فہرست میں لکھا سے ۔

سر ولیم میور کو مناسب تھا۔ که ان حالات پر خیال کرکے اسلام کی نسبت مقدس جھوٹ کی بے جا طور پر تہمت لگانے کی کوشش نه فرماتے ۔ اسلام سرتایا صدق ہے ۔ وہ نمایت درجه کے صدق اور راست بازی کا دین ہے اور اسی حیثیت سے اور سب دینوں پر جن میں کسی نه کسی قدر جھوٹ کی آمیزش پائی جاتی ہے فوقیت کے دعوے کا مجاز ہے ۔

# قرآن جناب پیغمبر خدا پرکس طرح نازل هو ا

ا نه القرآن كريم في كتاب سكنون لا يمسّه الا المعطهرون

قرآن محید جناب پیغمبر خدا پر حضرت موسلی کی طرح پتھر کی تختیوں پر کھدا ہوا نازل نہیں ہوا تھا اور نہ اس بات کی ضرورت پڑی تھی کہ آن کے ٹوٹ جانے کے سبب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوا ہو اور پھر آن حضرت کے اصحاب کے لیر اس کی دوبارہ نقل پتھر کی تختیوں پر کھودنے کی ضرورت پڑی ہو۔ اس کے نزول کی نسبت کوئی اس عجا ثبات سے بھرا ہوا نہ تھا کیوں کہ مجد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینا و انبه لشنزیل رب کا بهار تها اور مسلانوں کے العالمين نيزل به الروح دل پنهركي لوحين تهين - خدا الاسن على قبلبك ليتكون فرماتا ه كه " بے شك وه آتارا هوا هے عالموں کے من المنذرين بلسان عربي مبین و انه لفی زبر پروردگار کا ـ آس کو آتارا هے الاولين (سوره شعسرا) ۔ روح الامين نے اوپر تيرے دل کے تاکه تو ہو ڈرانے والوں میں سے (اُس کو اُنارا ہے) عربی زبان واضح میں اور لیے شک وہ ہے اگلوں کے صحیفوں میں ـ

### نزول قرآن کے متعلق عائشہ صدیقہ کی روایت

حضرت عائشه صديقه نزول وحي كي كيفيت اس طرح بيان کرتی ھیں کے حارث بن ھشام نے آن حضرت سے پوچھا عـن عايشه ان الـحـارث كه يا رسول الله آپ پر وحيي بن هشام سأل رسول الله صلعم كيون كر آتي هے۔ آپ نے فرمایا که کبهی تو گهنثه کی آواز کی طرح آنی ہے اور وہ مجھ پر ہت سخت ھوتی ہے ہیں بھر مجھ سے منقطع ھو البجرس هواشد على جاتى هاور مين نے ياد ركها فينقصم عنمي وقد وعيت جو كما اور كبهي فرشته آدمي کی صورت میں مجھ سے کلام کرتا ہے۔ ہی میں یاد رکھتا

فقال با رسول الله كـيـف يا تسك الوحى فشال رسول الله صلعم احيانا يا تيني مشل صلصلة عنه ماقال و احيانا يتمشل لى الملك رحلا فيكلمني فاوعى ماينقول جوكهتا هـ ـ - - - - - (مشفق علیه) ـ

جو طریقه نزول وحی کا اس حدیث مین رسول خدا نے بتایا اس میں کوئی عجیب اس یا اسرار نہیں ہے لیکن بالفعل ہم اس مضمون کو اور وحی کی حقیقت کے بیان کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں کہ ہارا ارادہ ہے کہ جب پیغمبر خدا کی سوانخ عمری کے اس مقام پر بہنچیں ۔ جب که آن حضرت پر اولا وحی نازل ہوئی تھی اُس وقت ہم اُس کو شرح و بسط سے بیان کریں گے ۔

> وحي يعني قرآن مجيد جب نازل هوتا تها لكها جاتا تها يا بهس

آن حضرت کے زمانہ سے پیش تر اور نیز آن حضرت کے

زمانه میں ملک عرب میں کوئی معین یا باقاعدہ طریقه تعلیم کا جاری نہیں تھا۔ عربوں میں صرف دو شاخیں علم کی تھیں یعنی قدرتی فصاحت و بلاغت اور علم الانساب ۔ اُن کی تحصیل کے لیے کسی مکتب یا مدرسه میں تعلیم کے پا۔ کی ضرورت نه تھی وہ صرف زبائی تعلیم پر متحصر تھے۔ اُسی وجه سے اُس زمانه میں بے شار آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور جو لوگ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے اُن کی تعداد نہایت محدود تھی پہلے یعنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پچھلوں کے مقابله میں اُسی کہلاتے تھے ۔ اگرچه اُن دونوں قسموں کے لوگوں میں بہت کہ فرق تھا ۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ آن حضرت کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آنا تھا نہ وہ خود لکھ سکتے تھے اور نہ اوروں کا لکھا پڑھ سکتے تھے اور اسی سبب سے آن حضرت کا لقب آسی ہو گیا تھا۔ ہارہے اس بیان کی تصدیق بے شار معتبر اور مستند روایات اور احادیث سے ہوتی ہے اور آس کے بر خلاف ایک بھی ایسی روایت نہیں ہائی جاتی جو کسی قدر بھی معتبر ہو۔ درحقیقت اگر آن حضرت کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو ان کے صحابہ رفقا اور متبعین اس اس میں کسی طرح سکوت اختیار نہ کرنے اور ان کی ازواج مطہرات اور آن کے عزیز اور اقربا اور بالخصوص آن کے چچا جنھوں نے آن کو عزیز اور اقربا اور بالخصوص آن کے چچا جنھوں نے آن کو سکتی تھی۔ کہ اپنے قبیلہ کے سامنے خلاف واقعہ اپنے آپ کو سکتی تھی۔ کہ اپنے قبیلہ کے سامنے خلاف واقعہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ۔ کیوں کہ ایسی صورت میں بھی اپنے تئین اسی لقب سے ظاہر کرتے ۔ کیوں کہ ایسی صورت میں بھی اپنے تئین اسی لقب سے ظاہر کرتے ۔ کیوں کہ ایسی صورت میں بھی اپنے تئین اسی لقب سے ظاہر کرتے ۔ کیوں کہ ایسی صورت میں بھی اپنے تئین اسی لقب سے ظاہر کرتے ۔ کیوں کہ ایسی صورت میں بھی اپنے تئین اسی لقب سے آسان موقع ھاتھ آ جاتا اور عقائد اسلام کی تصدیق پر آن کو

هرگز یقین نه آتا۔ قطع نظر اس کے ایک ایسی خفیف بات کے چھپانے سے جناب پیغمبر خدا کو کیا فائدہ تھا۔ ان کا لکھا پڑھا ھونا منصب نبوت کے کسی طرح مخالف نه تھا اور نه اس سے قرآن مجید کی شان اور اس کے معجزہ میں اور بے مثل فصاحت و بلاغت میں کچھ فسرق آ سکتا تھا کیوں کہ حروف کے لکھ لینے یا ہڑھ لینے سے کوئی انسان فصیح و بلیغ میں ھو سکتا خصوصاً ایسا فصیح و بلیغ جس کا مثل عرب کے بڑے ہڑے فصحا میں سے کوئی بھی نه تھا۔

اسلام کے مورخوں میں سے کسی کو اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اس زمانہ میں فن تحریر کا عرب میں رائج تھا اور کھھ لوگ لکھنا جانتے تھے اور اوروں کا لکھا ھوا پڑھ مکتے تھے ۔ اس زمانہ کے بڑے بڑے شاعر اپنے قصیدوں کو کعبه کی دیواروں اور دروازوں پر آویزاں کرتے تھے ۔ چناں چه قصائد سبعہ معلقہ اسی نام سے مسلمانوں میں معروف و مشہور ھیں اس وقت عرب میں بے شک فن تحریر کا رواج تھا مگر بہت کم لوگ اس کو جانتے تھے اور بمقابلہ نه جاننے والوں کے ان تعداد بہت قلیل تھی ۔

هم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وحی جو آن حضرت پر وقتاً فوقتاً نازل هوتی تھی دو قسم کی تھی: اول وہ تھی جس کے بجنسه، الفاظ پیغمبر خدا پر نازل هوتے تھے اور بجنسه، وهی الفاظ پیغمبر خدا پڑھ سناتے تھے دوسری وہ جس کا مطلب پیغمبر خدا پر القا هوتا تھا اور پیغمبر خدا اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرماتے تھے۔ اول قسم آئی وحی کو هم اصطلاحاً وحی متلو یا قرآن یا کلام الله کہتے هیں۔ اور دوسری قسم کے وحی کو وحی غیر متلو یا حدیث ۔

جب كه قرآن بجيد كى كوئى آيت پيغمبر خدا پر نازل هوتى تهى تو آن حضرت كسى كاتب كو بلوائے تهے اور بجنسه وهى الفاظ جو به ذريعه وحى كے القا هوئے تهے لكھوا ديتے تهے تاكه لوگ اس كو به خوبى ياد كر لين اور وه محفوظ رهين ـ خود قرآن مجيد كى اكثر آيتين جيسے كه "الم ذلك الكتباب" اور آيت "لا يسمسه الا المطهرون" اس پر دلالت كرتى هين گو كه پچهلى آيت كى دوسرى حقيقت هے ـ

معلوم هوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات نازلہ کے لکھ لینے کی رسم اوائل ایام نزول وحی سے اختیار کی گئی تھی کیوں کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آن حضرت کے مکہ سے هجرت کرنے سے پیش تر یعنی اس زمانے میں جب کہ اسلام کا آغاز تھا اور وہ وہ ایک ضعف کی حالت میں تھا اُن معدود لوگوں کے پاس جو ایمان لے آئے تھے ان وحیوں کی نقلیں موجود ٹھیں اور حضرت عمر کے خاندان میں بھی اُن کی بہن مسلمان ہوئے سے پہلے اُس کی ایک نقل تھی اس لیے کہ اُن کی بہن مسلمان ہو گئی تھیں۔

جب کوئی قرآن کی آیت ایسی نازل ہوتی تھی کہ اس کے

پہلے "بسم الله الرحسسن الله الدرحسسن الله الدرحسس الله الله تهى تو سمجها جاتا تها كه نئى صورت شروع هوئى هے چناں چه ابو داؤد نے ابن عباس كى روایت سے لكها هے ـ كه آل حضرت صلعم سورة كا عليحده هونا نہيں جانتر تهے جب تك

عن ابن عبياس قبال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعسرف قدمسل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحيم (رواه ابو داؤد) ـ

كه "بسم الله الدرحمن الدرحيم" نازل هو ـ

يوري سورة وقت واحد مين نازل نهي هوتي تهي بلكه بعض آیتین کسی وقت اور بعض آیتین کسی وقت نازل موتی تهین اور اسی وجه سے کسی صورت کی آیتیں به ترتیب لکھی نہیں جاتی تھیں بلکه حدا حدا چمڑوں یا آونٹ کی مذبوں یا کھجور کی چھال پر لکھی جاتي تهين ـ

اس بات کے ثبوت میں کہ جو کچھ چیڑوں یا ہڈیوں یا کهجور کی چهال وغیره پر لکها گیا تها وه بالکل محفوظ اور متعدد لوگوں کے قبضر میں تھا ۔ چار معتبر حدیثیں موجود ہیں ۔

ملی حدیث و ابن عباس کی ہے جو بخاری میں منقول ہے ۔ عن ابن عباس قال ابن عباس نے کہا کہ میں نے جمعت المسمكم في عسمد محكم كو رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے زمانے میں جمع وسا المحكم قال المفصل كيامين ن أن سركهاكه محكم (بخاری باب تعلیم الصبیان کیا - آنھوں نے کہا مفصل -

رسول الله صلعم فقلت له القرآن) \_

دوسری حدیث : قتاده کی بھی بخاری میں موجور ہے ، قتاده کہتر ھیں کہ میں نے انس س مالک سے ہوچھا کہ آن حضرت کے زمانے مین قرآن کس نے جمع کیا کہا چار شخص نے جو چاروں انصار تھے ۔ ابی بن كعب ، معاذ بن جبل ، زيد بن ثابت ، ابو زید ـ

حدثنا تستادة قال سئلت انس بن سالک من جمع القران على عهد النبى صلعم قال اربعة كلمهم من الانصار ابي بن كعب ـ سعاذ ابن جبل و زید بن ثابت و ابو زید ـ (بخارى باب القراء) ـ

تیسری حدیث: انس کی بخاری میں موجود ہے انس کہتے ہیں

عدن انس قيال ميات النبى صلعم ولم يجمع المقبرآن غيسر اربيعية ابوالدرداء معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابو زید (بخارى باب القراء) \_

كه آن حضرت صلى الله عليه وسلم نے وفات کی اور چار شخصوں کے سوا کسی نے قرآن نهين جمع كيا ـ ابو درداء ، معاذ بن جبل ، زید بن ثابت ، ابو زید \_

اور چوتھی وہ حدیث ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت اہوبکر کی خلافت میں زید ابن ثابت نے جب قرآن محید کو ابک جگہ جمع کرنا چاہا تو قرآن محید کی تمام آیتیں جو مختلف وقتوں میں نازل هوئی تهیں اور مختلف چیزوں پر لکھی هوئی تهیں اور مختلف اشخاص کے قبضہ میں تھیں آن سب کو منگا کر اکٹھا کیا۔ اس سے ثابت ہوتا کے کہ تحریرات سب موجود اور معفوظ تهيں ـ

سورتوں اور آیتوں کی ترتیب کیوں کر ہوئی اور کس نے کی

هم کو واضع هو تا هے که قرآن مجید کی سور توں اور آیتوں کی ترتیب خود جناب پیغمبر خدا مبلى الله عليه وسلم كي حکم کے موافق عمل میں آئی تھی ۔ جیسر کہ ابن عباس کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ابن عباس نے حضرت عثان سے کہا کس چیز نے تم کو آسادہ کیا

و عن ابن عباس قال قلت لعشمان ما حملكم حيات مين اور أن كي هدايت اور على أن عمدتم إلى الأنفال وهيى من التمشاني و الي البراة وهي من المائين فقرنتم سيسنهسما ولسم تكتبوا بسمالله البرحمين

انفال کی طرف که وه مثانی مین سے ہے اور براعة كى طرف كه وہ مائین میں سے ھے ۔ تمھار ہے اس ارادے کا پھر آن دونوں كو ملاديا اور بسم الله الرحان الرحيم كو نهين لكها ـ اور ان دونوں کو سبع طوال میں رکھا اس بات پر نم کو کس چیز نے آمادہ کیا ۔ عثان نے کہا ۔ حضرت ير ست سي آيتون والي مورتین ایک مدت مین آترتی تھیں۔ اور جب آپ پر کچھ اترتا تھا تو آپ ان می سے کسی کو جو لکھا کرتے تھر بلا کو فرماتے تھر ۔ که ان آبتوں کو اس سورت میں رکھو جس مین ایسا ایسا ذکر کیا گیا ہے ۔ اور انفال آن میں سے فے جو اول مدینه میں آثری ـ اور ہراعة سب سے آخیر میں آتری ۔ اور اس کا قصه اس کے قصه سے ملتا ہوا تھا پھر آن حضرت كا انتقال هوگيا اور

الترجيلم ووضعتموا هافي السبع الطوال ساحملكم على ذلك قال عشمان كان رسبول الله صلحم مما يها تي عليه الزمان ينزل عليه السهور ذوات العدد دوكان اذا نزل عليه شئي دعا بعيض من كان يكتب فيقول ضعوا هدلاء الايات في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الا نفال من اوائل مانزل بالمدينة و كانت براة من آخرة القرآن نولا و كانت تصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله صلعم ولم يبين لنا انا انها سنها فحمن اسل دالک قرنت بینهما ولم اكتب سطر يسم الله الرحمان البرحيم ووضعتها تى السبع السطوال - (رواه أحمد و الترمذي و أبو داؤد) ـ

آپ نے بتایا نہیں کہ وہ اس سے ہے۔ ہس اس وجہ سے میں نے آن دونوں کو ملا دیا۔ اور بسم اللہ الرحان الرحيم کی سطر نہیں

لکھی ۔ اور ان دونوں کو سبع طوال میں رکھا ۔

غاری کی ایک اور روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالله ابن مسعود نے ستر عن شقیتی بن سلمة سورتین خود آن حضرت کے منه قال خطبنا عبدالله فقال سے سن کو یاد کر لی تھی جذال جه أس مين لكها هے كه عبداللہ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ مخدا میں نے آل حضرت کے منه سے کنچھ او ہر ستر سورتین لين (يعني سيكهين) ـ

والله لقد اخذت من في رسول الله صلعم بضعا وسبعين سورة (بخارى باب تالیف القراان)۔

ایک اور روایت میں مخاری آن لوگوں کے نام بیان کرتا ہے۔ جنہوں نے قرآن محید کو حفظ کر لیا تھا اور آن کے نام يه هي عبدالله ابن مسعود ، سلام ، معاذ بن جبل ، ابي ابن كعب اور ایک روایت میں آیا ہے کہ منجملہ مقتولین جنگ بمامہ کے جو بیغمبر خدا کی وفات کے تھوڑے ھی بعد ھوئی تھی ۔ ستر شخص ایسے شہید ہوئے تھے ۔ جن کو قرآن مجید بالکل حفظ تها \_

ان تمام روایتوں سے دو امر بخوبی ثابت ہوتے ہیں ۔ اول به که گو جناب پیغمبر خدا کی حیات میں قرآن مجید چمڑے وغیرہ پر کیسی ہی بے ترتیبی سے لکھا ہوا موجود ہو ۔ مگر جن لوگوں نے که پوری سورتیں یاد کرلی تھیں ۔ آن میں آیتوں کی بالکل ترتیب تھی اور وہ ترتیب یقینی آن حضرت کی هدایت اور حکم کے موافق تھی۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترتیب وار حفظ کر لیا تھا ۔ اس سے یه دلیل مستنبط ھوتی ہے ۔کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب بھی آل حضرت می

### کے فرمانے سے لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی ۔

جناب پیغمبر خدا خود بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرنے تھے اور مسلمانوں کو بھی آس کے پڑھتر رہنر کی ہمیشہ ہدایت کرتے تھے ـ

اس مضمون کی نسبت هم کو کچھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکه صرف آن معتبر اور مستند حدیثوں کا نقل کر دینا کافی ہے ۔ جن سے امر مذکورہ کا ثبوت ہوتا ہے اور جن سے پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے اور یاد رکھنے میں جس ترتیب سے کہ پیغمبر خدا نے فرما دیا تھا کس قدر لوگوں کو توجه تھی اور وہ حدیثین یه ھیں۔

یہلی حدیث: بخاری کی ھے۔ اس میں بیان کیا ھے۔ عن عشان رضی الله عنه که حضرت عثان سے روایت ہے۔ قال قال رسول الله صلى الله عليه كه فرمايا رسول الله صلى الله وساسم خیر کسم سن تعالم علیه و سلم نے تم مین اچھا وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا۔ اور سكهايا ـ

الـقـران و عبلـمـه (رواه البخاري) -

دوسری حدیث: مسلم کی ہے عقبہ بن عامر کہتے میں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہا ہو تشریف لائے۔ اور هم لوگ صفه مین تھر ۔ پس فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کس کو یه پسند هے که هر روز صبح کو بطحان یا عقیق جائے اور دو اونٹنیاں لائے بغیر اس کے

عن عامة بن عامه قسال خسرج رسول الله صلی الله عـلمـیـه و سلم ونحـن فالصفة فقال ايكم يحب ان يسعسذ و كل يسوم الي بطحان اعقسسق فسيساتي

بناتتیتن کم دین فی غيرا ثم ولا قطع رحم قبلندا با رسول الله كلمنا نحب ذلک قال افلا یغد احد كم الى المسجد فيعلم آپ نے قرمایا كيا يس تم لوگ الله خير له سن ثلث واربع خير له سن ثلث واربع خير له سن اربع و سن اعداد هن سن الابل

(رواه مسلم)۔

عن عايشة قالت قال رسول الله صلحم الباهر على الله عليه وسلم نے فرمایا بالقر<sup>ا</sup>ان مع السفرة الكرام البدورة والدني يقرأ القراان ويتتعتع فيهه وهدو عليه شاق له اجران (ستفق عليه) -

که مرتکب جرم هو یا قطع رحم کرے۔ ہم لوگوں نے كما يا رسول الله يه تو هم سب لوگ چاهتے هين ـ او بقرا ابتین من کتاب مسجد میں هر صبح کو آکر دو آیتیں کتاب اللہ کی نہیں سيکھتر يا نہيں پڑھتر جو دو اونٹنیوں سے اُس کے لیے بہتر میں اور تین تین سے بہتر میں اور چار چار سے بہتر ھیں اور جنبی هوں آئی اونٹنیوں سے ہتر میں ـ

تیسری حدیث: مسلم اور بخاری دونوں کی ھے ۔ حضرت عائشہ صدیقه رخ سے روایت ہے که رسول اللہ جو قرآن کا ماهر هو وه ہاکیزہ بزرگ نیک لوگوں کے ساتھ هوگا اور جو شخص قرآن يؤهتا هے اور اس مين دقت اٹھاتا ہے اور اس پر شاق ہے اس کو دو هرا ثواب ہے۔

چو تھی حدیث بھی مسلم اور بخاری دونوں میں موجود

عين ابين عيمير قبال قبال رسول الله صلعم لاحسد الا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء البيل و آناء النهار و رجل اتباه الله مبالا فيهيو بينفق مسنده انساء البليبل و انباء النهار (متفق عليه) \_

ھے ابن عمر کہ: میں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف دو شخص هیں ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا ہو (یعنی اس كو قرآن يؤهنا آنا هو) اور وه برابر دن رات تلاوت کرتا رمے اور ایک وہ حس کو خدا نے مال دیا اور وه برابر دن رات خرچ کیا کرمے (یعنی خیرات

#### دیا کرے۔

قال رسول الله صلعم سفل که آن حضرت نے فرمایا جو الموسن الذي يقراءالقرآن منشبل الاتسرجية ريحيها طيب وطعمها طيب و مشل الموسن الذي لا يقراء القرآن مشل التمره لأربع لها و طعمها حلو و مشل المشانق الذي لا يقراء القرآن كمثل الحنظلة لينس لها ريح و طعنهار و مشل المنافق الذي، يقراء القرآن مشل الريحانه

یانچویں حدیث کو بھی مسلم اور بخاری دونوں نے نقل عن ابسی موسلی قال کیا ہے ابو موسلی کہتے ہیں مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال تریخ کی سی ہے اس کا مزا بهی اچها اور خوشبو بھی اچھی ۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال چھوارے کی سی ہے۔ خوشبو نہیں اور مزہ میٹھا ہے اور جو منافق قرآن نهين يؤهما آس کی مثال اندرائن کی سی ہے خوشبو کچه نمین اور مزا کڑوا۔ اور جو منافق قرآن

ويتجتمنا طيسية واطعمتهامي (متفق عليه) ـ

عن الى هدريدرة قال قال رساول الله مسلمعه تعملموا القرآن فاقرؤاه فان مشل القرآن للمن تلعله فاقوأء وقام بنه كمشل جواب سحشو سسكا تفوح ربحه کل سکان و مشل سن تعلمه فرقد وهوني جوفه كسمسل مسواب اوكي على مسلک (رواه الترمذی و النسائی و ابن ماحة) ..

كؤوار چھٹی حدیث کو ترمزی اور نسائی اور ابن ماجه نے نقل کیا ہے۔ ابو هريره کہتر هين فرمايا رسول الله صلى الله علیه وسلم نے سیکھو قرآن اور پڑھاؤ ۔ کیوں کہ جو شخص قرآن سیکھر اور پڑھے اور اس ہر قائم رہے اس کے لئر قرآن ایسا ہے جیسے ایک کیسه مشک سے بھرا ہوا۔ اس کی خوش ہو ہر جگہ پھیلنی ہے اور جو شخص قرآن سیکھ کر سو گیا ہو اور وہ اس کے پینی میں هو وہ مثل ایک کیسه کے ھے جو مشک بھر کر بند کر دیا هو ـ

پڑھتا ہے اس کی مثال رمانه

کی ہے خوشبو اچھی اور مزا

كبترهين رسولانه صلىانه عليه وسلم نے فرمایا که دلوں کو بھی مورچه (زنگ) لک جاتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر وہ صاف کیوں کر ھو فرمایا سوت

ساتویں حدیث کو بیہتی نے نقل کیا ہے۔ ابن عمر ، عن ابن عسمر قبال قبال رسول الله صلعم ان هذه القبلوب تنضداءكما ينصدا التحديد اذا أصابه الساء قيل يا رسول الله سا وجلاء ها قال كشرة ذكر الموت

البيهقي) \_

عن عبدالله بن مسعود قبال قبال لي رسبول الله صلعيم على المنبرا اقدراء عمل قبلت اقبراء عليك وعليك انـزل نـال انـی احـب ان اسمعه من غییری نقراءت منورة النساء حتى اتيت الى هذه الاية فكيف اذا حشدا من كل امة بشبيد و جشنابک علی هولاء شهيدا قال حسمك الأن فالتفت اليه فاذا عيناه تذرقان (متفق عليه) ـ

و تسلاوت السترآن . (رواه کو ست یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔

آٹھوین حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ عبدالله بن مسعود کہتر ھیں که منس یر محم سے رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ قرآن سناؤ ۔ میں نے کہا کہ آپ کے آگے میں ہڑ ھوں اور آپ ہر تو نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا که مجھر یه دل ہسند ہے کہ دوسرے سے سنوں ۔ پس میں ۔ سورہ نساء پڑھی ہاں تک که میں اس آیت پر آیا "فکیف اذا جشنا من كل امة بشاميد و حسنت ابتك على هولاء شمسيدا " (يعني بس كيا حال ھوگا جب ھم ھر است میں سے ایک گواہ لائیں کے اور تجھ

کو ان سب گواہوں پر گواہ لائیں گے) آپ نے فرمایا اچھا بس۔ میں نے جو آنکھ آٹھا کر دیکھا۔ تو آپ کی آنکھیں آنسوگرا رهي تهين ـ

نویں حدیث ابو داؤد مین بیان ہوئی ہے۔ ابو سعید کہتر ھين که سي ضعيف سهاجروں کے ایک گروه میں بیٹھا تھا ۔ اور عن الى معيد الخذرى آن میں سے بعض بعض سے بوجہ قال حاست في عبصابة مسن

جنت میں مال داروں سے آدھے دن پہلر جاؤ کے اور یہ یا یخ سو

ضعفاء المهاجرين وان بعضهم ليستتر ببعض سن العرى و قارى بقوم علينا اذجاء رسول الله صلعم فقال علينا فلما قام رسول إلله صلعه سكت التارى فسيلتم ثنم قال ما كنتم تصنعون قلنا كنا نستمع الى كتاب الله قع فقدال التحدد الله الـذى جعل من أستسى مسن آمرت ان اصبر نفسی معهم قال نجلس وسلطنا ليعدل بنفسه فيسنا قال بيده هكذا فتحلوا او بنزرت وجنوههم لنه فقال البيشير و ايناصعتشدن صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيسة تدخلون الجنة قبيل اغنياء الناس بنصف يوم ذلك خـمسـمائـة (رواه ابو داؤد) ـ

يوس كا هوگا ـ

عربانی چهپتر تهر - اور ایک قاری هم پر قرآن پڑھتا تھا اتنے مين رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریف لائے۔ اور کھڑے ھوئے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم .جب كهڙے هوئے تو قاری جب هو گیا آپ نے سلام کیا اور فرمایا که تم کیا کر رہے تھے ۔ ہم لوگوں نے کما خدا کی کتاب سن رہے تھر۔ آپ نے فرمایا خداکا شکر ہے جس نے میری است میں سے ایسے لوگوں کو کیا جن کے ساتھ مجھے صدر کونے کا حکم ہے۔ کہا ابو سعید خدری نے که پھر آن حضرت ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے تاکه اپنر کو هم لوگوں کے برابر کریں ۔ پھر ھاتھ سے اشارہ کیا که بس بس لوگ گردا گرد بیٹھ گئے اور سب کا منہ آن حضرت کی طرف تھا ہیں فرمایا کہ اے مفلس سماجرین تم کو خوش خبری ہو نور کامل کی قیاست کے دن ۔ تم لوگ

### نازل هونا قران كا سات قرائتوں ميں يا قرأت مختلقه س

اختلاف قرآت ایک ایسی اصطلاح هے جس کے سبب سے عیسائی مصنفوں کو نہایت دھوکا پڑا ہے اور وہ سمجھتے میں که جس طرح عہد عتیق اور عہد جدید کی کتابوں میں اختلاف قرآت فرآن مجید میں بھی ہے ۔ حالاں که وہ دونوں بالکل مختلف ھیں اور جو اسباب که عہد عتیق اور عہد جدید میں قرآت مختلف ھیں اور جو اسباب که عہد عتیق اور عہد جدید میں قرآت مختلف کے پیش آئے ھیں ۔ اس سے اور قرآن مجید کی قرآت سبعه سے زمین و آسان کا فرق ہے ۔ اگر ھم قرآن مجید کی قرآت سبعه یا اختلاف قرآت کو انھیں معنوں میں لیں جن معنوں میں کہ عیسائیوں نے لیا ہے تو به آسانی کہا جا سکتا ہے ۔ که ھم مسلانوں کے قرآن مجید میں اختلاف قرآت مطلق نہیں ہے ۔

عہد عتیق اور عہد جدید میں جو اختلاف قرأت ہے اس کی بنیاد ارر اس کے اسباب اور اس کے نتائج رورنڈ مسٹر ھارن نے یہ بیان کیے ھیں کہ ''دو یا زاید قرأت مختلفہ میں صرف ایک ھی قرأت صحیح ھو سکتی ہے افر باق کاتب کی عمداً تحریفات یا غلطیاں ھوں گی'' مگر قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے کیوں کہ تمام اختلاف قرأت اس معنی میں جس میں کہ مسلمانوں نے اس اصطلاح کو قرار دیا ہے جس قدر قرآن مجید میں ہائے جاتے ھیں وہ سب صحیح اور سب درست ھیں گو ظاھر میں یہ امی کیسا ھی متناقض معلوم ھوتا ھو۔

رورنڈ مسٹر ہارن نے عہد عتیق اور عہد جدید میں قرأت مختلفہ کے واقع ہوئے کے یہ اسباب ہیان کیے ہیں (۱) '' ناقلوں کی چوک اور غلطان - (۲) منقول و مند مین سقم اور غلطیون کا موجود هونا - (۳) کاتبون کا بدون کسی کافی سند کے متن کی عبادت کی اصلاح کی خواهش کرنا - (۳) قصداً تحریفات کا کرنا جو کسی ریق کے حصون مدعا کے واسطے کی گئی هون -'' ان اسب کو قرآن محید کی اختلاف قرآت سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہے - بلکہ قرآ ہے میں جو اختلاف قرآت ہیں آن کے اسباب حسب تفصیل ذیل ہیں :

اول ۔ تمام قرآن محید یا اس کی سورتین ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی تھیں ۔ بلکہ کوئی آیت کسی سورت کی کسی وقت میں اور کوئی آیت کسی وقت میں نازل هوئی تھی ۔ ایک سورت ابھی خم هونے میں پائی تھی که دوسری سورت نازل هونی شروع هوئی اور ایسی چند آیتیں نازل ہوئیں جن کا مضمون اس سورت کی آیتوں سے جو پہلے نازل ہو چکی تھی بالکل مختلف تھا اور یہ سورت بهی نامکمل ره کر ایک اور سورت نازل هونی شروع هو گئی اور اسی طرح سلسله جاری رها - تمام آیتین جس طرح پر نازل ہوئیں علیحدہ علیحدہ چمڑوں کے ٹکڑوں پر اور نے ترتبھی سے لکھی ہوئی رہیں۔ اگرچہ پیغمبر خدا نے تمام آبتوں اور سورتوں کی ترتیب لوگوں کو بتلا دی تھی تناہم لوگوں کو جن کے پاس قدرآن مجید کی آیتوں کی نقلیں منتشر حالت میں موجود تھیں آن سب کو اس کا علم نہیں ہوا تھا اس سبب سے آیتوں کو به ترتیب پڑھنر میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض لوگوں نے بعض آیتوںکو آن آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جن سے وہ ٹھیک طور پر علاقه نہیں رکھتی تھیں ۔

دوم ۔ نقطوں کا اختلاف - قدیم تحریر میں جس کے نمونے اب بھی ہارے ہاس موجود ہیں ۔ نقطوں کے دینے کا بہت کم

رواج تھا۔ فعل مضارع کے پہلے حرف "ی " غائب کے صیفه ہر اور حرف "ت" عاضر کے صیفه پر آئی ہے۔ لکھنے میں ان دونوں حرفوں کی ایک ہی صورت ہے۔ صرف فرق یه ہے که پہلے حرف کے نیچے دو نقطے ہوئے ہیں اور دوسرہے حرف کے اوپر دو ،نقطے ہیں۔ نقطوں کے لکھنے کا قدیم تحریر میں رواج نه ہونے سے کسی نے اس حرف کو "ی "اپڑھا اور کسی نے اس حرف کو "ی "اپڑھا اور کسی نے اس حرف کو "ی "اپڑھا اور کسی نے اس حو غنلف قرآت قرار دیا۔ سوم ۔ عرب کی مختلف قوموں میں جو مختلف اقطاع میں سوم ۔ عرب کی مختلف قوموں میں جو مختلف اقطاع میں مرفی تھیں مختلف لیجھ میں اور ہر ایک قوم اینر لیجھ میں دھی تھیں عمیل میں جو اینر لیجھ میں دھی تھیں عمیل میں جو اینر لیجھ میں دھی تھیں عمیل میں دھی تھیں اور ہر ایک قوم اینر لیجھ میں

سوم ۔ عرب کی مختلف قوموں میں جو مختلف اقطاع میں رہی تھیں مختلف لہجے تھے اور ہر ایک قوم اپنے لہجہ میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتی تھی اور اختلاف لہجہ کو بھی علم نے اختلاف قرأت میں داخل کیا ہے ۔

چہارم - اعراب کا اختلاف - قدیم تحریر میں لفظوں پر اعراب دینے کا بھی دستور نہ تھا اور نہ اھل عرب کو کہ عربی خود آن کی مادری زبان تھی اعراب دینے کی ضرورت تھی - مگر بعض دفعہ جملوں کے دو طرح پر ربط دینے سے اعراب میں اختلاف ہو جاتا ہے - اس سبب سے لوگ بعض الفاظ کے اعراب میں اختلاف رکھتے تھے مثلاً وضو کی آبت میں جو لفظ میں اختلاف رکھتے تھے مثلاً وضو کی آبت میں جو لفظ "ارجلکم" واقع ہے بعضوں نے خیال کیا کہ اس کا عطف "و جو اسی آبت میں واقع ہے اور اسی سبب سے آنھوں نے "ارجلکم" کے "ل " کو مفتوح پڑھا - اور بعضوں نے اس کا عطف 'رؤسکم " کے "ل " کو مفتوح پڑھا - اور بعضوں نے اس کا عطف 'رؤسکم " کے دل اور بعضوں نے اس کا عطف 'رؤسکم " کے دل کیا اور بعضوں نے اس کا عطف 'رؤسکم " کے دل کیا خوا کیا دور بعضوں نے اس کا عظف 'رؤسکم " کے دل کیا خوا کیا دور بعضوں نے اس کو مکسور پڑھا - اگرچہ ایسی مثالین بہت کم ہیں مگر علماء نے اس کو بھی اختلاف قرأت میں داخل کیا - حالاں کہ درحقیقت یہ ایک بحث نحو کے قواعد سے داخل کیا - حالاں کہ درحقیقت یہ ایک بحث نحو کے قواعد سے داخل کیا - حالاں کہ درحقیقت یہ ایک بحث نحو کے قواعد سے داخل کیا - حالاں کہ درحقیقت یہ ایک بحث نحو کے قواعد سے داخل

متعلق ہے نہ اختلاف قرأت سے ۔

پنجم۔ عربی زبان ہے جو لوگ واقف ھیں وہ جانتے ھیں۔

کہ ایک ھی مادہ کے افعال کے لیے عربی زبان میں متعدد ابواب
ھوتے ھیں اور آن ابواب سے ایک ھی مادہ کے محتلف طرح
پر صیغے مشتق کیے جانے ھیں اور گو وہ لکھنے میں ایک ھی
صورت کے ھوں مگر آن کا تلفظ مختلف ھو جاتا ہے اس وجہ سے
بعض لفظوں کو قرآن مجید کے کسی شخص نے کسی باب سے
مشتق سمجھ کر کسی تلفظ سے پڑھا اور کسی نے دوسرے
باب سے مشتق سمجھ کر کسی تلفظ سے پڑھا اور کسی نے دوسرے
قومیں آن ابواب میں سے کسی باب کا استمال کرتی تھیں
اور بعض قومیں کسی باب کا اور اسی سبب سے آن الفاظ کے
تلفظ میں اختلاف ھو جاتا تھا۔ اس قسم کا اختلاف بھی بہت
می شاذ و نادر قرآن محید میں ہے ۔علیائے اسلام ۔ آس کو بھی
اختلاف قرآت میں داخل کیا حالاں کہ وہ صرف عربی زبان کے

اس بیان سے واضح هوگا که کتب عمید عسیت اور عمد جدید پر عیسائی عالموں نے جن سعنی کو اختلاف قرآت کا اطلاق کیا ہے اور جو اسباب اس کے بیان کیے هیں۔ اس سے اور قرآن مجید کے اختلاف قرأت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے ۔ اگر اختلاف قرأت کے وهی معنی قرار دیس جو عیسائی عالموں نے قرار دیے تو اس کا قرآن مجید کی نسبت استمال کرنا صریح غلطی اور خطا ہے۔

جو امور که هم نے او پر بیان کیے هیں آن کی توضیح کے لیے هم چند حدیثوں کو اس مقام پر نقل کرتے هیں -

سلی حدیث - ابو داؤد اور بہتی کی کھے ۔ اس نے حابر سے الايمان) ـ

ٹھمر کر نه پڙهين گي ۔

دوسری حدیث - ترمذی کی ہے اس نے ای ابن کعب سے عن ابي اين كعب قال لةمي رسول الله صلعم جبرئيل فـقــال يا حبرئيل اني بعثت الي اسة اسيين سنهم العجوز والشيخ الكبير والغلام و الحجارية و الرحل الذي لم يقراء كمنابأ قط قال يا محمد ان الترآن انزل عيل سيئعية احترف (رواه الترمذي) ـ

مين مبعوث هوا ايک جاهل آمت کی طرف جس میں بوڑھے اور بوارهیا اور لڑکا و لڑکی اور ایسر آدسی هیں۔ جنہوں ہے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی جرئیل نے کہا۔ اے لا قرآن سات حرفوں پر نازل هوا ہے۔ تیسری حدیث - بخاری اور مسلم کی هے آن دونوں نے

سامنر تشریف لائے اور ہم لوگ

عربی و عجمی دو نون قسم کے لوگ

تهر يس فرمايا كه پڙهو سب

اچها هے اور آئندہ ایسی قومیں

آئیں گی کہ اس کو سیائے سے

یڑھیں گی تیر کے سیائے کی

مانند حلدی کرین کی اور

ہیان کیا ہے ۔ ابی ابن کہب

نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیه وسلم جبرئیل سے ملر

یس فرمایا که اے جبر ثیل

عن جما ہو قال خور ج بیان کیا ہے کہ جاہر کہتر ہیں علينا رسول الله صلعم و الكه أن حضرت هم لوگون كي نحن نقبرال القبرآن وفينا الاعبراني و العبجمي فقيال فرآن پڙه رهے تهر اور هم مين اتدرؤا انكل حسدن و سيجبى اقوام بقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه و لا يستما جملونه \_ (رواه ابوداؤد البيهقي في شعب

عين ابن عياس ان رسول الله صليعيم قال اقراء ني جبرئيل على حرف فراحعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهني الى سبعة اجرف قال ابن شهاب بلغنى تلك السبعة الاحرف انسا هي في الأمر يكون واحد الا يختلف في حلال ولا حرام - (متفق عليه) -میں آن سے اختلاف میں یوتا۔

عن عبمر بين الخطاب<sup>رد.</sup> بن حسزام يعقره سو و قالفرقان على غير ما اقراء ها و كان وسول الله صلعم اقبر پينها فكدت عن اعجل عليه ثم اسهلته حتى انصرف ثم لبیشه بردائه فجشت به رسول الله صلعم فقلت یا رسول الله انبی سمعت هـذا تقراء سورة الفرقان

ابن عباس سے بیان کیا ہے که رسول الله صلى إلله عليه وسلم نے فرمایا مجھ کو جبرئیل نے قرآن پڑھایا ایک حرف پر پھر میں نے آن سے دو عرا کر پڑھوایا ہی سین برابر زیادہ پڑھو اتا رھا اور وہ زیادہ کرتے گئر یہاں تک کہ سات حرف (یعنی قرأت) تک یهنچر ابن شماب کمتر هیں که مجھ کو یه ساتون حرف معلوم هوئے سو مطلب ایک هی رهنا هے۔ کسی حلال و حرام

جو تھی حدیث - بخاری اور مسلم کی ہے آن دواوں نے حضرت عمر سے بیان کیا ہے ۔ قال سمعیت هشام بن حکیم عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے هشام بن حکم بن حزام کو سوره فرقان پڑھتر سنا خلاف اس کے جس طوح میں پڑھتا هوں اور مجھ کو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے پڑھایا تها۔ پس قریب تها که میں آن پر جلدی کرون پھر میں نے آن کو چھوڑ دیا ہاں تک که وه پهر کر چلر پهر میں

على غير ما افرأفيها فقال رسول أته صلعم اقبراء فقراه القراءة التي سبمعشه يبقبرأ فقال رسبول الله صلعم هكذا انزلت ثم قال لى اقراء فقرأت فقال مكذا انزلت ثم قال لى اقراء خضرأت فقال هكدا انزلت ان القرآن انزل على سبعة احرففاتراؤما تيسر منيه (متفق عليه و اللفظ لمسلم) ـ

ان کو چادر یکڑ کر رسول الله صلعم کے پاس لایا اور کیاکہ یا رسول اللہ میں نے ان کو سورہ فرقان اور طرح سے پڑھتے سنا ۔ اس طرح سے نہیں جس طرح آپ نے مجھ کو پڑھایا تها .. رسول الله صلى الله علية وسلم نے فرمایا آن کو چھوڑ دو که پڑھیں بس انھوں ہے اسی طرح پڑھا جیسا کہ میں ان سے سن چکا تھا ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اسی طرح آتری ہے۔ پھر مجھ سے کہا پڑھو ۔ میں نے پڑھا او فرمایا اسی طرح آتری ہے ۔ قرآن سات حرفوں پر اترا ہے جس طرح آسان هو پڑھو ۔

پانچویں حدیث - حدیث بخاری کی مے انھوں نے ابن مسعود سے بیان کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتر سنا اور رسول الله صلعم کو اُس کے برخلاف پڑھتر سنا۔ پس میں اس کو نبی الله عليه وسلم كے پاس لایا اور اس بات کی اطلاع کی۔ یس میں نے حضرت کے چہرہ پر ناگواری دیکھی۔ پھر آپ

عن ابن مسعود قال سمعت رجلا فقرؤ سمعت النبى صلعم بقراء خلافها فجبت به النبى صلعم فا خبرته فعرنت نى وجهه الكراهة فقال كلاكسا يحسن فلا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفو فهلکوا - (رواه البسخاري) - نے فرمایا تم دونوں ٹھیک پڑھتے ہو سو اختلاف مت کرو۔ تم سے پہلوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہوئے ۔

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا اُس سے ہر شخص کو معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن مجید کے اختلاف قرأت اور توریت اور انجیل کے اختلاف قرأت میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ اختلاف قرأت جس کو ہم نے مد اول میں داخل کیا ہے یعنی آیتوں کا آگے پیچھے اور آلئ پاٹ پڑھنا وہ اختلاف حضرت ابوبکر آئے زمانۂ خلافت میں قریب قریب معدوم ہو گیا تھا جب کہ زید ابن ثابت نے قرآن مجید کے مختلف حصوں کو ایک جگه جمع کر دیا تھا اور جب حضرت عثان کی خلافت کے عہد میں جنھوں نے زید ابن ثابت کے جمع کیے ہوئے قرآن کی نقلین جنھوں نے زید ابن ثابت کے جمع کیے ہوئے قرآن کی نقلین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھیں اس اختلاف کا نام و نشان بھی باتی نہیں رہا تھا۔

حاضر اور غائب کے صیفوں کا اختلاف جو صرف ی اور ت کے لفظوں کے سبب سے تھا وہ بانی رھا۔ موجودہ قرآنوں میں اختلاف قرآت بھی لکھا جاتا ہے مایت احتیاط سے حاشیه پر آن اختلافات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو ظاہر ہے۔ که وہ اختلاف نہایت قلیل اور شاذ و نادر ھیں اور معمدا آن سے اصلی مطلب اور احکام قرآن مجید میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔

تلفظ کا اختلاف بھی قریب قریب معدوم ہو گیا ہے۔
کیوں کہ قریش کے تلفظ کو سند قرار دینے میں کوششیں
کام یاب ہوئی ہیں۔ قریش ہی کے لہجہ اور زبان میں قرآن مجید
نازل ہوا تھا اور اسی لہجہ اور زبان میں جناب ہیغمبر خدا

آس کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جو کہ اس زبان میں بعض حروف ایسے ھیں جن کا تلفظ اور قوموں سے ادا میں ھو سکتا اس سبب سے اس اختلاف سے بالکل پیچھا میں چھوٹا مشکل اگر ھم کسی ایک عجمی اور کسی بدو اور کسی تربیت بافتہ عرب کو قرآن پڑھتے ھوئے سنیں تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ اختلاف اب بھی موجود ھے۔ مگر یہ اختلاف صرف قرآن مجید کے پڑھنے میں محسوس ھوگا۔ نہ اس کے املا میں اور اسی لیۓ وہ لختلاف ضبط تحریر میں نہیں آ سکتا اس کا اندازہ کرنے کو ان لوگوں سے قرآن محید کے مننر کی ضرورت ھے۔

اعراب کا اختلاف بھی چند مقام میں جو بلحاظ قواعد صرف و نحو کے وقوع میں آیا ہے اب تک موجود ہے اور آسی قسم کے قرآن نجید کے حاشیوں پر لکھ بھی دیا جاتا ہے اور قرآن نجید کی تفسیروں میں اس کی نسبت ہر ایک امر کی تشریج کی جاتی ہے ۔ ابواب کے اختلاف سے جو صیغوں میں تلفظ کا اختلاف ہے ۔ وہ بھی بعض بعض جگہ موجود ہے ۔ اس کی بھی تصریح اسی قسم کے قرآن نجید کے حاشیوں پر کی جاتی ہے اور تفسیروں میں آن پر پوری بحث ہے ۔

مگر جیسا که هم بیان کر چکے هیں ان اختلافات سے قرآن مجید کے اصلی معنی اور مقصد میں کچھ اثر واقع نہیں هوتا اور جو الزام که عیسائیوں پر اپنی کتابوں میں تحریف کرنے کا ھے اُس قسم کا الزام مسلمانوں پر قرآن کی آبات میں تصرف کرنے اور کمی و بیشی کرنے کا یا اپنی کتاب مقدس میں قصداً غلط اصلاحیں کرنے کا یا کسی فریق کے مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تعریف کرنے کا یا کسی آبتوں کو چھپا خالئے کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ علم ادب کی ایک شاخ ہے

جو بالتخصیص قرآن مجید کی عبارت پڑھنے سے علاقہ رکھتی ہے اور جس کا نام علم تجوید ہے ۔ اس پر بہت کتابین لکھی گئی ھین اور علماء نے شرح و بسط سے اس کی شرحیں کی ھین ۔

قرآن مجید کی آیات میں ناسخ و منسوخ ہونے کا بیان

عیسائی عالموں نے الفاظ ناسخ و منسوخ کے معنی سمجھنر میں جس کا اطلاق علمائے اسلام نے بطور اصطلاح کے آیات قرآنی پر کیا ہے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اُنھوں نے غلطی سے یہ سمجھا ہے۔ کہ ناسخ آیتوں نے منسوخ آیتوں کو اس وجه سے کے آن میں کچھ نقص یا کسی قسم کا اشتباہ تھا ہے کار كر ديا هـ ـ أن كا يه خيال بالكل غلط هـ كيون كه علم في اسلام نے جو دینیات کے مسائل کے محقق ہیں ان معنوں سے جو عیسائی عالم سمجھتے ہیں مختلف معنی قرار دیے ہیں۔ مسلمانوں کا اس بات پر ا مان رکھنا ایک مذھبی فرض ہے که خدا تعالی علیم اور علام الغيوب هـ ـ يعني اس كو ماضي اور حال اور استقبال كا یکسال علم هے۔ پس اگر ناسخ و منسوخ کے یه معنی سمجھے جاویں کہ اللہ تعالٰی نے ایک اپنے حکم سابق کو کسی حکم ما بعد سے بدیں وجه که اس پہلے حکم سیں کیچھ نقصان تها منسوخ کر دیا تو اس کے یه معنی هوں گے کہ حکم سابق کے وقت خدا تعالٰی کی صفت علم کامل میں کچھ تقصان تھا اور ابسا عقیدہ اسلام کی رو سے کفر ہے۔ پس ظاہر ہے کہ علمائے اسلام نے جن معنوں میں لفظ ناسخ و منسوخ کو استعال کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عیسائی عالم سمجهتر هين ـ

ناسخ و منسوخ كا لفظ اصطلاحاً دو چيزوں پر اطلاق

هوتا ہے: ایک نبی سابق ایسی شریعت پر جو دوسر نبی کی شریعت سے بہلے ایک مرد اپنی زوجہ کی حیات میں اس کی بہن یعنی اپنی سالی سے شادی کر سکتا تھا حضرت موسلی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زوجہ کی زندگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ۔ لیکن اس کے مرن کے بعد کر سکتا ہے ۔ حضرت موسلی نے مرد کو کامل مرنے کے بعد کر سکتا ہے ۔ حضرت موسلی نے مرد کو کامل اختیار دیا تھا کہ جب چاہے اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور گھر سے باہر نکال دے اس حکم کو بقول عیسائیوں کے حضرت عیسلی نے تبدیل کر دیا اور حکم دیا ۔ کہ مرد اپنی زوجہ کو کسی صورت سے طلاق نہیں دے سکتا ۔ جب تک خورجہ کو کسی سے زنا نہ کیا ہو ۔ آن حضرت نے بھی طلاق دینے کو مرد کے اختیار میں رکھا ۔ لیکن اس پر یہ طلاق دینے کو مرد کے اختیار میں رکھا ۔ لیکن اس پر یہ قید لگائی ۔ کہ اگر بغیر کسی اشد ضرورت اور معقول وجہ کے ایسا کے تو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا ۔

الفاظ ناسخ و منسوخ کا استعال جو علائے اسلام نے شریعت انبیائے سابقین کی نسبت کیا ہے اور جس کا یہ مقصود ہے کہ ناسخ سے وہ شریعت مراد ہے جو شریعت نبی سابق کو غیر واجب العمل کر دے اور منسوخ سے وہ شریعت سابق مراد ہے جو غیر واجب العمل ہو گئی ہو۔ ان معنوں میں تو قرآن مجید کی آیتوں پر لفظ منسوخ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ۔ کیوں کہ قرآن مجید کے بعد کوئی ایسی شریعت نازل نہیں ہوئی اور نہ نازل ہوگی جو شریعت اسلام کو غیر واجب العمل کر دے ۔ مگر ہم انبیائے سابقین کی شریعت کے منسوخ ہونے پر زیادہ بحث نہیں کریں گے بلکہ صرف اس مختصر بیان پر

ختم کریں گے کہ علمائے اسلام نے شریعت انبیائے شاہتین پر بھی نامنخ و منسوخ ہونے کا اطلاق آن معنوں میں نہیں کیا ہے ۔ جو عیسائی خیال کرتے ہیں ۔

جو کچھ ہم نے او پر بیان کیا اس سے ظاہر ہوگا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے دوسری آیت کے منسوخ ہونے سے کچھ علاقہ نہیں ہے اور نہ اس سے اس بات پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے کیوں کہ اس آیت میں جو کچھ بیان ہے وہ انبیائے سابقین کی شریعت کے ناسخ و منسوخ ہونے سے متعلق ہے نہ قرآن مجید کی ایک آیت کے دوسری آیت سے اور وہ آبت یہ ہے۔

اهل کتاب جو کافر هوئے اور مسدر کین یہ نہیں اور مسدر کین یہ خوارے خدا کی طرف سے کوئی بھلائی اترسے اور خدا خاص کرتا ہے چاہتا ہے۔اور خدا بڑی فضیلت والا ہے۔ هم کسی آیت کو منسوخ کرتے هیں یا بھلا لاتے هیں تو اس سے اچھی کیا تو یہ نہیں جانتا کہ خدا هر شے ہر قدرت رکھتا ہے۔

ما يرد الذين كفرو من اهنل الكتاب و لا المشركين ان بنزل عليكم من خير من ربكم و الله يختص برحمته من يشاء و الله ذو الغضل العظيم ما ننسخ من آية او ننسمانات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيئي قدير - (سوره بقر - آيت و و و د د ) -

مذكوره بالا آيتوں سے كوئى ذي أمهم شخص يه نہيں

سمجھ سکتا کہ آن سے قرآن مجید کی ایک آیت کا قرآن محید کی دوسری آیت سے منسوخ ہونا پایا جاتا ہے بلکہ صاف اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے اور اہل کتاب جو اس بات کے مخالف تھے کہ اُن کی شریعت کے ہر خلاف کوئی حکم نہ ہو اُس کی نسبت محدا نے کہا کہ ہم جس آیت یعنی حکم شریعت اہل کتاب کو منسوخ کرنے یا بھلائے ہیں تو اُس سے بہتر یا اُسی کی مانند حکم بھیج دیتے ہیں۔

ہارے نزدیک اس آیت سے کسی طرح یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے بلکہ اس کو صریح شریعت اہل کتاب یا رسوم مشر کین سے علاقہ ہے جن کی طرف خاص اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جن کی شریعت کے احکام میں شریعت مجدی سے کسی قدر کمی و بیشی ہو گئی ہے۔

دوروے نامخ و منسوخ کی اصطلاح کا اطلاق علماء نے قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث نبوی پر بھی کیا ہے ۔ لیکن نہ آن معنوں میں جو عیسائی سمجھتے ہیں ۔

قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ایسے احکام هیں جو امرواحد سے علاقه رکھتے هیں مگر وہ احکام مختلف حالات اور مواقع پر صادر هوئے هیں اور جب که وہ حالت باقی نہیں رهتی تو وہ حکم جو اس حالت سے متعلق تھا غیر واجب التعمیل هو جاتا هے اور دوسرا حکم جو حالت تبدیل شدہ سے مناسب هو صادر هوتا هے ایسی حالت میں علمائے اسلام حکم اول پر منسوخ اور اور حکم ثانی پر ناسخ کا اطلاق کرتے هیں مگر اس کے یه اور حکم ثانی پر ناسخ کا اطلاق کرتے هیں مگر اس کے یه معنی کسی طرح نہیں هو سکنے که حکم اول میں کسی فسم کا نقص تھا بلکه وہ حالت خاص جس کے واسطے وہ حکم نمناسب تھا نقص تھا بلکه وہ حالت خاص جس کے واسطے وہ حکم نمناسب تھا

باقی نہیں رہی اس لیے وہ حکم بھی واجب التعمول نہیں رہا۔ لیکن درحقیقت منسوخ نہیں ہوا۔ کیوں که اگر احیاناً وہی حالت پھر ظہور پذیر ہو تو وہی پہلا حکم واجب التعمیل ہوگا اور دوسرا حکم واجب التعمیل نه رہے گا۔

مثلاً جب شراب پینے کی امتناع کا حکم نازل ہوا تو آن حضرت ہے سبز رنگ کے پیالوں کے استعال کا بھی جو عرب میں بالتخصیص شراب ہینے کے لیے مخصوص تھے منع فرمایا ۔ مگر جب شراب پینے کی امتناع، کا خکم عموماً سب لوگوں كو معلوم هو گيا اور اس كا رواج بهي الله گيا اس وقت آنحضرت نے سبز رنگ کے بیالوں کے استعال کی اجازت دُے دی ۔ اسی قسم کی ایک یه مثال هے که حب تک مسلان مکه میں رہے جہاں کفار قریش کی حکومت تھی اور مسلان آن کے محکوم تھے اس وقت تک آن کو اپنر حکام کے هاتھ سے هر قسم کی تکلیفوں اور مختیوں کو صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم رها ـ لیکن جب که مسلمان آن کی عمل داری کو چهو رکر دوسرے ملک میں چلے گئے تو اس وقت جہاد کرنے کے احكام صادر هوئے۔ ان دونوں مثالوں میں علمائے اسلام نے اصطلاحاً حکم اول کو منسوخ اور حکم ثانی کو ناسخ سمجھا ہے ر لیکن اگر پہلی صورتیں بھر پیش آویں تو وہی پہلے حکم واجب التعميل هوں کے ۔

مختلف امور میں بعض احکام شریعت حضرت موسلی کے ایسے تھے کہ جب تک خاص احکام آن کی نسبت آن حضرت پر نازل نہیں ہوئے آن حضرت نے انھیں حکموں پر عمل کیا ۔ مگر جب خاص حکم نازل ہوئے تو آن کے مطابق کاربند ہوئے اور علماء نے آن احکام موسوی پر بھی منسوخ اور ان احکام خاص پر ناسخ کا اطلاق کیا ۔ ان بیانات سے واضع ہوتا ہے کہ

یه الفاظ صرف اصطلاحی هیں جو علماء نے مقرر کی هیں ۔ محتقین علمائے اسلام کا عقیدہ ہے که الفاظ قاسخ و منسوخ اپنے اصلی اور لغوی سعنوں میں قرآن مجید کی نسبت مستعمل نہیں هوئے هیں ۔

جعفر کی حدیث میں جو یہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ "میرا کلام قرآن مجید کو منسوخ نہیں کرتا ہے مگر قرآن مجید کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے اور قرآن مجید کا ایک آیت ایک آیت کو منسوخ کرتی ہے" مور ابن عمر کی مدیث میں جو یہ روایت ہے که "میرا ایک کلام میرے دوسرے کلام کو منسوخ کرتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کو منسوخ کرتی ھیں۔" قرآن کی بعض آیتوں کو منسوخ کرتی ھیں۔" ان مدیثوں کی معتبر سند نہیں ہے اس لیے تسلیم کے قابل میں ھیں۔" نہیں ھیں۔"

اس باب میں ابن ماجه کی حدیث نہایت صحیح اور معتبر ہے جو آن دونوں حدیثوں کے ہر خلاف ہے اور جن سے آن لوگوں کی رائے کی جو قرآن کی ایک آبت سے دوسری آبت کے منسوح عن عمر و ابن شعیب عن هونے کے قائل هیں بخوبی تردید ابيه عن جده قال سمع هوتي هے اور وه حديث يه هے: رسول الله صلي الله النبي صلعم تو سايتدارؤن علیہ وسلم نے ایک قوم کو في القرآن فقال انما هلك سنا که قرآن میں جھگڑا من كان قبلكم بهذا کرنے ھیں۔ پس فرمایا که ضوبوا كتاب الله بعضه تم سے پہلر جُو لوگ ھلاک بسعيض و انسا نيزل كساب الله ينصدق بعضه بعضا هوئے وہ اسی سے هوئے خدا کی کتاب کے ایک حضہ کو فلا تكذ بوا بعضه دوسرے حصہ سے لڑایا (یعنی ببعض فما علمتم منه

فقولوا به و جهلتهم رد کیا) اور خدا کی کتاب فو کاره الی عبالحمه (رواه تو اس لیے آتری ہے که بعض احمد و ابن ساجه) ۔ سے بعض کی تصدیق ہو ۔ پس بعض کی بعض سے تکذیب ست کرو ۔ آس میں سے جو جانو وہ کہو اور جو نه جانو آس کو آس کے واقف کار پر چھوڑ دو ۔

اس حدیث سے بخوبی ثابت هوتا هے که قرآن مجید کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی کسی آیت کی ناسخ هے نه کوئی آیت منسوخ هے ـ

مگر عالموں کا یہ اختلاف محض لفظی بحث پر مبنی ہے کیوں کہ دونوں فریق یعنی وہ لوگ جو ناسخ و منسوخ کے هونے کے قائل ہیں اور جو لوگ اس کے قائل ہیں ہیں دونوں کے مباحثوں سے ایک ہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس لیے هم اس مقام پر ان پہلی دو حدیثوں کے نا معتبر اور غیر مستند ہونے پر بحث کرنی نے فائدہ سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ دونوں فریقوں کا بہ لحاظ حقیقت حال کے ایک ہی عقیدہ ہے۔

ایک زمانه کے بعد جب که فقہائے اسلام نے قرآن مجید سے اوام اور نواهی کا استنباط شروع کیا اور کتب فقه کا تالیف هونا شروع هو گیا تو انهوں نے الفاظ ناسخ و منسوخ کو زیادہ وسیع اصطلاح میں استعال کرنا شروع کیا جس پر نه تو آن الفاظ کے لغوی اور لفظی معنی کا اور نه ان معنوں کا جو هم نے اوپر بیان کیے هیں ٹھیک ٹھیک اطلاق هو سکتا ہے۔

مثلاً انھوں نے دیکھا کہ قرآن محد کی ایک آیت میں کسی معاملہ کی نسبت ایک عام حکم ہے اور پھر کوئی خاص آیت آن کو ایسی ملی کہ جس سے آس عام حکم میں کسی حالت میں استثناء پایا جاتا تھا تو آنھوں نے اس خال

سے که وہ ملی آیت اپنی عمومیت پر باقی نہیں رہی اس کو منسوخ اور دوسری آیت کو آس کا ناسخ قرار دیا حالان ده یه صرف ایک فرضی اصطلاح ہے چناں چہ ہم ایک مثال سے اس امرکی زیادہ تر تشریج اور توضیح کرنے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک یہ آیت ہے کہ اور جو لوگ تم میر و الذين يتوفون سے وفات پاتے ميں اور چھوڑ منکم و یذرون ازواجاً جانے هیں بیبیاں۔ وصیت کر وصینہ ً لاز و اجمهم ستاعاً جاویں اپنی بیبیوں کے لیے الى الحول غير اخراج فائده دينا ايك برس تك بن فان خرجن فالا جناح فكالرابين اكر أكل جاوبي يس علیکم فیما فعلن فی نہیں گناہ ہے تم پر اس چیز میں انفسهن سن سعروف که کرین وه اپنے حق میں و الله عزيز حكيم (سورة كچه بهترى اور الله غالب دانا مے ـ

بقر آیت ۲۰۰۱) -

اس آیت کے صاف اور سیدھے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنر مرنے کے بعد ازدواج چھوڑ جاویں آن کے ایک برس کے نان و نفقه کے لیے وصیت کر جاویں تا که عورت (جو که اس جمال میں اپنے تمام حوائج ضروری میں اپنے خاوند کی محتاج ہوتی ہے) اپنے رہخ و مایوسی کے ایام میں خاوند کے مر جانے سے مصیبت اور تکایف میں نہ پڑے ۔ ھارے فقماء نے بیان کیا که اس آبت سے تین حکم نکاتر ہیں: (۱) شوہر پر واجب ہے کہ زوحہ کے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جاوے ـ (۲) زوجه شوهر متوفی کی جائداد میں سے ایک سال سے زیادہ کے نان و نفقه کی متسحق نہیں ہے ۔ (س) زوجه شو ہرکی وفات کی تاریخ سے سال بھر تک کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ۔

جب که فقها نے اپنی ذهانت سے به قرار دیا که اس آیت سے یه تین مسئلر نکاتے هیں تو آن کو ایک اور آیت نظر و البذيين يشونون پڙي جو ذيل مين مندرج هے من کے و پیڈرون ازواجیا "اور جولوگ تم میں سے وفات ہائے ھیں اور بیبیاں چھوڑ يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا جائے هيں تو انتظار كرائيں بلغن اجلهن فلا جناح (یه عورتین) اپنی جانوں کو عليكم فيدما فعلن في چار مهينر اور دس دن ـ انفسيهين بالمعروف بسجب بهنچين اپني مدت كو و الله بما تعملون خبير پستم پر كچه گناه نهين هـ اس ولا جناح عليكم فيسما چيزمين كه وه الهنر حق مين عبر ضميم الها حن خيطبة بھلائی سے کوئی بات کریں النسساء او اكنختم في اور خدا أس چيز سے خبر النفسكم علم الله انكم ركهنا ه جوتم كرت هو ستذكر و نبهين و لكن لا اور نهين گناه هے تم پر اس تبواعد و هن سراالاان بات میں که اشارة تم فے تنقو لنو ا قو لا منظر و فنا ۔ ا عورتوں سے پیغام نکاح کیا ہو (سورہ بقر آیت سم و ممم) ۔ یا تم نے اپنر دل سیں چھیا رکھا ہو ۔ خدا جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو کے مگر ان سے خفیہ وعدہ مت کر لو بحز اس کے کہ اچھی بات کمو ۔''

اس آیت میں انھیں فقہاء نے اس میعاد کی تصریح اور تعیین پائی جس عورت کو شوھر کے مرفے کے بعد دوسرے سے نکاح کرنا نہیں چاھیے اور اُنھوں نے سمجھا کہ یہ تعیین میعاد پہلی آیت کے تیسرے حکم سے جو اُنھوں نے از خود اپنی ذھانت سے قرار دے لیا تھا نختلف ہے تو اُنھوں نے بہلی آیت

کے تیسرے حکم کو به لفظ منسوخ تعمیر کیا اور مجھلی آیت كو اس كا ناسخ قرار ديا ـ

اس کے بعد آن کو ایک اور آبت نظر پڑی جو ذیل میں و لهن الربع مما مندرج هے "اور ال كے لير تركتم ان لم يكن لكم چوتهائي حصه في تمهارك ولد فان کان لکم ولد ترکه مین سے اگر تمہارے فلهن الشمن سما تركشم كوئي اولاد نه هو بس اكر سن بعد وصیله تلو صلون کوئی هو تو آن کے لیے آٹھو ان مے تمہارے ترکہ میں سے بعد وصیت کے جو تم نے

بها اودین (سبوره نساء آيت ۾ ( ) -

كي هو يا قرضه هو \_ "

اس آیت سے اُنھوں نے یہ دیکھا کہ ہیوہ عورت کے لیے اس آیت میں صاف صاف معین حصه شو هرم کے ترکه میں سے معین ہے تو انھوں نے به نتیجه نکالا کہ پہلی آیت سے جو ا انھوں نے پہلا اور دوسرا حکم استخراج کیا تھا وہ دونوں حکم بھی اس آیت سے منسوخ ھو گئے اور یہ آیت ان کی ناسخ ہے ۔

هر سمجه دار آدمی یه بات جانتا هے که مذهب اسلام سین فقیا، کا ایسا درجه نہیں ہے که جیسا عیسائی مذهب مین ہوپ کا درجه ہے جس کو عیسائی خطا اور نسیان سے مبرا سمجھتر ھیں مسلانوں کے مذهب میں قرآن محید هر شخص کی دسترس میں ہے اور ھر شخص کو اس میں حق بات تلاش کرنے کا اختیار ہے ۔ ھر مسلان اس بـات كا بحـاز هے كــه اكـر وه جـاهے تــو مذكوره بالا تینوں مسئلوں کو جو فقہاء نے مذکورہ بالا آبت سے اخذ کیر دین اور جو درحقیقت ایک مسئلہ بھی ان مسئلوں میں سے اس آیت سے

اخذ نہیں ہو سکتا نہ مانے اور صاف کہہ دے کہ آن آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ایک دوسرے کی ناسخ و منسوخ نہیں ہے پس کسی آیت کو ناسخ اور کسی کو منسوخ قرار دینا صرف فقہا، کی رائے ہے جو آنھوں نے اپنے مسائل کے استنباط کے طریقه کی تسمیل کے لیے اختیار کی ہے مگر اس سے یہ بات کہ درحقیقت قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے لازم نہیں آتی ۔

مگر افسوس یہ ہے کہ عیسائی عالموں نے جو سمجھا ہے اس میں دانستہ یا نا دانستہ غلطی کی ہے۔ مشہور و معروف مؤرخ گین اور ھارے زمانہ کے بڑے عالم سر وایم میور نے ناسخ و منسوخ کی اصطلاحوں کے صحیح اور اصلی معنوں سے جن میں ھارے فقہاء نے ان کو مستعمل کیا تھا نا واقفیت کی وجہ سے صریح مغالطہ کھایا ہے اور وہ خیالات بیان کیے ھیں جن کو ھم ذیل میں بیان کرتے ھیں۔

گن اپنی تاریخ مین لکھتا ہے کہ ''مرضی اللہی کے دائمی اور کامل اندازہ کی بجائے آیات قرآن (بحید) پد (صلعم) کی سمجھ کے مطابق مرتب ہوئی تھیں۔ ہر وحی آن کی حکمت عملی یا خواہش کے مناسب ہے اور آیتوں کا تناقض اس وسیع قول سے کہ کسی پہلی آیت مین کسی پچھلی آیت سے تبدیل یا ترمیم ہو گئی ہے رفع ہو گیا ہے۔''

سر ولیم میور اپنی کتاب لائف آف چد میں لکھتے ھیں که " اگرچه تنسیخ کا آسان عقیدہ قرآن میں تسلیم کیا گیا ہے مگر مسلمان اس اجتاع ضدین کی تطبیق کی حتی الامکان کوشش کرتے ھیں ، تاھم بمجبوری ان کو معترف ھونا پڑا ہے که قرآن میں کم سے کم دو سو بچیس آیتیں منسوخ ھیں ۔"

اس خطبہ کے شروع میں ہم نے بیان کیا ہے کہ آل حضرت

صلی الله علیه وسلم پر دو قسم کی وحی نازل هوتی تهی : اول وحی متلو یعنی کلام الله دوم وحی غیر متلو یعنی حدیث دیه مکن هے که بعض شخصوں نے غلطی سے دوسری قسم کی وحی کو پہلی قسم کی وحی سمجھا هو اور آن کو قرآن مجید میں نه پاکر یه گان کیا هو ۔ که بعض آیتیں منسوخ هوگئی هیں اور جو که آن کے پڑھنے کی اجازت نه تهی اس لیے قرآن مجید میں مندرج نه هوئیں مگر ظاهر هے که ایسا خیال جس کو هوا خود آس کی غلطی هے ۔ علاوہ اس کے اس بات کے فرض کر لینے کے لیے که کوئی آیت ایسی تهی جس کے پڑھنے کی اجازت نه تهی اس لیے قرآن مجید سے خارج رکھی گئی تھی کوئی سند نہیں ہے ۔ هیناں چه اس امی کی نسبت اس خطبه کے اخیر میں پوری چیناں چه اس امی کی نسبت اس خطبه کے اخیر میں پوری چیناں چه اس امی کی نسبت اس خطبه کے اخیر میں پوری

## کیا جناب پیغمبر خدا قرآن مجید کی کوئی آیت بھول گئے تھے

هم سلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جناب پیغمبر خدا کو تمام قرآن میں اولیہ اللی آخر، جو نازل هوا تھا یاد تھا اور کبھی کوئی آیت آن حضرت نہیں بھولے نہ آپ کے دل سے محو هوئی۔ اور تمام آیتیں جو آپ پر نازل هوتی تھیں آپ کاتبوں سے لکھوا دیتے تھے اس کی سند میں قرآن مجبد کی ایک آیت کا اور بخاری کی ایکہ حدیث کا لکھ دینا کافی ہے قرآن کی آیت یہ ہے کہ سنقر ٹیک فیلا تخسلی '' هم تجھ کو پڑھا دیں گے الا میا شیا ، اللہ (سورہ صبح سو تو نہ بھولے گا مگر جو اسم آیت ہی۔''

بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح ہر کی ہے (ہم تجھ

کو یڑھا دیں گے) جبرئیل کی زبان سے یا تجھ کو قاری کریں گے (سخقرئیکت) علی اسان قرأت کے المام سے (یس تو نه بهولرگا) هرگز حافظه کی قوت حبرئيل او سنجعلک قاريا بالهام القراة سے باوجود اس کے کہ تو (فبلاتينيسلي) اصلا سن قوة ان ہڑھ مے تا کہ یہ ایک نشانی الحفظ مع انك امي ہو دوسری تبریے لیر (مگر جو خدا چاھے) أن كا بهلا دينا اس ليكون ذلك آية اخرى طرح یر که اس کی تلاوت لك ـ ـ ـ ـ (الاساماماته) منسوخ کر دی اور کہا گیا نسيانه بانه نسخ ھے کہ اس سے مراد کم ھونا تلاوته وقبل السرادية اور نادر ہونا ہے اس لیے کہ القلة والندرة لماروى روایت ہے کہ آن حضرت نے انه عليه السلام اسقط ایک آیت تماز مین چهواز دی ـ آية في الصلواة فحسب الى رم انها نسخت فساله پس پر ابی رضی اللہ عنہ نے سمجھا وہ منسوخ ہو گئی ۔ حضرت فحل نسيتها او نفي سے ہوچھا آپ نے فرمایا کہ النسيان راسافان القلة میں بھول گیا۔ یا بھولنر کی تستعمل للنفي (بيضاوي) ـ مطلقاً نفی مراد ہے۔ کیوں کہ قلت کا لفظ نفی کے لیے بھی استعال هو تا ہے۔

بیضاوی نے اول تو یه لکھا ہے که '' فلاتنسلی'' سے یه مطلب ہے که پیغمبر صاحب قرآن کو هرگز نہیں بھولنے کے ۔ '' الا ماشاء الله'' کے لفظ میں اس نے تین رائیں قائم کی هیں: ایک یه که منسوخ شدہ آیت کو بھول جاویں گے ۔ یه صرف آس کی رائے ہے قرآن مجید سے اس پر کوئی نص نہیں ہے ۔ دوسری رائے آس نے ایک حدیث پر قائم کی ہے که آپ ایک

آیت پڑھنی بھول گئے تھے۔ اگر ھم اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیں تو بھی اس سے بھول جانا کسی آیت کا یعنی دل سے محو ھو جانا ثابت نہیں ھو سکتا۔ تیسری رائے اس کی نسیان سے قطعی انکار کی ہے۔ یه رائے صحیح ہے گو که جو وجه اس نے لکھی ہے وہ خود اس کے دل کی پیدا کی ھوئی ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔

قرآن مجید کا طرز بیان یہ ہے کہ خدا تعالی اپنے قادر مطلق ھونے کے اظمار کے لیر ھر ایک حکم اور ھر ایک امر کے ساتھ جمله استثنائیه فرماتا ہے مکر اس سے درحقیقت یه مراد نہیں ہوتی که وہ واقع بھی ہوگا بلکه اس سے محض اظہار قدرت مراد هو تا ہے اس کی سینکڑوں سالس قرآن محید میں موجود هیں ـ پس اس مقام پر بھی جمله استثنائیه سے یه مراد نہیں هے که درحقیقت آں حضرت کسی آیت کو بھول گئے تھے یا بھول جاویں گے۔ ہلکہ صرف اظہار قدرت کے لیے اللہ تعالیٰی فرماتا ہے کہ تم قرآن کا کوئی جزو نمین بھولو کے لیکن جس کو کہ خدا جاہے۔ زمخشری جو علم عربیت کا بہت بڑا عالم ہے یہی بات لکھتا ہے کہ اس جملہ سے استثناء مراد نہیں ہے اور اس کی مثال اس طرح پر دی ہے ۔ کہ ''مثلاً کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ جو في الكشاف كا تقول كچه ميري ملكيت مين هے أس لصاحبت انت سهیمی میں تو بھی شریک ہے مگر فيما اسلك الاساشاء جو خدا چاه تو اس طرح. الله لا يقصد استشناء شبى كهنے سے كسى چيز كا استثناء کرنا شریعت سے مقصود نہیں (كشاف) ـ ہوتا ۔ اسی طرح اس مقام پر بھی جمله استثنائیه سے کسی آیت

کا مستثناء کرنا مقصود نہیں ہے ۔''

عن عايشة سمع الخبى صلعم رجلا يترأ هے كه "عائشه سے روايت هے في السمسجيد فيقدال يرحمه الله لقد اذكر في كذا وكذا آية سن سورة كذا (بخاری باب نسیان القرآن) ـ

بخاری میں اسی کے متعلق دو حدیثین حضرت عائشہ سے مذکور هين ـ يهلي حديث يه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں پڑھتر سنا پس کہا کہ خدا اس پر رحم کرے مجھ کو یہ یه آیتیں اس سورة سے یاد دلائیں''۔

دوسری حدیث یه هے که "حضرت عائشه سے روایت هے عن عايشة قالت كه رسول الله صلى الله عليه سمع رسول الله صلعم وسلم نے ایک شخص کو ایک رجلا يقرأ في مسورة باليل سورة پڑھتے سنا رات كو اذ کرنی کہذا و کذا آیہ تھے کو فلاں فلاں آیتین یاد دلائین جن کو مین فلاں سورة سے بھول کیا تھا "۔

فقال ير حمه الله لقد يس فرمايا كه خدا أس بر رحم كنت أنسيتها من سورة کذا ۔ (بخاری ہاب نسیان البقرآن) -

اول تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے که یه واقعه مسجد مین هوا تها اور اس بات پر بقین نهیں هو سکتا که حضرت عائشه خود موجود تهیں۔ کیوں که اس کا کوئی اشارہ آن حدیثوں میں نہیں ہے اور اس لیر یه حدیثیں قابل استدلال نہیں ۔ دوسری وجه ان حدیثوں کے قابل استدلال نه ھونے کی یہ ہے کہ ان مین سے کسی سین نہین بیان کیا که وه آیت کون سی تهی جس کو آن حضرت بهول گئر تهر اور نه یه بیان کیا ہے۔ که کس سورة کی وہ آیت تھی۔ قطع نظر اس کے مسلمان جو نسیان سے انکار کرتے ھین اس کا مقصد یه ہے که کوئی آیت آن حضرت کے سینه مبارک سے محو نہیں ھو گئی تھیں که همیشه کے واسطے معدوم ھو گئی ھو۔ اگر اس نسیان کو جو ان حدیثوں میں مذکور ہے تسلیم بھی کر لیں تو اس کا نتیجه صرف اننا ہے که جس وقت اس شخص نے وہ آیت پڑھی اس وقت آن حضرت کو اس کا خیال نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا که خوب یاد دلایا۔ یه امر بمقتضائے بشریت ہو سکتا ہے۔ کیوں که ھم بشریت سے آن حضرت کو مبرا نہیں کرتے ھیں۔ اس آیت کا یاد آ جانا خود اس بات کی دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے کہ آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے که آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے کہ آن حضرت کے سینه مبارک سے وہ آیت محو نہیں دلیل ہے کہ آن حضرت کے سینه مبارک سے دو آیت محو نہیں دلیل ہے کہ آن حضرت کے سینه مبارک سے دو آیت محو نہیں دلیل ہے دو آیت محورت کے سینہ دلیل ہے دو آیت محورت کے دو آیت محورت کے سینہ دلیل ہے دو آیت محورت کے دو آیت محورت کے

## قرآن مجید حضرت ابوبکر کی خلافت میں کس طرح جمع ہوا

قرآن مجید کے جمع هونے کا صحیح اور کامل بیان حضرت ابوبکر فی خلافت مین بخاری کی ایک صحیح اور معتبر حدیث میں مذکور هے جس کو هم اس مقام پر نقل کرتے هیں اور وہ حدیث یه هے:

زید ابن ثابت کہتے ھیں کہ عبد کو ابوبکر نے اھل ہمامہ کے قتل کے زمانہ میں بلا بھی جہا۔ عمر بن خطاب بھی و ھاں موجود تھے ابوبکر نے کہا کہ عمر میر مے ہاس آئے

عن زيد ابن ثابت قال ارسل اللى ابو بكر رخ عند مقتبل اهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر رخ ان عمر الله الله ال

اور کما که عامه کے دن قرآن کے قاری کثرت سے قتل هو گئر اور مین ڈرتا هون که اور موقعول سی بهی قاری کثرت سے مقتول ہوں۔ تو قرآن بہت سا جاتا رہے گا اور میری یه رائے هوئی هے که تم قرآن کے جمع کرنے کا حکم کرو۔ مین نے عمر سے کہا تم وہ کام کیوں کر کرو کے جس کو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے نہین کیا۔ عمر نے کہا خدا کی قسم یه عمده بات هے۔ عمر اسی طرح مجھ سے اصرار کرتے رمے یہاں تک که خدا نے میرا سینه اس کے لیر کھول دیا اور میں نے بھی اس کام میں وہ فائدہ دیکھا جو عمر نے سوچا تھا۔ زید کہتر ھین که ابوبکر نے کہا تم جوان عاقل آدمی هو تم پر هم بدگانی نہیں کر سکتے اور تم رسول الله صلحه کے لیبر وحي لكها كرخ تهر ـ

القتل قد استحر يوم الياسة بقرأ القرآن واني اخشى ان استحر القتل بدالنقدراء بالمواطين فيذهب كشير من القرآن و اللي ارى ان تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلعيم قال عبير هذا والشخير فلم يزل عمر براجعتى حتى شرح الله صدرى للذلك ورايت في ذلك الذي رای عصر قال زید قال اہوبکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک و قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى فوالله عليه وسلم فتنبع القرآن فا جمعه الله لو كلفوني نقل جبل سن الجبال ماكان اثقل على سما اسرنی به سن جسع القرآن قال قلت لابي بكر كيف تفعلون

شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم یزل ایو بکر براجعنی مدی شرح الله صدری للذی شر'ح له صدر ابى بكر و عمر فتتبعت المقرآن اجتمعه سن العسب و اللخاف و صدور البرجال حتى وجدت اخر سورة التوبة سع ابي خزيمة الانصاري لم اجدها مع احد غيره "لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم" حتى خاتمة براة وكانت الصحف عند الى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عسمور (رواه البخاري) -

کے ہاس پایا اور کسی کے ہاس نہیں پایا "لقد جاءکم ردول من انفسكم عزير عاييه سا عنتم " سے برأة کے آخر تک اور سب قرآن ابوبکر کے پاس تھے یہاں تک که

پس قرآن کی جستجو کر کے آس کو جمع کرو ۔ سو خدا کی قسم اگر کسی پہاڑ کے ہٹا دینے کو کہتے تو مجھ پر اتنا گرال نه هوتا جننا که قرآن کے جمع کرنے کا حکم گراں معلوم ہوا میں نے ابوہکر سے کہا تم لوگ وہ کام کیوں کر کرو گے جس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا۔ ابوہکر نے کہا خدا کی قسم یه اچها کام ہے۔ ابوبکر اسی طرح اصرار کرتے رہے ہماں تک که خدا نے مرا سینه اس کے لیے کھول دیا جس کے لیر ابوبکر و عمرکو خیال دلایا تھا۔ پس میں قرآن کو تلاش کرکے جمع کرنے لگا هڈیوں اور سفید پتھر کی تختیوں سے اور لوگوں کے سینہ سے یہاں تک که سورہ تو به کا اخیر مین نے ابو خزیمه انصاری خدا نے ان کو وفات دی ۔ پھر عمر کے پاس تھے ۔ اُن کی زندگی تک پھر حفصہ کے پاس جو عمر کی بیٹی تھیں ۔

مذکورہ بالا حدیث سے تین امر کی قرار واقعی تصریح موتی ہے:

اول: حضرت عمر کے اس کہنے سے که یمامه میں بہت سے قرآن کے قاری قتل ہو گئے ہیں اور مجھ کو اندیشه ہے که اگر اور مقاموں میں سخت لڑائی ہو اور قرآن کے قاری بہت مارے جاویں تو اکثر حصه قرآن کا ضائع ہو جاوے گا۔ اس قول سے پایا جاتا ہے کہ اس وقت تک بہت سے قاری جن کو قرآن مجید جس قدر که آن حضرت پر نازل ہوا تھا بخوبی باد تھا موجود تھے۔

دوم : هم کو بدرجه یقین ثابت هوتـا هے که بہت سے لوگوں کو قرآن مجید حفظ یاد تھا ۔

سوم : اس مین کچھ شبه نہیں رہتا که قرآن بجید کی کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو تلاش کے بعد چمڑے یا ہڈیوں یا اور کسی چیز پر لکھی ہوئی نه ملی ہو ۔

ان تمام ہیانوں سے جو اوپر مذکور ہوئے اور نیز عبدالعزیز بن رفیع کی حدیث سے جس کو ہم ابھی نقل کریں گے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے که زید ابن ثابت نے کل قرآن بجید کو یہ کم و کاست جمع کر لیا تھا اور یه قرآن جو بالفعل ہارے ہاتھوں میں موجود ہے بجنسه وہی ہے۔ کوئی چیز اس میں مُجھوٹی ہوئی نہیں ہے۔

عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں ۔ که میں اور شداد بن معقل عن عبد العزیر بن ابن عباس کے پاس گئے ۔ شداد رفیع قال دخلت انا و نے آن سے کہاکہ آیا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ابن عباس نے کہا کچه نیس چهوژا مگر دو دنتیوں کے درمیان میں (یعنی قرآن) کمها اور گئر هم مجدین حنفیہ کے یاس اور آن سے بھی ہوچھا آنھوں نے کچھ نہیں چهوڑا مگر دو دفتیوں کے درمیان سی \_

شداد بن سعقل على ابن عبداس فقال ليه شداد بين معقل اتبرك النبي صلعم من شئی قال ماتر ک الا ما بيس الدفتين قال و دخلنا على عجد بين الحنيفة فسالنا فقال سا ترك الأما بين الدنسين (بخاری) ـ

حضرت عثمان ﴿ جامع الناس على القرآن كي خلافت میں قرآن مجید کی نقلو ں كا تقسيم هونا

وھی قرآن جس کو زید ابن ثابت نے جسم کیا تھا حضرت عثمان کی خلافت تک محفوظ چلا آتا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں اس کی متعدد نقلیں مختلف مالک میں بھیجیں \_ چناں چه یه امر نمایت تفصیل کے ساتھ بخاری کی حدیث میں مذكور هے اور وہ حدیث یہ ہے:

حذیفہ بن بمان عثان کے پاس آئے اور وہ عراق والوں کے عن انس بن سالک ساتھ اھل شام سے لڑے تھر۔ ان حمد يبضة بنن البيمان قدم آرمينيه و آذر بيجان كي فتح الشام في فتح ارسينية و كاقرأة قرآن مين مختلف هونا

عملی عثمان و کان بسفازی ا همل میں ۔ تو حذیفه کو ان لوگوں اذربیجان سع ا هل العراق رنخ ده هوا ـ حذیفه نے عنان فا فزع حذيفة اختلافهم سے كها اے امير المومنين اس امت کی خبر لو قبل اس کے که قرآن مین مختلف هو جس طرح یهود و نصاری مختلف ھوٹے ۔ عثان نے حفصہ کے پاس آدمی بهیجا که صحیفر هارے پاس بهیج دو هم نقل کر کے واپس بھیج دیں گے حفصه نے عثان کے پاس وہ صعینے بھیج دیے ۔ عثان نے زید ابن ثابت و عبد الله بن الزبير و سعد بن العاس و عبد الرحان بن الحارث بن هشام کو حکم دیا۔ سو ان لوگوں نے آن کو مصحفوں میں نقل کیا اور عثان نے تبن فریشی گروهوں سے کبھا که جب تم لوگ اور زید ابن ثابت قرآن کی کسی چیز میں اختلاف کرو (اور أیک حدیث میں ہے کہ قرآن کی کسی عربیت کے متعلق اختلاف كرو ديكهو باب نزول القرآن بلسان قريش) تو اس کو قریش کی زبان مين لکهو کيون که قرآن انھیں کی زبان میں اترا ہے۔

في القرأة فقال حذيفة لعشمان با اسير السومنسين ادرك هذه الاسة قبل ان بخملفوافي الكعاب اختلاف السيسهدود و النسصاري فارسل عشمان الى حضصة أن أرسلي اليشا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم تودها اليك فا رسلت بها حفصة الى عشمان فاسر زبداین ثابت و عبداله ابن الزبير وسعد بن النعباص و عبيد الرحيمان بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف و قال عشمان للرهط القر شييهن المشلمشة اذا اختلفتم انتم و زبد ابن ثابت في شبى سن التدرآن (و في حبديث "في عبربية من عربية القرآن" باب نزل القرآن بلسان قريش) فا كمتسوه بلسان قربش فانما نزل بلسانهم

رجال صد قدو إ باعداً هدو الله عليه " بس أس كو اس

ی سورت میں مصحف میں ملا دیا ۔

فنفعلوا حشى أذا نسخوا ہو آن لوگوں نے ایسا ھی کیا جاں تک که حب صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیا حفصة و ارسل الى كل افق توعثان نے صحيفے حفصه كے پاس واپس بھیج دے اور جو امر بسما سواہ سن المقرآن قرآن کے نسخر نقل ہوئے۔ آن کو ملک کے ہر ایک حصه مین بهیج دیا اور حکم دیا که اس کے سوا جو کچھ که كسى صحيفه يا مصحف مين ھو سب جلا دیا جاوے ابن شهاب کمتر هن که مجه کو خارجه بن زید بن ثابت نے خبر دی که اُنھوں نے زید بن ثابت سے سنا وہ کہتر فالتمسناها فوجد نامع تهي - كه مين في " احزاب" کی ایک آیت نمین بائی قرآن کی نقل کرتے وقت اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پڑھتر سنا جستجو کی۔ پس خزیمہ بن ثلبت انصاری کے باس یہ آیت ہائی۔ " سن السمو سنین

المحمد في المصاحف د عشمان الصحف الي يمضحف مما نسخوا و في كل صحيفة او مصحف ان يحرق قال ابن شساب و اخبرنی خارجة بن زید بن ثابت انه سمع زید بن ثابت نال نقدت آیة من الاحزاب حين نسخنا المصحف وتدكنت اسمع رسول الشصلي الله عليه وسلم يقراء بها خبزيسة بين ثابت الانصاري "من المومنين رجال صدقوا ساعاهد والله عليه'' فالحقنا ها فر سورتها في المصحف تها۔ پس هم نے آس كي (رواه البخاري) ـ یاد رکھنا چاھیے که جمله "اختلاف ہم فی الد آت" سے وھی اختلاف قرآت مراد ہے جس کا بیان شرح و بسط سے اوپر ھو چکا ہے اور جمله "فی عسربی مین عسربی الد الد آن" جس کو ھم نے دو خطوط ھلالی میں لکھا ہے اور جو ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے اس مطلب کو زیادہ تر واضح کرتا ہے حضرت عثمان کی خلافت میں جو نقلین ھوئی تھیں وہ بالکل مطابق اصل کے تھیں اور آن میں کسی طرح تغیر و تبدل یا کمی و بیشی نہیں کی گئی تھی۔ لہجہ یا صیغوں کے تلفظ کا جو اختلاف عرب کی زبانوں میں تھا اس کا بھی کچھ نشان نه تھا ۔

زید ابن ثابت کی پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ تو به کا اُخیر حصه خزیمه انصاری کے باس سے ملا تھا ۔ لیکن اس روایت میں بیان ہے کہ سورہ احزاب کی ایک آیت خزیمہ انصاری کے پاس سے نکلی تھی۔ ان دونوں بیانوں مین کچھ اختلاف نہیں ہے کیوں که جس زمانه میں زبد ابن ثابت نے قرآن کو جمع کیا تھا اُس زمانه مین سوره توبه کا آخری حصه بھی خزیمہ کے پاس سے سلا ھوگا اور سورہ احزاب کی آیت بھی انھیں کے ہاس سے نکلی ہوگی ۔ اس آخیر کی روایت سے یه سمجهنا که احزاب کی آبت پر وقت نقل کرنے قرآن کے دستیاب هوئی تهی یه غلطی هے کیوں که به ذکر بهی اس روایت میں اسی وقت کا ہے که حضرت ابوبکر کے وقت میں زید ابن تابت نے قرآن جمع کیا تھا اور اگر فرض کریں که یه ذکر اس وقت کا ہے جب کہ قرآن کی نقلین ہوئی تھیں تو بھی عمکن ہے کہ اس جمع کیے ہوئے قرآن میں سے وہ آیت کسی طرح خراب ہو گئی ہو اور پھر تلاش سے خزیمہ کے پاس سے ملی ہو ۔ یا ابن شہاب کو یا حضرت انس کو اس روایت کے

ہیان کرنے مین کچھ اشتباہ واقع ہوا ہو ۔

قرآن مجید کا اپنے طرز میں کامل ہونا اس کے الہامی الاصل ہونے کو ثابت کرتا ہے

اس موقع پر هم بشپ مڈلٹن کے بیان کو جو ایک عالم اور فاضل آدمی تھا نظر انداز نہیں کر سکتے وہ بیان کرتا ہے کہ "یونانی توریت اور انجیل سے بالکل جہالت اور وحشیانہ پن ظاهر هوتا ہے اور جمله عیوب سے جن کا کسی زبان میں پایا جانا ممکن ہے بھری ہوئی ہیں ۔ مگر هم کو از روئے نظرت کے خود بخود به توقع هوتی ہے که الہامی زبان کا سلیس اور لطیف عمدہ پر اثر هونا چاهیے اور اس کا عام کلام کی قوت اور اثر سے بھی متجاوز ہونا ضرور ہے ۔ کیوں کہ اللہ تعالٰی کے هاں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کسی قسم کا نقص ہو ۔ خلاصه یه ہے کہ هم کو افلاطون کی سی لطافت اور سسرو خلاصه یه ہے کہ هم کو افلاطون کی سی لطافت اور سسرو

اب چوں کہ قرآن مجید اپنی طرز میں کامل ہے اس واسطے اس کا المهامی الاصل ہونا لازم آنا ہے اور اسی طرح سے اس کا المهامی الاصل ہونا اس کے کامل النوع ہونے پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ انسان سے جو خود ضعیف البنیان اور می کب من الخطاء و النسیان ہے کوئی کامل اور بے عیب شے پیدا نہیں ہو سکتی ۔ اسی امی کی نسبت قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتیں دعوی کرتی ہیں ۔

پہلی آیت یہ ہے خدا فرماتا ہے کہ '' اور اگر تم شک وان کہنتم فی ریب میں ہو اس چیز سے جو ہم مما نیزلینا علی عبد نیا ہے اپنے بندے پر آتاری پس

فيأتبو بسورة من مشله وادعوا شهد اكم من دون الله أن كنيتم صادقين فا ف له تنفيعيليوا ولن تفعلبوا فانتقبوا النار الشي وقودها الناس و الحجارة اعدت للكافرين (سموره بنقرآت ۲۱و ۲۲) -

لاؤ آسى كى سى ايك سورة اور بلاؤ اینر گواھوں کو خدا کے سوا اگر تم سچر هو ـ پس اگر ن**ه کرو اور هر**گز نه کر سکو کے تو بچو اس آگ <u>سے</u> جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ھیں ۔ جو کافروں کے لیر طیار کی گئی ہے ۔

دوسری آیت یه هے خدا فرماتا هے که "که دے که قل لشن اجتمعت اگر تمام انسان اور جن اس بات یر اتفاق کریں که اس قرآن کا مثل لائس تو نه لا سكين كر گو ایک دوسرے کے مددگار هو ں '' ۔

الانس والجن على ان يا تبوا بسمشل هنذا النقرآن لا یاتون بمشله و لوکان بعضهم لبعض ظميرا (سوره بني اسرائيل آيت . ٩) -

ان آیتوں کا مقصد و مدعا و ہی ہے جو اوپر بیان ہوا کہ انسان ضمیف البنیان کی بنائی هوئی کوئی چیز کامل النوع نہیں هو سکتی بلکه صرف الله تعاللی هی جو خود ذات کاسل ہے هر شے کامل النوع کا محرج ہے اور یه امر اس بات پر غور کرنے سے اور بھی زیادہ واضع اور غیر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ قدرت کی سب سے زیادہ سادہ اور سب سے کم پیچیدہ اشیاء میں سے ایک چیز کی بھی کسی مصنوعی شر نے ہم سری نہیں کی ہے سبقت لرے جانا تو در کنار ۔

اگرچه یه بات ممکن ہے که انسان کوئی ایسی چیز بناوے جو اور مصنوعی چیزوں کے وسیع دائرہ میں یکتائی کا دعوی کر ہے اور باوجود اس کے کہ اور ائتخاص اس کی خوبی تھک ہمچنے کے لیے بہت کچھ جد و جہد کریں اور اس تھی نہ ہمنچ سکیں تاهم اس کو کامل النوع کہنا ٹھیک اور جائز نہیں هو سکتا۔ قرآن مجید کی خوبی چار چیزوں سے ثابت هوتی هے (۱) اس کے نہایت صاف اور شسته دل پر اثر کرنے والی اور رجھانے والی فصاحت و ہلاغت سے ۔ (۲) اس کے اصول ستعلق به دینیات سے ۔ (۳) اس کے اضول ستعلق به دینیات سے مدن کے اضول سے جو اس میں مندرج هیں ۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز تو محض اهل عرب سے متعلق تھی کیوں کہ قرآن مجید انھیں کی زبان میں نازل هوا تھا اور وهی دعوی فرآن مجید انھیں کی زبان میں نازل هوا تھا اور وهی دعوی نے مثلی کر رہے تھے ۔ باقی تین چیزیں تمام جہان کی طرف خطاب کی گئی تھیں اور هم اپنے مخالفوں اور حریفوں کے رو ہرو جرأت اور اعتاد سے دعویل کرتے هیں کہ کسی غیر الہامی شخص نے اس کا مثل نه تو پیدا کیا ہے اور نه کوئی قیامت تک پیدا کر سکے گا۔

جو اصول که هم نے اوپر بیان کیے آن سے مشہور مؤرخ گرن محض نا واقف تھا اور اسی نا واقفی کے سبب سے اس نے مغالطه کھایا ہے جہاں اس نے یه بیان کیا ہے که "پیغمبر خدا حرارت مذهبی یا جوش کی حالت میں اپنی رسالت کی صداقت کو اپنے قرآن کی خوبی پر منحصر کرتے هیں۔ اور انسان اور ملائک دونوں کو اپنے قرآن کے ایک صفحه کی بھی خوبیوں کی ہرابری کرنے کے لیے قسم دلاتے هیں اور جوش سے دعوی کرتے هیں که ایسا بے نظیر کلام صرف اللہ تعالی هی کا هو سکتا ہے۔ یه دلیل نہایت استحکام کے ساتھ ایک سرگرم عرب کی طرف خطاب کی گئی ہے جس کا دماغ ایک سرگرم عرب کی طرف خطاب کی گئی ہے جس کا دماغ

اید اور کیفیت کے واسطے موزوں ہے اور جس کا کان سریلی آوازوں سے مسرت اندوز ہوتا ہے اور جس کی بے علمی انسانی ذہانت کے ایجادوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے ۔ طرز بیان کی فصاحت اور بلاغت ترجمہ کے ذریعہ سے یورپ کے کافروں تک نہیں پہنچ سکتی وہ اس کے قصے اور احکام اور بیان کی اس بے انتہا نا سوزوں بے ربطی کو جس سے کسی قسم کا تصور و خیال بہت کم پیدا ہوتا ہے جو کبھی تو خاک پر غلطاں ہوتا ہے اور کبھی بادلوں کے پار ہو جاتا ہے نہایت بے صبری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ " مگر ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن محید کی پڑھتے ہیں۔ " مگر ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن محید کی بے مثل فصاحت و بلاغت کا دعوی محض اہل عرب کے واسطے محصوص تھا نہ اور ملک کے لوگوں کے لیے اس لیے مسٹر کین کے بیان کچھ اس دعوی کے غالف نہیں ہو سکتا۔

پھر یہی مصنف بیان کرتا ہے کہ ''اگر قرآن کی تحریر استعداد انسانی سے متجاوز ہے تو ھوس کی ایلیڈ اور ڈی موستھنیز کی فلپکس کس ہرتر عقل کی طرف منسوب کرنی چاھیے '' مگر ھم کسی ایسی مصنوعی شے کے وجود کے امکان کا اوپر اقرار کر چکے ھیں جس کی خوبی سے کوئی اور چیز ھم سری نه کر سکے اور جو اسی نوع کی اور مصنوعی اشیاء کے تمام دائرہ میں ھمیشہ دعوی یکتائی کرتی رہے سایں ھمہ یے کچھ ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنی نوع میں کامل ھو۔

یهی مؤرخ پهر بیان کرتا هے که "اوصاف اللهی کا بیان رسول عرب کی قوت مدرکه کو اعزاز بخشتا هے لیکن آن کے بلند تربن خیالات صحیفه ایوب کی ذی شان سادگی کے سامنے جو آسی ملک میں اور آسی زبان میں بہت مدت پہلے لکھا گیا تھا پست ھیں ۔"

هم مسٹر گبن سے اس دعوی کو تسلیم نہیں کر سکتے کیوں کہ مسٹر گبن میں قرآن مجید اور صحیفہ ایوب کے ہاهمی تفرق کی نسبت حکم دینے کا مادہ نہیں ہے۔ لیکن هم بدوں خوف اعتراض کے کہ سکتے هیں که نہایت ذی علم عربی دانوں نے قرآن مجید کو به لحاظ فصاحت و بلاغت کے بے مثل قرار دیا ہے اور اس بات پر متفق هیں که کوئی تحریر اس سے سبقت نہیں لے گئی اور اس بات پر متفق هیں که کوئی تحریر اس سے سبقت نہیں لے گئی اور نہ لے جا سکے گی۔ لبید سا بڑا شاعر قرآن محید کی سورہ بقر کی چند آیتوں کو سن کر متحیر هو گیا اور اس کی بلاغت کی چند آیتوں کو سن کر متحیر هو گیا اور اس کی بلاغت کی انسانی قوت سے برتر هونے کا اقرار کیا اور آل حضرت کی رسالت کو قبول کر لیا۔

چند اور عیسائی عالموں نے بھی اسی کے سؤید رائیں قرآن محید کی نسبت لکھی ھیں جن کو ھم اس مقام پر نقل کرتے ھیں۔

مسٹر کار لائل کا بیان ہے کہ '' میرے نزدیک قرآن مجید مین سچائی جوھر اُس کے تمام معانی میں موجود ہے جس نے کہ اُس کو وحشی عربوں کی نظروں میں بیش بہا کر دیا تھا ۔ سب سے آخیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن سب سے اول اور سب سے اخیر جو عمدگیاں ھیں وہ اپنے میں رکھتا ہے اور ھرقسم کے اوصاف کا بانی ہے بلکہ در اصل ھرقسم کے وصف کی بتاء صرف اُسی سے ھو سکتی ہے ۔''

مسٹر گاڈ فری هگنز لکھتے هیں که "حضرت سیح کی انجیل کی طرح قرآن مجید غریب آدمی کا دوست اور غمخوار ہے ۔ پڑے آدمیوں اور دولت مند آدمیوں کی نا انصافی کی هر جگه مذمت کی گئی ہے وہ آدمیوں کی باعتبار مدارج کے توقیر نہیں کرتا ہے ۔ یه امر اس کے مصنف کی لا زوال نیک نامی کا

موحب ہے (خواہ وہ بجد عرب کے نامی پیغمس ہوں یا آس کے تیسرے خلیفہ عنہان) اور (واضح ہو کہ گڈ فری ہگنز کا بہ اعتقاد تھا۔ کہ قرآن حضرت عنہان کا تصنیف کیا ہوا ہے) کہ اس میں ایسا ایک بنی کوئی حکم نہیں بتلایا جا سکتا ہے جس میں پولیٹیکل خوشا، د و روا داری کی طرف ذرا سا بھی میل ہو اور جس طرح کہ ویسٹ منسٹر رپویو نے منصفانہ رائے دی ہے کہ اگر کسی خود نحتار سشرتی حاکم کو کوئی چیز کبھی روک سکتی ہو تو وہ غالباً قرآن مجید کی ایک چیز کبھی روک سکتی ہو تو وہ غالباً قرآن مجید کی ایک

ایک اور مصنف نے کوارٹرلی ربوبو میں قرآن مجید کی نسبت یہ مضمون لکھا ہے کہ '' آن تبدیلات مضامین میں جو مثل برق کے تیز و طرار ھیں اس کتاب کی ایک نہایت بڑی خوبصورتی پاتی جاتی ہے ۔ اور گیتھ کا یہ قول بجا ہے کہ جس قدر هم اس کے قریب پہنچتے ھیں یعنی اس پر زیادہ غور کرتے ھیں وہ همیشه دور کھچتی جاتی ہے بعنی زیادہ اعلی معلوم ھوتی ہے وہ بتدریج فریفته کرتی ہے بھر متعجب کرتی ہے اور آخرکار فرحت آمیز تحیر میں ڈال دیتی ہے ''۔

وهی مصنف ایک اور مقم پر لکهتا هے که "شادی اور غم ، محبت اور بهادری اور جوش کے وہ عظیم الشان اظہارات جن کی محض ضعیف آواز هائے باز گشت اب هارے کانوں پر اثر کرتی هیں مجد کے وقت میں پوری پوری آواز رکھتے تھے اور مجد کو سب سے زیادہ نامی اور گرامی لوگوں سے کچھ هم سری هی کرنی نهیں پڑی تھی بلکه آن پر فوقیت حاصل کرنی تھی اور اپنے کلام کو اپنی رسالت کی علامت اور دلیل گرداننا پڑا تھا۔"

ایک اور مقام پر یہی مصنف لکھتا ہے کہ '' ہم دفتاً از راه ترجیح اس عجیب کتاب کی ماهیت کی طرف متوجه ھوتے ھیں جس کی اعانت سے عربوں نے سکندر اعظم کے جہان بڑا جہان اور روم کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی اور جس قدر زمانه که روم کو اپنی فتوحات حاصل کرنے میں درکار هوا تها اُس کا دسواں حصہ بھی اُن کو نه لگا۔ ایسی کتاب جس کی اعانت سے جملہ بنی سام میں یہی لوگ بہ حیثیت سلاطین یورپ میں آئے تھے جہاں کہ اہل فینشیا تاجروں کی حیثیت سے اور بھود پناہ گیروں یا قیدیوں کی طرح پر آئے تھے ۔ یمی لوگ مع اپنے پناہ گیروں کے یورپ کو انسانیت کی روشی دکھلانے کے واسطے آئے تھے۔ یہی لوگ جب کہ تاربکی محیط ھو رھی تھی یونان کی مردہ عقل اور علم کو زندہ کرنے اور اهل مغرب اور اهل مشرق کو فلسفه ، طب ، هیئت اور نظم لکھنے کا خوش نما اور دل چسپ فن سکھلانے اور علوم جدیدہ کے بانی مبانی ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو غرناطہ کی تباہی کے دن پر ہمیشہ کے واسطے رلانے کو آئے تھے ۔''

مستر سیل اس طرح در لکھتے هیں که " یہ بات علے العموم مسلم ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں جو جمله اقوام عرب میں شریف ترین اور مہذب ترین قوم ہے انتہا کی لطیف اور پاکیزہ زبان میں لکھا گیا ہے ۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کسی قدر آمیزش ہے گو وہ آمیزش بہت هی قلیل ہے ۔ وہ لاکلام عربی زبان کا نمونه ہے اور زیادہ پکے عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے کہ کوئی انسان اس کا مثل نہیں لکھ سکتا ۔ (گو بعض فرقوں کی غتان رائے ہے) اور اسی واسطے اس کے لا زوال معجزہ عثان رائے ہے) اور اسی واسطے اس کے لا زوال معجزہ

قرار دیا ہے جو مردہ کے زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے اور تمام دنیا کو اپنی رہانی الاصل ہونے کا ثبوت دینر کے لیر اکیلا کافی ہے اور خود مجد نے بھی اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے اسی معجزہ کی طرف رجوع کیا تھا اور بڑے بڑے فصحائے عرب کو (جمال که اُس زمانه میں اس قسم کے هزار ها آدمی موجود تهر جن کا محض یه شغل اور حوصله تها که طرز تحریر اور عبارت آرائی کی لطافت میں لائق اور فائق هو جاویں) علانیه کہلا بھیجا تھا اس کے مقابلہ کی ایک سورۃ بھی بنا دو۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کہ اس کتاب کی خوبی تحریر کی آن ذی لیافت لوگوں نے دراصل تعریف و توصیف کی تھی جن کا اس کام میں مبصر ہونا مسلم ہے منجمله بے شار مثالوں کے ایک مشال کو بیان کرتا هوں ـ لبید ابن ربیعه کا ایک قصیده جو محد کے زمانہ میں سب سے بڑے زباں آوروں میں تھا خانہ کعبه کے دروازہ پر چسیاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے واسطر مرعی تھا) اور کسی شاعر کو اس کے مقابلہ میں کسی اپنی تصنیفات کو پیش کرنے کی جرأت نه هوتی تھی ۔ لیکن جب که تھوڑے ھی عرصہ کے بعد قرآن کی دوسری سورۃ کی آیتین اس کے مقابلہ میں لگائی گئیں تو خود لبید (جو اس زمانہ میں مشرکین میں سے تھا) شروع ھی کی آیت پڑھ کر بحر تحیر میں غوطہ زن ھوا اور فی الفور مذهب اسلام قبول کر لیا اور بیان کیا که ایسے الفاظ صرف نبی هی کی زبان سے بر آمد هو سکتے هيں ـ ـ ـ ـ ـ ـ قرآن كا طرز تحرير عموماً خوش ثما اور روال ہے بالخصوص اس جگه جهال که وه پیغمبرانه وضح اور توریتی جملول کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر اور بعض مقامات میں مبہم ہے اور مشرقی ڈھنگ کے موافق پر حیرت صنعتوں سے مرصح اور روشن

اور ُپر معنی جملوں سے مزین ہے اور اکثر جکہ اور علی الخصوص اس مقام پر جہاں کہ اللہ تعالٰی کی عظمت اور اوصاف کا بیان ہے نمایت عالی درجہ اور رفیع الشان ہے ۔''

## سر ولیم میور اور دیگر عیسائی مؤرخوں کی غلطیاب نسبت قرآن مجمد کے

عیسانی عالموں نے قرآن محید کی نسبت جو کچھ لکھا ہے اگرچہ وہ صریحاً لغو اور بے ہودہ ہے تاہم اس پر نظر ڈالنے اور اُن غلطیوں کو بیان کرنے سے در گذر نہیں کی جا سکتی ۔

مسلان بادشا هو ل یا عالموں کو تو خدا نے توفیق نہیں دی کہ قرآن مجید کو خود دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے اور مختلف ملکوں میں شائع کرتے ۔ یورپ کی زبان میں جس قدر آس کے ترجمے هوئے وہ غیر مذهب کے لوگوں یعنی عیسائیوں نے کیے ۔ ابتدا میں جس طرح پر بذریعہ ان ترجموں کے قرآن مجید کا رواج پورپ میں هوا اس کا بیان گاڈ فری هگنز نے عمدہ طرح پر ان الفاظ میں کیا ہے کہ '' اگر عبرانی توریت کا ترجمہ اس طرح پر شائع هوتا که هر لفظ قابل تبدیل متین اور شائسته معنی سے ذلیل اور غیر مہذب معنی میں بدل دیا جاتا اور شائسته معنی ہی جوڑ توڑ اور نا قابل برداشت غلط ترجموں اور غلط تاویلوں کے ساتھ مصنف پر بعیوب معنی علط ترجموں اور خلط تاویلوں کے ساتھ مصنف پر بعیوب معنی آس کے ساتھ لگی هوتی تو آس ذریعہ کا کسی قدر تصور بنده سکتا هے جن کی وساطت سے یہورپ سیں قدرآن مجید کی اشاعت ہوئی۔''

مگر هم بعض عیسائی مصنفوں کے جیسے که مسٹر سیل هیر

شکر گذار ھیں کہ اُنھوں نے قرآن مجید کے انگریزی میں ترجمہ کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ اگر اُس میں کمیں عنطی ہے تو مفسریں کی صحیح اور غلط تفسیر میں تمیز نه کرنے کے سبب سے ہے جو درحقیقت مسٹر سیل کے لیے ایک نہایت مشکل کام تھا۔

مگر آن عیسائی عالموں پر تعجب هوتا ہے جنھوں نے عجیب عجیب خیالات اور ایسے خیالات جن کی کچھ بنیاد ہیں معلوم هوتی قرآن مجید کی نسبت ظاهر کیے هیں۔ همفری پریڈو ڈین آف ناروچ نے لکھا ہے که "مجد (صلعم) لوگوں کو سکھاتے تھے که اس کتاب (یعنی قرآن) کا اصلی مسودہ آسانی دفتر میں رکھا ہوا ہے اور جبر ئیل میرے پاس ایک ایک سورہ کی نقل جس کی لوگوں میں شائع کرنے کی حسب موقع ضرورت ہوا کرتی ہے لایا کرتے ہیں۔"

یہ بیان ایک ایسا ہے ہودہ بیان ہے جس کی تردید لکھنی بھی نے فائدہ ہے ۔ جب کبھی مساانوں کی نظر سے ایسا بیان گذرتا ہے ۔ تو وہ متعجب اور متحدر رہ جاتے ہیں ۔ کہ یہ کہاں سے اور کیوں کر لکھا گیا ہے ۔

مشہور مؤرخ مسٹر گبن نے اسی طرح کی جہالت کی ہاتیں لکھنے میں کچھ تامل ہیں کیا ہے وہ لکھتے ھیں کہ "وجود قرآن بقول آن حضرت کے یا آن کے متبعین کے غیر محلوق اور ابدی ذات اللہی میں موجود ہے اور نور کے قلم سے لوح محفوظ پر لکھا ھوا ہے۔ اس کی ایک نقل کاغذ پر لکھی ھوئی ریشم اور جواھرات کی جلد میں حضرت جبرئیل فلک اول پر لرآئے ھیں۔"

لوج محفوظ کا نام مسٹر گبن نے انگریزی ترجمہ میں

دیکھ لیا اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں سمجھی اور یہ بات کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ایک فلسفی مسئلہ ہے جس کے سمجھنے تک مسٹر گبن کا خیال بھی نہیں پہنچا۔

ڈین پریڈو کی نا درست مگر دل چسپ ایجادیں جو ذیل میں لکھی جاتی ھیں کچھ کم تعجب انگیز اور تحیر آمیز نہیں ھیں ۔ ان کا بیان ہے که "مجد (صلعم) کے پاس کاغذ پر لکھی ھوئی پوری نقل قرآن مجید کی لائی گئی تھی اور آنھوں نے آس کو ایک صندوق میں رکھا تھا جس کا نام صندوق رسالت تھا اور ابوبکر نے جو آن کے جانشین ھوئے سب اول آس کو جمع کیا ۔ کیوں که جب مسیلمه نے آنھیں کی طرح آس کو جمع کیا ۔ کیوں که جب مسیلمه نے آنھیں کی طرح کی آمید میں نبوت کا دعوی کیا تھا تو ایسی ھی کام یابی کی آمید میں اسی طرح آس نے ایک قرآن مرتب کیا آس کی ایک کتاب بنا کر اپنے متبعین میں شائع کی ۔ آس وقت ابوبکر نے بحد (صلعم) کے قرآن کے بھی اسی طرح مشہور کرنا ضروری سمجھا گئی۔

یه چند مثالین منجمله آن سینکڑوں بے هوده باتوں کے جو عیسائی مصنفوں کی جمله تحریرات مین اسلام کی نسبت ہائی جاتی هیں ۔ سر ولیم میور ۔ ایک معقول قاعده مصنفی کا برتا ہے اور اپنے استدلات مین مسلمانوں کی دینیات سے کس قدر واقفیت ظاهر کی ہے ۔ لیکن اس بات کا افسوس ہے که آنھوں نے بحث ظاهر کی ہے ۔ لیکن اس بات کا افسوس ہے که آنھوں نے بحث کو خود کے واسطے صرف آن روایتوں کو منتخب کیا ہے جن کو خود مسلمان بھی سب سے زیادہ ضعیف سب سے زیادہ مشکوک اور سب سے زیادہ ناقابل اعتبار خیال کرتے هیں ۔ یا آن کے مطلب اور مقصد مین مختلف الرائے هیں ۔

انھوں نے اولا اپنی تمام لیافتوں کو اس بات کے ثابت

کرنے میں صرف کیا ہے کہ بچد صلعم کے عہد میں نوشت و خواند عرب میں معدوم نه تھی اور "وحی بالعموم کھجور کے پتوں یا چمڑے یا پتھروں یا اور ایسی بے جوڑ اشیاء پر جو سر دست دستیاب ہوتیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ لکھ لی جایا کرتی تھی ۔ "مگر اس امر سے ہم نے خود اقرار کیا ہے اور کسی مسلمان کو اس سے کبھی انکار نہیں ہوا بلکہ اس کو تو ہم قرآن مجبد کے لفظ به لفظ محفوظ ہونے کا جیسا کہ پیغمبر خدا پر نازل ہوا تھا سب سے قوی دلیل خیال کرتے ہیں ۔

سر ولیم میور آیات کے منسوخ ہونے کے نسبت کسی قدر طوالت کے ساتھ بحث کرتے ہیں جو که حسب قاعدہ اسلام درست نہیں ہے اور اس کی تائید میں کوئی شہادت بھی نہیں ہے مثلاً ان کا بیان ہے که "اکثر حصه قرآن کا صرف عارضی مدعا تھا جو ایسے حالات کی وجه سے عارضی ہوا تھا جس کی عظمت بہت جلد جاتی رہی اور یه امر مشتبه معلوم ہوتا ہے که آیا پیغمبر صاحب کا منشاء اس قسم کی آیات سے ان کی عام عظمت یا ان کی ترویج تھی یا نہیں ۔ قرینه اس کو نہیں چاھتا کہ ان حصوں کے نگاہ رکھنے کی انھوں نے کوشش کی ہو۔"

یه غلطی جو سر ولیم میور کو هوئی اکثر عیسائی مصنفون کو لفظ منسوخ کے معنی نه سمجھنے کے سبب یا غلط سمجھنے کے سبب هوئی هے اور هم کہه سکتے هیں که لفظ منسوخ کے جو معنی عیسائی مصنف سمجھتے هیں آن معنوں میں قرآن مجید کی مطلق کوئی آیت منسوخ نہیں هے اور اگر اس لفظ کے وہ معنی لیے جاویں جس میں مسلمان فقیموں نے اس لفظ کو اصطلاحاً استمال کیا هے تب کوئی آیت عارضی مدعا کی قرآن مجید میں موجود نه تھی اور سب سے دائمی ترویج مقصود تھی۔

سر ولیم میور اپنی کتاب کے حاشیه میں مارکسی اور ویلس سے مندرجه ذیل روایتیں نقل کرتے ھیں " ایک روایت ہے که عبد الله ابن مسعود نے بجد صلعم کی زبانی ایک آیت کو لکھ لیا اور صبح کو اس کو کاغذ پر سے آڑا ھوا پایا جس کی نسبت پیغمبر صاحب نے بیان کیا که وہ آسان پر آڑ گئی۔ اس کے بعد کی روایتوں میں اس واقعه میں یه معجزہ نما مضمون اور اضافه کر دیا گیا که اس آیت کا آڑ جانا بہت سے مسلمانوں کے قرآنوں میں آن واحد میں واقع ھوا تھا۔"

هم کہتے هیں که یه روایت جس کے راوی کا بھی نام معلوم نہیں گروشیس کے کبوتر کی مانند ایک صریح ایجاد ہے اور هم اس بات سے خوش هیں که سر ولیم میور نے بھی کہا ہے که اس روایت کی کچھ اصلیت نہیں ہے اور '' بلا شک بناوٹ ہے ۔''

سر ولیم میور نے ایک نئی اصطلاح ''وحی کامل'' کی مسلمانوں کے مذهب میں قائم کی ہے اور لکھتے هیں که یه مسلمانوں کے محاورہ کے موافق ہے اور پھر اس کی تشریج اس طرح کرتے هیں که ''وحی کامل سے میری مراد بلا شک اس وحی سے ہے جو بحد (صلعم) کے آخیر زمانه میں موجود اور مروج تھی علاوہ اس کے جو شاید ضائع یا غارت با غیر مستعمل هو گئی هو ۔''

اس اصطلاع سے هم لوگ واقف نمین هین ـ شاید "آیات محکم " کا ترجمه سر ولیم میور نے " وحی کامل کیا هو لیکن آیات محکم " کے وہ معنی نمین هین جو سر ولیم میور نے بیان کیے هین ـ لیکن اگر هم سر ولیم میور کی اصطلاح کو تسلیم کریں تو وحی کامل کا اطلاق آن سب وحیوں پر هوگا جو جناب پیغمبر

خدا پر نازل ہوئی تھیں اور ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں اور آگ چل کر ثابت بھی کریں گے که کبھی کوئی و می ضائع یا غارت یا غیر مستعمل نہیں ہوئی ہے ۔

قرآن مجید کی ترتیب کی نسبت سر ولیم میور صاحب فرساتے هیں که "قرآن جس طرح که هارے زمانه تک چلا آتا ہے اپنے مختلف حصوں کی ترتیب اور بندش میں مضمون یا وقت کی کسی معقول ترتیب اور نظام کا پابند نہیں ہے اور یه قیاس میں نہیں آتا که مجد (صلعم) نے اس کے همیشه اسی تسلسل میں پڑھنے کے واسطے فرسایا هو ۔ مضامین کی ابتر ملاوٹ زمانه اور معنی کے لحاظ کے جا بجا بے ربطی ، کسی جزو کا جو مدینه میں نازل هوا هو ، بعض اوقات اس آیت سے بیش تر واقع هونا جو بهت عرصه پہلے مکه میں نازل هوئی هو ، کسی احکام کی پیچھے ملحق هونا جو اس کی تنسبخ یا ترمیم کرتا هو ۔ یا کسی دلیل کا دفعتا ایسے فقرہ کے حائل هو جانے کرتا هو ۔ یا کسی دلیل کا دفعتا ایسے فقرہ کے حائل هو جانے سے منقطع هو جانا جو اس کے مقصد کے موافق نه هو یه سب باتیں هم کو اس امر کے یقین سے باز رکھتی هیں که ترتیب موجودہ یا درحقیقت کوئی کامل ترتیب مجد (صلعم) کی حیات میں مستعمل اور مروج تھی۔"

هم مسلانوں کا عقیدہ ہے کہ روجودہ قرآن عید کی ترتیب اس طرز میں جس میں کہ قرآن عید ہے ایسی باقاعدہ ہے اور به لحاظ معنی کے اپنی طرز خاص میں ایسی منظوم ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں محض اس علاقہ کی تشریج کی غرض سے تصنیف ہوئی ہیں جو سب سور توں اور آیتون کے مابین موجود ہے۔ قرآن مجید کی عبارت ایسی موجز اور مختصر ہے کہ دو آیتوں کے علاقہ باہمی کی جن کے معنی بادی النظر

میں ایک، دوسرے سے بے گا۔ معادوم ہوتے ہیں کسی قدر تشریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے اور آن لوگوں کو جو اس سے نا واقف ہوتے ہیں ''گونجنے والی اور سامعہ خراش ، ابتر ، خام ، بے سری ، مکرر بیانی ، طول کلام الجھاوٹ ، نہایت خام اور معمل '' جیسا کہ سر ولیم میور نے بیان کیا ہے معلوم ''

اس بات کو سمجھنا چاھیے کہ قرآن مجید کسی مصنف کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے اور بجنسه وھی الفاظ لکھ لیے گئے ھیں۔ کلام جب مخاطبین سے کیا جاتا ہے تو بہت سے امور مخاطبین کے ذھن میں موجود ہوتے ھیں اور متکلم اپنے کلام سے آن کو محذوف رکھتا ہے مگر جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ۔ عیسائی مصنف اس باریکی پر خیال نہیں کرتے اور نہ شان نزول آیتوں کی آن کے ذھن میں ھوتی ہے۔ اس لیے آن کو آیات کے ربط میں مشکل پڑتی ہے مگر مسلانوں کو ایسا نہیں ھوتا ۔

هم افسوس سے بیان کرنے هیں که سرولیم میور کے اعتراضات اس قدر عام هیں که جواب کے قابل بین هیں۔ اگر وہ کسی مخصوص آیتوں کا نشان دیتے جن میں آن کے نزدیک زمانه اور معنی کے اعتبار سے جا بجا بے ربطی هو یا آن براهین کا جو آن کے نزدیک دفعتاً کسی ایسے فقرہ کے حائل هو جانے سے منقطع هو گئے هوں جو آن کے مدعا سے مطابقت نه رکھتا هو تو آس وقت هم یقیناً صاحب موصوف کی دقتوں کو حل کر دیتے اور آیات کے واقعی علاقه باهمی کا نشان دینے کی ذمه داری اپنے آوپر لیتے۔ به لجاظ سر ولیم میور کے آس بیان کے "جو کسی ایسے احکام کے ملحق هونے کے کسی احکام کے ملحق هونے کے کسی احکام کے ملحق هونے کے

باب میں ہے جو آس کی ترمیم یا تنسیخ کرتا ہو'' بارھا ہم لکھ چکے ہیں کہ آن اصلی سعنوں کی نا واقفیت جن میں که علم استعال علم استعال کیا تھا ایسے لئیق مصنف کے قلم سے ایسا بیان نکلا ہے۔

حضرت ابو ہکر کے عہد خلافت میں فرآن مجید کے بک جا

جمع ہونے کے طریقہ کو بیان کرکے سر وابم میور حضرت عثمان کی خلافت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ '' اصلی جلد جو پہلی دنعه مرتب هوئی حفصہ کے گھر مین دستیاب هوئی اور ایک یر غور نظر ثانی عمل میں آئی ۔ اگر زید اور آن کے ساتھیوں مین کوئی اختلاف پایا گیا تو ساتھیوں کی رائے کو ترجیح دی گئی اس وجه سے که محاورہ قریش کے واقف تھر اور اس نئے معموعه کی اس طرح سے مکی زبان میں تطبیق کر دی جس میں کہ پیغمبر صاحب نے اپنر المامات کو بیان کیا تھا۔'' سر ولیم میور نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس کا مخرج دریافت کرنے میں هم نهایت حبران هیں۔ مساانون کے هاں تو کسی كتاب مين ايسى حديث يا كوئى روايت نهين هے مذكورہ بالا ہیان میں تین جملر علانیہ اعتراض کے قابل مین: (۱) نظر ثانی۔ (۲) اس طرح سے تطبیق کر دی۔ (۳) نیا مجموعہ ۔ کسی قسم کی روایت سے هم کو ثابت نہیں هوتا که زید کے جمع کیے هوئے قرآن مجید بر کبھی نظر ثانی هوئی هو ۔ جس حدیث مین که اس اس کا تذکرہ ہے اور جس کا ہم اوپر ذکر کر چکر ہیں۔ اُس سن يه الفاظ هين " فنستخوها في المصاحف " يعني أنهول نے اس کی چند نقلین کر لین ۔ مگر اس مین پر غور نظر ثانی کا کچھ ذکر نہیں ۔

اس ددیث مین یه عبارت بهی ه که "اذا اختلفتهم

انتم و زيد ابن ثابت في شي من القرآن " يعني جب كه تم میں اور زید ابن ثابت میں قرآن مجید کے اندر کسی چیز میں اختلاف واقع هو ـ اگرچه وه چيز جس ميں که آن کو اختلاف واقع هو بہت سے احتالات کی گنجائش رکھتی ہے لیکن ہم اس کے بعد ھی اس کی تشریح پاتے ھیں جہاں کہ یہ بیان کیا گیا ہے که "فکتبوه بلسان قریش" یعنی اس کو قریس کی زبان میں لکھو ۔ اب یہ صریح ظاہر ہے کہ وہ چیز اختلاف تلفظ کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ بخاری کی حدیث سے جو نقل کی گئی ہے یہ امر اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ جس میں مذكور ہے كه " في عدرسية من عدرسية الشرآن " يعني اگر تم کو قرآن کی عربیت کی کسی عربیت میں اختلاف ہو ۔ ان لفظول سے زیادہ تر تلفظ اور مد اور ادغام اور نون ھائے تنوین سے علاقہ معلوم ہوتا ہے جو عربی عبارت کے پڑھنے میں مختلف قومیں عرب کی استعال کرتی هیں ۔ اس جمله کے که " اس طرح سے مکی زبان سے تطبیق کر دی '' به معنی ہیں که کچھ اختلاف واقع ہوا تھا اور جامعین نے اس کو بدل دیا ۔ مگر حدیث سے یہ بات نہیں پائی جاتی ہے شک جامعین کو کہا گیا تھا کہ اگر کچھ اختلاف تم میں ہو تو قریش کے محاورہ میں لکھو لیکن اس ہات کا ثبوت نہیں ہے کہ درحقیقت آن میں اختلاف واقع ہوا تھا پس سر ولیم کا یه کمهنا که " آنهوں نے مکی زبان سے تطبیق کر دی " صحیح نہیں ہے ۔

هم نہیں جانتے کہ سر ولیم میور نے لفظ '' نیا مجموعہ '' کس بنا پر استعال کیا ہے اور کس جگہ سے آن کو یہ بات معلوم ہوئی ہے ۔ اس امر کی نسبت وہ اپنی کتاب کے حاشیہ میں اس طرح پر تحریر فرماتے ہیں کہ '' اس معاملہ کی خرابی

اور نا موزونیت سے بچنے کے واسطے کما گیا ہے کہ قرآن اپنر ہمرونی لباس کے لحاظ سے زبان عربی کی سات مختلف زبانوں میں نازل هوا تها - يه بعيد از قياس نهي هے كه خود عد (صلعم) ھی اس کے خیال کے بانی اور مؤید ہوئے ہوں بدیں غرض کہ ابک ہی آیت قرآنی کی نختاف الالفاظی کی دقت رفع ہو جاوے '' یہ عبارت ایک ایسی طرز اور تعصب سے لکھی گئی ہے جس پر هم افسوس کرتے هيں۔ ايسر لوگوں پر جو تقويل ، نيكي ، صداقت ، صاف باطنی - راست بازی کے واسطر ممتاز ہوں ـ دغا ، فریب اور ریاکاری کا الزام لگانا برهان جائز کے معینہ قوانین اور اخلاق اور ہذہب کے مسلم اصول کے خلاف ہے - ہم اس اس کو اس کتاب کے پڑھنر والوں کی رائے پر چھوڑتے میں اور اس پر زیادہ بحث نہیں کرنے کیوں که هارا عقیدہ ہے که وه لوگ جو سچر پاک باز اور تقویل شعار هیں گو وه کسی مذهب اور ملت کے کیوں نه هوں ویسے هی تعظیم اور تکریم کے مستحق میں جیسے که خود اپنے هاں کے بزرگ اور مقدس لوگ ـ معلمذا كيا سر وليم ميور اس بات سے نا واقف هيں كه عربي ا زبان سی الفاظ کو مد اور بغیر مد اور بغیر ادغام اور با نون تنوین اور بغیر نون تنوین ہڑھنے سے جو عرب کی مختلف قوم کے مختلف طریقے تھر تلفظ میں کس قدر فرق ہو جانا ہے لیکن درحقیقت لفظ میں یا معنی میں کچھ نہیں ہوتا ۔ یا لفظ کا ایک ھی مادہ مختلف صورت سے بلا تبدیل اصلی مادہ لفظ اور معنی کے پڑھا جا سکتا ہے جیسے کہ سورہ الحمد میں لفظ '' مالک'' كا هے قديم تحرير ميں اس كى يه صورت هے "ملك" به لفظ ملك بھی ہڑھا جاتا ہے۔ ملاک بھی بڑھا جا سکتا ہے لام کی تشدید سے اور مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے ہیں آگر اس لفظ کو کسی

عرب نے کسی طرح پڑھا ھو با وصف اختلاف تلفظ کے کوئی تبدیل مادہ لفظ یا معنی میں نہیں ہے۔ لیکن قریش کی زبان میں مالک کا لفظ جاری تھا اس کا قائم رکھنا کون سے اعتراض کا مقام ہے۔

سدر ولیم میور نے جو کے لکھا وہ مقتضا اس مقصد کا تھا جس مقصد سے انھوں نے کتاب لکھی ہے مگر سب سے زیادہ سچی بات جو آن کے قلم سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ "دنیا میں غالباً کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جو بارہ سو ہرس تک ایسے خالص میں کے ساتھ رھی ہو " اور ہارا اعتقاد یہ ہے ۔ کہ وہ ہمیشہ تک ایسی رہے گی اور اس امر کی تصدیق آس پشین گوئی سے ہوتی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے خدا قرماتا ہے "انا نحن نزلنا الذکرو انا لہ لے فیظون " یعنی تحقیق ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم بالتحقیق آس کی حفاظت کریں گے۔

سر ولیم میور اپنے بیانات کے اثناء میں فرماتے ھیں کہ ''اگرابوبکر کے قرآن کا متن خالص ھوتا تو ایسی جلدی وہ کیوں کر خراب ھو جاتا اور اپنے اختلافات کی وجه سے ایک کامل نظر ثانی کا محتاج ھوتا '' ھم نہایت صاف طور سے اوپر ثابت کر چکے ھیں کہ حضرت ابوبکر کا قرآن نہ خراب ھوا تھا اور نہ وہ کسی نظر ثانی کا محتاج ھوا تھا اور نہ اس میں نظر ثانی کی گئی تھیں۔

قرآن محید میں اختلاف کے اسباب جو سر ولیم میور نے بیان کیے ھیں وہ صحت سے بالکل معرا ھیں ھم قرأت مختلفہ کے ذیل میں جس قدر کہ اس مضمون کی نسبت بیان کرنا ممکن تھا شرح و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ھیں۔

سر ولیم میور آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ '' لیکن حب که به بیان کرنے هیں که قرآن مجید جس حیثیت سے اس کو پیغمبر صاحب نے چھوڑا تھا اب بجنسه ویسا ھی موجود ہے۔ اس دعوی کے واسطر کہ خود پیغمبر صاحب ھی نے بعض آیات کو جو ایک مرتبہ وحی ظاہر کی گئی ہوں بعد کو تبدیل یا خارج نه کر دیا هو کوئی دلیل نہیں ہے ۔'' مگر هم کمتر هین که جب تک یه بات ثابت نه هو که درحقیةت بعض آیای ایسی تهیں که پیغمبر خدا نے آن کو خارج کر دیا تھا اُس وقت تک بلاشیہ یہ بات کہ حس حیثیت سے قرآن پیغمبر صاحب نے چھوڑا تھا مجنسہ ویسا ھی موجود ہے حیسا که حدیث عبدالعزیز سے اوپر بیان هو چکا هے اور تمام وحی قرآبی جو آن حضرت پر نازل هوئی تهیں قرآن سین موجود هیں اس بات کی کافی دلیل ہے کہ پیغمبر خدا نے نہ کسی آیت کو تبدیل کیا ہے اور نه کسی آیت کو خارج کیا ہے۔ مگر ہم کسی جگہ وعدہ کر چکر ہیں کہ اس مضمون پر کسی قدر طوالت کے ساتھ بحث کریں گے ہیں اس جگہ اس

سر ولیم سیور اپنے مذکورہ بالا دعویٰ کی تصدیق پر مندرجہ ذیل سندیں پیش کرتے ھیں اور آن بیات کو کاتب الواقدی سے نقل کرتے ھیں کہ ''عمر نے ابی ابن کعب کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ قرآن مجید کا سب سے کامل قاری ہے ھم بہ تحقیق بعض آیات کو جو آبی کے پڑھنے میں شامل ھیں چھوڑ دیا کرتے ھیں کیوں کہ آبی کہا کرتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا کرتے ھیں کیوں کہ آبی کہا کرتا ہے کہ میں نے بیغمبر صاحب کو یوں فرماتے سنا ہے اور میں ایک لفظ بھی جو پیغمبر صاحب نے قرآن مجید میں درج کیا ہے نہیں چھوڑتا ھوں

وعدہ کو پورا کرتے ھیں۔

مگر اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ حصے آبی کی عدم موجودگی میں نازل ہوئے تھے جو بعض آیتوں کو جن کو وہ پڑھتا ہے تنسیخ یا ترمیم کرتے ہیں۔

سر ولیم میور نے جیساکہ ان کی تمام تحریر سے پایا جاتا ہے اس مضمون کو توڑ مروڑ دیا ہے اور جو کچھ آنھوں نے بیان کیا ہے اس اصل حدیث کے مضمون سے جو حضرت عمر سے منقول هے سراسر خلاف ہے اور اس عبارت کا کہ '' بعض آیات کو جو آبی کے پڑھنے میں شامل ھیں چھوڑ دیا کرتے ھیں'' اس حدیث میں پتہ بھی نہیں ہے۔ ھم اس حدیث کو بحسه ہے کم و کاست ذیل میں مندرج کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے ۔ ابن عباس<sup>رخ</sup> سے روایت ہے کہ حضرت عمر<sup>رخ</sup> نے کہا ھم لوگوں میں آبی ہڑے قاری تھیں اور علی ط حد السا عمر و بن اور هم لوگ ابی کا قول چهواژ على قال حد ثنا يحيلي ديتے هيں اور و، يه بات ه قال حد ثنا سفيان عن كه أبي كمتر هين ـ مين كوئي چيز جو رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سن چکا ہوں نه چهوژون گا اور حالان که الله تعالیٰ نے کہا ہے '' سا ننسخ من آية او نا لـهـسـنــن

حبیب عن سعید ان جبیر عن ابن عباس قال فال عبمر اقرأنا ابي واقتضانا عبلي و انالندع سن قبول اسي و ذلك ان اسيا يقول لا ادع شيئاً سمعته من رسول الله صلعم و قند قنال الله تعالی سا ننسخ سن آیة اوندسها (بخاري كتاب المتفسير) -

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ کسی جگہ اس سیں یہ ذکرا نہیں ہے کہ حضرت عمر ہعض آیات قرآنی کو جن کو آبی پڑھا۔ کرتے تھر ۔ چھوڑ دیا کرتے تھر ۔ یہ حدیث قرآن مجید سے احکامات استخراج کرنے سے ستعلق ہے۔ ابی قرآن مجید کی هر ایک آیت سے جو حکم مستخرج هوتا تها استخراج كرتے تهر اور جمله احكام مستخرجه كو صحيح خيال کرتے تھے۔ ان کی رائے به تھی که ظواہر آیات سے جو معنی یا احکام نکلتے ہوں ان کے استخراج میں دوسری آیت پر نظر رکھنا ضرور نہیں جیسر کہ اہل ظواہر کا مذہب مے لیکن حضرت علی مرتضای کی رائے اس کے برخلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ای سب سے عمدہ فرآن پڑھنر والا ہے اور حضرت علی ہم میں سب سے ہڑے قاضی ہیں یعنی سب سے بہتر حکم دینر والر ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن مجید سے احکام و قوانین مستخرج کر سکتے ہیں اس واسطر ہم چھوڑ دیتے هیں آبی کے قول کو یعنی جو آبی نے قرآن سے حکم کا استخراج کیا ہے آس کو چھوڑ دیتر ہیں اور حضرت علی سے اتفاق کرتے میں ۔ ماری اس تشریح کی تصدیق خود اسی حدیث کے اس جملہ سے ہوتی ہے کہ '' اقتضالاً علی'' کیوں کہ اگر یه حدیث غض قرأت مختلفه سے متعلق هو تو یه جمله اس کے بقیه حصه سے کچھ علاقه نه رکھر گا۔

ھارے اس بیان کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ بخاری نے جو مسلمانوں کے ھاں نہایت نامی اور مقدس اور مستند محدثین میں سے ہے اس حدیث کو اس مقام پر بیان کیا ہے جہاں کہ وہ احکامات ناسخ و منسوخ سے بحث کرتا ہے نہ اس جگہ جہاں کہ

اس نے قرأت مختلفه کا بیان کیا ہے مگر بخاری نے اسی حدیث کو کسی قدر ترمیم شده صورت میں اس مقام پر بھی بیان کیا ہے جہاں کہ اُس نے قاربوں کے باہمی اختلاف ہر بحث کی ہے چناں چه آس حدیث کو بھی هم نقل کرتے هیں اور اس بات ہر بھی ہجٹ کریں گے کہ آن دونوں حدیثوں میں سے کون سی حديث صحيح هے اور وہ حديث به هے ـ

حدثنا صدقة ابن عن سفين عن حسيب بن آبی ثابت عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر<sup>رط</sup> على رط اقبضانا و ابني اقرانا و انا لندع من لنحن ا بسي و ابسي ينقبول اخذته من في رسول الله صل الله عليه وسلم فلا اتركه لشئي قال الله تعالمٰی سا ننسخ سن آیهٔ او ننسها نات بخیر منها او مثلها (بخاری باب الشراء) ـ منسوخ کرتے هیں یا بھلا دیتر هین تو اس سے اچھی یا اس کے

ہراہر لاتے میں)۔

ابن عباس سے روایت ہے الفضل قال اخبرنا يحيثي كه حضرت عمره في كما على رخ هم لوگوں ميں سب سے بڑے قاضی ھیں اور ابی ھم لوگوں میں سب سے ہڑے قاری هم اور هم لوگ آبي کي قرأت کو چھوڑ دیتے ھیں اور آبی کہتر ہیں کہ میں نے اس کو رسول الله صلى الله عليه وسنم کے منہ سے لیا ہے ہیں اس کو کسی طرح نه چهو اول کا اللہ تعالی نے کہا سا نہ سنخ من آید او لنسیهانات بعضير منها او مشلها (يعني جب هم كوئي آيت

اس حدیث میں وہ لفظ جس کا ترجمه هم نے قرأت کیا ہے '' لحن '' ہے مگر جو کہ قرآن مجید اور اس کی آیتوں کا ایک ھی لحن ہے اس لیے آیات قرآنی کی تلاوت پر بھی لحن کا اطلاق ہوتا ہے۔

یه بچهلی حدیث دو وجه سے مشکوک ہے: اول یه که گو اس حدیث کے اور نیز حدیث ساسبق دونوں کے راوی ایک هیں مگر پہلی میں لفظ " قول " اور دوسری میں لفظ والحن " مستعمل هوا هے اس لیے هارا عقیده هے که صدقه ابن قضل اس حدیث کے راوی نے لفظ '' لحن '' کو بجائے '' قول '' کے براہ غلطی استعال کیا ہے۔ دوسرے یه که اس حدیث میں دو جمار هیں آیک "علی اقتضانا" اور دوسرا "سائنسخ من آیة او ننسهانات بخیر منها او مشلها" ان دونون جملوں کو قرآن کی قرأت مخصوص سے قابل قیاس کوئی علاقه نہیں ہے اس واسطے ھاری رائے ہے کہ صدقه نے پہلی حدیث کے سمجھنے میں اور اس دوسری حدیث کے بیان کرنے میں علانیہ غلطی کی ہے لیکن بغرض اختتام حجت تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے میں که یه پچھلی حدیث بھی صحیح ہے تو اس سے زیادہ اس کے اور کچھ معنی نہیں ہو سکتے کہ حضرت عمر نے حضرت على مرتضلي كے لعن كو أبي كے لعن پر ترجيح دى ـ بہرکیف سر ولیم میور نے براہ زبردستی اس سے یہ نتیجہ مستنبط كيا هے كه "حضرت عمر نے كما كه هم بالتحقيق بعض آيات کو جو ابی کے پڑھنے میں شامل ھیں چھوڑ دیا کرتے ھیں۔''

سر وایم میور واقدی سے ایک اور روایت نقل کرتے هیں اور وہ یه هے که " ابن عباس نے کہا که مجھ کو عبد اللہ ابن مسعود کا پڑھنا پسند هے کیوں که عد (صلعم) هر رمضان میں ایک مرتبه قرآن جبرائیل سے پڑھوایا کرتے تھے اور اپنی وفات کے سال میں اس کو دو مرتبه پڑھوایا تھا اور عبد اللہ

دونوں سرتبه حاضر تھے اور جو چیز که منسوخ ہوئی تھی اور جس چیز میں ترمیم ہوئی تھی آس کو مشاہدہ کیا تھا۔''

اس روایت کے اخیر حصه کی کوئی معتبر سند نہیں ہے اور نہ هم اس کو کسی مستند اور صحیح حدیث میں پاتے هیں اور اگر بالفرض وہ واقدی میں موجود بھی هو جس میں که هم کو همیشه شک رہےگا۔ تب بھی وہ اعتبار کے مستحق نہیں ہے کیوں که تمام نا معتبر اور بے سند روایتیں جو واقدی میں هیں ٹام مور کے قصه لاللہ رخ سے کچھ زیادہ اعتبار کی مستحق نہیں هیں اور اگر هم بغرض اتمام حجت اس کی اصلیت تسلیم کر لیں تو بھی سر وایم میور کا فرض کیا هوا یه عقیدہ که ''قرآن محید میں نازل هوئی هوں مگر بعد کو منسوخ یا جو ایک زمانه میں نازل هوئی هوں مگر بعد کو منسوخ یا ترمیم هو گئی هوں ''کیوں کر ثابت هوتا ہے۔ باق رهی یه ترمیم هو گئی هوں ''کیوں کر ثابت هوتا ہے۔ باق رهی یه آیت که '' سانسسخ مین آید او نسسسهانات بیخیر سنسها اور بتا او مشلسها '' اس پر هم پہلے بحث کو چکے هیں اور بتا و مشلسها '' اس پر هم پہلے بحث کو چکے هیں اور بتا چکے هیں که وہ شریعت یہود سے علاقه رکھتی ہے نه آیات

سر ولیم میور اپنی کتاب کے حاشیوں کے ضمن میں بعض روایات کو قرآن مجید کی آبتوں کے اخراج یا عدم اندراج کی تمثیلات کے طور پر نقل کرتے ہیں۔

اول بیر معونه کی روایت کو لکھا ہے که '' بیر معونه پر ستر مسلمانوں کے شمید ہونے پر مجد (صلعم) نے اللہ تعالٰی کی وساطت سے ان لوگوں کے پیغام کے پہنچنے کا دعوی کیا جس کو مختلف راویوں نے (کسی قدر اختلاف کے ساتھ) اس طرح پر نقل کیا ہے '' ہلغمو اقر سنا عنا انا لقینا رہنا فرضی

عمنا و رضیمنا عمنه (کاتب الواقدی) تمام مسلمان اس کو کچھ مدت تک آیت قرآنی کے طور پر پڑھتے رہے اس کے بعد یه منسوخ یا خارج کر دی گئی ۔"

اول تو اس روآیت کی صحت هی میں کلام اور انکار هے ۔
مزیدے برآن سر ولیم میور کا یه فرضی بیان که "تمام مسلمان
آن کو کچه مدت تگ آیت قرآئی کے طور پر پڑھتے رہے اس کے
بعد یه منسوخ یا خارج کر دی گئی" محض بے بنیاد هے
اور کسی معتر اور مستند روایت میں پایا نہیں جاتا اور اگر
بالقرض هم اس کو صحیح تصور کر لین تو اس کا نتیجه صرف
بالقرض هم اس کو صحیح تصور کر لین تو اس کا نتیجه صرف
ید هے که مسلمانوں نے اپنی غلطی سے وحی غیر متلو یعنی
عدیث کو وحی متلو یعنی قرآن سمجھا تھا اور درحقیقت وہ
عدیث کو وحی متلو یعنی قرآن سمجھا تھا اور درحقیقت وہ

دوسری روابت سر ولیم میور نے متعلق احکام زنا کے لکھی ہے کہ "عمر کی نسبت کہا گیا ہے کہ اپنی خلافت میں اھل مدینہ سے اس طرح گفتگو کی " اے لوگو اس بات کی احتیاط رکھو کہ اس آیت کو نہ بھول جاؤ جو زنا کی نسبت سنگ ساری کا حکم دبتی ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم دو سزاؤں کو یعنی بیاہے اور بے بیاہے اشخاص کی زنا کاری کی بابت کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں تو ترس کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر صاحب کو زنا کی پاداش میں سنگ سارکرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی پر ہم نے آن کے بعد عمل در آمد کیا ہے اور واللہ اگر یہ امر مانع نہ ہوتا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ عمر نے ایک نئی بات قرآن میں درج کر دیا موتا کہ درج کر دیا موتا کیوں کہ میں نے اس کو قرآن میں درج کر دیا موتا کیوں کہ میں نے اس کو قرآن میں درج کر دیا موتا کیوں کہ میں نے بہ تحقیق اس آیت کو پڑھا ہے کہ

"و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فا رجموهما البته" (كاتب الواقدى اور وبلس) -

اول تو اس بیان میں جو واقدی نے لکھا ہے اصلی حدیث کی غلط ہیانی اور غاط نمائی ہے اس سے ھاری مراد یہ ہے کہ یہ فقره كه " و الشبيخ و الشبيخة اذاز نبيا في رجموهما السبقة '' اصل حديث مين نهين هے اور نه اس بات كي كوئي سند ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اس کو قرآنی آیت سمجھا ھو دوسرے اس فقرہ کی عبارت ایسی تاقص اور خراب ہے کہ قطع نظر عربوں سے کوئی عجمی ادنای درجه کا عربی دان بھی أس كو نه لكهے گا چه جائے اس كے وہ خدا كا كلام هو ـ مگر ہم اس امر کو ابتدا سے بیان کریں کے اور اس بیان کے اثناء میں اصلی حدیث کو بھی نقل کریں کے جس سے ثابت ہوگا کہ عربی فقرہ مذکورہ بالا اس میں نہیں ہے۔

قرآن مجید میں زنا کی سزا یه هے اور تمهاری عورتوں میں و اللاتم يا تيان سے جو زنا کریں تو آن پر الفاحشة من نسائكم چار گواه لاؤد بس اگر وه فاستشهدو اعليه ن اربعة گواهي دين تو أن كو گهرون سنكم فيان شهدوا فيا مين روك ركهويهان تك كه مسكو هن في السيبوت وه اپني موت شيم مرين يا خدا آن کے لیے کوئی راہ نکالر ۔

حتى بتو فاهن السوت او بجعل الله لهن سبيلا (سوره نساء آيت ور) ـ

دوسری آیت جس مین زناکی سزاکی تفصیل ہے وہ یہ ہے۔ زانی اور زانیه هر ایک فها جلدواکل و احد سنها کو آن میں سے سو کوڑ ہے

الزانى والزانية ماً يــة جــلدة (سوره نور آيت ۲) مارو ــ بعد اس کے پیغمبر خدا نے زنا کے باب میں اس طرح فرمایا۔ جو ذیل کی روایت میں بیان ہوا ہے۔

عن عبادة بن عباده بن صامت سے
السماست قال ۔۔۔۔ روایت ہے کہ کہا۔۔۔۔
قال خذوا عنی قد جعل لو مجھ سے۔ خدا نے اِن کے
اللہ لیمن سبدلا الشیب لیے رستہ نکلا۔ ثیب ثیب کے
بالشیب والبکر بالبکر ساتھ اور باکرہ باکرہ آئے
الشیب جلد مایۃ ثم ساتھ ثیب کو سو کوڑے
رجم بالحجارة و البکر مارے جائیں گے پھر سنگ سار
جلد مایۃ ثم نفی سنة کیا جاتا ہے اور باکرہ کو سو
رمسلم باب حد الزنا)۔ کوڑے مارے جائیں گے پھر

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خود پیغمبر صاحب نے یہودی مرد اور عورت کو جو زنا کاری کے مجرم قرار پائے تھے یہودی شریعت کے موافق سنگ سار کرنے کی اجازت دی تھی اور اگر یہ بھی تسلم کر لیں کہ یہودی کے سوا اور کسی کو بھی آل حضرت نے سنگ سار کیا تھا تو بھی اس بات کا ثابت کرنا غیر ممکن ہے کہ بعد نزول اس آیت کے جس میں زنا کی سزا کا حکم ہے آل حضرت نے ایسا حکم دیا ہو۔ اسی طرح مسلم کی اس حدیث کی نسبت جو اوپر مذکور ہے ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ حدیث سورہ نور کی آیت کے بعد ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ حدیث سورہ نور کی آیت کے بعد

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زنا کی سزا کی نسبت اختلاف رائے ہوا۔ جس کا ہونا ضرور تھا اور معلوم

ھوتا ہے کہ آن دونوں آبتوں اور ایک حدیث کی بناء پر جو اوپر مذکور ھوئیں تین مختلف رائیں پیدا ھوئیں ۔

اول: سورہ نساء کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ "آن کو اپنے مکانوں سے باہر نہ جانے دو ۔ یہاں تک کہ موت آن کو ٹھکانے لگائے یا اللہ تعالٰی آن کے واسطے کوئی سبیل نکال دے "اس آیت کے آخیر لفظوں سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ وہ سبیل یہی ہے جو مسلم کی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ بیاھے ہوئے اشخص کو بجرم زنا سو درے لگانے چاھئیں اور سنگ سار کرنا چاھئے اور کوارے شخصوں کو سو درے لگانے چاھئیں لگانے چاھئیں اور ایک سال کے واسطے جلا وطن کر دینا چاھیے ۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ لوگوں نے اس حکم کو ایک جزو قرآن سمجھا ہو ۔

دوم : بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ سورہ نساء کی آیت سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے اور زنا کی سزا خواہ اس کا مرتکب کوئی بیاها ہوا شخص ہو خواہ کوارا ، سو درے قرار پائے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مسلم کی حدیث کی کچھ وقعت نہیں کی اور اس کی دو وجہیں معلوم ہوئی ہیں : (۱) یہ کہ یہ محقق نہیں ہے کہ وہ قول آن حضرت کا جو مسلم کی حدیث میں ہے سورۂ نور کی آیت کے بعد کا ہے۔ کا جو مسلم کی حدیث میں امر میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو آن حضرت یہود کی شریعت کے موافق عمل فرمایا کرتے تھے اور اس لیے مسلم کی حدیث حجت کے قابل نہیں ہو سکتی ۔

سوم: بعض لوگ اس بات کو تو تسلم کرتے تھے که سوره نساء کی آیت تو سوره نور کی آیت سے منسوخ هو گئی ہے۔

مگر جو که سورہ نساء کی آیت میں کوئی قطعی سزا مذکور نہیں ہے اس لیے مسلم کی حدیث میں جو سزا ہے وہ بیاہے ہوئے شخصوں کے لیے سزا ہے اور سورہ نور کی آیت میں جو سزا ہے وہ کوارے لڑکوں کے لیے سزا ہے۔ مسعودی کی بھی اسی قسم کی رائے معلوم ہوتی ہے۔

یه اختلاف رائے آج تک چلا آتا ہے کیوں که معتزلی اور خارجی جو سلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں اور معتزلی فرقه کے لوگ عربیت میں بہت بڑا عالی درجه ورکھتے ہیں۔ اب بھی بھی کہتے ہیں کہ زنا کی سزا سنگ سار کرنا نہیں ہے اور اس خطبه کے راقم کی بھی گو وہ ان دونوں فرقوں سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا ہے بلکہ سنی مذہب کی بھی بھی رائے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر وہ رائے رکھتے تھے جس کا ہم نے تیسری قسم میں بیان کیا ہو اس لیے جب کہ وہ مسند آرائے خلافت میں بیان کیا اور شاید اپنی ہوئے تو اکثر اشخاص کے سامنے یہی بیان کیا اور شاید اپنی ملطنت میں یہی حکم دیا ہو۔

واقدی نے اس حدیث کو زیادہ افراط و تفریط کے ساتھ لکھا ہے اور سر والم میور نے اپنی کتاب میں اس کو بجنسه نقل کیا ہے ۔ اصل حدیث جو مسلم میں منقول ہے ہم ذیل میں معرجمه کے لکھتے ہیں ۔

عمر بن الخطاب رضى الله عنه نے جب كه وسول الله صلى الله عليه وسلم كے منبر پر بيٹھے تھے كہا كه الله نے قال عمر بن الخطاب عجد صلى الله عليه وسلم كو هيو جاليس على سنبر برحق بھيجا ـ أن پر مقرر كيے رسول الله صلى الله عليه وسلم هوئے حكم أتاري سو أن ان الله بعث عجدا صلى الله چيزوں مين سے جو أن پر الله ان الله بعث عجدا صلى الله جيزوں مين سے جو أن پر الله

عليه الكتاب نكان مما انزل الله عليه آية الرجم قرأنا أهاو عينا هاو عقلناما فرجم رسول الله صلى الله عاليه وسلم و رجمنا بعده فاخشني ان طال بالناس زمان ان بقول قائل سانجد الرحم في كتاب الله تعالني فيضلو ابترك فريضة انزلها الله و ان الرجم في كناب الله حق على سن زنا اذأ احصن من الرجال و النبساء اذا قباست البينة اوكان النَّحْسَنَ أَوْ الاعشراف -(مسلم ياب حد النزنا) ـ دَليلَ قَائَمٌ هُوْ جَاوِرِ عِيا حمل ره گيا هو يا خود آن کو اقرار هو ـ (مسلم يات حد الزنا) \_

> اما قنؤله صلى الله عليه و سلم فقد جمل الله للهيئ سبيلا فاشارة الى قول الله تعالى فامسكو هن في السيوت حتى يتوفاهن الموت

عليه وسلم بالحق انزل في انارين رجم كا حكم تها ـ ہم نے اُس کو پڑھا اور متعین کیا اور خیال کیا ـ سو رجم كيا رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے اور ہم نے ان کے بعد رجم کیا میں ڈرتا ھوں که زیاده زمانه گذر حانے پر کوئی کہنر والا کہر کہ ہم رجم کو خدا کے مقرر کیر ہوئے احکام میں نہیں باتے ہیں تو گمراہ ہوں کے اس فرض کے چھوڑنے سے جس کو خدا نے آنارا اور رجم حق ہے خدا کے مقرر کیر ہوئے حکم میں اس شخص پر جس نے زنا کیا ہو اور بیاها هوا هورد مردون اور عورتوں میں سے - حب

ليكن أن حضرت كا قول که "خدا نے ان کے لیے رسته نكالا'' ـ الله كے اس قول کی طرف " نامسکو هن فى البيوت حتى يندو فهن الموت او يجعل الله

او يجعل الله لهن سبيلا فبيين النبيي صلعتم هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة و هذالعديث مفسرلها وقيل سنسوخة بالاية التي في اول مورة النور وقيل ان أية المنور في البكرين و هذه الاية في الشيبين (نووي) ـ

اول میں ہے ۔ اور کما گیا که "نور" کا حکم باکرہ کے باب میں ہے اور یہ حکم ثیبہ کے باب میں ہے (نووی) ۔

قبو ليه فيكان سما انزل الله عليه اية الرجم كه "ان چيزون مين سے جو فر أنا ها عينا ها و عقلما ها خدا نے ان پر اتاريں ، رجم كا اراد به ایت الرجحم ''الـشـيـخ والـش**يخ**ة اذا رُنيا فارجموها البتة" (نووى) ـ

حضرت عمر کا یه قول حکم تھا ؟ ہم نے اس کو پڑھا اور ستعین کیا اور خیال کیا۔ اس سے مراد رجم کا یہ حَكُم هِ 'إلىشيخ و الشيخة

لمهن سسيلا" (يعني پس ان

کو روک رکھو گھروں میں

یهاں تک که موت ان کو

اٹھا لر یا خدا آن کے لیر وسته

نکالر) اشارہ ہے۔ ہس نبی

صلی اُللہ علیہ و سلم نے اس رستہ

کا بیان کر دیا ۔ اور عالم لوگ

مختلف هوئے هيں اس حكم ميں ، پس کہا گیا کہ وہ محکم ہے

اور یه حدیث اس کی مفسر ہے اور کمها گیا که وه منسوخ هے

اس حکم سے جو سورہ نور کے

ا ذا زنسا فيا رجيمو هيما البيتية " (يعني جب بوژها اور بوژهي زنا کریں تو ان کو ضرور سنگسارکرو) ـ (نووی)

و في ترك الصحابة كتابة هذه الاية دلالة حكم كالكهنا جهور ديا، تو

اور صحابہ نے جو اس

ظاهرة ان المنسوخ لا يكتب في المصحف (نووي) ـ

قوله فاختشاء ان طال بالناس زسان ان يتقول قائل سانجد الرجم في كتاب الله فیمناو استرک فریضة هذالذي خسية قدوقع وافقهم (نووي) ـ جو حضرت عمر کو تھا ، خارجیوں اور ان کے موافقوں سے اس

کا ثبوت بھی ہو گیا (نودی) ـ

واجمع العلاء على وجوب جلد الزاني البكر مائة و رجم المحصن و هو الشيب و لم يخا لف في هذا واحد سن اهل القيلة الاماحكي القاضي عياضٍ وغيره عن الخوارج و بعدض المعتزلة كالنظام و اصحابه فانهم لم يقولوابالرجم -(نووى) ـ

اس بات کی صاف دلیل ہے چکه منسوخ قرآن میں نہیں لکھا جاتا (نووی) ـ

حضرت عمر كا يه قول که "میں ڈرتا هوں که حب زیادہ زمانہ گذر جاوے تو کوئی کہنر والا کہر کہ ہم رجم کو خدا کے مقرر کیر ہوئے حکم میں نہیں پاتے، سن الخوارج و سنّ پس لوگ گمراه هوں کے ایک فرض کے چھوڑنے سے ''یہ ڈر

اور اجاع كيا هے عالموں نے اس پر کہ جو زانی بکر ھو اس کو کوڑے پیٹنا واجب ہے اور بياهـ هوا اور ثيب هو. اس کو سنگسار کرنا و اجب ھے اور اس امر میں اھل قبلہ میں سے ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ، سوائے اس کے کہ قاضی عیاض وغیرہ نے خارجيون اور بعض معتنزله سے جیسے نظام اور اس کے منبعال سے

نقل کیا ہے ، کیوں کہ یہ لوگ رہنر کے قائل نہیں ہیر ۔ ، ہوری

اس ترجمه میں هم نے لفظ "آیت" اور "کتاب" کے ترجمه میں "حکم" کا لفظ مستعمل کیا ہے ، هم اس باب میں بہت سی مثالیں پیش کر سکتے هیں که یه الفاظ خود قرآن مجید اور احادیث میں ان معنوں میں مستعمل هوئے هیں ، مگر هارا نخالف اس ترجمه پر معترض هونے کا مجاز ہے اور که سکتا ہے که الفاظ "آیت" اور "کتاب" هی کیوں نه مستعمل کیے ، اس لیے هم دوسرا ترجمه ذیل میں درج کرتے هیں ، جس میں "آیت" کا ترجمه "قرآن" کیا ہے ۔ اس ترجمه کے پڑھنے والوں پر ظاهر هوگا که اگر اس طرح پر ترجمه کیا جاوے تو حدیث کیسی ممهمل اور بے معنی ترجمه کیا جاوے تو حدیث کیسی ممهمل اور بے معنی هو جاتی ہے ۔

دوسرا ترجمه: عبر بن الخطاب رضی الله عنه نے جب که رسول الله صلی الله علیه و سلم کے منبر پر بیٹھے تھے ، یه کہا که الله نے بحد صلی الله علیه و سلم کو برحق بھیجا ، ان پر قرآن اتارا ۔ سو ان چیزوں میں سے جو آن پر الله نے اتارین ، رجم کی آبت تھی ۔ ھم نے اس کو پڑھا اور متعین کیا اور خیال کیا سو رجم کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اور ھم نے ان کے بعد رجم کیا ۔ مین ڈرتا ھوں که زیادہ زمانه گذر جانے ہے۔ رکوئی کھنے والا کہے کہ ھم رجم کو قرآن میں نہیں پاتے ۔ پس تو گمراہ ھوں گے اس فرض کے چھوڑنے سے جس کو خدا نے اتارا اور بیاھا ھوا ھو ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جب دلیل قائم اور بیاھا ھوا ھو ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جب دلیل قائم ھو جائے یا حمل رہ گیا ھو یا خود ان کو اقرار ھو ۔ (مسلم) کیا اس حدیث کے یہ دو فقرے کہ "ھم قرآن میں رجم کا حکم نہیں پانے" اور یہ فقرہ کہ "بے شک رجم قرآن میں رجم کا حکم نہیں پانے" اور یہ فقرہ کہ "بے شک رجم قرآن میں ہے"

## ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہیں ؟

اس لفظی بحث کو چھوڑ کر اب ھم اصل مطلب کی طرف متوجه ھوتے ھیں اور سوال کرتے ھیں کہ اس حدیث میں یہ عبارت جس کو سر ولیم میور واقدی سے نقل کرنا بیان کرنے ھیں کہ '' اور واللہ اگر یہ اندیشہ نہ ھوتا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ عمر نے ایک نئی چیز قرآن میں درج کر دی ، تو میں اس کو قرآن میں درج کر دی ، تو میں اس کو قرآن میں درج کر دیتا ، کیوں کہ به تحقیق میں نے اس آیت کو سنا ہے 'والشیخ و الشیخة اذا زنیا

اپنی تصنیفات کا حجم بڑھانے کی نیت سے اور نیز اپنی کامل آگھی کی غرض سے ھارے مفسرین اور اھل سیر نے تمام سہمل اور یے مودہ افسانوں کو جو عوام الناس میں مشہور تھے ، به کال آرزو جمع کر کے اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے اور ھم اس کتاب کے پڑھنے والوں کو یقین دلاتے ھیں کہ تمام محققین مسلمان ان کو مہمل تصور کرتے ھیں اور اسلام ان کو نظر سے دیکھتا ہے۔

نووی مسلم کی شرح مین لکھتا ہے کہ لفظ "حکم" سے جس کی طرف اس عبارت میں اشارہ ہے منجملہ ان احکامات کے جو پیغمبر خدا پر نازل ہوئے تھے ، آیت رجم بھی تھی اور ہم نے اس آیت کو دیکھا پڑھا اور سمجھا تھا اور وہ آیت الشیخ و الشیخة اذا زنیا فار جسمو هما البسته ہے ۔ اس کے بعد نووی یه بیان کرتا ہے کہ چوں که آیت مذکورہ کا قرآن مجید میں کمیں پته نہیں ہے اس لیے تیقین کے ساتھ یه کہا جا سکتا ہے که آیات منسوخ شدہ قرآن مجید میں درج نہیں کی تھیں ۔

مگر هر ذی فهم شخص سمجهتا هے که نووی کا یه بیان نه تو کوئی حدیث نبوی ہے اور نه کوئی حکم مذھبی ہے ، بلکه ایک مفسر کی محض رائے ہے۔ معلمذا یہ رائے بھی تسکین بخش نہیں ہے ، کیوں که اس ہر یه اعتراض عائد هوتے هس: (1) یه که نووی نے اس امر کے ثبوت کی کوشش بھی نہیں کی که آیت مذکوره درحقیقت قرآنی آیت تهی - (۲) یه که وه اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں پیش کرتا که حضرت عمر کی مراد اسی آبت سے تھی ۔ (٣) اس نے ان دونوں باتوں کو بلا دلیل غلطی سے صحیح تصور کر کے یہ نتیجہ باطل مستنبط کیا ہے کہ آبات منسوخ شدہ قرآن مجید میں درج نہیں ہوتی تھیں ۔ افسوس ہے کہ هاری اکثر کتب سیر و تفاسیر ایسی هی روایات اور احادیث سے مملو ہیں جو مفروضات باطل پر مبنی ہیں اور بجز مصنف ہی کے قیاست کے اور کسی چیز سے ان کی تائید نہیں ہوتی - عیسائی مصنف ان کی تحقیق سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور ان کو صحیح حدیثیں تصور کر لیتے میں اور به کال شوق اسلام کی نسبت بے اصل الزامات ان پر مبئی کرتے هیں ۔ اس مقام پر هم کو اس امر سے که رجم کا حکم اسلام میں مے یا نہیں زیادہ بحث نہیں ہے۔ بحث صرف اس قدر ہے کہ جس کو آیت رجم کہا جاتا ہے وہ کبھی قرآن کی آیت نہیں تھی اور نہ کبھی قرآن مجید سے خارج کی گئی تھی ۔

آیتوں کے اخراج اور عدم اندراج کی ہاہت سر و آیم میور نے تیسری مثال مارکسی کی نقل کی ہوئی روایت بیان کی ہے ، جو سونے کی گھاٹی کے باب میں تھی اور جو قرآن میں مندرج ہونے سے رہ گئی ہے ۔ چو تھی تمثیل میں وہ عبدالله ابن مسعود کے اس قصه کو پیش کرتے ھیں ، جس میں کہ انھوں نے بیان کیا ہے کہ

میں نے رات کو اپنے ورقوں میں سے ایک آیت کو غائب پایا۔ پانچویں تمثیل میں اس آیت کا ذکر کرتے ھیں، جو مکہ کے معبودان مجازی کے بارہ میں تھی۔ لیکن ھم ان کے نہایت شکر گذار ھیں کہ انھوں نے خود یہ بات کہہ کر کہ یہ سب روایتیں غلط اور موضوع ھیں، اس جھگڑے کو چکا دیا ھے۔ پس ھم کو مردہ کے مارنے کی کچھ ضرورت نہیں رھی۔

## خانہ کعبہ کے تاریخی حالات

(اسلام سے قبل)

ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکاً و هدی ًللعالمین

عرب کے ملک میں جو نہایت قدیم روایت اس زمانہ سے جب کہ قرآن مجید کا ذکر بھی نہ تھا ' برابر چلی آتی ہے اور 'جس کو عرب کی تمام قومیں بغیر کسی شبہ اور اختلاف کے پشت در پشت مانتی چلی آتی ہیں۔ اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل ان کے شریک تھے۔

قرآن مجید میں اس گھر کے بننے کی جو خبر آئی ہے۔ وہ بھی اسی قدر ہے ۔ خدا تعالمٰی فرماتا ہے کہ :

اذ يرفع ابرهبم جبكه ابراهيم اور اساعيل نے النو اعد سن المبت و اس گهر كى بنياديں اٹھائيں تو اسما عبل ربنا تقبل انهوں نے يه دعا مائكى كه سنا انك انت السميع "اے مارے پروردگار! اس العليم ـ گهر كو هم سے قبول كر ـ العليم ـ شك تو اس دعا كو (سورہ بقره ـ آيت ١٢١)

سننے والا ہے اور دلی نیت کو جانتا ہے۔''

اس دعا سے جو اس کے بنانے والوں نے کی اور قرآن محید کی اور بہت سی آیتوں سے جو اس کے بعد میں به خوبی ظاہر ہے کہ یہ گھر خدا کے واسطے پعنی اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا جیسر که اس زمانه میں لوگ مسجد بناتے هیں ـ

قرآن مجید میں کعبہ کو بالتصریج ''مسجد'' کہا گیا ہے۔ چناں چه ایک حکه خدا نے فرمایا ہے که و

انما المشكرون مشرك ناياك عقيده ك هير شجس فلا يقر بوا السجد وه اس برس كے بعد سے اس الحرام سعد عاسهم هذا بزرگ مسجد (یعنی کعبه) کے (سوره تو به - آیت ۲۸) یاس نه آویی -

اور ایک اور حگه خدا نے فرمایا که ،

لقد صدق الله رسوله خدا نے اپنر رسول کو یه الرويا بالحق لتدخلن سجاخواب دكهلايا بالكل ثهيك المسجد الحرام انشاءالله كه "عشك تم داخل هوكي اس بزرگ مسجد (یعنی کعبه) سى انشاءاته \_''

(سوره فتح آیت ۲۷) ـ

جس زمانه میں یه آیتیں نازل هوئی هیں اس زمانه میں کعبه کے گرد وہ سکانات نہیں تھے جو اب ھیں اور جو حرم کہلاتے هیں اور جن کا مطلب یه هے که مسجد داخل حد حرم هے لیکن خاص کعبه وہ مسجد ہے ، جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا اور اسی خاص عارت کو قرآن مجید میں مسجدالحرام کہا ہے۔

قرآن محید میں کوئی خاص زمانه کعبه کی تعمیر کا نہیں بتایا ہے، صرف **دو صفتین اس کی** بیان ہوئی ہیں' ایک ''بیتالعتیق'' یعنی نمایت پرانا قدیم گھر ، دوسرمے ''اول ہیت وضع للناس" یعنی سب سے پہلا گھر جو آدمیوں کے لیے خداکی عبادت کرنے کو بنایا گیا ، جس قاعدہ پر حال کے زمانہ کے مؤرخ پرانے زمانہ کا حساب لگاتے ہیں اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی سنہ کی بیالیسوبی صدی میں ، ہمنی حضرت عیسلی سے انیسوبی صدی ماقبل میں کعبہ بنا تھا پس اگر اسی حساب کو صحیح مانا جاوے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں تک کہ اس کا حال معلوم ہوا ہے ، کعبہ سے پہلے کوئی گھر خدا کی عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا ، بلکہ سب سے اول کعبہ بنا تھا ۔

هم صرف عرب کی روایت اور قرآن مجید کی آیت هی کو اس بات کے ثبوت کے لیے که کعبه حضرت ابراهیم کا بنایا هوا هے ، پیش کرنے پر اکتفا کرنا نہیں چاهتے ۔ بلکه اس کے ثبوت کے لیے ایسی دلیلیں بھی هیں جو واقعی ایک حقیقت هیں اور جن کو ان لوگوں نے لکھا هے ، جن کو مذهب اسلام سے کچھ تعلق نه تھا ۔ چناں چه امر مذکوره کا ثبوت مفصله ذیل مقدمات کے ملانے اور ان سے نتیجه نکالنے سے به خوبی حاصل هوتا هے ۔

مقدمہ اول - ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اسی نواح میں یعنی حجاز میں بسایا جہاں اب کعبہ ہے

هم اس کے ثبوت کے لیے ایسی مذهبی یا تاریخی روایتوں اور جو متنازعه هیں اور جن آکے الفاظ کے معنی یا مصداق پر بحث هے ، توجه کرنا نہیں چاهتے ، بلکه ایسے واقعات پر استدلال کرتے هیں جو سب کو تسلم هیں یا جو جغرافیه کی تحقیقات سے ثابت هوتے هیں ، اور ان کو ایسے لوگوں نے تحقیق کیا هے جن کو اسلام سے کچھ تعلق نه تھا ۔

یه بات سب کو تسلیم ہے که حضرت اساعیل کے بارہ بیٹے

تھے۔ ۱۔ نبایوث ، ۲۔ قیدار ، ۳۔ ادہئیل ، ۳۔ مبسام ، ۵۔ مشاع ، ۳۔ دوماہ ، ۵۔ مسا ، ۸۔ حدر ، ۴۔ تیا ، ۱۰ یطور ، ۱۱۔ نافیس ، ۲۰ قید ماہ ، اور یه سب حجاز میں آباد تھے جہاں مکہ ھے۔ بہلا بیٹا حضرت اساعیل کا نبایوث عرب کے شال مغربی حصه میں آباد ہوا۔ ریورنڈ گاٹری بی کاری ایم اے نے اپنے نقشه میں اس کا نشان ۳۸ و ۳۰ درجه عرض شالی اور ۳۳ و ۳۸ درجه طول شرقی کے درمیان میں لگایا ھے۔

دوسرا بینا حضرت اساعیل کا قیدار نبایوث کے پاس جنوب کی طرف حجاز میں آباد هوا ، رورنڈ مسٹر فاسٹر کہتے هیں که اشعیاه نبی کے بیان سے بھی صاف صاف قیدار کا مسکن حجاز ثابت هوتا هے ، جس میں مکه و مدینه بھی شامل هیں اور زیاده ثبوت اس کا حال کے جغرافیه میں شہر الحزر اور نبت سے پایا جاتا هے جو اصل میں القیدار اور نبایات هیں ، اهل عرب کی یه روایت که قیدار اور اس کی اولاد حجاز میں آباد هوئی ، اس کی تائید اس بات سے هوتی هے که عہد عتیق میں قیدار کا مسکن عرب کے اس مسمن عرب کے یہ بات به خوبی ثابت هے که یورینیس اور بطلیموس اور اللہ یہ بات به خوبی ثابت هے که یورینیس اور بطلیموس اور پلینی اعظم کے زمانوں میں یه قومیں حجاز کی باشنده تهیں ، پلینی اعظم کے زمانوں میں یه قومیں حجاز کی باشنده تهیں ، پلینی اعظم کے زمانوں میں یہ قومیں حجاز کی باشنده تهیں ، پلینی اعظم کے زمانوں میں مندرج هے پس به خوبی ثابت هے که قیداری کدریتی یعنی قیدری ، چنانچه اس کا ذکر هسٹری جغرافیه قیدار حجاز میں آباد تھا ۔

رورنڈ گاٹری پی کاری نے اپنے نقشہ میں قیدار کی آبادی کا نشان ۲۰ و ۲۰ درجه طول شرقی کے درمیان لگایا ہے ۔

تیسرا بیشا حضرت اساعیل کا اوبئیل ہے ، بموجب صند جوزیفس کے اوبئیل بھی اپنے ان دونوں بھائیوں کے هم سایه میں آباد هوا تھا۔

چو تھا بیٹا حضرت اساعیل کا مبسام نے مگر اس کی سکونت کے مقام کا پتہ نہیں ملتا ۔

پانچوال بیٹا حضرت اساعیل کا مشاع ہے ' ریورنڈ مسٹر فاسٹر کا یہ قیاس صحیح ہے کہ عبرانی میں جس کو مشاع لکھا ہے اسی کو یونانی ترجمہ سبٹو ایجنٹ میں مسا اور جوزیفس نے مساس و بطلیموس نے مسمیز لکھا ہے اور عرب میں اسی کی اولاد بنی مسا کہلاتی ہے ' پس کچھ شبہ نہیں کہ یہ بیٹا قریب نے اولا آباد ہوا تھا۔

چھٹا بیٹا حضرت اساعیل کا دوماہ تھا مشرق اور مغربی جغرافیہ داں قبول کرتے ھیں کہ یہ بیٹا تہامہ میں آباد ھوا تھا۔

ساتوال بیٹا حضرت اساعیل کا مسا تھا ، ریورنڈ مسٹر فاسٹر بیان کرنے ھیں کہ یہ بیٹا مسو پوٹیمیا مین آباد ھوا ، مگر یہ صحیح میں ہے ، کچھ شبہ نہیں کہ یہ بیٹا جب حجاز سے نکلا تو بمن میں آباد ھوا اور یمن کے کھنڈرات میں اب تک مسا کا نام قائم ہے ، ریورنڈ گٹری پی کاری نے اپنے نقشہ میں اس مقام کا نشان ۱۳ درجہ اور ۳ کیا ہے۔

آٹھوال بیٹا حضرت اساعیل کا حدر تھا اور عہد عتیق میں حداد بھی اس کا نام ہے ' یمن میں شہر حدیدہ اب تک اسی کا مقام بتلا رہا ہے اور قوم حدیدہ جو یمن کی ایک قوم ہے ، اسی کے نام کو یاد دلاتی ہے ۔ زهیرمی مؤرخ کا بھی یہی قول ہے

اور ریورنڈ مسٹر فاسٹر بھی اسی کو تسلیم کرتے ھیں ۔

نواں بیٹا حضرت اساعیل کا تیا تھا ، ان کی سکونت کا مقام نجد ہے اور بعد کو رفتہ رفتہ خلیج فارس تک پہنچ گئے ۔

دسُواں بیٹا حضرت اساعیل کا یطور ہے ، ریورنڈ مسٹر فاسٹر بیان کرتے ہیں کہ اس کا مسکن جدور میں تھا جو جبل کسیرنی کے جنوب اور جبل الشیخ کے مشرق میں واقع ہے ـ

گیار ہواں بیٹا حضرت اساعیل کا نافیش تھا، ریورنڈ مسٹر فارسٹر توریت اور جوزیفس کی سند سے لکھتے ہیں کہ عرببیا ڈزرٹا میں ان کی نسل اسی نام سے آباد تھی ۔

بار ہو ال بیٹا حضرت اساعیل کا قیدماہ تھا انھوں نے بھی من میں سکونت اختیار کی تھی ' غرض کہ اھل جغرافیہ کی تحقیقاتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اساعیل اور ان کی اولاد کا مسکن حجاز تھا ۔

مقدمه دوم - حجر اسود اور قربانی کی رسم کو اور کعبه . کا بیتالله نام ہونے کو خاص ابراہیم سے تعلق ہے

خود حضرت ابراهیم اور تمام آن کی اولاد میں یه رواج تها که خدا کی عبادت کی جگه پر به طور ایک نشان کے لنبا بن گھڑا پتھر کھڑا کر لیتے تھے اور اس کو مذبح یعنی قربانی گاہ اور بیت الله قرار دیتے تھے اور وهاں خدا کی عبادت بجا لاتے تھے ' اور اس کے نام پر قربانی کرتے تھے ' پس کعبه میں اسی رسم کا برابر جاری چلا آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے که اس معبد کی اصل ابراهیم سے ہے۔

اس بات کا ثبوت که پتھر اور قربانی اور بیت اللہ نام رکھنے کی رسم ابراھیم سے چلی آئی ہے ' توریت مقدس سے جس کی قداست

میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا ، ثابت ہوتی ہے۔

کتاب ہیدائش باب ۱۲ ورس ے میں لکھا ہے کہ "تب خداوند نے ابراھام کو دکھلائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وھاں خداوند کے لیے جو اس پر ظاھر ھوا ایک مذبح بنایا"۔ اور اسی باب کی آٹھویں آیت سے ظاھر ھوتا ہے کہ بھر ؤھاں سے ابراھیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر بھر ایک مذبح بنایا اور خدا کے نام سے بعنی خدا کے گھر کے نام سے اس کو موسوم کیا ۔

اسی کتاب کے تیرھویں باب کی آٹھویں آیت میں ہے کہ بلوطستان ممری میں جو حبرون میں ہے ، ابراھیم جا رھا اور وھاں خداوند کے لیر ایک مذبح بنایا ۔

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے کہ خدا کے لیے مذبح تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اس کو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔

یه طریقه آن کی اولاد میں بھی جاری تھا ' چناںچه کتاب پیدائش باب ۲۹ ورس ۲۵ میں لکھا هے که بیر شبع میں اسحاق پسر ابراهم کو خدا دکھلائی دیا اور اس نے و هاں مذبح بنایا اور خدا کے نام سے اس کو موسوم کیا ۔

اب هم کو یه بتانا رها که یه مذبح کس طرح بنایا جاتا تها ، اس کی تفصیل بهی توریت مقدس میں موجود ہے۔

کتاب خروج ہاب ۲۵ میں لکھا ہے کہ '' اگر میرے لیے ہتھر کا مذبح ہناوے تو تراشے ہوئے ہتھر کا مت بنائیو کیوں کہ اگر تو اسے اوزار لگاوے گا تو اسے ناہاک کرےگا۔''

اور اسی کتاب کے باب سم درس س مین لکھا ہے کہ '' اور موسلی نے خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویر ہے

اٹھا اور پہاڑ کے تامے ایک مذبح بنایا اور اسرائیل کے بارہ سبطوں کے موافق بارہ ستون بنائےگئے ۔''

اور کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۹، ۱۹، ۲۲ میں لکھا ہے کہ "یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیه کیا تھا ، لے کے ستون کی مانند کھڑا کیا اور اس کے صر پر تیل ڈالا۔"

اور اس مقام کا نام بیت ایل (بعنی بیتالله خدا کا گهر) رکها ـ

اور کہا کہ ''یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیتاللہ ہوگا ۔''

ان آبتوں سے بہ خوبی ثابت ہے کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کا یہ طریقہ تھا کہ خدا کی عبادت کے لیے مذبح ایک بن گھڑا پتھر کھڑا کر کر بناتے تھے ، کبھی اس کے ساتھ کوئی مکان بھی بنا دیتے اور کبھی پتھر کھڑا کرنے کے بعد بناتے تھے اور اس کو بیتاتہ کہتے تھے ۔

بالکل یہی حالت کعبہ کی اور حجر اسود کی ہے جو ایک بن گھڑا لمبا پتھر ہے ، پہلے صرف حجر اسود کھڑا کیا تھا ، پھر جب و ہاں کعبہ بنایا تو اس کے کونہ سیں اس کو لگا دیا ـــ

توریت میں صرف بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان موئے ھیں اور بنی اساعیل کا اس میں ذکر نہیں ہے مگر ملکی روایتوں یا جا ھلیت کے اشعار میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ارزق کی کتاب اخبار سکہ سے پایا جاتا ہے کہ بن گھڑا پتھر کھڑا کر کر خدا کی عبادت گاہ بنانا صرف بنی اسرائیل ھی میں نہ تھا ، بلکہ بنی اساعیل میں بھی به کثرت رائج تھا۔

چناں چه اس نے لکھا ہے که " بنی اساعیل و جرهم جو

مکه میں زهتر تهر ، وهان ان بني اسماعيل و جرهم سن ساكني مكة ضاقت عليهم مكة فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاشس ليسز عمون ان اول ساكانت عبادة الحجارة في بني اساعيل انه کان لا يظمن من سکة ضاعن منهم الأاحتسلوا معهم من حجارة الحرم تعظيم للحرم وصبابة بمكة و بالكعية حيث ما حملوا وضعوه فبطبافوا ببه كالبطبواف بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم الى ان كانوا يعبدون سااستحسنوا من الحجارة واعجبهم من حجارة الحرم خاصة حشى خلفت الخلوف يعدالخلوف وتسوما كانوا عليه واستبدلوا بدین ابر اهیم و اسمعیل وغيره فعسدواالاوثان (صفيدة ٢١) ـ

رهنر کی ان کو گنجائش نه هوئی تو وه ملک مین نکار اور معاش کی تلاش مین پڑے ہیں لوگ خیال کرتے ہیں کہ اولاً يتهركا يوجنا بني اساعيل مین اس طرح شروع هوا که جب ان میں سے کوئی مکہ سے جاتا تو حرم کے ہتھروں میں ا سے ایک ہنھر اٹھا لیتا ، حرم کو ہزرگ سمجھ کر اور سکھ اور کعبہ کے شوق میں جہاں اترتے تو اس ہتھر کو رکھ لیتے اور اس کے گرد مثل کعبہ کے طواف کرتے، بھر اس کی جاں تک نوبت پہنچ گئی ' کہ جو پتھر اچھا دیکھتر اور جو حرم کا پتھر عجيب اور اچها معلوم هوتا اس کی عبادت کرتے۔ اسی طرح ہشتوں ہر ہشتیں گذر گئیں اور بھول گئے جو بات پہلی تھی اور ابراهیم اور اساعیل کے دین کو بدل دیا اور بتوں کو ہوجنر لگر ۔

مسلانوں کی کتابوں میں اس ہتھر کی نسبت نہایت قصه آمیز روایتین لکهی هین اور ترمذی اور ابن ماجه و دارمی مین بهی چند عجیب عجیب روایتین آئی هین ، جیسا که به پتهر نهایت پرانا ہے اور حضرت ابراهیم کے ساتھ منسوب هوئے سے قدیمی هوئے اور تقدس اور زیادہ ہو گیا ہے ، ویسے ہی لوگوں نے اِس کی نسبت جیسا که پرانی باتوں کی نسبت دستور ہے ، قصه آمیز اور تعجب انگیز روایتیں بنا لی هیں ۔ قرآن مجید میں اس پتُھر کا مطلق ذكر نهين هے ، اگر در حقيقت وه ايسا هي هو تا جيسا که روايتوں کے بنانے والوں نے بیان کیا ہے ، تو ممکن نہ تھا کہ باوجودیکہ قرآن مجید میں کعبہ کے بننے کا ذکر ہے اور اس پتھر کا ذکر نہ کیا جاتا۔ جس قدر روایتیں اس ہتھر کی نسبت آئی ھیں سب مجروح و مرجوح هیں اور کسی کی سند قابل اعتبار کے نہیں ہے اور نه ان کا سلسله درستی اور صحت سے رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم تک بہنچتا ہے ، مگر ان روایتوں کا خلاصه بیان کرنا خصوصاً ان کا جو ترمذی و ابن ماجه و دارسی میں ہے خالی از لطف نه هو کا ـ

روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ " یہ پتھر حضرت جبرائیل بہشت سے لائے تھے اور وہ اول اول دودہ کی مائند سفید تھا ، لیکن انسان کے گناھوں نے اسے سیاہ کر دیا ۔" ایک روایت کا یہ مضمون ہے کہ " وہ بہشت مین کے جواھرات میں کا ایک لعل بے بہا ہے ، خدا نے اس کی چمک دمک لے لی ہے ، اگر نہ لیتا تو کمام دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک منور ھو جاتی" ، ایک اور روایت میں ہے کہ " قیاست کر دن اس پتھر کے دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی ، جن کے ذریعہ سے وہ ان کو پہچان لے گا

اور ان کے نام بتا دے کا حنہوں نے اس دنیا میں اس کو بوسه دیا ہے ۔'' ایک لا مذہب نے اس روایت کو سن کر کہا که حب دنیا مین اس کی آنکهین نمین هین تو قیامت میں آنکهیں ملنر سے وہ کیوں کر شناخت کر لرکا۔ ایک احمق مسلمان نے جواب دیا که خدا کی قدرت سے ۔ لا مذهب بولا که پهر آنکهیں دینر کی کیا ضرورت ہے ۔ ہالفرض اگر کوئی ان روایتوں کو صحیح تسلم کرمے تو ان کے الفاظ کے لغوی معنر نہیں لیر جاویں گے ، بلکه آن کو به طور استعاره قرار دیا جاوے کا اور اس صورت میں ان کا مقصود یہ ہوگا کہ کسی آدمی کے افعال جو اس نے دنیا میں کیر ہیں ، قیامت میں ہوشیدہ نہیں رہیں گے ۔ اس قسم کے مضامین کو استعارہ میں بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کو باسانی سمجھ لیتر ھین ۔ جیسر کہ کہا جاتا ہے که قیامت کے دن آدمی کے ہاتھ گواھی دیں گے که اس نے ان سے کیا کہا ہے اور اس کی زبان ان سب باتوں کو بیان کرے گی جو اس کے ہونٹوں سے نکلی ہیں اور جس زمین پر وہ اترا اترا کر غرور اور نکبر کی جال سے جلا تھا ، وہ اس کی کو اھی دے گی۔ ان سب روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا هر ایک کام خدا سے مخی نه رہے گا ، اگرچه اب بھی عنی نہیں ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں اور ان موضوع روایتوں نے ایسی خرابی ڈال دی ہے کہ اصلی و صحیح بات بھی تاریکی میں پڑ گئی ہے۔ مگر ارزق نے ایک روایت کتاب اخبار مکہ میں لکھی ہے ، اگر اس کے رواید اور مبالغه آمیز باتوں سے جو اس مین شامل هین، قطع نظر کی جاوے تو اس سے اصلیت اس کی کسی قدر معلوم ھوتی ہے۔ بعد ایک قصه بیان کرنے کے اس مین لکھا ہے که

و كان الله عز و جال استودع الركن اباقبيس حبيس غيرق الله الأرض زمن ابوقبيس يهاأ كو سيرد كر ديا نوح و قال اذا رایت خليلي سبني بيتي فاخرجه لله الدخ (كتاب اخبار مكه صفحه ۲۲) ـ

''حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے طوقان نوح کے زمانه میں تها اور اس کو سمجها دیا تها کہ جب تو میرے خالص دوست یعنی ابراهیم کو دیکھے کہ وہ سراگھر بناتا ہے ، تو اس يتهر كو نكال ديجيو ـ

هر ایک اس روابت سے سمجھ سکتا ہے که صحیح بات صرف اس قدر ہے کہ یہ ہتھر جبل ابو قبیس می کا جو مکہ کے پاس ہے ' ایک ہتھر ہے ۔ حضرت ابراہیم نے مثل ابنی عادت و طریقہ کے اول اس ہتھر کو به طور مذبح کے کھڑا کیا ، جب ان کی اولاد یہاں مستقل رہنے لگی تو انھوں نے مکان مذبح بھی بنایا اور اس ہتھر کو اس کے کونہ میں لگا دیا ۔

اسی کتاب میں یہ بھی ایک ٹھیک روایت لکھی ہے کہ "وہ دو دفعه آتش زدگی میں جلنے کے سبب سے اس قدر کالا ہو گیا. مے ۔ ایک دفعہ زمانہ جا ہلیت میں قریش کے زمانہ میں ایک عورت کے ہاتھ سے کعبہ کے یردہ میں خوشبو جلاتے وقت آگ لک گئی تھی ، جس کے سبب سے کعبہ اور حجر اسود دونوں جل گئر تھر اور حعر اسود كالا هو كيا تها اور

وائتما شتدة سواده لانه اصابة الحريق م ق بعد م ق في الجا هلية والاسلام فاساحريقه في البجا هليت فانه ذهبت امراة في زمن قريشي تحمر الكعية فطارت شرارة في استبار المكسسة فاحترقت الكعيبة واحترق الركن

الأسود والسود ويسوهت و پُناء ُ ها وَ أَمَا حَرُّ بِقَهُ فسواده لذلک ـ

ایک دفعه زمانه اسلام سی این زینر کے وقت میں کعمہ الكعبة قكان هو الذي میں آگ لگ گئی تھی اور هاج قريشا على هندا هندسها حجر اسود حل کر تین ٹکڑ ہے فالاسلام ففي عنصراأين هو گیا تھا اور اپن زہر نے اس کے گرد جاندی کا حلقه الربير أيام حاضرة الخمين بين نبير الكتدى يرها ديا تها . ا حشر قت الكعية و احترق الركن "فشقالق بقلات فلق حشى شغبه ابن الربير بالغصنة

یہ ہتھر جو کھیہ کے کوٹہ میں لگایا گیا تھا ، اس سے مقصود اس پتھر کی پرستش نہ تھی ، بلکہ صرف اس لیر لگایا كيا تها كه كعبه كا طواف (جس كى حقيقت هم بيان كربس كي) شروع هونے آؤر ختم هونے کی نشانی هو ـ

حدثني جدى قال چنال چه كتاب اخبار مكه ارزق حدثنا سفيان بن عينة مين لكها ه كه جب ابراهم عن منجاهد عن الشعبي كوحكم هواكة خداكاكهر قال لما امر ابر هيم ان بناوے اور جب وه بناتے بنائے و ہاں ہنچے جہاں اب حجر اسود ہے تو انھوں ۔ • اساعیل سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تا کہ وہ لوگوں کے لیر

يبني البيت و انشهي الي سوضع الحجر فال لااسماعيل آتني بحجر ليكون علما للناس یبدؤن سنبه الطواف ایک نشانی هو اور اس عصر فاتاه بحجر فلم یبرضه طواف شروع کیا کرین، فاتی ابراهیم نے ابراهیم فاتی ابراهیم فاتی ابراهیم فال اتانی به اس کو پسند نہیں کیا، پھر سن لم یکاسی علی حجرک ۔ ابراهیم کو یه پتھر مل گیا (کتاب اخبار مکه صفحه ۲۹)۔ پھر ابراهیم نے (اساغیل کے اس سوال کے جواب میں که یه پتھر کہاں سے آیا) کہا که اس نے دیا جس نے تیرے پتھر کے بھروسه پر مجھے نہیں رکھا۔

مقتدر باللہ ابو الفضل جعفر ابن معتضد کے عہد میں جو ہو ہمجری میں خلیفہ ہوا تھا ، قرامطہ حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر لے گئے تھے ، مدت بعد بھر لا کر وکھ دیا ۔

## مقدمه سوم \_ كعبه بلا شبه بيت العتيق هے

ملکی اور مذهبی روایتوں کے سوا غیر مذهب مؤرخوں کی تحقیقات سے بھی کعبه کا نہایت قدیم زمانه سے موجود هونا ثابت هوتا هے، مسلم گبن جیسا که وه نهایت مشهور مؤرخ هے، ویسا هی نهایت بڑا عالم اور فلسفی هے، اس نے اپنی تاریخ میں کعبه کے ذکر میں بیان کیا هے که '' کعبه کی صحیح قداست سنه عیسوی سے پہلے کی هے، ساحل بحر احمر کے ذکر میں گایو ڈورس یونانی مؤرخ نے تھیموویت اور سیبین کے بیان میں ایک مشہور و معروف معبد (یعنی کعبه) کا ذکر کیا هے جس کے اعلی درجے کے تقدس کی تمام اهل عرب تعظیم کرتے تھے'' اگر گایو ڈورس کے زمانه میں کعبه ایک مشہور و معروف معبد تھا، شمس کے اعلی درجه کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے، تو جس کے اعلی درجه کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے، تو جس کے اعلی درجه کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے، تو

(ابراهیم کے زمانه) سے منسوب کرنا چاہیے ۔

سر ولیم میور صاحب اس پر ایک معترضانه تقریر لکھتے ھین که "حبو کچھ ڈایو ڈورس نے لکھا ہے ، اس سے عرب کی اس روایت کی صحت پر که کعبه اور اس کے تمام مراسم کی اصلیت ابراهیم و اساعیل سے ہے ، کیوں کر قیاس ھو سکتا ہے ۔ عرب کی یه روایت مسلمانوں کی بنائی ھوئی نه تھی ، بلکه آن حضرت صلعم کے زمانه سے جت مدت پہلے اهل مگه کی عام رائے تھی ، ورنه قرآن میں بطور ایک حقیقت مسلمه کے اس کا ذکر نه ھوتا اور نه بعض مقامات کے نام ، جو کعبه کے گرد واقع ھیں ، ابراھیم و اساعیل سے متعاق کیے جائے ، جیسا که وه متعلق کیے گئے ھیں ۔"

مکر هم سمجھتے هیں که سر ولیج میور نے بلا شبه یہاں غلطی کی ہے ، جو کچھ ڈایو ڈورس نے لکھا ہے ، اس بات سے که مذهب اسلام سے پیش تر اهل عرب تسلیم کرتے تھے که کعبه مذهب اسلام سے پیش تر اهل عرب تسلیم کرتے تھے که کعبه کو اور ان تمام مراسم کو ، جو کعبه سے علاقه رکھی هیں ، ابراهیم سے تعلق ہے ، اس کی اصلیت و صحت نہایت مضبوطی سے ثابت هوتی ہے ، کیوں که اگر ایسا نه هوتا تو کیا وجه تھی که اهل عرب نے اور بی جرهم نے اور تمام غتلف عرب کی قوموں نے اس کو ابراهیم اور اساعیل سے منسوب کیا تھا ۔ عرب ایک بت پرست قوم تھی اور ابراهیم بت شکنی میں ایک مشبور ایک بت پرست قوم تھی اور ابراهیم بت شکنی میں ایک مشبور اساعیل سے منسوب کی قومین ابراهیم و اساعیل سے نفرت کرتیں اور کبھی اپنے معبد کو ابراهیم یا اساعیل سے منسوب نه کرتیں ، باوجود اس مغایرت و منافرت کے اساعیل سے منسوب نه کرتیں ، باوجود اس مغایرت و منافرت کے اساعیل سے منسوب نه کرتیں ، باوجود اس مغایرت و منافرت کے اساعیل سے منسوب نه کرتیں ، باوجود اس مغایرت و منافرت کے اساعیل سے منسوب کو کوب

اور اس کے مراسم کو ابراهیم و اساعیل سے تعلق ہے ، علانیه اس کی صحت و اصلیت کی دلیل ہے نه اس کے برخلاف ، جیسا که سر ولیم میور نے تصور کیا ہے ، اس روایت کا اسلام کے زمانه سے پیش تر بطور حقیقت مسلمه کے تسلیم هوتا چلا آنا هارے لیے دلیل ہے نه هارے محالف کے لیے ۔

مقدمہ چہارم ۔ سر ولیم میور کے اعتراضوں کی تردید

سر ولیم میور نے اپنی کتاب مسمی لائیف آف چد میں بلا کسی دلیل اور کسی ثبوت کے ان تمام واقعات سے ، جن سے کسی مؤرخ نے انگار نہیں کیا ، انکار کیا ہے اور ایک خیالی اور فرضی بات کو ، جو ان کے دل میں آئی ، حقیقت واقعہ قرار دیا ہے ، جن کی تردید هم کرنا چلھتے ھیں ، معلوم ھوتا ہے کہ سر ولیم میور نے اپنے خیال کی فرضی سچائی قائم کرنے کو جو فی نفسه سچ نہیں ہے ، حسب تفصیل ذیل وجوھات قائم کی ھیں۔ اول : انھوں نے یہ بات فرض کر لی ہے کہ مکہ کے قریب اساعیل کا آباد ھونا اور یہ بات کہ یقطان اھل عرب کے مورث اعلی تھے ، سب بناوٹ اور قصہ ہے اور ھر قسم کی تواریخی سچائی اور احتال سے مبرا ہے۔

لیکن اس بات کے کہنے سے پہلے سر ولم میور پر فرض تھا کہ یہ بات بیان کرتے کہ اھل عرب کو ، اگر وہ نسل میں اور رسومات میں اور مذھب میں یقطان اور اساعیل سے بالکل محتلف تھے ، تو اس بناوٹ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اور کیوں تمام ملک اور تمام قبیلے ، جو آپس میں نہایت دشمن اور سخت عداوت رکھتے تھے اور روز خانہ جنگیاں اور باھمی لڑائیاں کرتے تھے ، اس ایک بات پر متفق ھو گئے تھے ۔

عرب کی تمام تاریخوں سے جن کو عیسائی مؤرخوں نے بھی تسلیم کیا ہے ثابت ہوتا ہے که یقطان عرب کا مورث اعلیٰ تھا ان تمام باتوں کی کس طرح سر ولم میور تردید کرتے ہیں کیوں که ایسے موقع پر به مقابل ثبوت کے صرف انکار کر دینا کافی نہیں ہے۔

یونانی مؤرخ اهل جغرافیه حجاز میں اساعیل کی اولاد کی سکونت کا نشان بتاتے هیں یونانی مؤرخوں نے حجاز کی آن قوموں کا ذکر کیا ہے جو اساعیل کے بیٹوں کے نام سے موسوم تھیں آن سب واقعی باتوں کو سر ولیم میور کس طرح معدوم کرتے ھیں۔

دوم: وہ فرماتے ھیں مگر صرف از راہ خود پسندی که استعداد باطل کے اصلی اجزا میں کسی بات کا ایسا کوئی نشان نہیں ہے کہ جو حضرت ابراھم سے متعلق ھو ، حجر اسود کا ہوسہ دینا کمیہ کے گرد طواف کرنا ، مکہ اور عرفات اور منا میں رسمیات کا ادا کرنا اور مقدس میں بوں اور مقدس ملک کی تعظیم کرنا ان سب باتوں کو حضرت ابراھم سے یا ان خیالات اور اصول سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے جو غالباً ان کی اولاد کو آن سے پہنچیں۔ یہ باتیں یا تو ٹھیک ٹھیک محتص المقام تھیں یا ان کو بت پرستی کے اس اصول سے جو جزیرہ عرب کے جنوب میں جاری تھے تعلق تھا اور وھاں سے بھی جرھم یا جنوب میں جاری تھے تعلق تھا اور وھاں سے بھی جرھم یا مکہ میں آباد ھوئی تھی اپنے ساتھ لائی تھی۔"

مگر هم کو انسوس ہے کہ سر ولیم میور نے بنی ابراهیم یا بنی اسرائیل کی تمام رسمیات سے جو اُن کے هاں جاوی تهیں یک لخت چشم پسوشی کر لی ہے ورنہ وہ دیکھتے کہ اُن رسمیات میں اور بنی اسرائیل کی رسمیات میں بالکل اتحاد ہایا جاتا ہے ۔

حجر اسود وہی مذح ہے جس کو خدا کے حکم سے ابراهیم ، اسحاق ، یعقوب ، اور سوسلی بنائے تھے (دیکھو کتاب پیدائش باب ۱۲ ورس ے و ۸ باب ۱۳ ورس ۱۸ و باب ۲۹ ورس ۲۵ و باب ۲۸ ورس ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ کتاب خروج باب . ۲ ورمل ۲۵ و باب ۲۳ ورس سم) بوسه کے خاص فعل کی نسبت هم حدا لکھیں گے۔ اس مقام پر جو سر وایم میور نے اس کا ذکر کیا اس سے ایک عام مقصد بیان کرنا معلوم ہوتا ہے یعنی پتھر کی تعظیم ، مگر آنھوں نے ان پتھروں کی اس تعظیم کو فراموش کر دیا ۔ جو ابراہیم اسحاق و یعقوب و موس<sup>ل</sup>ی کرتے تھے ینه بنزرگ ایسے پتھروں کسو مقدس جانتے تھے خدا کے نام سے آن کی تعظیم کررتے تھے یعقوب نے ان ہر تبیل ڈالا (دیکھو پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۹) جو اس زمانه کے دستور کے موافق غایت الغایت تعظیم پرستش کے قریب تھی ۔ یعقوب نے کمها که به جگه خانه خدا هوگی دیکهو کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۲۲ ۔ خدا نے سنع کیا کہ اس گھر کے اوپر مت چڑھو تا که تمهاری شرم گاه اس کے اوپر ننگی نه هو جائے (دیکھو كتاب خروج باب ٢٠ ورس ٢٦) پس اب كون سا دقيقه تعظيم کا باق رہ گیا ہے جو اس قسم کے پتھروں کی نسبت بنی ابراہیم ًا میں جاری نہ تھا جس کے سبب سر ولیم میور حجر اسود کی اس خفیف تعظیم کو (اگر وہ ہو بھی) بنی ابراہیم کی رسم سے جدا کر کر عرب کے بت پرستوں کی رسم بتائے ہیں ۔ .

ایک گھر کا خدا کے واسطے بنانا اور بیت اللہ اس کا نام رکھنا جیسے که کعبه ہے، اگر ابراھیم کی رسومات سے نه

تصور کیا جاوے تو وہ کوئ تھا (یعنی موسلی) جس نے مقام گبعون بیابان میں خدا کا گھڑ ابنایا (دیکھو کتاب خروج باب م ورس شہ و کتاب اول تازیج الایام باب ۲۱ ورس ۲۹) -

اور وہ کون تُھا (یُعنی داؤد) جس نے خرمنگاہ ارنان ہیوشی کو خد؛ کا گھر بنانے کو مول گیا اور پتھر و لکڑی و لوھا کو چینے کیا ، (دیکھو کتاب اول اُٹار کچ الانیام باب ۲۲) ۔

اورٌ وہ کون تھا (یعنی سلیان) جس نے بعد کو خرمنگ ارْنائل بیکوسی میں نہایت عالی شاق مکان بنایا جس کو خدا کا گھر آور بیت الْمقدس نام ملا (دیکھو کتاب تاریج ایام دوم باب س)۔

یس کعبہ کی بنا آگو اور اس کو خدا کا گھرقرار دینے کو ابراہم کی طرف منسوب نڈ کرنا بلکہ عرب کے بت پرستوں کی رسم بٹانا نہائت تعجب کی بات ہے۔

مکه مین خاص کعبه کے ساتھ جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ طرف طواف فے (جس کی حقیقت ہم بیان کریں گے) سر ولیم میور کو اس رسم کی نسبت ابراہیمی رسم ہونے سے انکار کرنا اس وقت مناسب تھا جب که اولاً وہ کسی تاریخ یا توریت مقدس سے به بات ثابت کر لیتے که ابراہیم و اسحاق یا توریت مقدس سے به بات ثابت کر لیتے که ابراہیم و اسحاق کرتے تھے اس واسطے که توریت سے موسلی کے وقت سے پیش تر صرف خدا کے نام یا عبادت کے لیے ان گھروں کا بننا تو معلوم ہوتا اور ہم مونا ہے مگر اس سے عبادت کا طریقه میں معلوم ہوتا اور ہم کو اس بات کے یقین کرنے کی قوی وجه ہے کہ اس زمانه میں خدا کی عبادت کا طریقه میں تھا جو طواف کی صورت میں خدا کی عبادت کا طریقه میں تھا جو طواف کی صورت میں بایا جاتا ہے آور اساعیر ہی ارلاد نے آپنے دادا کے آسی طریقه کو

اور آسی ہیئت کو اب تک قائم رکھا ہے ۔

هم کو امید ہے کہ سر ولیم میور اس بات کو یہ خوبی جانتے هیں که حج خانه کعبه کا نہیں هوتا حج کو خانه کعبه سے کچھ تعلق نہیں ہے ہس یه نه سمجھنا چاهیے که مسلمانوں کے مذهب میں خانه کعبه کا حج هوتا ہے۔

عرفات: ایک ایسی چیز ہے جو خاص ابراہم اور اس کی اولاد سے علاقہ رکھتی ہے ھزاروں جگہ توریت میں آیا ہے "کہ خدا ابراہم کو مرئی ھوا، خدا اسحاق کو مرئی ھوا، خدا یعقوب کو مرئی ھوا، خدا موسلی کو مرئی ھواج بس ٹھیک ٹھیک بھی معنی عرفات کے ھیں جس پہاڑ پر جو قریب مکھ کے ہے خدا ابراھم و اساعیل کو مرئی ھوا اس پہاڑ کا نام جبل عرفات ہے معلوم نہیں کہ سر ولیم میور نے عرفات کو کیا سمجھا ۔ جو اس کی نسبت کہا کہ اس کو ابراھیمی رسوم یا حالات سے کچھ تعلق نہیں ہے ۔

عرفات ایک ایسی چیز ہے جو تمام دنیا کے بت پرستوں سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھی ۔ یہ خاص امر ابراھیم کی نسل میں مروج تھا اس مقام پر ھم اس کے مطلب پر که خدا کیوں کر دکھائی دے سکتا ہے بحث نہیں کرنا چاھتے اور نه ان الفاظ کے مطلب و مراد سے بحث منظور ہے بلکہ یہاں صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عرفات کا استمال بجز خاندان ابراھیم کے دنیا کے اور کسی خاندان یا مذھب میں نه تھا اور ایس لیے عرفات یا جبل عرفات کے نام سے اس کا خاص تعلق ابراھیم سے عرفات یا جبل عرفات کے نام سے اس کا خاص تعلق ابراھیم سے ثابت ھوتا ہے ۔

یہی مقام ہے جہاں حاضر ہونے کو حج کہ مرح ہیں وہاں کوئی چیز نہیں ہے پہاڑ تلے کا میدان ہے اس میں لوگ جس هورت هیں اور خداکی یاد کرتے هیں اس کی تسبیح کرتے هیں اس عصم میں قدوس که کر یاد کرتے هیں اس مجمع میں صرف خطبه پڑها جاتا ہے۔ جس میں خدا کی تعریف هوتی ہے اور خدا کے احکام سنائے جاتے هیں ٹھیک اسی طرح جس طرح که موسلی نے کوہ سینا کی تلیثی میں سنائے تھے۔ پس غور کرنا چاهیے که اس رسم کی اصلیت بت پرستوں سے ہائی جاتی ہے یا خاص ایراهم ہے۔

ا منا کا مقام صرف قربانی کے لیے ہے وہاں بجز قربانی کے اور کیوئی رسم نہیں ہوتی تمام توریت قربانی کی رسم سے بھری یڑی ہے جہاں بیت اللہ بتایا تھا و ھاں قربائی ھوٹی تھے اور اسی قربانی کے بیب سے بیت اللہ مذبح کے نام سے پکارا جاتا تھا منا اور خانه کعبه نبایت قریب ہے اور اس لیر قربانی نذر کرنے رك المير ومدمقام قزار ديا كيا تهاد هال إبراهيم اور يعقوب و اسحاق اور موسلی اور داؤد اور سلیان کی قربانی اور مذهب اسلام کی قربانی میں یہ فرق ہے کہ اس قربانی میں جانور کو مار کر اس کی لاش کو آگ میں جلا دیتے تھے اس خیال سے کہ خدا کو اس کی خوش ہو یمنی چراند پسند آتی تھی مذھب اسلام میں وہ قربانی غریب و تعتاج لوگوں کو تقسیم کی جتی ہے تاکہ وہ بھوک کی سختی سے تحفوظ رہیں ہیں اگر اس امر کے سب سر واہم میور نے مناکی رسومات کو بت پرسی کی رسوم تصور کیا ہے تو گچھ انسوس کی بات نہیں ہے ۔ کیوں کہ ہر ڈی عقل اُس بہل فربائی سے اس بچھلی قربانی کو نہایت عمدہ اور ستر سجهتا هوكا (اس امر كي تعقيق كه مذهب اسلام مين قرباني كيا چيز عَے هم جداگانه لكهيں كے) -

کسی بِلک کو بَدِهب اسلام نے مقدس نہیں ٹھمرایا بلکہ

مقدس جگه کو جو خاص خدا کی پرستش کو مقدس هاتھوں سے بنائی گئی تھی مقدس ٹھہرایا ہے یہ بھی ابراھیم ھی کا طریقہ تھا اور برابر اس کی اولاد میں چلا آتا تھا جہاں وہ خانہ خدا یا مذبح بناتے تھے اس کو مقدس ٹھہراتے تھے موسی کو خدا نے کہا کہ سینا پہاڑ کے لیے حد ٹھہرا اور اس کو مقدس کر (کتاب خروج باب ہ، ورس سم) وہ کون تھا (یعنی خدا) جس نے کہا کہ '' مقام مقدس میں احترام نمائید (سفر لویان باب ہ، ورس س) اسی طرح بیت المقدس کو مقدس شہرایا خانہ کعبہ کے لیے بھی جب سے وہ بنا ایک حد ٹھہرائی گئی جو حرم کہلاتی ہے اور اس کو اس مقدس نام کے ادب کے لیے جس کے نام پر وہ ہاک جگه بنائی گئی مقدس ٹھہرایا تھا یہ بھی ایک خانہ کو مقدس تعدم ٹھہرایا تھا یہ بھی ایک خانہ کو مقدس تھہرایا تھا یہ بھی ایک خانہ کو مقدس تعدم ٹھہرایا تھا یہ بھی ایک خانت عمدہ ثبوت اس بات کا بھے کہ بیت اللہ کو اور حرم کو مقدس ٹھہرانا خاص ابراہم سے تعلق بیت اللہ کو اور حرم کو مقدس ٹھہرانا خاص ابراہم سے تعلق رکھتا ہے نہ بت پرستوں کی رسم سے۔

هان سر ولیم میور کی ایک بات کو میں تسلیم کرون گا کہ رجب اور ذیقعدہ اور ذلحجہ اور عرم کے چار مہینوں کا مقدس ٹھہرانا زمانہ جاهلیت کی رسم تھی ان کو مقدس اس مراد سے ٹھہرایا تھا کہ ان مہینوں میں زمانۂ جاهلیت کے عرب لڑائی نہیں لڑتے تھے ۔ عرب کی قومیں نہایت مفسد اور خانہ جنگ تھیں برسوں تک آپس میں لڑائی جاری رھتی تھی اور ان چار مہینوں میں عام قوموں کو مکہ میں آنا اور حج کرنا اور کمبہ کے ہتوں کو پوجنا ہوتا تھا پس ان سے قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ ان دنوں میں لڑائی موقوف رھے گی ایس میں عہد کر لیا تھا کہ ان دنوں میں لڑائی موقوف رھے گی ہیں یہی وجہ تھی کہ آنھوں نے بان مہینوں کا اشہر حرم نام رکھا تھا مگر سر ولیم میور نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے

کہ مذہب اسلام نے بھی آن کو مقدس مانا ہے حالاں کہ مذہب اسلام نے آن کی تقدیس کو رد کر دیا ہے اور کوئی سہینا مسلمانی مذہب میں مقدس نہیں رہا ہے آسلام نے کتما کہ چار سہینے جو مقدس ٹھہرائے گئے ہیں آن میں تم لڑائی کی ابتدا مت کرو لیکن اگر کافر لڑیں تو لڑو ۔

خدا تعالی سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ "گنی مہینوں کی اللہ کے نزدیک برس کے بارہ مہینے ہیں خدا کے مقرر کیے تقویے ان عدة الشہور حکم میں جب سے کہ آسان عندالله اثنا عشر شہراً فی و زمین پیدا کیا (بعنی لوند کتاب الله يوم خلق السموات کے مہینه کا اس میں حساب و الارض منها اربعہ حرم میں فی آنهی میں میں فی ذرک الله الله بن القیم فلا شہیئے وہ تھیں جن کو اهل تظلموا فیدھن انفسکم عرب اشہر حرم کہتے ہیں تظلموا فیدھن انفسکم عرب اشہر حرم کہتے ہیں و قا تلوا المشر کین ہی ٹھیگ حساب ہے اب کافہ کما بشور کین ہی ٹھیگ حساب ہے اب کافہ کما بقات کے مہینوں پر گچھ حصر نہیں کافہ (سورہ توبہ)۔

مہینوں میں آپس میں مت لڑو ۔ اور تمام گافروں سے لڑو جس طرح که که وہ تم سے لڑیں ۔ پس یه آیت اس بات کی دلیل ہے که مذهب اسلام مین اشہر حرم نہیں مانے جاتے بلکہ بازہ کے بازہ مہینے ایک سے هیں ۔

صمیر فینهان کی اثنیا عشر شهرا کی طرف راجع مے ته ارباعی کی طرف راجع می ته ارباعی کی طرف راجع می ته ارباعی کی طرف د

سوم: وه فرمائے هيں كه ''عرب عرب عاص طربقے

سببین ازم' اور بت پرستی اور پتھر کی پرستش تھی اور ان سب کو مکہ کے مذہب سے بڑا تعلق تھا ۔''

ھم کو اس بات کے قبول کرنے میں کچھ تامل نہیں ہے که زمانهٔ جاهلیت میں جو طریقے مکه میں جاری تھے آن میں بهت کچه رسومات بت پرستی کی شامل هو گئی تهیں ـ سیبین ازم یعنی سائین کا مذهب بهی اپنی اصلی حالت پر باق نہیں رہا تھا اس میں هزاروں باتیں کفر و شرک اور کواکب کی پرستش کی داخل هو گئی تهیں اور وہ بگڑا هوا مذهب اور بت پرستی آیس میں مل کر زمانۂ جاہلیت میں اس نے نہایت عجیب صورت پیدا کی تھی۔ مگر جو خاص باتیں ابراھیم کے مذھب کی آن میں یائی جاتی تھیں آن کو بھی سر ولیم میور بت پرستی سے منسوب فرمانے میں آن کی غلطی ہے خانه کعبه کو اور ابراھیمی اور اساعیلی ماز کے طریقه کو جس کو اب طواف کعبه کہتے میں (اور جس کی اصل هم بیان کریں کے) سیبن ازم یا بت پرسی سے کچھ تعلق نہ تھا ۔ ہتھر یا حجر اسود کی ہرستش جس کو سر وایم میور خاص عرب کا دستور بیان کرتے ہیں (اگر درحقیقت وہ پتھر کی پرستش ہی ہو ) خاص ابراہیم کا طریقہ تھا جیسا کہ هُم آبهی ثابت کر آئے هیں به طریقه خاص آبراهیم سے پیدا هوا اور یعقوب و اسحاق اور اساعیل اور موسلی نے اس کی پیروی کی جو بن گھڑنے اور ننگر پتھروں کو ستون کی مانند کھڑا کرتے تھر اور آن ہر تیل چڑھاتے تھر خواہ یوں کہو کے مہادیو کی پنڈی کی طرح آن پتھروں کی پرستش کرتے تھر ۔ غرض که آجو کچه آن کی نسبت کہو هم تسلیم کر لیں گے

ر مذهب إحماليه - ·

مگر یه بات که وه طریقه ابراهیمی نه تها بلکه محاص عرب کے بت پرستوں کا طریقه تھا جیسا که سر ولیم میور بیان کرتے ہیں تسلم نہیں سر سکتا کیوں کہ ان کی غلطی علانیہ ثابت ہے۔ ان عمام قابل افسوس قیاسات اور فرضی قصول کے بعد سر ولیم میور نے مکہ کی آبندا اور مکه کے مذہب کی ایک فرضی ناریخ بیان کی هے اور هر ایک کو بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے فرض کر لیئر کے بعد سر والم سیور بالطبع (جو درحقیقت ایسا هی هُونَا ضرور تها) اپنے عالی دماغ اور ترو تازه مَوجزن ذھن کے ایجادات کو عرب کی واقعی تاریخ سے مطابق کرنا نا ممكن پاتے هيں ۔ مگر جس طرح كه سر وليم ميور كا خيال بہت بلند اور فکر بہت تیز ہے اس کی به نسبت آن کے قلم تیز رفتار کی جولانی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ پس وہ ایک لمحہ میں اپتر خیال کو جولانی دے کر اپنے قلم کے چند اشاروں سے تمام نا ممکن باتوں پر غالب آتے ھیں۔ مگر جو کہ اُن کے قلم سے نکلی هوئی وه باتین نه تو تواریخی واقعات هیں اور نه عرب كي مختص المقام روايتين اور نه كتاب مقدس كي سچي باتين بلكه صرف سر ولم کے عجب و غریب کام کرنے والے خیال کی ایجادیں هیں اور کسی قسم کی معتبر سند اور هر ایک قسم کی تائید و تصدیق سے مبرا ہیں ۔ اس وجه سے هم ان کو اپنے اس خطبه سی ذکر کرنا محض بے فائدہ سمجھتے ھیں۔

### (۱) تعمير ابراهيم

پرانی باتوں کے ساتھ ھمیشہ قصے و کہانیاں لوگ ملا دیتے ھیں ان کو مقدس و متبرک بنانے کو ایسے ایسے واقعات آن کے ساتھ منسوب کرتے ھیں جن کی کچھ بھی اصل

نہیں ہوتی ۔ مذہب اسلام میں بھی لوگوں نے ایسا ھی کیا ہے۔ مکه کی نسبت جو حالات روایتوں میں مذکور هیں آن کا بھی یہی حال ہے قرآن مجید میں بہت تھوڑے لفظ میں اور نہایت مختصر ان کا مطلب ہے کہ اہراہم نے خدا کی عبادت کے لیے مسجد بنائی اور خدا سے دعا کی که تو اس کو اپنے سارک نام پر قبول کر ۔ مگر مؤرخین نے اس پر وہ حاشیے چڑھائے اور وه واقعات لِگائے که نعوذ باللہ خدا کو بھی معلوم نه تھے۔ پس ایک منصف شخص کا یه کام مین ہے ۔ که آن جھوٹی باتوں کو جن کو هم خود جهوٹا کہتے هيں مذهب اسلام قرار دے اور پھر اس پر اعتراضات کی بنا قائم کرے کیوں که وہ تو بنائے فاسد علی الفاسد ہے اور نہ اس شخص کو جس کے دل میں اسلام کی جانب سے کچھ شبہ پیدا ہو یہ مناسب ہے کہ ان جھوٹی روایتُوں سے ڈگمگاوے کیوں کے وہ تو خوہ جھوٹی ہیں۔ مگر جو واقعات که مبالغه آمیز تقدس کے ساتھ بیان ہوتے ہیں آن میں اصلی واقعات بھی شامل ہوتے تھیں اس لیے ہر عقل مند و منصف کو لازم ہے کہ آن اصلی واقعات کو آن جھوٹی باتوں سے تا به مقدور چھانے لے اور پھر اس پر جو وہ چاہے اپنی رائے قائم کرے ۔

تمام روایتین جو مکه کی نسبت کتابوں میں مندرج هیں۔
سب کی سب نا معتمد ، غیر مستند و مشتبه هیں اور آن میں سچی
اصلی بات کے ساتھ بہت کچھ جھوٹ اور قصے و کہانیاں شامل
کر دیے هیں مگر جس قدر که سچ هے وہ آن سے بخوبی ممیز
هو سکتا ہے ۔ چناںچه هم اس خطبه میں آسی قدر تحریر پر اکتفا
کریں کے جس قدر که هارے نزدیک سچ هے۔

حضرت ابراهیم نے بیت اللہ بنانے کو پہاڑ کی گھاٹی میں جہاں

اس قسم کی عارتیں بنانے کو بالطبع جگہ رسند کی جاتی ہے فسنا البیت و جعل جگہ پسند کی اور زیادہ تر طوله في السماء تسعة السند كرنے كي وجه يه تهي اذرع و عرضه في الارض كه چشمه زم زم كے نهايت ا ثنين و ثلاثين ذراعاً قريب تهي وهال انهول نے مان الموالين المستون ا الى الريكين الشاسى الذي " كعبه يعني أسجد بنائي كتابون عند السُّجر من وجهه مين اس كالمُؤْتفاع نو درعه اور ایک طرفه آگا عرض بیس اور ایک طرفیکا بائیس آلور ایک طرف کا ہلی اکتیس اور ایک طرف کا بیش لکھا ہے اگر یہ طول ظری اس می اس م معلوم هوتاً ہے که اس نیک زمانه میں بیائش آک آلات نه تھے اور قامم زاویے نہیں نکل سن السركسن الا مسود سكتے تھے غالباً اسى وجه سے الی الرکن الیمانی عشرین مر مقابل کے ضلعے مساوی نہیں

وجمعل فينض سابيس الركن الشامى في الركن الغربي الذى في الحجر اثنين وعشري ذارعا وجعل الغربى الى الركن السماني احدو ثبلاثين ذراعا وجعل عرض شقها اليماني ذراعاً (کتیاب اخبار مکه ازرق پس سکے ۔ ص وس) -

جو پیائش که مذکور هوئی ہے اس کے مطابق هم اس مقام پر نقشه کعبه کا ثبت کرتے میں جس سے اس کی قطع بخوبی معلوم ہوگی۔ دائین طرف جو حصه نقطوں سے گھرا ہوا ہے حضرت ابراهیم کے وقت مین وہ بھی کعبه میں داخل تھا۔ قریش نے تعمیر کے وقت اس قدر چھوڑ دیا تھا۔ کعبه کے اندر جو نقطہ دار نشان ہیں وہ اُن ستونوں کے ہیں جو قریش نے بنائے تھے وہ اب نہیں ہیں بعوض اُس کے عبد اللہ ابن ژبیر نے تین ستون بنائے ہیں جن کے سیاہ نشان بیچ میں بنے ہوئے ہیں غرض کہ جس قدر سیاہ سیاہ ہے وہ اب موجود کعبہ ہے۔

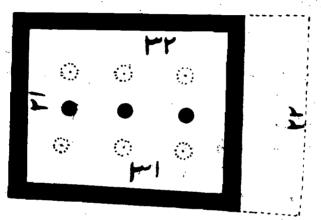

تاریخ کی کتابوں سے معلوم هوتا ہے کہ اس زمانہ میں دیواریں هی دیواریں ہی تھیں ، چھت ہیں تھی اور دروازہ زمین سے ملا هوا تھا اور اس میں نہ کواڑ چڑھے تھے ، نہ کنڈی لگی تھی اور بلا شبہ اس زمانہ کی حالت ایسی تھی کہ اس سے زیادہ تعمیر مکان میں گو وہ خدا هی کا گھر بنایا گیا هو اور کچھ ہیں هو سکتا تھا - اس عارت کے ایک ببرونی گوشه پر طواف کے شار کرنے کو ، جس سے اس کی ابتدا اور انہا معلوم هو سکتے ، ایک لمبا پتھر لگا دیا ، جو حجر اسود کے نام سے مشمور ہے اور جس کے قیاس کرنے کی و می هو سکتی ہے کہ وہ پتھر غالباً اسی قسم کا پتھر ہے ، جیسا کہ ابراهیم خدا کی عبادت کے لیے اسی قسم کا پتھر ہے ، جیسا کہ ابراهیم خدا کی عبادت کے لیے کھڑا کر لیا کرتے تھے ، جس کو مذبح یا قربانی گاہ یا آلؤ کہتے ھیں ۔ اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا ،

جس کو خزانه کعبه کهتر تهر اور جو کچه ندر و نیاز کعبه میں آنی تھی ' وہ اس میں رکھ دیتے تھے ، تاکه چوری سے محفوظ رھے۔

### (۲) تعمیر بی جرهم

کعمہ کی تعمیر کے بعد حضرت اساعیل اس کر محافظ رہے جب ان کا انتقال هوا تو بنی جرهم کو اس میں مداخلت هوئی -قالوا و توفی اسماعیل کیوں که وه ان کے قریب تر و دفين في الحجير كانت اسه رشته دار تهر اور بني اساعيل قد دفنت فی الحجر اینضا کے خیر خواہ و محافظ تھر۔ مضاض ابن عمر و جرهمی جو نانا اساعیل کے بیٹر کا تھا اس نے اپنر ھاتھ میں سب اختیار ار لیا۔ بنی جرهم کے اختیار کے زمانه میں بھاڑی ناله آیا اور کعبه میں بانی چڑھ گیا اور کعبہ ڈھے گیا ، جس کو بنی جرهم نے انھین بنیادوں ہر جو ابراهیم نے بنائی تھیں اور اسی صورت پر پھر بنا لیا ک اس کی بلندی زمین سے نو زرعد تھی ۔

وتركب ولدامن رعلة ابنة مضاض بن عمرو الجرهمي فقام مضاض بامر ولد اسماعيل كالفنهم لانبهم بنبو بنته فلم یزل امی جرهم یعظم بمكة ويستفحل حتى روا البيت وكانوا ولاته وحجابه وولاة الاحكام بمكة فجا ئسيل فدخل البيت فإنهدم فعادته جرهم على يناء ابراهم وكان طرله في السماء تسعة اذرع ـ

(کتاب اخیار مکه صفحه ۸۸) ـ

ھم کو کسی تاریخ سے اس تعمیر کا زمانہ نہیں معلوم ھوا اور اسی سبب سے ھم کوئی زمانہ اس کی تعمیر کا قرار نہیں دے سکتے ۔

#### (٣) تعمير عماليق

عرب میں جو لوگ آباد ہوئے وہ تین ناموں سے مشہور 
ہیں ۔ ایک عرب البائدہ ۔ ایک عرب العاربہ اور ایک 
عرب المستعربہ ۔ عرب البائدہ وہ لوگ کہلاتے تھے ، جن میں 
عاد و ثمود اور جرهم الاوللی ۔ اور عالیق اوللی نھے ۔ وہ قومین 
برباد ہو گئیں اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا بہت کم حال ملتا 
ھے اور یہ سب قومیں ابراھیم سے اور بناء کعبہ سے پہلے تھیں ۔

عرب العاربه كى وه قومين هين ، جس كى نسل يقطان يا قعطان سے چلى هے اور تمام قبائل عرب اسى نسل مين هين حمير بهى انهين كا ايك قبيله هے اور بنى حمير مين بهى ايك قبيله عاليق كے نام سے تها ، جو مكه مين بستا تها ـ اس پچهلى قوم نے بنى جرهم پر غلبه پا ليا تها اور كعبه كى مختار هو گئى تهى ، اس زمانه مين اس قوم عاليق ثانى نے كعبه كو پهر بنايا ، جو غالباً بهاڑوں كے نالے چڑھ آنے سے ٹوٹ ٹوٹ جاتا تها ـ

بعض مؤرخوں نے ان دونوں قوموں میں تمیز نہیں کی اور عرب البائدہ میں جو قوم عالیق تھی ، اس کی نسبت تعمیر کعبه کو خیال کیا اور جو که وہ قوم بنی جرهم سے پہلے تھی ' اس لیے لکھ دیدا کہ عالیق نے قبل بنی جرهم کے تعمیر کعبه کی تھی ، حالاں که اس زمانه میں نه ابراهیم تھے نه کعبه تھا۔

مؤرخوں کی اس غلطی میں پڑنے کا سبب ان کا ایک اور غلط خیال بھی ہے۔ مسلمانوں میں بہت سی ایسی روایتین جو

دیو ہری کے قصه سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں ، موحود ھیں جن میں بیان ہوا ہے کہ کعبہ پہلر عرش کے نیچر چار ستون کے چو کھمبے کی طرح بنایا گیا تھا۔ اس کے ستون زہر جد کے تھے اور یاقوت اخمر کی مجی کاری سے ڈھٹکر ہوئے تھر ۔ اس گھر کا نام تو بیت المعمور هوا پهر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا که زمین پر اسی کے مقابل اتنا ہی ہڑا اور انھی شکل کا گھر بناؤ ، اور وہ اس جکہ بنایا تھا جہاں اب کفیہ ہے ، مکر افسوس ہے که وه فرشتے اچھے انجینئیر نه تھے ، حضرت آدم کے پیدا هوتے هوتے وہ گهر نه رها تها كه حضرت آدم كو پهر بنانا پڑا مگر نوح کے طوفان نے پھر اس کو ڈھا دیا۔ تب نوح نے بنايا پهر اسي طرح ٹوٹتا ڏهتا رها ـ يه سب جهوئي روايتين قرآن محید کے ایک لفظ "عتیق" کی بناء پر بنا لی گئی ہیں جن میں سے ایک جگه کی بھی کچھ اصل میں ہے۔ اسی قسم کی جھوٹی روابتیں ہیں جنھوں نے اسلام کی سچائی کو چھیا دیا اور هر سمجه دار کے دل مین جب وہ غور کرتا ہے اسلام کی طرف سے شبه ڈال دیا ۔ مگر آن کو سمجھنا چاھیے ۔ که اسلام مشتبه نہیں ہے بلکہ اس قسم کی روایتیں مشتبہ اور جھوٹی ھیں۔ تعجب یه هے که بہت سے سادہ لوح مسلمان اور نادان مؤرخ ان روایتوں پر یقین رکھتے میں۔ اور جب که انھوں نے قدامت مکه ایسی پرانی فرض کرلی جو آدم سے بھی پرانی ہے تو اب ان کو اس بات کے کہنے میں که جرهم سے پہلے عالیق نے تعمیر کی تھی کچھ َ باک نہیں رھا ۔

ایک فرانسیسی مورخ نے اپنی کتاب ''موسومہ ڈائی کراٹیکن ڈراسٹ مکہ '' میں حضرت علی کی روایات سے لکھا ہے کہ پہلے ہی جرهم نے اور اس کے بعد عالیق نے (یعنی عالیق ثانی نے)

کیعہ کی تعمیر کی ۔

عاليق ثاني كي تعمير كا زمانه بهي نهين معلوم هو سكنا ليكن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ سنہ عیسوی سے ایک صدی پیش تر وه لوگ سکه پر قابض تهر اس لیر که جذیمه بادشاده دوم خاندان حبرہ کی ایک مایت سیخت لڑائی عالیق سے ہوئی تھی جس میں عمیالیقوں نے شکست فاش ہائی تھی اور یہ واقعہ سنہ عیسوی سے تخميناً سو برس پيش تر هوا تها ـ

# (۲) تعمیر قصلی

ایک مدت بعد پھر کعبہ میں کچھ نقصان آگیا اور بجز اُس کے کہ سیلاب سے نقصان پہنچا ہو ، جو اب بھی کبھی آ جاتا ہے اور کوئی سبب نقصان کا معلوم نہیں ہوتا ۔ اِس وقت قصی ابن کلاب نے اُس کو بنایا ۔ اگرچہ اس تعمیر کا زمانہ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم ہے ، مگر چوں کہ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے که قصلی چھ ہشت بیش تر آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم سے تها ، اس لير غالباً يه تعمىر دو سو برس پيش تر أنحضرت صلعم كي. ولادت سے ہوئی تھی ۔

## (۵) تعمیر قریش

رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم بيدا هو چكر تهے اور فلما احترقت الكعبة آپ كا سن شريف تحميناً باره چوده برس کا هوگا یعنی تیسری دهائي ما قبل سال اظمار نبوت مین کعبہ کے غلاف میں آگ لگی اور کعبہ کی دیواریں آتشزدگی کے سب ہودی ہوگئیں۔

توهشت جدراسها من كل جانب و تصدعت و كانت الخرف و الاربعة منظلة والسيول متواترة و لمكة سيول عوارم فجأ

سبل عنظيم على تبلك الحال فد خبل الكعبة و صدع جدر انها و اخافهم ففرعت من ذلك قريش فزعا شديدا وها بواهد مها و خشوا ان مسوها ان ينتزل عليهم العذاب ـ (كتاب اخبار مكه صفحه ١٠٠) -

فسيتنا هم سن ذلك ينظرون و بتشاورون اذ السيلت سفينة الروم حتى اذا كانت بالشعيبة وهبي بومئذ ساحل مكة قبل حيدة انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا اليها فاشتروا خشبها واذنو الاهلها ان يد خلوا مكة نيميعون ما معهم من متاعهم ان لا يعشروهم \_ \_ \_ فكان في السفينة رومي نجار بناءيسمي باقوم فلما قدموا بالخشب مكة قالوا لوبيننا بيت وبننا فاجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدو في النفقة ـ

اور کئی جگہ سے پھٹ بھی گئیں اسی عرصہ میں پہاڑی نالوں کی جنھیں عرب سیل عوارم کہتے ھیں کثرت ھوئی اور ایک نالہ جانت زور و شور سے آیا اور خانت خدا پائی سے بھر گیا اور دیواریں پھٹ گئیں اور گرنے کو ھوئیں تب تریش نے اس کے بنانے کی فکر کی ۔

معلوم هوتا ہے کہ قریش فن تعمیر عارت سے بہت کم واقف تھے اور وہ اس فکر میں تھر کہ اس کو کون بناوے اور کیوں کر بناویں ۔ اس درمیان میں روسیوں کا جو اس زمانه مین عیسائی اور رومن کتیهلک مذهب کے تهر ایک حساز بندرگاه سکه مین آیا ـ اس زمانه میں جدہ بندرگاہ نه تھا بلكه شعيب بندرگاه تها اور وهال وه جهاز ٹوٹ گيا جب قریش نے یہ بات سے تو و ھاں گئر اور اس کی لکڑی مول لر لی اور جماز والوں کی خاطر داری کی اور کہا کہ ہم مکہ میں آؤ (کتاب اخبار مکه صفحه ۱.۵). اور اپنا اسباب بیچ لو هم تم سے محصول بھی نہیں لینے کے ۔ اس جہاز میں ایک عیسانی رومن کیتھلک انجینئر بھی تھا اور باقوم اس کا نام تھا اس سے خواہش کی که وہ خدا کے گھر کو بناوے پس لوگوں نے اُس کام میں مدد کی اور اخراجات جمع کرنے کی تدبیر شروع کی ۔

فنقلوا الحبجارة و رسول الله يـوسئنذ غـلام لـم يـنـزل عـلـيـه الـوحـى يـنـقل معمهم الحجارة عـلى رقبته ـ (كتاب اخبار مكه صفحه ١٠٤)

المسااجتمع لهم ما يحجارة يريدون من الحجارة و الخشب و سايحتا جون اليه عدوا اليه هدسها و فهابت قريش هدسه و قالوا من يبدا فيهدسه فقال الوليد بن المغيرة انا ابده كم في هدسه انا مركان قددنا اجلي و ان كان غير ذلك لم يرزاني فعلا غير ذلك لم يرزاني فعلا البيت و في يده عتلة يهدسه بها ـــ فهدست بلغوا

سب لوگ مل کر پتھر ڈھوتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانہ میں اگرچہ تھوڑی عمر تھی مگر آنحضرت بھی پتھر ڈھونے مین شریک تھر۔

جب که پتهر و لکڑی
سب جمع هوگئی تو آنهوں نے
کعبه کے ڈهانے کا ارادہ کیا
مگر سب وهم و وسواس میں
گرفتار تھے اور ڈرتے تھے که
اگر ڈهاویں گے تو خدا جانے
کیا آفت آوے گی - ولید ابن
مغیرہ نے اپنا دل کڑا کیا اور
کہا که میں ڈهانا شروع کرتا
هوں - مین بڈها تو هو هی
لیا هوں اگر کچھ آفت آوے گی
تو مر۔ کو تو هو هی رها
تو مر۔ کو تو هو هی رها
کعبه کی دیوار ہو چڑھا اور

الا ساس الاول الذي رفع عليه ابراهيم و اسمعيل القواعد من البيت (كتاب اخبار مكه صفحه ١٠٨ و ١٠٩)

فلما اجتمعوا ما اخرجوا من النفقة قلت النفقة ان تبلغ لهم عمارة البيت كله فتشا و روانی ذلک فاحمع ریهم على أن يتصروا عن التقواعد و يحجروا سا يقدرون عليه من بناء البيت و يتركوا مقيته في الحجر عليه جدار مدار يطوف النياس من وراءه فقعلوا ذلک و بنوا فی بطن اليكعبة اساسا يبنون عليه من شق الحجر و تركوا من وراءه من بناء البيت ف الحجرسة اذرع وشبرا فبسفوا على ذلك . (كتاب اخبار مکه صفحه ۱۰۹)

آنھوں نے کعبہ کو چار

کدال سے ڈھانا شروع کیا۔
پھر سب ڈھانے لگے اور بنیاد
تک جس پر سے حضرت ابراھیم
نے چنائی شروع کی تھی برابر
کر دیا۔

جب سب ڈھا چکر تو معلوم هوا که چو کچه ساسان آنھوں نے جمع کیا ہے وہ اس سب کے بنانے کو کافی نہیں ہے قریش نے کعبہ کی عارت کو به نسبت سابق کے دو چند مرتفع بنایا تھا اس سے معلوم هوتاً هے که پتھر و مصالح وغیرہ کی کچھ کمی نہ تھی ۔ غالباً لکڑی اس قدر نه تھی جس سے کل کعبہ کی چھت بن سکر ۔ اس لیے آنھوں نے اس کو چھوٹا کر کر بنایا چھ ذرعہ اور ایک بالشت زمین حجر کی طرف چهو د دی اور اس طرف عرض میں ایک جدید بنیاد کھود کر دیوار چن لی جو اب هارے نقشه میں سیاه بنی ھوئی ھے ۔

فلمساو ضعوا اينديهم

في بناء ها قالوا ارفعوا بابها سن الارض و اكبسوها حتى لا تدخلها السيول و لا ترقا الا بسلم و لا يدخلها الا من اردتم ان كرهستم احد ادفعندوه فضعلوا ذلك ـ (كتاب اخبار مكه صفحه ١٠)

حتى انتهوا الى موضع البركين فاختلفوا في وضعه و كشر الكلام فيه و تنافسوا في ذلك - - - فقال ابوامية بن المنغبرة يا قدوم انتما ارددتنا البيروليم نردالشر فلاتحا مدوا و لا تنسانسوا فبانكم اذا اختلفتم تشتت اسوركم وطمع فيكم غيركم لكن حكموا - بينكم اول سن يطلع عليكم من هذا الفج قالو ارضينا و سلمنا فطلع رسول الله صلى الله عنيه وسلم قالوا هذا لاسين قدرضينا به فیحکموه فیسط رداءه

ذرعه اور ایک بالشت کرسی پر دے دی اور اس قدر کسی پر دروازہ بنایا تاکه نالے کا پانی پھر اندر نه گھسے اور کوئی شخص بغیر سیڑھی کے نه چڑھ سکے اور اس حکمت سے جس کو چاھیں نه جانے دیں ۔ حال کے زمانه میں کعبه کے اندر جانے کو داخلی کہتر ھیں ۔

جب بناتے بناتے وہاں بهنچے جہاں حجر اسود لگانا تها تو آیس میں جهگرا و تکرار هوئی۔ ایک قبیله کمتا تھا که هم کهڑا کریں کے دوسرا کہنا تھا کہ ہم کھڑا کریں گے۔ بڑی خیر ہوئی کہ ابو امیہ بن مغیرہ کے سمجھانے سے سب لوگ اس بات پر راضی ہوگئے کہجو سب سے پہلر اس ستہ سے آوے و ہی فیصلہ کے لیر حکم بدا جاوے ۔ آن سب کی خوش قسمتي يه هوئي كه محد رسول الله صلى الله عليه وسلم سامنر سے تشریف لائے۔ اگریه حضرت کی عمر چھوٹی تھی۔

ثم وضع فيه الركن فدعا باطراب الشوب دار فرفع

سن کل رہم رجلا فاخذوا چلا آٹھر۔ البقوم البركين وقيام البغيبي صلى الله عليه وسلم على النجيدر ثمم وضعه بييده . ردائ مبارك بجهائي اور (كتاب اخبار مكة صفحه حجر اسودكو اس مين ركها اور (11.01.9

سے قوموں کے سرداروں کو کما که سب مل کر چادر پکڑ کر آٹھاویں اور وھاں تک لر جلس جہاں لگانا ہے ۔ سب نے اسی طرح مل کر اُٹھایا اور جب کونے کے ہاس لائے تو آنصفرت نے اس کو وہاں رکھ دیا۔ متقدمین و متاخرین علیا، اس واقعه کو واقعه قبل بعثت کمتر هین . مگر مین ان لفظوں سے متفق نہیں هوں کیوں که میرا اعتقاد یه ہے که آنحضرت صلى الله عليه وسلم وقت ولادت سے هي مبعوث تهر ـ السبسي و لوكان في بسطن أسه ـ

> فبنوا حتى ارفعوا اربعة اذرع و شبرا ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذرع ـــ فقال لهم يا قوم الرومي اتحبون أن تجعلوا سقفها مكسسا او رمسطحا فقالوا بل ابن بيت ربنا مسطحا قال فسنبوه مسطحا وجعلوافيه ست دعائم في صفيين في كل صف

جب که یه تنازعه رفع هوگیا تو تعمیر شروع هوئی حتنا کہ کعبہ پہلے زمین سے ہلند تھا قریش نے اس سے دوگنا بَلَند کر دیا ـ یعنی زمین سے اٹھارہ درعہ اور پہلے صرف نو هي درعه تها ـ جي دیواریں بن چکین تو باقوم 🔑 ہوچھا کہ اس کی چھت کیسی بناؤن \_ بنگله عما یا چورس \_

مگر سب امین امین کہه کر

روح القدس وه فيصله فرمايا كه

سب متحیر ہوگئر آپ نے

آنحضرت نے به تائید

ثلاث دعائم ۔۔۔و جعلوا سب نے کہا کے ھارے خدا کے ارتفسا عمها سن خارجها گھر کی چھت چورس بناؤ ۔ سن الارض الى اعلاها تب باقوم نے اس کے عوض ثمانية عشر ذراعا وكانت میں چھ ستون کھڑے کیر اور' تبل ذلك تسعة اذرع فزادت چورس چهت بنا دی غالباً قريش في ارتفا عنها في اس قدر لمبي لکڙي نه تهي که السماء تسعة اذرع آخر ـ ـ ـ ہورا شہتیں ہڑ جاتا اسی سب سے و جعلوا مينزايها يسكب ہیچ میں ستون بنانے کی ضرورت في التحجر و جعلوا درجه هوئی اور شاید اسی وجه <u>سے</u> سن خشب في مطنها في ہا قوم نے بنگلہ نما بنانی چاہی الركن الشاسي ينصعد منها ہوگی تاکہ قینچی پڑ جاوے الى ظـهـرها ـ (كتاب اخيار مكه اور بیچ میں ستون بنانے ند صفعد ١١٠) پڑیں ۔ اس کی جہت کا پرنالہ

اس جگه میں ڈالا جو چھوڑ دی گئی تھی اور کعبہ کے اندر آیک کاٹ کی سیڑی چھت تک بنائی اور چھت میں ایک روشن دان رکھا جس سے کعبہ کے اندر اجالا بھی رہے اور اس میں سے جب ضرورت ھو کعبہ کی چھت پر چڑھ جاویں ۔

## (٦) تعمير عبد الله ابن زبير

معاویہ بن ابی سفیان کے بعد جب یزید نے اپنے تئیں اپنے باپ کا جانشین کیا تو عبد اللہ ابن زبیر نے اس سے بیعت میں یعنی اس کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تامل کیا اس پر حصین بن نمیر یزید کی طرف سے فوج لے کر مکہ پر چڑھ گیا اور کئی دن تک عبد اللہ ابن زبیر سے لڑائی ہوتی رہی ۔ عبد اللہ ابن زبیر کے سب لوگ کعبہ کے گرد خیموں میں پڑے ہوئے تھے اور حصین بن نمیر ابو قیس پہاڑ پر سے گوہن میں پتھر مارتا تھا اور غلاف کعبہ

اس کر صدمه سر ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا تھا۔ اتفاق سر ایک خبیه میں آگ لگ گئی ۔ ہوا تیز چل رہی تھی کعبہ میں بھی جا لگی: اور تمام كعبه جل گيا ـ اس كي ديوارون مين كاك لگا هوا تها: اس کے جلنر سے تمام دیواروں کے ہتھر ایسر ہوگئر کہ کبوتر کے ہیٹھنر سے بھی گر پڑتے ٹھر اور کئی جگہ سے دیواریں شق هو گئیں ۔ یه واقعه تیسری ربیع الاول سم هجری کو هوا اُس کے ' دس گیاره دن بعد بزید مرگیا ـ جب یه خبر مکه میں پہنچی تو ابن زہیر نے حصین بن ممیر سے کہاکہ دیکھو کعبہ بھی حل گیا امیر بھی مرکیا بھر ہم سے کیوں لڑتے ہو کیا معلوم کہ نیا خلیفه کیا کرے گا اس پر حصین بن نمیر مع اپنے لشکر کے پانچویں رہیم الثانی ہم، ہجری کو مکم سے شام کو چلا گیا۔ تب ابن زہیر ہے مکہ کے ذی وحاهت اور شریف لوگوں کو بلایا فلما ادبر جیش حصین اور کعبه کے ڈھانے میں مشورہ کیا ـ بهت و همی اور وسواسی باتین جو ایسے موقع پر ہوتی ھیں ، ھوٹس آخر کار آبن زبیر نے كعمه ك دُهٰ في كا حكم ديا مگر کسی کو ڈھانا شروع کرنے کی بوجہ تو ہم وسواس و خوف کے حرأت نه هوئی تو خود ابن زبیر کدال لے کر او پر چڑھ گئر اور ڈھانا شروع کر دیا ۔ جب لوگوں نے دیکها که ابن زبیر پر کچه آفت نہیں بڑی تو اوروں کو

بنن تميير و كان خبروجيه سن مكة لخمس ليال خلون من ربيع الاخسرسنة اربع و ستيمن دعاابن زبير وجوه الناس و اشرافهم وشاورهم في هدم الكعبة \_ (كتاب اخبار مكه صفحه .س.)

فلامي ابن الربيد بهذمها نما احتراء احد على ذلك فلماراي ذلك علاما هو بنفسه باخذ المعول وجعل يهدمها

ويرسى بحجارتها فلما رواه الله اللم المسبلة اشكى ا أجتراؤا فضعدو ايبهدموها .. (کتاب اخبار مکه صفحه ۱۳۱) و كان هدسها يدوم السبت نصف سن جمادي الاخرسنة اربع و ستيسن و لم يقرب ابن عباس سكة حيين هد ست الكعبة حتى فرغ منها و ارسل الى ابن التربيس لاتدع الناس بغيير قيلة إنصب لنهام حول الكعبة الخشب واجعل سليمها الستبور حشي يطوف الناس من و دائسها و ينصلون اليها فغمل ذلك ابن الـزبيع ـ (كتاب اخبار مكه صفحه ۲ س)

فلما هدم ابن الزبير الكعبة و سواها الارض كشف عن اساس ابراهيم فوجده داخلا في الحجر نحوا من سنة اذرع و شبر (كتاب اخبار مكه صفحه ١٣٠٢)

بهي مجرأت هوئي اور سب چڙه كثر اور دُهاف لكر جادي الاول سر مجرى تك سب كمه دما دیا گیا ۔ مکر ابن عباس اپنے خوف یا وهم یا کعبه کا منهدم کرنا خلاف طبع ہونے کے سبب مکه میں نه آئے۔ این زبیر نے ہموجب فہائش ابن عباس کے کعبہ کے چاروں طرف تخته بطور دیوار کے کھڑا کر دیا اور کیڑے سے منڈہ ديا اور اندر اندر كام هوا كيا لوگ اس تخته کی دیوار کی گرد طواف کیا کیے اور نماز پڑھا کیے۔ جب که کعبه بالکل ڈھ کر زمین کے ہرابر ہوگیا اور حضرت ابراهیم کے ماتھ کی بنیاد رکھی ہوئی نکل آئی تو ضرور بالطبع ابن زبيركو رغبت هوئي هوگي كه كل تعمير ابراهيم پر تعمد کی جاوے اور جس قدر که تریش نے یه سبب نه میسر نه هونے سامان کے چھوڑ دیا تها وه بهی تعمیر مین شامل کیا جاوے چناں جہ ابن زہیر نے

ايسا هي كيا اوركل بناء ابرآهيم ہر تعمیر کعبہ شروع ہوئی۔ ایک نمایت عمدہ تجویز جو ابن زبیر نے کی تھی وہ یہ تھی که کعبه کے دو دروازے رکھر جاویں ایک جانب شرق جو قدیم سے تھا اور دوسرا جانب غرب تاکه جو لوگ شرقی دروازه سے کعبه میں داخل هوں وہ غربی دروازہ سے نکل جاویں ۔ چناں چه آنھوں نے ایسا ھی کیا اور جو کرسی فریش نے باقوم کی صلاح سے دی تھی وه بهی موقوف کر دی اور زمین پر دروازوں کو قائم کیا مگر ابلندی آس کی قریش کی بلندی سے بھی نوذرعہ بڑ ھا دی یعنی ستائیس ذرعه کر دی اور ہلاشبہ جب که کعبه لمبا هوگيا تها تو اس كا اس قدر أونچا کرنا بھی ہایت ضرور تھا

قریش نے کعبہ کے اندر چھ

ستون قائم کیے تھے چھت پاٹنے

کو ابن زہر نے صرف تین

ستون بنائے غالباً ان کو

ثم وضع البناء على ذلك الاساس و وضع حدات الباب باب المكعبة على مد ماك على الشاذروان اللاصق بالارض و جعل الباب الاخريازاء في ظهر المكعبة مقابلته (كتاب اخبار مكة صفحه عمر)

قالوا وكانت الكعبة ينوم حدسها ابن الزبير ثما نينة عشرذراعاً في الساء فلما أن بلغ ابن الربير بالسناء ثمانية عشرذراعا قنصرت سحال النزيادة التيي زاده من الحجر فيها و استسمغ ذلك اذصارت عريضة لأطول لها فقال قەر كانىت قىيىل قىريىش تسعىة -اذرع حبتني زادت قبريش فيها تسعة اذرع طولا في السماء فانا ازید تسعة اذرع اخبری فبناها سبعة وعشرين ذراعما في السماء وهبى سبعمة و عشرون مدمما کا و عمرض جدار ها ذراعان و جعل

فيمها ثالث دعايم و كانت قريش في الجاهلية جعلت فيهاست دعايم - (كتاب اخبار مكه صفحه سهر)

امر ابن الزيير ابنه عباد بن عبد الله بن الزبير و جيبرس سن شيسة بين عشمان ان يعجلعوا الركن في ثوب و قال لهم ابن الربيس اذا دخيلت في الصلوة صلوة الظهر فاحملوه واجعلوه في موضعه فالبا اطول الصلوة فاذا فرغشم فكسروا حتى اخفف صلوتى وكان ذلك في حرشديد فلما اقيمت المصلوة كبر ابن الزبير و صلى بهم ركعة خرج عجُاد بالركين من دار الشدوة وهاو يحمله و مسعسه جسيسر بسن شيسبة بن عشمان و دار الندوة يومئذ قريبة من الكعبة فنخبر قبابله النصيفوف حبتني ادخلاه في الستر البذي دون

به نسبت قریش کے لکڑی لمبی مل گئی تھی ـ

حجر امود رکھر جانے کا ایک عجیب حال کتابوں میں لكها هے جس كى كچھ وحد خيال ھارے میں نہیں آتی ۔ این زیس نے لوگوں کو ایک دھو کا میں ركها اور اپنے بیٹے عباد اور جبیر ابن شیبه کو سمجها دیا که جب مین تماز پڑھانے کھڑا هوں گا۔ تو بڑی نماز پڑھاؤں گا **کس وقت ت**یم حجر اسود کو جو دارلندوه میں قریب کعمه کے رکھا ہوا ہے ایک کیڑے یں اپیٹ کر ار آنا اور جو جگہ اس کے کھڑا کرنے کی ھے و هاں کھڑا کر دینا حب کھڑا کر چکو تو پکار کر اللہ اکبر کسنا یس میں نماز کو ختم کر دوں گا چناں چه آنھوں نے ایسا هی کیا که جب ابن زبیر نماز پڑھانے کو کھڑے ھوئے اور ایک رکعت پڑھا چکر تو عباد اور جبیر حجر اسود کو کیڑے سی لیبٹ کر دارلندوہ

البناء و كان الـذي و ضعـه في موضعه هـذا عبـاد بـن عـبد الله بن الزبير و اعانه اندر لے گئے اور آن دونوں نے عليه حبير بن شيبة فلما انبروه في سوضعيه و طرق نخفف ابن الزہير صلوته ابن زہر نے اپني مماز خم كى ـ و تسامع الناس بذلک ـ ( كتاب اخبار مكه سهر و

میں سے لر آئے جاعتوں کو چیر کر تخنوں کی دیوار کے حجر اسود کو اسکی معین جگه میں کھڑا کر دیا اور بھر عليه الحجر ان كبروا كار كر الله اكبر كما ثب اس بات ہر لوگوں نے بہت کانا پھوسی کی اور بعض لوگ علانیه ناراض هوئے ۔ مگر هم

نہیں سمجھتر کہ ابن زبیر کو ایسا کرنے سے کیا فائدہ تھا اور کیوں ایسا دھوکا دینے کی ضرورت ھوئی تھی۔ حقیقت میں کوئی اور بات ہوئی ہوگی ، لوگوں نے اپنر قیاسات اس ہر لگائے اور انھیں قیاسات کو بطور واقعہ کے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اپنے، روایتوں میں بیان کیا بہر حال کچھ ھی ھوا خدا کا شکر کرنا چاهیر که حجر اسود کهڑا هوگیا ـ

### (٤) تعمير حجاج بن يوسف

عبد الله ابن زبیر کی حکومت مکه میں بہت جلد خم هونے والى تهى اور تقدير مين يه لكها تها كه اس بناء كو بهت زياده قيام نه هو گا چنال چه عبدالملک ابن مروان جب خليفه هوا تو کس نے حجاج کو مع فوج کے عبد اللہ ابن زبیر کے مقابلہ کے لیے بھیجا اس لڑائی میں عبد اللہ ابن زبیر مارے گئر اور حجاج سکہ میں چلا آیا تب اس نے عبد الملک کو لکھا کہ کعبہ میں ابن زہیر نے ایسی چیزیں بنا دی هیں جو پہلے نه تهیں اور ایک

حتى قتل ابن الزبير رحسة الله و دخيل الحجاج سكة فكتب الى عبد الملك ابن مروان ان ابن النوبير زاد في البيت ماليس منه. و احدث فيه سابا اخرفكت الينه عبد الملك ابن مروان أن سد بايسها النغيري الذى كان نتح ابن الزبير و احدم سا كان زاد فيه سن الحجرو اكبسهابه على الحجاج سنها سيعة اذرع وشبرا تمايلي الحجر و بناها على اساس قريش الذي كانت استقصرت عليه و كبسها بماهدم سنها و سد الباب الذي في ظهر ها و ترک سایرها لم بحرك منه شيئا ذكل شيى فيها الينوم بناء ابن الربير الاالجدرالذي في الحجر فانه بناء الحجاج و سد الساب الذي في ظهرها و ماتحت عسبة الساب

نیا دروازه بهی بنایا ہے عبد الملک نے لکھا کہ اس دروازه کو بند کر دو اور جس قدر ابن زہر نے زیادہ بنا دیا ہے وہ سب توڑ دو چناں چه حجاج نے چھ ذرعه اور ایک بالشت كعبه كو توڑ ديا اور قریش کی بنیاد پر و هال دیوار بنا دی اور وه نیا دروازه بهی بند کر دیا اور باقی سب چیز بدستور ہی رکھی اب کعبہ کی جو عارت ما کانت علیم فهدم هے وہ ابن زبیر کی بنائی ہوئی ہے صرف وہ دیوار جو حجر کی جانب ہے اور غربی دروازہ کا تيغه اور شرقي دروازه کي چار ذرعه ایک بالشت اونچا اور کعبہ کے اندر کی سیڑھی اور اکس کے دونوں روشندان حجاج کے بنائے ہوئے ہیں۔

الشرقى الذي يدخل منه اليبوم الى الارض اربعة اذرع و شیر و کل هذا بناء الحجاج والمغرجة التي في بطخها اليوم و البابان النذان عليها الينوم هنما اسضا سن عمل الحجاج . (كتاب اخبار مكه صفحه

۵۳۱ و ۲۳۱) -

مؤرخ بیان کرنے میں که عبدالله ابن زبیر نے کعبه کی قىلىما فىرغ النجيجاج سن تعمير مين جو كچھ نيا بنايا تها وه رسول خدا صلى الله علیه وسلم کی ایک حدیث کے مطابق تها جس كا ذكر أنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشه سے کیا تھا چناں چه حجاج جب كعبه كو تول تولل كر چكر تو حارث ابن عبد الله عبد الملک کے باس گئر ان سے عبد الملک نے ہوچھا کہ ابن زبیر نے کوئی بات کعبہ کی۔ نسبت حضرت عایشه سے سی تھی۔ حارث بن عبداللہ نے کہا که میں نے خود حضرت عایشه

هذا كله وقد بعد ذلك الحارث بن عبداله ابن ربيعة المخزوسي على عبيد الملك ابهن مروان فقال له عبد الملك ما اظن ابا خبيب بعنى ابن الزبير سمع سن عائشة ساكان كر قريش كي تعمير كے برابر ينزعم الله سمع منها في أم المكعية فقال الحارث انا سمعته من عايشة قال سمعتبها تقبول ساذا قال مسمعتها تقول قال لي رسول الله صلى الله علىيه وسلم ان قوسک استقصروا فی

بناء البيت و لولا حداثية سر سنا ھے کہ ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر میں کمی کر دی اگر تیری قوم کا زمانه کفر کے زمانه سے نیا بدلا ہوا نه ہوتا تو جو کچھ اُنھوں نے چھوڑ دیا ہے میں پھر کعبہ میں سلا ديتا ـــ رسول خدا صلى الله علیه وسلم نے یه بھی فرمایا که اس میں دو دروازے بنا دیتا ایک شرقی دروازه حس میں سے لوگ ایدر جاتے اور ایک غربی دروازہ جس سے لوگ ہاہر نکل جاتے عبد الملک نے ہوچھا کہ تم نے خود یہ بات ما تسخمل من ذلک ( کتاب سی ہے ۔ انہوں نے کہا که اخبار مکه صفحه ۲۰۰۱) هاں اے امیر المومنین میں نے خود یه بات سنی ہے عبد الملک یه سن کر هاتھ کی لکڑی پر

عبهدقوسك بالكفراعدت فيه ساتر كوا منه . . . و قال رسول الله صلعم حملت لبهاينا بيين سوضوعين على الارض بابا شرقيا يدخل النياس سنه و بابا غربيا يتخرج الناس منه قال عبدالملک بن مروان انت سحعتها تقول هذا قال نعم با اسيرالمومنين انا سمعت هذا سنها قال فجعلب ينكت منكسا بقضیب نی بده ساعة طويلة ثم قال وددت و الله انى تركت ابن الزبيرو

میں پسند کرتا ھوں کہ میں نے ابن زبیر کے برخلاف کیا۔ يه زمانه جب كه اس حديث كا چرچا هو ا ايسر فتنه و فساد كا زمانه تها که روایت کی صحت پر بهت کم بتین هوتا تها خلافت میں سخت سے سخت واقعات گزر چکر تھر۔ حضرت امام حسین کی نسبت وافعه كربلا هو چكا تها ، مدينه منوره مين قتل هوچكا تها ،

سرٹیک کے بڑی دیر تک سوچ سیں گئر اور پھر کہا کہ به خدا

مکه سعظمه میں محاربات پنے تھے اور عبداللہ ابن زبیر قتل مو چکے تھے اور ہر ایک کا واقعه کے ساتھ ایک جدا نرقه قائم موگیا تھا جو ایک کا طرف دار اور دوسرے کا نحالف تھا۔

یے شک مارا دل اور غالباً هر ایک کا دل اس بات کو زیاده پسند کرتا هوگا که کعبه بنائے ابراهیم پر بنایا جاتا اور دو دروازے اس میں ہنانے بھی نہایت عمدہ اور مفید کام تھا مگر یه بات که آعضرت نے ایسا فرمایا تھا اس کی صحت ہر یقین نهين هو سكتا \_ اول تو اس معامله مين حضرت عائشه كو مخاطب كرنے اور أس فعل كو جو ايام جاهليت مين هوا تھا خاص حضرت عائشه کی قوم کا فعل قرار دینر کی کوئی وجه نه تهی کیوں کہ وہ فعل تمام قریش نے به مجبوری کیا تھا جس میں خود آنحضرت صلی الله علیه وسلم بهی شامل تهیم ـ دوسرے به که بعد فتح مکه تمام قریش اسلام لر آئے تھر اور رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کے ادنلی اشارہ پر جان دینےکو موجود تھے۔ خانہ کعبہ کے تمام بنوں کو جن کی پرستش اُن کے باپ دادا نے صد ھا سال نک کی تھی ،توڑ ڈالا تھا اور نکال کر پھینک دیا. تھا پس کعبه کو بڑا کر دینے اور حضرت ابراہم کی نتیاد پر پورا بنا دبنر مین کون سی مشکل تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے "لولاحداثة عمد قومك بالكفر اعدت فيه ساتر كوا سنه " پس يه حديث كسى طرح صعيح اور قابل وثوق نہیں ہو سکتی بلکہ اس بات سے کہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے بناء سے جس قدر زمین خانه کعبه کی تعمیر سے خارج رہ گئی تھی اس کی کچھ ہروا نہیں فرمائی ثایت هوتا هے که خانه کعبه کی کوئی خاص وضع یا آس کے لیر کوئی خاص مقصود اور مدار علیه نه تھی بلکه صرف وہ ایک مسجد تھی جو حصرت اہراھیم نے بنائی تھی جب وہ ڈھ گئی اور دوبارہ بنائی گئی تو جس طرح سے بن گئی ، بن گئی یه کچھ ضرور نه تھا که بعد بن جانے کے خواہ نحواہ بھر توڑ کر اسی قدر بنائی جاتی جس قدر که حضرت ابراھیم نے بنائی تھی جیسے که عبد الملک ابن مروان نے اپنی نادانی یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عداوت سے اس بنی ھوئی عارت کو پھر توڑ کر ویسا ھی کر دیا جیسا قریش نے ایام جاھلیت میں بنایا تھا۔

### غلاف كعبه

حضرت ابراہیم کے وقت میں اور اس کے بعد کعبہ کی دیواریں وبسی هی دکهائی دینی تهیں ـ و کان هـو (ای اسعـد الحميسري و هو تبع) اول جیسی که بنی تهیں مگر سنه من كسا الكعبة . . . ارى عیسوی سے چھ سو برس پیش تر في النبوم الله بكسرها الا اسعد حمیری نے کعبہ کی نطاع ثم اری ان یکسوها ديوارون پر غلاف چڙهايا اس فكساها الوصايل يشاب جبرة نے خواب میں دیکھا کہ وہ من عصب اليمن و جعل کعبہ کو کپڑا پہنا رہا ہے۔ لها بابا يغلق (كتاب اخبار جب جاگا تو اس نے انطاع مكه ؛ صفحه ۱۷۳ و ۱۷۳).-كا غلاف چڑهايا مكر پهر آس نے وہی خواب دیکھا تب اس نے یمن کے کپڑے کا جو عمدہ ہوتا تھا غلاف چڑھا دیا تب سے کعبہ پر غلاف چڑھانے کی رسم جاری ہوگئی اور جس کے قبضہ اقتدار میں کعبہ رہتا آیا وہ ہر سال پرانے غلاف پر نیا چڑھاتا گیا اور اس سبب سے مختلف قسم کا بہت سا کپڑا کعبہ کی دیواروں پر چڑھ گیا تھا اور اسی توبرتو کپڑے کے سبب کئی دفعہ آگ لگ گئی تھی اور خانہ کعبد

حل کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زہیر کے وقت تک یرانے غلاف ہر نیا غلاف چڑھانے کا دستور تھا اور اسی سبب سے ان کے عہد میں بھی کعبه میں آگ لگ گئی تھی اس کر بعد سے ہرائے غلاف پر نیا غلاف چڑھانے کی رسم حاتی رهی بلکه هر سال پرانا غلاف آتار کر نیا غلاف چرهایا حاتا ہے اور کعبہ کے خادم ہرانے غلاف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بطور تبرک تقسیم کرنے هیں اور حاجی ان ٹکڑوں کو نمایت شوق سے لاتے میں اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ کاف کر اپنر دوستوں کو دیتر ہیں۔ اکثر مسلمان جن کے یاس یہ ٹکڑے ہوتے ہیں اپنر ساتھ کفن میں رکھ کر قبر میں لر جائے میں اور خیال کرتے میں که اس کی برکت سے عذاب سے بیں کے مکر مسلانوں کے یه سب او هام و خیالات ھیں ، مذھب اسلام ایسی ہاتوں سے جو کچر سوت سے بھی زیادہ ہو دی میں پاک و صاف ہے۔ مذهب اسلام سے نه یه بات پائی جاتی ه که غلاف کعبه کچه متبرک هو جاتا هے ، نه یه پایا جاتا هے کہ اس کے قبر میں ساتھ لر جانے سے بجز اس کے کہ وہ بھی مثل حسم و کفن کے خاک ہو جاوے اور کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اسلام کی رو سے اگر کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اعتقاد توحید سے ہو سکتا ہے نه کسی اور چیز سے۔ اس میں کچھ کلام نہیں هو سکتا که زمانهٔ اسلام مین کعبه كسا البيت في برغلاف يرهائ كر ـ اكويه البجناهلية الانطاع ثمم كتابون مين روايتين هين كه كساه الشبى صلعم أغضرت ملى الله عليه وسلم نے الشیاب السمانیة ثم اور آن کے بعد ابو بکر صدیق رجو کساہ عمر و عشمان عمر رضو عثان رض نے بھی کعبہ پر

التساطى ثم كساه الحجاج غلاف چڑهايا مكر هم كو الديساج ويسقال اول من سعاویه و سقال این الزبیر ويقال عبد الملك بن م و ا ن (كتاب لخيار مكه ، صفحه ۲۱۱) -

حمال تک شبه مے وہ رسول خدا كساه الديساج ينزيد سن صلى الله عليه وسلم كے فعل كى نسبت شبه ہے کیوں کہ جو روایتین اس باب مین هین وه درجه ثبوت کو نہیں پہنچتیں یا بن همه آن کے تسلیم کرلینر

میں کچھ زیادہ بحث نہیں ہے غرض که تاریخ کی کتابوں سیں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رَفِّ صدیق رَفِّ نے یمن کے کیڑے کا ، جو نیایت عمدہ هو تا تھا ، کعمه کو غلاف چڑھایا اور عمر<sup>رخ</sup> و عثمان رخ نے قباطی کپڑے کا غلاف چڑھایا ، پھر دیباج کے کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا بعضوں کا قول ہے کہ که دیباج کا غلاف سب سے اول بزید بن معاویه نے چڑھایا ، بعضر کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان نے ، بعضے کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے ۔ غرض که اس میں کچھ شک نہیں ہے که تمام خلفائے بنی آمیہ اور عباسیہ و دیگر خلفاء کے عہد میں خَانَه كَعَبُّهُ بِرَ عَلاف چِرْ هَانِے كَا بَرَّا اهْتَامَ رَهَا اور سُبُ چِرْ هَائِيَّةٍ \* رمے زمانہ حال میں سلطان روم کی جانب سے سایت عظیم و شان میے بهت عمده غلاف سیاه رنگ کا جس میں بعض آبات قرآنی نهایت خوشخط بناوك مين بني هوئي هوتي هين ، چڙهايا جاتا ہے ـ

اسلام کی رو سے جو کچھ بحث اس پر ہو سکتی ہے وہ اس قدر هو سكتى هے كه " ما هذا التيميد الكرميه اولتحسينها فبالاول كنفر على منذهب الاسلام و الشائي امر لا باس به'' یعنی به کام کس اراده سے کیا جاتا ہے ، کعبه کی پرستش کے لیے یا اس کی خوب صورتی اور آرایش کے لیے اگر

پہلی نیت سے کیا جاتا ہے تو تو اسلام کی رو سے کفر ہے اور اگر دوسرے ارادہ سے کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے۔
آرایش کعبہ کی ایسی ھی ہے جیسی کہ ھم اور تمام مسجدوں کی آرایش کرتے ھیں مگر جو کہ کعبہ ایک نہایت قدیم مسجد ہے اور ایسے بانی اسلام کے ھاتھ سے بنی ہے جس نے سب سے اول یہ کہا کہ لا آحسب الافلین ۔ انبی و جمعت و جمہی للذی فطر السموات و الارض حنیفاً و سا انا سن السمشر کہیں اس لیے اس کی قدر ھم کو بہ نسبت اور مسجدوں کے زیادہ کرنی ضرور ہے کیوں کہ سب سے پہلی خدا کی ہرستش کی نشانی ہے ۔

# اصنام كعبه

اساف و نایلہ - بی جرهم کے زمانہ میں صفا و مروہ کے پہاڑوں پر دو بت رکھے گئے - صفا پر جو بت تھا وہ مرد کی شکل تھا اور اساف آس کو کہتے تھے ، دوسرا بت جو مروہ پر تھا وہ عورت کی شکل کا تھا اور نایلہ آس کو کہتے تھے جو روایتیں حقارت آمیز ان کی نسبت پائی جاتی ھیں ، وہ قدیم نہیں ھیں خالباً اسلام کے زمانہ کی بنائی ھوئی ھیں ۔ ظاھرا معلوم ھوتا ھے کہ اور دونو انسان تھے اور بی جرهم آن کو دیوتا سمجھتے تھے ۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے دو بت بنائے گئے اور پرستش ھونے لگی ۔ فتح مکہ کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بتوں کے ساتھ توڑ ڈالا ۔ و

نہیک و مطعم ۔ یہ بھی دو بت تھے نہیک کو صفا پر نصب کیا گیا تھا اور مطعم کو مروہ پر ۔

هبل - یه ایک بهت برا بت خانه کعبه کے اندر دائیں طرف

جو خزانه کا کنواں تین ذرع گہرا حضرت اہراهیم کا کھود! موا تھا ۔ عمرو بن لحی موا تھا ۔ عمرو بن لحی اس کو ارض جزیرہ سے لایا تھا ۔ احد کی لڑائی میں ابو سفیان نے فتح ھونے کے لیے اسی بت سے مدد چاھی تھی ۔

مناة - یه بهی بڑا بت تها اور سمندر کے کنارہ پر قدید کے پاس عمرو بن لحی نے نصب کیا تها اور یه دونوں بت قبیله ازد و غسان کے کہلاتے تھے اور بعضوں کا قول ہے که اوس و خزاج و غسان کے کہلائے تھے جو ازدگی شاخیں ہیں بعضوں کا یہ قول ہے که وہ صرف قبیله هذیل کا ایک پتھر تھا اور کچھ عجب نہیں که وہ بن گھڑا ایک لمبا پتھر ہو۔

لات و عزی - لات ایک بن گهڑا ہتھر تھا جس میں لوگ خیال کرتے تھے که شان ہاری کے کرشمه نے حلول کیا ہے اور عزی تین درخت تھے جس میں ذات باری کا حلول سمجھ کر پوجتے تھے جیسے که ھارے زمانه میں بھی بہت سے مسلمان اسی طرح پر درختوں کی جو درگاھوں میں ھوتے ھیں پرستش کرتے ھیں ھارے شہر دھلی میں کبھی شاہ بولا کے بڑ پر بھی منتوں کے ناڑے باندھ جانے تھے ۔ لات تہامه میں تھا اور عزی طائف میں ۔

ذات انواط - یه بهی ایک بهت بڑا سرسبز و شاداب درخت حنین میں تھا جس کو لوگ ہوجتے تھے ـ

ذو الکفین \_ یه بهی ایک بت تها \_ جس کو عمر بن حممه نے بعد فتح مکه جلایا تھا \_

، سواع ۔ یہ ایک مشہور بت قبیلہ ہذیل کا تھا جس کو عمر بن العاص نے بعد فتح مکہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے توڑا تھا ۔

ود ۔ ایک بت بئی کاب کا دومة الجندل سین تھا ۔ یغوث - پہلے اس کو بئی مراد ہوجتے تھے بھر بئی عطیف پوجنر لگر ۔

یعوق \_ بنی ممدان میں تھا جسکی وہ پرستش کرتے تھے۔ نسر \_ بنی حمیر آل ذی الکلاع کے پوچنے کا بٹ تھا ۔

علاوہ ان ہتوں کے مشہور روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت بنے ہوئے تھے اور نہایت استحکام کے ساتھ سیسہ سے جڑکر کھڑے کیے تھے جو فتح مکہ کے دن سب توڑ ڈالے گئے ۔

# تصاوير خانه كعبه

خانه کمیه میں فرشتوں کی اور حضرت ابراهی کی اور حضرت مرم کی حضرت عیسلی ادرک (ای عطا این کو گود میں لیر ہوئے اہی رہاج) فیلھا (ای فی تصويرين تهين غالباً عضرت مريم البيت) تمشال مريسم سنزدقا في اور حضرت عيسلي كي تصوير مجرها عيسني ابنها ہاقوم نے بنائی ہوگی جب که قاعدا سزوقا ـ (كتاب أخبار اس نے قریش کے زمانه میں مکه صفحه ۱۲۰) كعبه بنايا تها . جب رسول خدا صلعم كعبه مين داخل هوئے تو آپ نے حضرت ابراہیم کی تصویر کو دیکھ کر فرمایا کہ خدا ان کو مارے ابراهم کو تیروں سے شکون لیتا اور فال دیکھتا بنایا ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی تصویر پر هاته رکه لیا اور فرمایا که سب تصویروں کو مٹا دو مگر مریم کی تصویر کو چهوا دو ـ اگر یه واقعات صحت کو پہنچے تو اس کی وجہ صاف پائی جاتی ہے۔ فرشتوں کی کوئی

صورت نہیں ہے۔ پس ان کی تصویر بنانا محض جھوٹ اور خلاف واقع تھا حضرت ابراھیم کی تصویر ایسے فعل کی حالت کی بنائی تھی جو شرک میں داخل ہے اور بلا شبه حضرت ابراھیم اس سے پاک تھے صرف مربم اور حضرت عیسلی کی تصویر ایسی تھی جس میں کوئی اشارہ کفر یا شرک یا کذب کا نه تھا اور نه وہ پرستش کے لیے بنائی گئی تھی اس کے چھوڑ دینے میں کچھ ھرج نه تھا۔

#### زمزم

جب سے کعبہ کا نام ہے اسی کے ساتھ اس چشمہ کا نام بھی چلا آتا ہے بلکہ یہی چشمہ مکہ کی آبادی اور کعبہ کے اس جگہ بننے کا سبب ہے اگرچہ یہ چشمہ مدت سے خشک ہوگیا ہے مگر اس کی جگہ ایک کنواں کھود دیا گیا ہے جو چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے ۔

عرب کی سر زمین نہایت خشک ہے یا پہاؤ ہیں یا ریکستان ہے برسات و ہاں بہت کم ہوتی ہے۔ کوئی دریا اس میں نہیں بہتا اس سبب سے پانی کی بہت قلت ہے کہیں کہیں جنگلوں میں یا پہاڑوں کی تلیوں میں یا پہاڑ کے آونچے غاروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور لوگ پانی کی تلاش میں پھرتے ہیں جہاں پانی مل گیا و ہیں تنبو تان دیے اور آباد ہوگئے ۔ جب و ہاں کا پانی خشک ہوگیا و ہاں سے چل دے دوسری جگه جہاں پانی مل گیا ڈیرے ڈائی دیے ۔ یہی طریقه قدیم سے عرب کے صحرا نشین بدوؤں کا تھا۔

اونچے مقاموں میں جو پائی جمع ہو جاتا تھا اور زمین یا پہاڑوں کے نیچے نیچے سوتوں کی راہ سے پانی کو نکلنے کا کوئی

وسته مل جاتا تھا تو اپنے مخزن سے دور جا کر بطور چشمه کے نکل آتا تھا مگر ایسی ایسی سوتیں ایسی ضعیف ھوتی تھیں که سطح زمین سے اگر تھوڑے نیچے بھی ھوں تو معلوم نہیں ھوتی تھیں اور اگر کمیں کھل بھی جاتی تھیں تو تھوڑی سی چیز کے پڑ جانے سے ڈھک جاتی تھیں حال کے زبانه میں بھی بدو اس طرح کے پانی کی سوتوں کو تھوڑے سے کنکر پتھر کانٹوں کے ڈالنے سے اس طرح پر چھپا دیتے ھیں که کسی کو اس کا نشان نہیں ملتا ۔

زمزم کی نسبت ایسی ایسی دور از کار روایتی مشهور هیں بین سے ایک بھی معتبر اور مذھب اسلام کے بموجب صحیح میں ھے جتنا کہ یہ چشمہ پرانا ہے اسی قدر تقدس آمیز اور تعجب خیز مبالغہ سے وہ روایتیں بنائی گئی ھیں ۔ اصلیت اس چشمہ کی صرف اس قدر معلوم ھوتی ہے کہ جب حضرت ھاجرہ زوجہ حضرت ابراھم مم مع اپنے بیٹے اساعیل کے به سبب اس نزاع اور حسد کے جو قدرتی ایک شوھر کی دو جوروؤں میں ھوتی ہے سر بصحرا نکال دی گئیں اور یہاں پہنچیں تو پانی جو اُن کے پاس تھا ھو چکا پیاس کی شدت ھوئی به سبب نه ملنے پانی کے مایوسی طاری ھوئی اس گھبراھٹ میں ھر چہار طرف پانی کی تلاش کرتی تھیں اسی جستجو میں اتفاقاً کنکروں اور پتھروں کے نیچے پانی کا نشان معلوم ھوا اور اُن کے ھٹانے سے پانی نکل آبا ۔ اُنھوں نے اُس تائید غیبی پر خدا کا شکر ادا کیا اور وہ اور اُن کے بیٹے پانی کی کر سیراب ھوئے ۔۔

جس طرح که عرب کے چشمے چند مدت تک جاری رہتے تھے اور پھر خشک ہو جاتے تھے اسی طرح یه چشمه بھی کسی مدت کے بعد خشک ہوگیا اور کسی کو اسکی طرف خیال بھی نہیں رہا اور

سینکڑوں ہرس آس پر گزرگے مگر عام الفیل کے بعد عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ جہاں وہ چشمہ تھا وہاں کنواں کھود کر پانی نکالا جاوے ۔ چناں چہ آنھوں نے کھودنا شروع کیا ۔ آس پر بعض لوگ مانع ہوئے اور فساد پن آمادہ ہوئے ۔ مگر کسی نہ کسی طرح وہ فساد رفع ہوا اور عبد المطلب اپنے مقصد پر کام یاب ہوئے ۔ جو قصے کتابوں میں اس کنوٹیں کی نسبت اور عبد المطلب کو اس خاص مقام کے دریافت مونے کی نسبت لکھے ہیں آن میں سے کسی کی کچھ صحت نہیں ہے کچھ عجیب نہیں ہے کہ آنھوں نے خواب میں دیکھا ہو کہ کنواں کھودتا ہوں اور اس سبب سے کنواں کھودنا ہوں اور اس سبب سے کنواں کھودنا ہوں اور اس سبب سے کنواں کھودنا کیا ہے۔ جس میں سوتیں مشکل سے نکاتی ہیں چناں چہ آس میں صرف تین سوتیں موتیں مشکل سے نکاتی ہیں چناں چہ آس میں صرف تین سوتیں نکلی تھیں سنہ ۲۲۳ھ و ۲۲۳ھ میں اس کا پانی خشک ہوگیا تھا اس لیے دو ذرع اور کھودا گیا تھا مگر سنہ ۲۲۵ھ میں گثرت سے ہارش ہوئی اور اس سبب سے کنوٹیں میں بہت سا پانی ہوگیا۔

خلافت هارون رشید مین بھی یه کنوان به سبب کمی پانی کے قریب دو ذرع گہرا کیا گیا تھا اور سهدی اور بحد بن الرشید کی خلافت میں بھی گہرا ہوا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا که تمام کنوؤں کا حال ہے ویسا ہی اس کا بھی حال ہے اور تمام عجائب اور غرائب روایتیں جو اس کے پانی کے قبل قیامت نه سو کھنے کی هیں وہ سب موضوع هیں جن کی کچھ بھی اصلیت اسلام میں نہیں ہے۔

زمزم کا کنواں اس وجه سے که هارمے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے وقت کا هے جس مین سے آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی بانی بیتا هے بلا شبه قابل ادب اور عزت کے هے لیکن

اس کے پانی کے فضائل میں جو روایتیں ھیں وہ سب ہے سند اور ضعیف ھیں اور اکثر موضوع - حاجی جو زمزم کا پانی چھوٹی چھوٹی زمزمیوں میں بھر کر بطور تبرک کے ھندوؤں کی مانند دور دور لے جاتے ھیں اور سب لوگ بطور تبرک کے اس کو رکھتے ھیں اور اس پانی کی بہت تعظیم کرتے ھیں اور بغیر اظہار ادب کھڑے ھو کر پیتے ھیں اس کی کچھ اصل مذھب اسلام میں نہیں ھے جیسے اور کنووں کا پانی وہ بھی ویسا ھی کنوئیں کا پانی ھے مزہ میں میٹھا نہیں ھے بلکہ مل ملاتا ھے جس وقت کھینچیں اگر میں میٹھا نہیں ھے بلکہ مل ملاتا ھے جس وقت کھینچیں اگر آسی وقت پی لیں تو شاید پینے کے قابل ھو الا رکھا رہنے سے زیادہ مل ملا ھو جاتا ھے۔

#### اسماء كعله

کعبه کا اصلی نام بیت الله هے بعنی خانه خدا یه ایک نمایت قدیم طریقه حضرت ابراهم کے وقت سے جاری تھا که جہاں وہ کوئی نشان خدا کی عبادت کے لیے قائم کرتے تھے اس کو ''بیت ایل'' یعنی خانه خدا کہتے تھے مگر جو که وہ عارت جو حضرت اساعیل کے بنائی تھی به شکل مکعب تعمیر ہوئی تھی اس لیے کعبه کے نام سے مشہور ہوگئی ۔

کعبه کا نام بیت عتیق اور مکه و بکه و ام القری بهی آیا هے پچھلے تینوں نام تغلیباً کعبه پر اطلاق ہوتے ہیں ورنہ وہ تمام حرم یا شہر پر صادق آتے ہیں۔

کتابوں میں کعبہ کے اور نام بھی لکھیے ہیں '' ام رحم''، ''الباسه''، '' الحاطمه '' مگر یه سب وہ نام ہیں جو لوگوں نے بعض صفات کے خیال سے گھڑ لیے ہیں۔

#### عمال كعنه

جس وقت کعبه بنایا گیا اس وقت وہ حضرت اساعیل<mark>یا</mark> کے

قبضه میں بطور تولیت کے رہا اور آن کی وفات کے بعد ان کی اولاد اس مقدس مسجد کی سب سے بڑی محافظ تھی مگر بنی اساعیل اور بنی جرهم میں نہایت قریب قرابت تھی اور حضرت اساعیل کی اولاد بجڑ قیدار کے عرب کے مختلف مقامات میں جا بسی تھی اس وجه سے خدا کے گھر کی حفاظت اساعیل کی اولاد سے نکل کر بنی جرهم کے ہاتھ میں چلی گئی تھی ایک مدت دراز کے بعد بنی عالیق جو حمیر کے خاندان سے تھے آس پر غالب آگئے تھے اور غالب قائم تھے اس موقع پر بنی اساعیل خاند خدا کے مالک مطلق ہوگئے تھے ۔ اس موقع پر بنی اساعیل اور بنی جرهم آپس میں متفق ہوئے اور عالیق کو خانه خدا سے اور بنی جرهم آپس میں متفق ہوئے اور عالیق کو خانه خدا سے دخل کر دیا اور پھر دوسری مرتبه بنی جرهم اس مقدس معبد کے مالک ہوگئے ۔

پھر بنی بکر اور بنو حزہ بنی جرهم کے مقابلہ کو کھڑے ہوئے اور دونوں نے اپنی اپنی فوجوں کو جمع کر کر دفعة بنی جرهم پر حملہ کیا اور بہت بڑی سخت لڑائی کے بعد بنی جرهم بالکل مغلوب ہوگئے اور بھاگ گئے اور حفاظت اس معبد کی بنی حزہ کے پاس آگئی پہلا شخص جس نے کہ مکہ کی حفاظت مکہ کی حکومت اور کعبہ کا انتظام اپنے ذمہ لیا عمر بن اللحی تھا یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے اول کعبہ کے اندر ہبل بت کو کھڑا کیا تھا ۔

چند سدت بعد قصلی ابن کنانه نے حبو اجداد رسول الله علیه وسلم سے هیں بنو بکر اور بنو حزه پر چڑهائی کی خوب مقابله هوا مگر ان قوموں کو شکست هوئی اور قصلی نے جو آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے پانچ پشت اوپر تھا حکومت مکه اور تولیت کعبه کی آن سے چھین لی اور خود حاکم اعللی هوگیا اور اب قریش کعبه کی هر ایک بات کے مالک هوگئے۔

قصی کے بعد عبدالدار آن کا بیٹا آن کی جگہ سردار ہوگیا اور جو خاص خاص عہدے خود عبدالدار سے متعلق تھے وہ آن کے بھائی عبد مناف کو مل گئے۔

کعبه کے متعلق پانچ بڑی خدمتین تھیں :

اول - سقیاء و رفاده ـ یعنی حاجیوں کو پانی اور کھانا دینے کا عہدہ ـ

دوم - قیادہ ۔ یعنی لڑائی کے وقت فوج کی سپہ سالاری کرنا ۔ سوم ۔ لوا ۔ یعنی علم بردار ہونے کا عہدہ ۔

چہارم ۔ حجاب ۔ یعنی کعبہ کی حفاظت کا عہدہ ۔

پذجم ۔ دول الندوہ ۔ یعنی دار الندوہ میں پریسیڈنٹ یا صدر انجمن ہونے کا استحقاق ۔

عبد مناف کی وفات کے بعد اُن کے وارثوں میں ایک خاندانی نزاع پیدا ہوا جس کی وجہ سے اُن عہدوں کی تقسیم اس طرح پر ہوگئی ـ

هاشم کو سقیا و رفاده کا عمده ملا ـ

عبد الدار کے بیٹے شیبہ نے کعبہ کی حفاظت اور دارالندوہ کی صدر انجمنی اور علم بردار ہونے کا عبدہ اپنے قبضہ میں رکھا۔

ماشم نے بڑی نیاضی اور سیر چشمی اور دریا دلی کے ساتھ حاجیوں کی خبر گیری کی خدمت ادا کی چناں چه سر ولیم میور تسلیم کرنے میں که ماشم نے جو اس طرح پر حاجیوں کی تواضع کے لیے مامور کیا گیا تھا شامانه عظمت کے ساتھ اس کو ادا کیا خود ان کے پاس بڑی دولت تھی اور قوم قریش کے بہت سے خود ان کے پاس بڑی دولت تھی اور قوم قریش سے بہت می دولت جمع کی تھی ماشم نے مثل قصبی اپنے دادا کے قوم قریش سے التجا کی کہ تم ماشم نے مثل قصبی اپنے دادا کے قوم قریش سے التجا کی کہ تم ماشا کے مسایه اور اس کے گھر کے ممافظ مو جو حاجی اس کے خدا کے مسایه اور اس کے گھر کے ممافظ مو جو حاجی اس کے خدا کے مسایه اور اس کے گھر کے مافظ مو جو حاجی اس کے خدا کے مسایه اور اس کے گھر کے مافظ مو جو حاجی اس کے

مکان کی تقدس کی تعظیم کرنے کو آئے ھیں وہ اس کے سہان ھیں اور یہ مناسب ہے کہ سب سے پہلے ان سہانوں کی خاطر تواضع کرو تم کو خاص خدا نے منتخب کیا ہے اور اس بڑے رتبہ کے ساتھ تم معزز ھو ہیں خدا کے سہانوں کی تعظیم کرو اور ان کو ترو تازہ کر دو ۔ کیوں کہ وہ نہابت دور دراز شہروں سے اپنے لاغر اور خراب و خستہ اونٹوں پر سوار ھو کر تمھارے ہاس نہایت تھکے ھوئے اور پریشان آئے ھیں ، ان کے بال بکھرے ھوئے ہوتے ھوئے در زراز کے رستہ سےگرد و غبار میں آلودہ ھوتا ہے ہیں تم سہان نوازی کے ساتھ ان کی دعوت کرو اور ان کو بہت سا ہانی دو ۔

هاشم نے اپنے پاس سے بہت سا روپیہ خرج کر کر ایک عدہ نظیر قائم کی اور تمام قوم قریش نے بھی بہایت مستعدی سے مدد کی اور هر ایک شخص نے اپنے مقدور کے موافق چندہ دیا اور تمام قوم قریش پر ایک معین محصول لگایا اور حاجیوں کے جم غفیر کے لیے حوضوں میں کافی پانی کعبہ کے قریب کنوئیں سے بھروایا اور عرفات کے رستہ میں چمڑے کے عارضی حوض بنائے جب کہ حاجی منا اور عرفات کو روانہ ہوتے تھے اس روز کھالا تقسیم هونا شروع هوتا تھا اور جب تک وہ هجوم منتشر نه هوتا تھا اس وقت تک برابر کھانا تقسیم هوتا رهتا تھا غرض که پانچ چھ پکائے جائے تھے اور روٹی اور مکھن اور جو سے جو مختلف طور پر پکائے جائے تھے اور چھواروں سے جو عرب کا نہایت عملہ اور پکائے جائے تھے اور چھواروں سے جو عرب کا نہایت عملہ اور مشمدیدہ کھانا ہے ان کی تواضع ہوتی رہتی تھی اس طرح پر مشمدیدہ کھانا ہے ان کی تواضع ہوتی رہتی تھی اس طرح پر مام ایک بہت اعلٰی درجہ کی خبرات سے اور بھی زیادہ مشہور نام ایک بہت اعلٰی درجہ کی خبرات سے اور بھی زیادہ مشہور نام ایک بہت اعلٰی درجہ کی خبرات سے اور بھی زیادہ مشہور نوں کو

رفع کیا جو مدت دراز کے قعط کے سبب سے نہایت تنک آگئے تھر یعنی ہاشم نے ملک شام کا سفر اختیار کیا اور وہاں بہت ہڑا ذخیره روٹیوں کا خرید کیا اور ان کو ٹوکروں میں بھر کر اور اونٹوں پر لاد کر سکہ کو لائے اور و ماں اونٹ ذبح کیر گئے اور بھونے گئے اور تمام لوگوں کو کھانا تقسیم کیا گیا فاقه زدگی اور کریه و زاری دفعة خوشی اور افراط طعام سے مبدل ہوگئی اور گویا قحط کے بعد ان کو ایک نئے سرے سے زندگی حاصل ہوگئی۔ ہاشم کے بعد مطلب کو سقیا و رفادہ کی خدست ملی اور ان کے بعد عبد المطلب ابن ہاشم کے پاس وہ خدست آئی اور انهی کے عہد میں ابر ہة الاشرم نے جو اصحاب الفیل كہلاتا ہے کعبہ کے ڈھانے کے قصد سے فوج کشی کی تھی عبد المطلب کے بعد یه خدمت زبیر بن عبد المطلب کو په چې مگر ان سے بخوبي کام نه چلا تو انھوں نے ابو طالب اپنے بھائی کو وہ خدمت دے دی انھوں نے بھی خیال کیا کہ یہ کام نہایت مشکل ہے اور اس میں بہت خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے انھوں نے اپنے بھائی عباس کے سیرد کر دی لیکن حضرت عباس کو اس قدر مقدور نه تها که وه عبده سقیاہ و رفادہ کا کام خوبی اور شہرت سے انجام دے سکتے اس لیے یه عمد مے ان کے خاندان سے منتقل هو کر عبد مناف کی دوسری شاخ میں چلے گئے ۔

## واقعهُ اصحاب فيل

مکہ کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ایک بہت بڑے واقعات میں گنا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ عظم متصور ہونا نہ اس وجہ سے کہ قرآن عبید میں خدا تعالٰی نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور نہ اس وجہ شےکہ در حقیقت ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ مثل اس کے

کبھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی عظمت صرف ہارے مفسروں اور جھوٹی روایتوں کے بنانے والوں کی بدولت ہے جنھوں نے سیدھے سیدھے واقعہ کو ایک عجیب من گھڑت اور الف لیلہ کے قصوں سے عجیب تر قصه کر کر بیان کیا ۔

منش کرده ام رستم داستان و گر نه بلے بود درسیستان

میں اپنے اس خطبہ میں ان لغو اور بے هوده روایتوں پر اور ترآن مجید کے غلط معنی بیان کرنے پر جو مسفرین نے اس قصه کی بابت بیان کیے هیں بحث کرنا نہیں چاهتا جس میں ایک لمبا جداگانه مباحثه هے مگر جو واقعه که گزر آس کو صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیتا هوں ۔

کتابوں میں مذکور ہے کہ اصحاب فیل سے پہلے تبع نے تبن دفعہ کعبہ کے ڈھانے کا ارادہ کیا مگر ظلمت و آفت میں گرفتار ھوئے وہ قصے چنداں مشہور نہیں ھیں مشہور قصہ اصحاب فیل کا ہے ابر ھۃ الاشرم جو ایک عیسائی حاکم بمن کا تھا اس نے صنعاء بمن میں قریب غمدان کے ایک عظیم الشان کنیسہ یعنی گرجا بنایا تھا اور قلیس اس کا نام رکھا تھا اور یہ بات چاھی کہ لوگ کعبہ کا حج چھوڑ دیں اور اس کنیسہ کا حج کیا کریں اور اس لیے اس نے کعبہ کے ڈھانے کا ارادہ کیا اور معم فوج کے اور چند ھاتھوں کے روانہ ھوا اور مفمس میں اترا اس وقت قریش اور کنانہ اور خزاعہ اور ھذیل سب لڑنے اترا اس وقت قریش اور کنانہ اور خزاعہ اور ھذیل سب لڑنے کو تیار ھوئے مگر آنھوں نے ابر ھۃ الاشرم سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے میں نہیں ہائی ابر ھۃ الاشرم نے کہلا بھیجا کہ مجھے طاقت اپنے میں نہیں ہائی ابر ھۃ الاشرم نے کہلا بھیجا کہ مجھے مے اس گفتگو میں چند روز گزرے اور اسی درمیان میں ابر ھہ کے اس گفتگو میں چند روز گزرے اور اسی درمیان میں ابر ھہ کے

الشکر میں چیچک کی وہا پھیلی جو اس سے پہلے عرب میں نہیں ہوئی تھی تمام لشکر برباد ہوگیا بہت سے مرگئے اور بہت سے اسی حالت میں پھر گئے خدا تعالیٰ نے ان پر ایسی آنت ڈالی کہ جو بدارادہ انھوں نے کیا تھا ایس پر کام یاب نہیں ہوئے ۔

مفسرین نے اس قصہ کو عجیب طرح سے رنگا ہے قرآن مجید میں دو لفظ آئے ھیں طیرا اور بہدجارۃ ان دونوں لفظوں کی مناسبت سے جو مفسرین و ضاعین نے جو قصہ چاھا ہے بنا لیا ہے جس کی کچھ اصل نہیں ہے ۔

اسی سال میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیدا هو چکے تھے جو آس بے نظیر اصلاح کا ذریعه هونے والے تھے جو قیامت تک مصروف تھے جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا سن شریف اس مصروف تھے جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا سن شریف اس حد کو پہنچا جس میں اس منصب آجے ادا کرنے کا وقت منحصر منصب نبوت کو اختیار کیا اور خدائے واحد کی پرستش کا میں منصب نبوت کو اختیار کیا اور خدائے واحد کی پرستش کا پیش آئے وطن چھوڑنا اور مکه سے مدینه کو هجرت کرنا پڑا میں ساتھ اپنے تئیں محفوظ سمجھتا تھا اور خوشی اور اطمینان کے ساتھ اپنے ہتوں کی پرستش میں مشغول تھا که دفعة آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو فتح کر لیا اس کے ہتوں کو توڑا اور پھر خسی قسم کی خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک مجد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک محد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک محد رسول الله خدائے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک کے دورہ کیا دورہ کیا گیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا ہورہ کیا ہورہ

## آنحضرت صلى الله عليه وسلم

<u>ح</u>

## حسب و نسب کی تحقیق

ان الله اصطفلي آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين

علم الانساب میں عربوں کی کاسل مہارت

عرب کے لوگ زمانہ جاملیت میں نہایت اکھڑ گنوار جاهل بن لکھے اور بن پڑھے ایس علم ادب به حد کہ ٹھیک ٹھیک

مہرت اللہ کہتے ہیں آن میں نه تھا اور نه اور کسی فن کو اچھی طرح جانئے تھے ہاں دو ہاتیں آن میں ہے مثل تھیں: (۱) ایک نہایت مؤثر اور پر مطلب گنواری فصاحت جو ہالتخصیص دھآنیوں میں ہائی جاتی تھی اور اس سبب سے اس کے مضامین طبعی جوشون ہر مبنی ہوتے تھے اور دلوں پر زیادہ اثر کرتے تھے - (۲) دوسرے ہے مثل اور بے نظیر حافظہ ۔ اگرچہ بن لکھے بڑھوں کا حافظہ ہمیشہ قوی ہوتا ہے مگر عرب والوں کا حافظہ بہت قوی تھا ۔ اسی قوت حافظہ کے سبب وہ اپنی قوموں کی تمام نسلوں کو یاد رکھتے تھے اور نسلوں کے یاد رکھنے کو نہایت فخر سمجھتے یاد رکھنے کو نہایت فخر سمجھتے یہے جو رفتہ رفتہ ایک علم ہوگیا اور "علم الانساب" اس کا نام

یڑ گیا۔ اهل عرب کی عادت تھی که اپنر نسب ہر بہت فخر کرتے تھے اور ہر موقع پر اس کا ذکر کرتے اور اس پر شیخی بگھارنے سے نه چو کتر تهر اور اس سبب سے آن کو صرف اینا هی نسب نامه یاد رکهنا کنی نه تها بلکه اینر مخالفون اور رقیبون اور همسایون کا نسب نامه بهی یاد رکهنا ضروری هوتا تھا تاکہ اپنی شیخی کے سامنر دوسرے کی شیخی نہ چلنر دہی لکھنا اُن کو آنا نه تھا اس لیر اُن کے نسب نامر لکھر ھوئے نہ تھر ۔ جہاں تک باد تھی یا جو ہائیں باد رکھنر کے قابل تھیں وہ سب ہر زبان یاد تھیں آن کا حافظه ھی آن کے لیے لوح محفوظ تها ـ حافظه كيسا هي قوى هو مگر تمام پشتون كا به ترتیب باد رکهنا ایک غیر ممکن بات تھی اس سبے سے بڑے بڑے جلیل القدر اور مشہور معروف اشخاص کے نام تو ضرور یاد رہتے باتی لوگوں کے نام جس قدر یاد رہ سکتے تھر اس قدر رھتر تھر ان مشہور آدسیوں کے نام یاد رھنر کا یہ بھی ہڑا سبب تھا کہ ان کے نام اور ان کے حالات شعروں میں ہوتے تھر جو اڑے اڑے معرکوں اور میلوں اور لڑائیوں میں نہایت فخر کے ساتھ پڑھے جائے تھر ۔ ان سب رسموں اور عادتوں کا نتیجہ یہ نہا کہ ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنر همسایه اور اپنر نم ن اور رقیب کو بخوبی جانتا تها که وه کس قوم اور کس سل کا ہے اور کسی کو ایسی جرأت اور ایسی طاقت نه تهی که اپنی قوم اور نسل کو بدل سکر یا جهوف موك اپنر ب كو كسى ايسى نسل كا جس كا در حقيقت وہ نہیں ہے کہنر کا ِ ۔ مگر یا این ہمہ سلسلہ وار تمام پشتوں کو بتلا دینا هر ایک کو نام بنام مورث اعلیٰ تک گن دینا ایک غیر ممکن امر تھا اس لیر ہر شخص اپنر باپ دادا کے نام وہاں

تک بیان کر سکتا تھا جہاں نک یاد ھوتے تھے۔ پھر بیچ کی پشتوں کو چھوڑ کر اُن کے نام لے دیتا تھا جن کے نام اشعار میں مذکور ھوتے تھے۔ پس جس مؤرخ نے ایسے لوگوں کا پورا سلسله وار نسب نامه بیان کرنا چاھا اُس کو یه سب دنتیں ہیش آئیں اور یه ایسی مشکلیں تھیں جن کا حل ھونا کچھ آسان نه تھا۔

ایک اور مشکل عرب کے نسب ناموں میں یہ تھی که ایک ھی نام کے کئی کئی شخص نسب ناموں میں ھوتے تھر اور اس لیر مورخ دھوکے میں پڑ جاتے تھر اور بچھلر شخص کو وہ شخص سمجھ جاتے تھر جو اگلوں میں اسی نام کا کوئی گزرا ہے اور جو پشتین ان دونوں شخصوں کے درمیان میں فی الحقیقت گزری ھیں آن کا ذکر چھوٹ جاتا تھا اور جب کہ ایک شخص کے کئی نام هونے تھے تو دوسری قسم کا دھوکا ہڑتا تھا۔ تجنیس خطی کے سبب سے ایک ھی نام کو بهضوں نے کچھ پڑھا اور بعضوں نے کچھ ۔ شام میں اور عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ - بجائے باپ کے نام کے اس شخص کا نام لے دیتے تھے جو نسب نامہ کے اشخاص میں معروف و مشہور ہوتا تھا یا جس سے نسل کئی جاتی تھی۔ چناں چہ سینٹ متی حواری نے اپنی انجیل میں حضرت عیسلی علیہ نسب نامه میں لکھا ہے کہ " کتاب نسب نامه عیسلی مسیح ابن داؤد ابن ابراهم " حالال كه مسيح سے داؤد تك اور داؤد سے اہراہیم تک بہت سی پشتیں ہیں مگر داؤد جو ایک مشہور نام تھا آن ھی کا بیٹا حضرت مسیح کو بتا دیا اور اہراھیم کا بیٹا داؤد کو کہه دیا جس سے نسل چلی تھی اور بیچ کے سب نام چھوڑ دیے ۔

عرب کے لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اپنے باپ داداؤں۔

کے ناموں کو جہاں تک آن کو یاد ھوتے تھے بیان کرتے جاتے۔
اور جب آن کی یاد کے نام ختم ھو جاتے تھے تو آخیر یاد میں
رھے ھوئے شخص کو اُس کا بیٹا کہه دیتے تھے جس سے وہ نسل
چلی ہے یا جب وہ ایسے شخص پر پہنجتے تھے جس کو ھر کوئی
یقیناً اُسی کی اولاد میں جانتا ہے جس سے نسل چلی ہے تو اُس
اُس شخص کو اُس کا بیٹا که دیتے تھے اور اس سبب سے مؤرخوں
کو ایسے لوگوں کا سلسه وار نسب نامه لکھنے میں اور بھی
مشکل بڑی ہے۔

آنحضرتکا نسب ناءہ اور اس کے متعلق غیر معتبر روایات

جب که هم اپنے پیغمبر خدا مجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نسب نامه سلسله وار لکھنا چاهتے هیں تو اُس میں بھی یه سب

مشکلات پیش آنی هین۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے نسب نامه مسکلات پیش آنی هین۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے نسب نامه کی موجود صحیح حدیث آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے نسب نامه کی موجود میں ہے۔ یه بات بے شک آنهوں نے فرمائی که "ابراهیم خلیل الله میرے باپ اور میرے ولی هیں "جیسا که ترمذی نے عبد الله ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا هے مگر کرسی نامه کے طور پر نه کبھی اپنا نسب نامه بیان فرمایا اور نه اس آئے بیان کی ضرورت تھی کیوں که تمام عرب کے لوگ یقینی بلا کسی ضرورت تھی کیوں که تمام عرب کے لوگ یقینی بلا کسی میک و تردد آئے جانتے تھے که مجد رسول الله قبیله قریش سے هیں اور اس بات پر بھی سب کو یقین تھا که قبیله قریش کا معد ابن عدنان کی اولاد میں هے عدنان اولاد هے قیدار ابن اساعیل ابن ابراهیم کی اور اتنی هی بات اس امر کے ثبوت کے لیے که آنحضرت میلی الله علیه وسلم اولاد اساعیل ابن ابراهیم کی اولاد میں هین ختی هی پشتین گزری هوں جن کی کافی تھی گو ان کے درمیان میں کتنی هی پشتین گزری هوں جن کی

نعداد مین اختلاف هو ـ

ھاں اس بات میں کچھ شک نہیں ۔ که جب لوگوں نے أنحضرت صلى الله عليه وسلم كانسب نامه بترتيب لكهنا جاها تو اس میں اختلاف ہوا اسی بناء پر کانب الواقدی نے ایک قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طُرف منسوب کرکے لکھا ہے کہ "كذب الناسا بدون" بعني نسب بيان كرنے والر جهوئے ھیں اور مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذھب میں ایک روایت بیان کی ہے کہ اسی اختلاف کے سبب جو نسب نامه

و لد الک (ای لتدازع میں لوگ کرتے تھے آپ نے المناس في المنسب) نهني المنبي فرمايا هي كه معد ابن عدنان سے صلى الله عالم عان عن آكے مت بر هو كيوں كه أنحضرت تسجاوز مسعد الملمه من صلى الله عليه وسلم نسب نامه تباعد الانساب و كشرت كے بؤے دور تک هونے سے الاراء في طول هذه الاعتصاء اور أس كے زمانه دراز ميں (مروج الدهب مسعودی) متعدد رائین هونے سے بخوبی واتف تھے۔ یعضی روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه " انا ابن الذہيعين" يعنى مين دو قربانی کیے گئے شخصوں کا بیٹا ہوں اور اس قربانی سے لوگ

وروی عن ام سلمة زوجة النبى صلى الله ام سلمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت عليه وسلم سے روايت لکھی ہے فال رسول انته مسلي انته عليه وسلم عدنان ابن ادد

عبد الله اب عد رسول الله مراد هين ـ

سمجھتے میں که آن دونوں شخصوں سے اساعیل ابن ابراهیم اور

ابو الفدا نے حضرت كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ عدنان ہیٹا ادد کا اور وه بیٹا زید کا اور وہ بیٹا برا كا اور وه بينا عراق الثري كا ہے اور ام سلمہ نے یہ بھی كم زيد اور هميسع ایک هی شخص کا نام هے اور برابنت اور اساعیل اور

بن زید بن برا بن عراق الشرى فقالت ام سلمة زيد هميسم و بسرابنت و اسمناعيل عبراق الشري ـ عراق الثري ايك هير ـ

یہ تمام روایتیں جو اوپر بیان ہوئیں محض غلط اور بے سند ھیں اور ذرا بھی اعتبار کے لائق نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ' کے رو ہرو کبھی آنحضرت کے نسب نامہ کی نسبت ذکر نہیں ھوا۔ صرف آن کے نسب کا یقین که قریش ھیں تمام عرب کے دلوں پر جا ہوا تھا اور اُس کی کوئی وجہ نہ تھی کہ اُس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب ناسہ ہر کچھ بحث ہوتی ـ کئی صدی بعد جب کتابوں کی تجریر کا رواج شروع ہوا اور مورخین کو نسب نامہ کی تحقیق میں مجبوری ہوئی تو آنھوں ہے اپنی کتابوں کے رونق دبنر کو جھوٹی روایتین خود گھڑ ایس یا افواها سنی سنائی اپنے مطلب کے موافق سمجھ کر بلا تحتیق مندرج کر دیں ۔ انا ابن الذہبیہ حین کی روایت غلط مے ۔ اساعیل کبھی قربانی نہیں ہوئے جیسا کہ ہم نے اپنے اس خطبہ میں ثابت کیا ہے جو عرب کے تواریخی جغرافیہ پر لکھا ہے اور عبداللہ کی قربانی کا بیان محض غلط ہے ھاں بلاشبہ ترمذی نے جو روایت عبد اللہ ابن مسعود سے بیان کی ہے وہ کسی قدر اعتبار کر عن عبد الله ابن مسعود لائق هے .. عبد الله ابن مسعود

قال قال رسول الله صلى الله كهتے هيں كه رسول خدا علميه وسلم أن لكل بني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ولاة من النبيين و ان وايي که هر ایک نبي کے لیے ایک

ابی و خلیل ربی شم قرا مربی نبیوں میں سے هوتا ہے ''ان اولی الناس بابراهیم اور میرا مربی میرا باپ میرے للنین اتبعوہ و هذا النبی پروردگار کا دوست (یعنی ر النین استوا و الله ولی ابراهیم) هے پهر قرآن کی یه الموسنین رواه الترسذی۔'' آیت پڑھی که سب سے زیادہ دوست ابراهیم کے وہ هیں جنهوں نے اس کی پیروی کی هے اور یه نبی یعنی مجد رسول الله اور وہ لوگ جو ایمان لائے هیں اور الله سب ایمان والوں کا دوست هے۔

آنعضرت کا نسب المانخ شخص هیں جن کے تحقیق کیے هوئے المان کرنے والے انسب ناموں میں معد ابن عدنان سے لے کر ابراهیم تک پشتوں کا بیان هوا هے۔ ایک بهیتی ، دوسرے ابن هشام ، تیسرے ابن الاعرابی ، چوتھے برخیا کاتب الوحی ارمیا نبی علیه السلام ، پانچویں الجرا۔

ان میں سے پہلے یعنی جیتی نے عدنان سے ابراھیم تک دس پشتیں اس طرح پر لکھی ھیں "عدنان ابن عدد ابن المقوم بن یا حور بن یارح بن یعرب بن یشحب بن نابت بن اساعیل بن ابراھیم -

-- ابن هشام اور دوسرے شخص ابن هشام نے اپنی کتاب المغازی و سیر میں نو پشتین اس طرح پر لکھی ہیں '' عدنان ابن عدد ابن ناحور ابن سود ابن یعرب ابن یشحب ابن نابت ابن اساعیل ابن ابراہیم -

اور اسی کتاب کے دوسرے نسخہ میں گیارہ پشتیں اس طرح پر لکھی ھیں '' عدنان ابن ادد ابن سام ابن یشحب ابن یعرب ابن الہمیسع ابن ساتو ابن یامد ابن قیدار ابن اساعیل ابن ابراھیم ـ

س- ابن الاعرابى اور تيسرے شخص يعنى ابن الاعرابى نے اس طرح پر نو پشتيں نسب نامه ميں مندرج كى هيں ''عدنان ابن ادابن ادد ابن المميسع ابن نابت ابن سلامان ابن قيدار ابن اماعيل ابن ابراهم ـ

اول تو ان نسب ناموں کو اساعیل تک سمجھنا غلطی ہے کیوں کہ اس کے لکھنے والوں نے جہاں تک اُن کو یاد تھے وہاں تک لکھ کر اُس کے مشہور اشخاص قیدار و اساعیل کا نام لے دیا ہے اور ہیچ کے نام جو یاد نہ رہے تھے چھوڑ دیے ھیں۔ جن لوگوں نے اُن کو پورا سمجھا ہے بڑی غلطی کی اور خود اُس زمانہ سے جو عدنان اور ابراھیم کے درمیان میں گزرا ہے اُن کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ نسب نامے خود بھی غلط ھیں ابن ھشام کے دونوں نسخے آپس میں مختلف ھیں اور نابت آئے ذریعہ سے اساعیل تک قریش کا نسبے نامہ پہنچانا ایک ایسی غلطی ہے جو خود عرب جاھلیت کی روایتوں سے جو تاریخی ایسی غلطی ہے جو خود عرب جاھلیت کی روایتوں سے جو تاریخی وقعت کے درجہ کو پہنچ گئی ھیں غلط ثابت ہوتی ہے۔ ابن الاعرابی کے نسب نامہ کا بھی کچھ ثبوت روایتاً یا دریتاً نہیں ہے۔ ابن الاعرابی کے نسب نامہ کا بھی کچھ ثبوت روایتاً یا دریتاً نہیں ہے۔ ہرخیا کا اس دو نسب نامے باقی رہ گئے ایک ہاروخ یا ہرخیا کا تب الوحی ارمیا نبی کا اور دوسرا الجراکا۔

و اسا الذي ذكره الجرا ابو الفدا نے بھی لكھا هے في الدساسة في شجرة النسب كه جو نسب نامه الجرا نے هو الدختار (ابوالفدا) لكھا هے وهي درست هے اور وهي اختيار كرنے كے لائق هے ـ كوئي وجه اس بات كي نهين هے كه حضرت اساعيل كي اولاد كا جو سلسله برخيا كانب الوحي حضرت برميا نبي نے اپنے زمانه تك كا لكھا هے اس پر هم اعتبار نه كرين خصوصاً اس وجه سے كه معد ابن عدنان حضرت

ہرمیا نبی کے وقت میں تھر اور بخت نصر کے هنگامه میں حضرت ہرمیا نبی نے آن کو بچایا تھا اور ساتھ لر گئر تھر اور یہ ایک قوی قرینہ اس بات کا ہے کہ ہرخیا کاتب الوحی پرمیا نبی کو معد کا نسب نامه لکهنر کی اماعیل ابن ابراهیم تک ضرورت پڑی هوگی ـ به شجره حضرت اساعیل کی اولاد کا یا بون کمو که معد ابن عدنان کا ابراهیم تک نسب نامه جو برخیا کاتب الوحی نے لکھا ھارے ھاں کی کتابوں میں بھی مندرج ہے چناں چہ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذهب میں اس کو بعینه نقل کیا ہے۔ ہشام کلبی کی روایت جو واقدی میں ہے .. اُس میں اسی شجرہ کو بیان کیا ہے مگر ناموں کے تلفظ میں به سبب مجانست الفاظ کے اور نقل کے فرق ہوگیا ہے۔ مثلاً ایک نے ایک نام لکھا ہے اقناد کاف اور نون سے دوسرے نے لکھا ہے افتاد فر اور نے سے یا مثارً ایک نے لکھا ہے عیسلی بالیا اور دوسرے نے لکھا عیسر ہالراء اور غالباً کاتب نے کشش دار حرف یا کو حرف الرا سمجھ لیا ہے اسی طرح ناموں کے تلفظ و نقل میں اختلاف ہے ورنه وه دونوں واحد هیں اور وهی شجرے هیں جو برخیا کاتب الوحی نے اپنے زمانہ تک لکھر ھیں ۔

ه- الجرا الجرا كا نسب نامه در حقیقت اساعیل این ابراهیم تک نهیں ہے بلكه حمل ابن معد ابن عدنان اول تک ہے یعنی و هاں تک كه برخیا كاتب الوحی نے شجره لكها تها مگر جو كه الجرا نے بهی أن ناموں كو جو برخیا كاتب الوحی نے لكھے تھے چهوڑ كر حسب دستور عرب و شام أس كے آخير میں قیدار بن اساعیل اور ابراهیم كا نام لكھ دیا تھا ۔ لوگوں كو شبه پڑا كه يه مستقل جداگانه نسب نامه هے حالاں كه در حقیقت وه برخیا كاتب الوحی كے نسب نامه كا تتمه هے ایك اور وجه غلطی برخیا كاتب الوحی كے نسب نامه كا تتمه هے ایك اور وجه غلطی

میں پڑنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ برخیا کاتب الوحی اور الجرا کے نسب نامہ میں مکرر نام آنے ہیں خصوصاً معد اور عدنان کے اور اس سبب سے لوگوں نے اس کو جداگانہ نسب نامہ خیال کیا حالاں کہ مکرر ناموں کا آنا کوئی امر قابل اشتباہ کے نہیں ہے پس اب ہم برخیا کاتب الوحی کے نسب نامہ کے نیچے الجراکا نسب نامہ جو اس کا تتمہ ہے لگا دیتے ہیں جس سے آنحضرت صلی انتہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اساعیل ابن ابراہیم تک پورا ہو جاتا ہے جن وجوہات سے کہ ہم نے الجرا کے نسب نامہ کو برخیا جن وجوہات سے کہ ہم نے الجرا کے نسب نامہ کو برخیا کاتب الوحی کے نسب نامہ کا تتمہ بیان کیا اور دونوں کی صحت کو تسلیم کیا اس کی وجوہات یہ ہیں۔

ارل یه که اساعیل ۹۰ و دنیاوی مطابق ۱۹۱۰ قبل مسیع یدا هوئے تھے اور عد صلی الله علیه وسلم ۱۹۵۰ دنیاوی مطابق ۵۰ مدی معد مسیح کے پیدا هوئے تھے پس دونوں ولادتوں میں چوبیس سو چھتحر برس کا فاصله هے اور اساعیل سے آنحضرت تک اس نسب نامه کی ستر پشتین گزرتی هیں جو از روئے حساب اس سلسله نسب کے جو علی العموم علوم طعبی کی تحقیقات سے اختیار کیا جاتا ہے بالکل صحیح ہے یعنی قریب تین پشت کے ایک صدی میں۔

دوسرے به که معد و ارمیا نبی دونوں ایک وقت میں تھے ۔ چناں چه مروج الذهب مسعودی جلد م صفحه ۱۹۹۹ میں لکھا ہے و قد کن لا رسیا سعه که معد ابن عدنان کے ارمیا نبی صعد ۱ بس عدنان اخبار کے ساتھ جو حالات گزرے ھیں مطول ذکرها ۔ (مسعودی) وہ بہت طولانی ہیں ۔ وہ حالات یہ ہیں که جب بخت نصر نے عرب پر حمله کیا اور عدنان اور بنی جرهم کو شکست دی اور مکه کو لوٹ لیا اور صد ہا

آدمیوں کو پکڑ کر بابل میں لرگیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے معد ابن عدنان کو اس سے بچایا اور ارمیا نبی اور برخیا خدا کے حکم سے معد کو اپنے ساتھ لے گئر اور حیران میں آن کو به حفاظت رکھا۔ ارمیا نبی کا زمانه سال دینوی کے حساب سے پینتالیسویں صدی میں یعنی چھٹی صدی قبل مسیح میں تھا اور جو نسب نامه هم نے صحیح قائم کیا ہے اس میں بھی نسلوں کا عام سلسله بموجب معد بھی اسی زمانه مین هوتا ہے جو ایک نہایت قوی دلیل اس سلسله کی صحت کی ہے اور برخیا کاتب الوحی کی تاریخانه تحریر اور عام عرب کی مشہور روایت سے عجب طرح پر مطابقت یائی جاتی ہے۔

نسب نبوی ہر | سر ولیم سیور نے اپنی کتاب لائف آف کلا ا جلد ، صفحه م و ، میں لکھا ہے که یه روایت معد اور ارمیا نبی کی صحیح معلوم

نهیں هوتی اس لبر که آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم و عدنان میں اٹھارہ پشتین ھیں اور نسلوں کے صحیح حساب سے عدنان کی پیدائش ۱۳۰ قبل مسیح سے پہلے کی نہیں ہو سکتی حالاں که بخت نصر کے حملوں کا زمانه ۵۷۵ قبل مسیح میں پایا جاتا ہے۔

يوريين اعتراضات

اور آن کے جوابات

مگر سر ولیم سیور کو ناموں کے متحد ہونے سے یہ شبہ پڑا ہے۔ عدنان بھی دو ھیں اور معد بھی دو ھیں ایک وہ ھیں جو برخیا کاتب الوحی کے شجرہ سیں ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو الجرا والے نسب نامه میں هیں پس وه روایت نسبت پہلے معد ابن عدنان کے ہے۔ سر والم میور نے دوسر سے معد ابن عدنان کی نسبت وہ روایت تصور کی ہے۔ عک بلاشبہ معد کا بھائی تھا مگر اس سے پہلر معد کا نہ دُوسرے معد کا جیسا کہ سر ولیم میور نے تصور کیا ہے۔ عرب نے ضلع حضرت موت میں جو قلعہ توم عاد کا ازنام حص الغراب تھا اور جس میں سے ایک کتبہ نکلا جس میں ھود پیغمبر کا ذکر ہے اور اس میں عک کا بھی نام ہے یہ عک اسی پہلے معد کا بھائی معلوم ہوتا ہے ۔

ھارے اس مضمون کے پڑھنر والوں کو یاد رکھنا چاھیر

که مجد صلی الله علیه وسلم سے عدنان تک جو هارے مرتبه شجره میں پچاسویں نمبر پر هے پشتوں کا سلسله عموماً تسلیم کیا گیا هے اور کسی مؤرخ کو اس میں اختلاف نمیں هے مگر عدنان سے آگے بلحاظ آن وجوهات کے جو اوپر مذکور هوئیں مؤرخوں میں قال البیمقی السندکور و اختلاف هے ۔ بیمقی کا قول هے کان شیخنا ابو عبد الله که "اس کے استاد حافظ السحافظ یشول نسب رسول الله ابو عبد الله کہتے تھے که صحیح اور مسلی الله علیه وسلم کان نسب عدنان و ماوراء عدنان نسب عدنان تک صحیح هے اور فلیس فید شی نعتمد علیه اس سے اوپر کوئی ایسی چیز فلیس فید شی نعتمد علیه اس سے اوپر کوئی ایسی چیز (ابو الفدا) ۔ نمین هے جس پر بهروسا کیا جاوے" مگر یاد رکھنا چاهیے که یه قول اگر بیمقی کا صحیح جاوے دارے" مگر یاد رکھنا چاهیے که یه قول اگر بیمقی کا صحیح

جاوے'' مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قول اگر بیہقی کا صحیح ہو تو اس کے استاد کی ایک رائے و سمجھ ہے کوئی مذھبی حدیث نہیں ہے جس پر یہ استدلال ہو سکے کہ مذھبی روایت کے بموجب اس کی صحت نہیں ہے۔

ہلاشبہ اہل عرب بئی اسرئیل سے نہایت قرابت قریبه رکھتے تھے وہ اساعیل کی اولاد تھے اور یہ اس کے بھائی اسحاق کی ۔ وہ ان پڑھ جاہل تھے اور یہ لکھے پڑھے قابل ۔ پس یہ ایک قدرتی و طبعی بات تھی کہ جس بات سے وہ نا واقف ہوں اپنے اسرائیلی بھائیوں سے اس کو دریافت کریں یا جس بات کی تفصیل کا رسول اللہ نے نہیں فرمائی تھی اس کا مفضل حال اپنے

اسرائیل بھائیوں سے ہوچھیں ۔ خصوصاً اس وحد سے کہ اعظرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ حالات و تاریخی واقعات کی نسبت بنی اسرائیل سے روایت کرنے کو منع نہیں فرمایا تھا ہلکہ اجازت ' دی تھی اور جس کسی ہات۔میں کوئی خاص حکم نه تھا تو یمود کے تتبع کو جو اہل کتاب تھر مناسب سمجھا تھا۔ پس جب که مساانوں کو اپنر پیغمبر کے نسب نامه لکھنر کا خیال هوا جس کا کبھی مذکور آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی میں نه هوا تھا تو بلاشبه انھوں نے پہودیوں اپنر اسرائیل - بھائیوں سے جو لکھے پڑھے تھے اور جن کے ھال تاریخ نویسی اور نسب ناموں کی تحریر کا بھی سلسلہ جاری تھا مدد لی اور آن کی کتابوں کی بھی تحقیق کی اور نسب نامہ مرتب کیا اور یہی وجه ہوئی کہ بہ سبب مشابہ ہونے حروف تہجے عبری کے پھر اس کی دوسرے خط کونی میں نقل ہونے پھر خط ثلث میں نقل ہونے اور پھر موجودہ خط عربی میں نقل ہونے سے الفاظ کا آلٹ پھیر و تلفظ کا ادل بدل موا اور کاتبین کی غلطی سے کوئی نام رہ گیا کوئی ہڑھ گیا ہو منشاء اختلاف ہے۔ مگر حب کال غور و فکر سے اس ہر لحاظ کیا جاوے تو اُس کی صحت بخوبی ہو سکتی ہے جیسے کہ بقدر ابنے نمهم کے هم نے کی ہے ۔ چناں چہ انھی واقعات کا ذکر و اقدی نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ میں نے اس ہات میں که معد اولاد قیدار بن اساعیل میں ہے کسی کا اختلاف نہیں دیکھا اور یہ اختلاف جو آپ کے نسب میں ہے اس بات کی و لم اربينهم اختلافاً دليل هے كه اهل عرب كو يا ان معد سن اولاد قیدار بن مسلمانون کو نسب نامه یاد نہیں تھا اُنھوں نے یہ نسب نامہ اسماعيل و هذ الاختلاف اہل کتاب سے لیا ہے آنھوں نے ف نسبه بدل على انه لم

عفظ و انما اخذ ذلک من اهل الکتاب و ترجموه لهم فاختلفوا فیه ولوصح ذلک کان رسول الله اعلم المناس به فالاس عندنا علی الانتها الی سعد ابن عدنان ثم الاسساک عماورا ذلک الی اسماعیل بن ابراهیم - (کاتب لواقدی)

آس كو ترجمه كر ديا اور پهر
ان كو اس ميں اختلاف هوگيا
اور اگر يه نسب نامه صحيح
هوتا تو رسول خدا صلى الله
عليه وسلم سب لوگوں سے زياده
اس كے جاننے والے تھے - پس
هارے نزديك بهتر يه هے كه
معد ابن عدنان تك ٹهير جانا
چاهيے اور اس سے آگے اساعيل

واقدی کے اس نقرہ کو سر ولیم سیور نے بھی اپنی کتاب لائف آف کا میں نقل کیا ہے مگر اس میں کوئی ایسی بات جس میں آخضرت صلی الله علیه وسلم کے اولاد اساعیل هونے میں شبه پڑے نہیں ہے یه بات سے ہے که هم کو نسب ناسه ابراهیم تک یاد نه تھا۔ یه بھی سے ہے که هم نے یہودیوں سے جو هارے اسرائیلی بھائی هیں یا آن کی کتابوں سے اس کی نحقیق کرنے پر مدد لی ہے۔ جو وجه اختلاف هم نے بیان کی ہے اسی کی طرف واقدی نے بھی اشارہ کیا ہے یه بھی سے ہے که رسول خدا ملی الله علیه وسلم اعلم الناس تھے اگر آن کے سامنے اس کا تذکرہ هوتا یا اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی یا آنحضرت سے پوچھا جاتا تو خدا کی هدایت سے بالکل صحیح و درست بتلا دیتے۔ مگر نه اس کی ضرورت ہوئی نه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا اور اسی وجه سے هم کو اور ذریعوں سے تحقیق نوم کی ہی ضرورت پڑی باقی جو کچھ واقدی نے کہا ہے وہ خوص واقدی کی رائے ہے۔ اس کے نزدیک معد بن عدنان تک

نسب نامه کی تحقیقات میں کچھ شبہ نہیں رہا اس سے زیادہ اُس کو تحقیق نہیں ہوا اس لیے وہ کہتا ہے کہ معد بن عدنان سے زیادہ بیان کرنا کچھ ضرور نہیں مگر ہاری تحقیق یہ ہے کہ برخیا کاتب الوحی ارمیا نبی کا لکھا ہوا شجرہ صحیح ہے اور وہ اساعیل ابن ابراہیم تک پہنچا ہوا ہے۔

سر ولیم میور صاحب کا یه کمنا هم دل سے قبول کرتے هیں که '' یه بات صاف صاف تسلیم کی جاتی ہے که آبحضرت صلی الله علیه وسلم کا نسب نامه عدنان تک خاص عرب کی ملکی روایتوں سے لیا گیا ہے اور عدنان سے آگے یہودیوں سے'' مگر هاری تحقیق اور سر ولیم میور کی تحریر میں اتنا فرق ہے که وہ اس عدنان تک عرب کی ملکی روایتوں کا نسب نامه بتلاتے هیں جو هارے مرتبه کرسی نامه میں پچاس نمبر پر ہے اور هم اس عدنان تک ملکی روایتوں کا نسب نامه قبول کرتے هیں جو عدنان تک ملکی روایتوں کا نسب نامه قبول کرتے هیں که یہودکی اکتالیس نمبر پر ہے اور باقی کو هم تسلیم کرتے هیں که یہودکی قاریخ سے لیا هوا ہے۔

هم کو اس بات کے دیکھنے سے نہایت تعجب هوتا ہے که عیسائیوں نے اپنی کتابوں اور تحریر میں کیوں اس اس کے ثابت کرنے میں بے فائدہ سعی کی ہے اور اپنا وقت ضائع کیا ہے اور قوائے عقلیه و دماغیه کو صرف کیا ہے ۔ جس سے هم مسلمان کبھی منکر نہیں هوئے یعنی یه اس که یهودیوں اور مسلمانوں کے مذهب میں ایک تعلق ہے اور پچھلا پہلے پر مبنی ہے اور جب وہ اس اس کو نہایت سعی بے حاصل سے ثابت کر چکتے اور جب وہ اس اس کو نہایت سعی بے حاصل سے ثابت کر چکتے هیں تو از راہ طعن هم پر یه الزام لگائے. هیں که هم نے فلاں فلاں بات یہودیوں کے مذهب سے لی ہے گویا مذهب اسلام میں ایسی بات نہیں ہے جو خود وہ اپنے اصول پر قائم ہو ۔ بلکه میں ایسی بات نہیں ہے جو خود وہ اپنے اصول پر قائم ہو ۔ بلکه

یہودیوں کے ماں سے چرایا ہوا ہے اور جیسے که مذہب عیسائی بالكل مذهب يهود كا محتاج هے ويسا هي مذهب اسلام بهي مذهب یهود کا محتاج ہے۔ اگرچہ یہ امر که کبون سا مذہب مسلمانی یا عیسائی زبادہ تر بلکہ بالکل مذهب یهود کا محتاج هے هر ایک پر روشن ہے مگر ہم خوشی سے اس امر مذکور کو تسلیم کریں گے کیوں که جو مشاہرت آن دونوں رہانی المامی مذهبوں میں ہائی جاتی ہے اُس سے انکار کرنے کے بدلر ہم اس کو اپنا نہایت فخر سمجھیں کے کہ ہم مسلمان ہی ہیں جو ہر ایک سچر اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کے سچر پیرو میں۔ مم می یقین کرتے میں که آدم و نوح اور ابراهیم و یعتموب و اسحاق و اساعیل و موسلی و عيساًي اور مجد صلواة الله عليهم اجمعين سب كا ايك هي دبن تها ــ ھارے پیغمبر کو خدا نے فرمایا که " بہودیوں اور عیسائیوں سے فل یا اہل الکتاب تعالوا کہہ دے کہ ایک بات کو الى كلمة سوا بيننا وبينكم مان لوجو تمهارے هال بهي ان لا نعبد الا الله \_ (قرآن) وهي هے اور وہ يه هے كه خدا کے سوا اور کسی کو مت پوجو'' ہم مسلمانوں کا 'ذاتی فخر ہی ہے کہ ہم بہودیوں سے زیادہ موسلی کابم اللہ کے اور عیسائیوں سے زیادہ عیسلی روح اللہ کے پیرو ہیں جنھوں نے یجیٹی و عیسٹی اور مجد رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور آن کی پیروی کی هدایت کی تھی مگر ہودیوں نے ان تینوں کو اور عیسائیوں نے اس پچھلے کو جس پر ایمان کا خاتمہ تھا نه مانا ـ مگر سچی پیروی موسلی و عسلی کی هم مسلمانوں هی نے کی ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کی نسبت کیا ہے ہودہ گفتگو عیسائیوں نے کی ہے خدا تعالٰی کے اس وعدہ کا

ہورا ہونا جو اس نے بنی اسرائیل سے موسلی کی زبانی کیا کہ " میں تمھارمے بھائیوں یعنی بنی اساعیل میں سے موسلی کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا'' کچھ اس بات پر منحصر نه تھا که بنی اساعیل کی نسلیں مد سے لے کر اساعیل تک هم کو کامل ترتیب اور پوری تعداد سے باد موں اور نه اس بات ہر اس کا انحصار تھا کہ وہ کرسی نامہ ہم عرب کی ملکی روایتوں سے یاد کریں یا یہودکی روایتوں اور برخیا کاتب الوحی ارمیا نبی کی تحریروں سے ۔ وہ تو اساعیل کی اولاد میں سے ایک کے لیر هونا تها سو مح رسول الله کی نسبت پورا هوا ـ تمام عرب اور بهود اور عرب کے قرب و جوار کی نمام قوسیں اور نمام اگار اور بچھار مؤرخ خواہ وہ عرب کے رہنر والر ہوں یا کسی اور ملک کے مسلان ھوں یا کسی اور مذھب کے اس بات میں ذرا بھی شبہ میں رکھتر بلکہ ہالکل تسلم کرتے ھیں کہ مجد رسول اللہ ہی ھاشم قریش اساعیل ابن ابسراهیم کی اولاد سیں هیں۔ بهدرسول الله نے قریش کو پکار کر نخاطب کیا که و اسید کرم ابدراهدیم ' جس کو سب نے تسلیم کیا اور کون ایسا شخص ہے کہ جس میں اس قدر جرأت هو که وه سچ بات کو تسایم نه کرے۔ چنان چه هم اس مقام پر چند رائیں عالم مورخوں کی نقل کرتے ہیں ۔ ابو الفدا لکھتا ہے كه "نسب أعضرت صلى الله و نسبه صعلعم الي عليه وسلم كا عدنان تك عدنان ستفق عليه سن متفق عليه هے بغير اختلاف كے غيس خلاف و عدنان سن اور اس میں بھی که عدنان ولد اسماعيل بن ابراهيم اولاد اساعيل ابن ابراهيم سي الخليل عليه السلام سن ہے ۔ کچھ اختلاف نہیں ہے غير خلاف لكن الخلاف لیکن آن ہشتوں کی تعداد سیں في هذه الإباء الذين بين

عدنان و اسماعیل فعد اختلاف هے جو عدنان اور اسعضهم سنها نحو اساعیل کے درمیان میں ہیں۔ اربعین رجلا وعد بعضهم پس بعضوں نے تو چالیس سبعة ۔ (ابوالفدا) بشتوں کے قریب گنی ہیں اور بعضوں نے سات گنی تھیں بعضوں نے سات گنی تھیں

بعضوں نے سات'' جن لوگوں نے جس شبہ سے سات گئی تھیں اس کی تفصیل ہم او پر بیان کر چکے ہیں پس اصل میں وہ بھی کچھ اختلاف نه تھا بلکه صرف سمجھ کی غلطی تھی ۔

مشہور مؤرخ مسٹر گین جو تمام عالم میں مشہور ہے لکھتا ہے کہ '' بحد کو حقیر اور مبتدل نسل سے کہنا عیسائیوں کا ایک احمقانہ افترا ہے۔ ایسا افترا کرنے سے بجائے اس کے کہ اپنے خالف کی خوبیوں کو گھٹاویں اس کی خوبیوں کو اور زیادہ بڑھاتے ھیں۔ اساعیل سے ان کی نسل کا ھونا ایک قومی تسلیم کی ھوئی بات اور ملکی روایت سے ثابت شدہ امر ہے۔ بالفرض اگر کرسی نامہ کی بہلی نسلیں بخوبی معلوم نہ ھوں اور ابہام میں ھوں تو اور بہت سی پشتیں ایسی ھیں جو صاف صاف شریف و نجیب تو اور بہت سی پشتیں ایسی ھیں جو صاف صاف شریف و نجیب ھیں وہ قریش اور بنی ھاشم ھیں جو اھل عرب میں نہایت نامی اور مکہ کے قرماں روا اور کعبہ کے موروثی محافظ تھے۔''

روراڈ مسٹر فارسٹر صاحب بھی بھی گواھی دیتے ھیں اور ان کی گواھی ایسی ہے جو غالباً اُنھوں نے خوشی سے نہ دی ھوگی وہ لکھتے ھیں کہ '' اب تک ھم نے قیدار کا سراغ قدیمی جغرافیہ سے لگایا ہے اب اس بات کا دیکھنا باقی ہے کہ قدیمی روایتوں کو عرب کی روایتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کیا ثبوت حاصل ھو سکتا ہے ۔ کیوں کہ یورپ کے نکتہ چینوں کی رائے میں عرب کی ایسی روایت جس کی تائید میں اور کوئی ثبوت نہ ھو گو کیسے ھی اعتراض کے قابل ھو مگر روایت کی جانچ

اور پڑتال کے جو قوانیں مسلمہ ھیں اُں کے مطابق اُن پر غور کرنے سے اس بات کا انکار کرنا نا ممکن ہے کہ وہ روایت مذھبی اور دنیاوی دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے خاص عرب کے لوگوں کی یہ خاص قدیمی روایت ہے کہ قیدار اور اُس کی اولاد ابتداء میں حجاز میں آباد ھوئی تھی ۔ چناں چہ قوم قریش اور خصوصاً مکہ کے بادشاہ اور کعبہ کے متولی ھمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ھونے کا دعوی کرتے تھے اور خاص حضرت جد نے اسی بنیاد پر کہ اساعیل کی نسل اور قیدار کی اولاد ھیں اپنی قوم کی دبنی اور دنیوی عظمتوں کے استحقاق پر تائید کی ہے ۔''

صرف سر ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف مجد میں علماء کی متفق رائے سے اختلاف کیا ہے ہم اس اختلاف کے جانچنر پر مستعدو آمادہ میں۔ انہوں نے صرف اپنی قیاسی باتوں سے ان حقیقتوں پر اعتراض کیا ہے جو آنتاب کی طرح روشن ہیں اور مذھبی اور دنیوی دونوں طرح سے ہلا کسی شبہ کے ثابت ھوتی هين چنان چه سر وليم ميور كمتے هيں كه "دُجُو كوششين هميشه مذھب اسلام کی روایتوں اور عرب کے قصوں کو توریت اور یہودیوں کی روایتوں ہے مطابق کرنے کے واسطر لی گئی ہیں اس کو بھی ہم اسی سبب سے منسوب کر سکتر ہیں ۔ اس کلیہ کو خاص حضرت عدم کے حالات سے بہت کم تعلق ہے لیکن وہ ان کے بزرگوں اور عرب کی قدیمی روایتوں سے ایک وسیم اور موثر تعلق رکھتا ہے۔ یہ خواہش که مذہب اسلام کے پیغمس کو اساعیل کی اولاد میں سے خیال کیا جاوے اور غالباً به کوشش کہ وہ اساعیل کی اولاد میں سے ثابت کیر جاویں آن کی حین حیات میں پیدا ہوئی تھی اور اس طرح پر مجد کے ابراھیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھر اور اساعیل اور بنی اسرائیل کے بے شار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانے میں ڈھالے گئے تھے۔''

مگر سر ولیم میور کے اس خیال کی غلطی کیسی علانیہ ظاهر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہھی اس بات كاخيال بهي نمين هوا كه كوئي نسب نامه ابراهيم تك درست کیا جاوے نه کبھی اس بات کا دھیان ھوا که آنحضرت کو اولاد ابراهیم ثابت کرنے میں کوشش هو۔ یه ایک ایسی بات، ثابت شده و محقق تھی کہ جس میں کسی کو کسی جدید ثبوت کر تلاش کی حاجت نه تھی ۔ کیا آفتاب نصف النمار کے اثبات کا دن۔ دهاڑے کسی کو خیال آ شکنا ہے ؟ تمام قرآن محید میں کہیں اس بات پر زور نہیں ڈالا گیا۔ تمام معتبر کتابیں حدیثوں کی اس مناحثه سے خالی هیں چند نا معتبر روایتیں جو کئی صدی بعد وفات آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے پبدا هو ئين اور اس وقت پيدا هوئين جب کتابوں کی تصنیف کا سلسله شروع ہوا اور مصنفوں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم كانسب نامه لكهنا چاها ـ أن كا بهي سلسله سند آنحضرت تک نمین بهنچایا گیا بس یه قیاس کرنا کیسا غلط قياس هے كه په خواهش آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگی میں پیدا ہوئی تھی۔ ھارے علماء نے جب آنحضرت صلی اللہ۔ عليه وسلم كا نسب نامه لكهنا چاها تو أس كي تحقيقات كي اور امن کی نسبت جو آن کی رائے اور تحقیقات ہوئی بلا کسی تاسل کے ، بلاکسی خیال کے ، بلاکسی تردد کے ، بلاکسی دھکڑ پکڑ کے ، . نہابت ہے پرائی اور سادگی و صفائی سے لکھ دی جس سے خود یہ ہات ثابت ہوئی که مسلمانوں کے دل میں نه کبھی اس امر میں. شبه تھا نه آن کو تردو تھا نه کبھی آن کو اس بات کے ثابت۔ کرنے کی فکر تھی اور نه کبھی وہ چوری و فریب آن کے دل.

میں تھا اور نہ کبھی اس کے ثبوت کے دربے تھے جس کا قیاس سر ولیم سیور نے اپنی رائے میں کیا ہے پس وہ اُن کا قیاس محض غلط ہے اور مطلق اعتبار کے لائق نہیں ہے۔

آعضرت کا نسب نامه اس مضمون کے خاتمہ میں اپنے پیغمبر کا نسب نامہ جس طرح پر کہ هم نے تحقیق کیا مندرج کرنے هیں اور جو کہ مجھ کو بھی اس بات کا فخر حاصل هے کہ میں بھی اسی آفتاب عالم تاب کے ذروں میں سے هوں اس لیے اپنے نسب نامه کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیتا هوں تاکه جو روحانی ارتباط مجھ کو اس سرور دو جہان سے هے اور جو خون کا انحاد مجھ میں اور اس سرور عالم میں هے اور جس کے خون کا انحاد مجھ میں اور اس سرور عالم میں هے اور جس کے سبب '' احجمی دمک دمی '' کا هارا موروثی خطاب سے بھی معزز هو جاوے۔

گرچه خوردیم نسبتے ست بزرگ ذرہ آفشاب تبا بانسیم

نسب نامهٔ مجد رسول الله تا حضرت ابر اهیم مع نسب نامهٔ سرسید تا مجد رسول الله صلی الله علیه وسلم

|                | 1  | اسنا اداهم جوور قبل            | _,  |
|----------------|----|--------------------------------|-----|
| عوص اول        | -۵ | ابينا ابراهيم ١٩٩٦ قبل<br>مسيح | -,  |
| مر<br>ا        | -7 | اس)عیل . ۱۹ و قبل مسیح         | -۲  |
| سائے           | -2 | <br>قیدار                      | -٣٠ |
| ا<br>رزاخ<br>ا | -^ | 1                              | -,~ |

| عس <b>ق</b> ی<br>ا | - 7 2  | ناج <i>ب</i><br>ا        | - 9   |
|--------------------|--------|--------------------------|-------|
| ماحٰی<br>ا         | -۲7    | '<br>معصر<br>ا           | -1 .  |
| ا<br>تاحور<br>ا    | -42    | ا <sub>جه</sub> ام<br>ا  | -11   |
| !<br>فاحم<br>أ     | -r ^   | ا<br><b>ا</b> فتاد<br>ا  | -17   |
| ا<br>كالح          | - r q  | ا<br>عیسی                | -1 4  |
| ا<br>ب <b>دلان</b> | -۳.    | حسان                     | -100  |
| ا<br>يلدارم        | -71    | ا<br>عنقا<br>ا           | -14   |
| ا<br>حرا           | -44    | ا<br>ار <b>عوا</b>       | -17   |
| <br><b>ناس</b> ل   | -٣٣    | ا<br>ب <mark>لخ</mark> ی | -12   |
| ا<br>ابی العوام    | -4",** | ا<br>بحرے                | -1 A  |
|                    |        | ا<br>هر <i>ی</i>         | -19   |
| متساويل            | -۳۵    | 1                        |       |
| . ا<br>برو         | -۳٦    | بيسن<br>                 | - ۲ • |
| 1                  |        | حمران                    | - r 1 |
| عوص دوم            | -42    | <br>الرعا                | -77   |
| ا<br>سلامان اول    | -٣٨    | <br>عبید                 |       |
| 1                  |        |                          | -17   |
| الهميسع اول        | -44    | عنف                      | -r m  |

.

| الياس<br>ا        | -68  | ادد اول                   | ~r·         |
|-------------------|------|---------------------------|-------------|
| مدركه             | ۵۵-  | عدنان اول ۲۰۰ قبل         | -r 1        |
| ا<br>خریمه        | -۵٦  | مسيح                      |             |
| کنانه             | -64  | معد اول ۱۸۸ قبل مسیح      | -r <b>r</b> |
| ا<br>النضر        | -61  | همعصر ارمیا نبی           |             |
| مالک              | -a 9 | حمل                       | -~ <b>~</b> |
| <br><b>قب</b> ر   | -7•  | نابت                      | -17 (7      |
| <br>غال <i>ب</i>  | -71  | سلامان دوم                | -ma         |
| ا<br>لوے          | -7 Y | ا<br>الهميسع دوم          | - r ٦       |
| ا<br>کعب          | -75  | ا<br>اليمسع               | -82         |
| ا<br>م <i>ن</i> ه | -٦ m | <br>ادد دوم               | -~ A        |
| ا<br>کلاب         | -TA  | ا<br>اد                   | -r· ¶       |
| ا<br>قصی          |      | <br>عدنان دوم             |             |
| عبد مناف          | -77  | ا ا                       | -۵.         |
| ا<br>هاشم         | -74  | معد <sup>ا</sup> انی<br>ا | -۵ ۱        |
| ا<br>عبد المطلب   | -7.  | ا<br>نزار                 | -47         |
| ا<br>عبد الله     | -79  | مضر                       | -07         |

| سید موسلی                 | -10         | مجد رسول الله                     |      |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| 1                         |             | صلي الله عليه وسلم                |      |
| سی <b>د احمد</b><br>ا     | -17         | فاطمه زهرا                        | - ۲  |
| ،<br>سید هد<br>ا          | -12         | امير المومنين على<br>ابن ابي طالب |      |
| سيد ٰعلى<br>ا             | -1 ^        | انن عبد المطلب                    |      |
| سيد جعفر                  | -19         | امام حسين                         | -٣   |
| ا<br>مید عد<br>ا          | - ۲ •       | ا<br>امام زین العابدین<br>ا       | -,7  |
| سید عٰیسٹی<br>ا           | -r 1        | امام ع <mark>د</mark> ياقر<br>ا   | ۵-   |
| سيد ابوالفتح<br>ا         | -77         | امام جعفر صادق<br>ا               | -7   |
| سید <sup>ا</sup> علی<br>ا | -r <b>r</b> | امام موسلی کاظم                   | -4   |
| سید ہار حسی <i>ن</i><br>ا | -,r a       | امام على موسلى رضا<br>ا           | -^   |
| سيد كاظم ألدين حسين<br>أ  | - 77        | امام عُد تقی<br>ا                 | -1   |
| سیا، جعفر<br>ا            | -71         | ـ سيد موسى مراقع<br>ا             | -1 - |
| سيد ٰ ہاقر<br>ا           | -14.        | ۔ سید ابی عبد الله احمد<br>ا      | -11  |
| ِ سید مُوسی<br>ا          | -Y A        | ۔ سید عدد اعرج<br>ا               | -17  |
| سيد شرف الدين حسين.<br>ا  | <b>-r</b> 9 | ۔<br>سید مجد احمد<br>ا            | -17  |
| سيد الراهيم               | -٣-         | ۔ سید احمد                        | ۳ ۱  |



. ۲ جنوری ۱۸۸۹ء

۲۳ منی ۱۸۵۰ء

## آنحضرت صلى الله عليه وسلم كي بشارات توریت و انجیل میں

يجدونه مكتوبا عند هم في التوراة و الانجيل

توریت ز وصف تست معمور انجیل ز نام تست مشهور

قرآن مجبد کے بموجب هم مسلمان اس بات کا يقين رکھتر هیں که توریت اور انجبل دونوں میں کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پیغمبر ہونے کی ایسی صاف صاف بشارتین مذکور هیں حن میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا ۔ ·

خدا تعاللي سوره اعراف مين فرماتا هے كه ''جو لوگ اللذين يتبعون كمنا مائتر هين رسول بن بره الرسول النبي الاسي ني كاجس كا ذكر الني الس الذي بحدونه مكتوبا لكها بائے هيں توريت اور انحيل عندهم في السوراة و الاسين وه أن كو اجهي باتون كے نبخيل يا مرهم بالمعروف كرنے كو كمتا هے اور برى و یستهاهم عن المنکر و باتوں کے کرنے سے سنع کرتا هے اور ستھری چیزوں کو آن کے لیر حلال کرتا ہے اور <sup>ہو</sup>

يحل لهم الطيبات و يحرم عيلهم الخبائث

نا یاک چیزوں کو آن ہر وينضنع عنتهم أصرهم و حرام کرتا ہے اور آن کا ہوجھ الا غلال التي كانت عليهم آن ہر سے آتارتا ہے اور حو فالنديين استنوبه وعزروه مشقتیں آن کے گار کا طوق ونصروه والمبعوا النبور . الذي أنزل سعه اولئك هو رهی تهیں آن کو دور کرتا ھے۔ پھر جو لوگ آس پر ایمان هـم الـمفـلحون ـ (سوره اعراف لائے اور آس کا ادب کیا اور ایت ۲۵۱) اس کی مدد کی اور اس نور کی تابعداری کی جو اس کے ساتھ آثرا و ہی لوگ ہیں نجات پانے والر ۔

پھر دوسری جگه خدا تعالی نے سورہ صف میں فرمایا ہے و اذرقال عيسلي ابن كه "جب كما عيسلي مريم مریم یا بسی اسرائیل کے بیٹرنے که اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم سصدقا ہے شک مجھ کو خدا نے رسول لما بين بدى من التوراة كركے تمهارے باس بهيجا هے تصدیق کرتا هوا توریت کی جو میرے سامنر ہے اور بشارت جاء هم بالسينات قالوا دينا هوا ايک پيغمبر كي جو هدذا سحرسبدین \_ (سوره صف میرے بعد هو کا اور اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ پیغمبر (یعنی مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) آن کے پاس آیا کھلی

و سبشرا برسول باتی سن يعدك اسمه احتمد فلما آیت ۲)

ہوئی دلیلیں لےکر تو انھوں نے کہا یہ تو علانیہ جادو ہے ۔'' مسلمان کل عمهد عتیق عمو جس میں حضرت موسلی کی پانچوں کتابین اور زبور و صحف انبیاء داخل هیں توریت کہتے تھے کیوں کہ آن سب کے سرمے ہر جو کتاب تھی اُس کا نام توریت تھا اور عہد جدید کی کتابوں کو سوائے اعال و حواریوں کے

ناموں کے انجیل کہتر تھر۔ کیوں کہ وہ سب کتابیں انجیل کے نام سے موسوم تھیں۔ قرآن و حدیث میں بھی انھی معنوں میں لفظ توریت و انحیل کا وارد ہوا ہے۔ پس قرآن محید سے به تو پایا گیا کہ توریت و انجبل میں ہارہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور لقب بھی مذکور ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ کس جگہ توریت و انحیل میں یہ ذکر ہے ۔ اس سبب سے مسلمان عالموں نے توریت و انجیل میں اُس کی تلاش شروع کی ۔ مگر انھوں نے عهد عتیق و عهد جدید کی کتابوں کو نمایت ابتر و پریشان حالت مبن پایا ـ کیوں که کوئی اصلی قلمی نسخه توریت و انجیل کا دنیا میں موجود نه تها اور جس قدر نقابی موجود تهیں وه آپس مین نہایت مختلف تھیں ۔ یہودیوں کے جو بڑے ناسی دو مدرسے تھر تو جو کتابیں مشرق مدرسه میں مروج تھیں آن میں اور مغربی مدرسه کی کتابوں میں نہایت اختلاف تھا اور سامری یونانی زبان میں توریت کے جو ترجمر تھر وہ بھی آپس میں مختلف تھر اور جو ترجمے مشرقی زبانوں میں ہوئے تھے وہ بھی ایسر ہی مختلف تھر اور هرگز یه خیال نهیں هو سکتا تها که یه سب ایک هی اصلی کتاب کے ترجمے ہیں ۔ علاوہ اس کے مسلمان عالم مذھبی روایتوں اور کلام اللہی کی تصدیق کے لیر سند مساسل کے عادی تھر اور هر مسلمان اپنی مذهبی کتاب اور مذهبی روایت کو اپنر استاد اور اپنر استاد کے استاد (اور علٰی هذا القیاس)کی زبانی گواهی یا سند سے اصل تک اُس کا ثبوت رکھتا تھا۔ یہاں تک که وہ قرآن مجید کے بھی مکتوبی نسخوں کے بھروسہ پر نہ تھے بلکہ اُس کے ہر ہر لفظ کی اور زیر و زبر تک کی مسلسل سند اپنر پاس رکھتر تھے ۔ مگر توریت و انحیل کی ایسی مسلسل سند بھی کوئی موجود نه تھی بلکہ آن موجودہ نقلوں کی صداقت کے لیر بھی

کوئی ایسا سلسله ثبوت کا جس سے کچھ شبه نه رہے موجود نه تھا علاو، اس کے جب مسلمان عالموں نے توریت میں بعض مقام پر ایسی باتیں لکھی ھوئی پائیں جو نہایت اخلاق کے بر خلاف تھیں اور بعض نا پاک افعال پاک اور مقدس بزرگوں اور نبیوں کی طرف منسوب تھے جن کا واقع ھونا ان بزرگوں سے مسلمان نبیوں کی طرف منسوب تھے جن کا واقع ھونا ان بزرگوں سے مسلمان کسی طرح یقین نہیں کر سکتے تھے ۔ بلکہ خود مذھب اسلام نے ان کو تعلیم کی تھی که تمام انبیا، معصوم تھے اور افعال قبیحه ایسے پاک اور معصوم بزرگوں سے سرزد ھونے غیر ممکن ھیں تو وہ ان مقاموں کو دیکھ کر نہایت حیران اور متعجب ھوگئے اور ان کے دل میں اس بات کا شبه پیدا ھوا کہ توریت و انجیل میں تحریف ھوئی ھے۔

اور جب آن کو قرآن مجید کی یه آیت یاد آئی که "یهودی یعدر فون الکلم عن بدل ڈالتے هیں افظوں کو مواضعه ـ (سوره نساء آیت آن کی جگه سے" تو آن کا وه هیم و سوره مائده آیت ۱۰) شبه درجه یقین کو چنچ گیا اور آنهوں نے توریت و انجیل میں زیاده تر تفتیش کرنے کی همت نه کی اور یه خیال کرکے که یهودیوں اور عیسائیوں نے توریت و انجیل میں تحریف کر دی ہے اور خصوصاً وه مقامات توریت و انجیل میں تحریف کر دی ہے اور خصوصاً وه مقامات جہاں جہاں جہاں هارے پیغمبر خدا مجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بشارتیں تهیں بدل دی هیں تلاش کرنی چھوڑ دی اور اپنی کم محنی اور کاهلی اور همت چھوڑ دینے کے الزام سے بچنے کے لیے تحریف کے بنا لیا ۔

مگر یه خیال انهی لوگوں کا تھا جو علم اور تحقیق کے اعلی درجه پر بہیں بہنچے تھے اور استقلال کے ساتھ تحقیقات بھی میں کی تھی بلکہ اوپری اوپری ہاتوں میں پھنس رہے تھے ۔

برخلاف اس کے بڑے بڑے عالم اور فاضل اور دین دار لوگ جن کا نام دنیا میں بھی مشہور تھا اور آخرت میں بھی مشہور ہوگا نہایت استقلال اور تحمل سے اس کی تحقیقات میں مصروف تھر اور اس کی جڑ تک پہنچ گئر تھر، ان کا یہ قول تھا ، کہ قرآن محید میں حو تح یف کا الزام جودیوں و عیسائیوں پر خدا نے لگایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انھوں نے حان ہو دھ کر قصداً توریت و انحیل کے لفظوں کو بدل دیا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ لفظوں کے معنی پھیر دیے ھیں۔ چنان جہ امام کا اساعیل بخاری رحمته الله نے بھی '' بچے فون الکام عین مواضعه'' کی تفسیر مین لکھا ہے '' ای یا ولونہ علی غیر تاویسلہ'' ہس و، لوگ محریف لفظی کے قائل نہ تھر البتہ یہ بات تسایم کے قابل تھی کہ قلمی نسخوں میں کاتبوں کی سمو اور غلطی سے بہت سی غلطیاں پڑ گئی تھیں اس لیے آن بزرگوں نے پہلی قسم کے عالموں کی مانند همت نہیں هاری اور تلاش و تفتیش سے باز نہیں رہے اور خدا تعالیٰ نے آن کی سعی کو مشکور گیا اور ہمایت کام یابی سے انھوں نے توریت اور انجیل میں اور یہودیوں کی روایتوں میں وہ مقام ڈھونڈ نکالر جمان پیغمبر خدا مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث هونے کی بشارتی موجود تھیں۔ جنال چه وہ سب روایتیں ھم مسلمانوں کی مذھبی کتابوں میں اور قرآن محید کی تفسیر میں اور کتب سیر و تواریخ سی مندرج هوتی چلی آتی هیں۔

اگرچه میں آن بزرگ عالموں کی کوشش اور محنت کی ہایت قدر کرتا ہوں اور آن بزرگوں کا مسلمانوں پر نہایت احسان مانتا ہوں اور آن کو ہر طرح قابل ادب سمجھتا ہوں۔ مگر میں اپنے اس خطبه میں آن سب کا ذکر کرنا ضرور نہیں سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ جو کچھ آن عالموں نے اپنہ انھک محنت سے

نکالا ہے گو وہ کیسا ہی مفید ہو الا نقص سے خالی نہیں۔

اول ۔ تو یہ نقص ہے کہ وہ ہزرگ ایک عام طور پر لکھ دیتے ھیں کہ یہ ہشارت توریت میں ہے اور وہ بشارت انجیل میں ہے اور اس خاص مقام کا جہال سے وہ مطلب اخذ کیا ہے کچھ ہتا و نشان نہیں بتلاتے ۔

دوم ۔ آن بشارات کے بیان کرنے میں اُس خاص کتاب کا بھی نام نہیں بیان کرنے جہاں سے وہ بشارت نکالی ہے یعنی یہ نہیں بتلاتے کہ وہ بشارت حضرت موسلی کی کتابوں میں ہے یا زبور میں یا صحف انبیاء میں اور جو پرانے قدیم نسخے چلے آتے تھے اور جن میں اختلاف عبارت بھی تھا اور اُن کے جدا جدا نام تھے اُن میں سے بھی کسی نسخے کا نام نہیں بتلاتے کہ کون سے نسخہ میں یہ بشارت تھی اور نہ جس کتاب سے وہ بشارت لکھی نسخہ میں یہ بشارت تھی اور نہ جس کتاب سے وہ بشارت لکھی فیاس کی اصل عبارت نقل کرتے ھیں بلکہ اس کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کرتے ھیں جو مذکورہ بالا نسخوں میں سے لفظوں میں بیان کرتے ھیں جو مذکورہ بالا نسخوں میں سے کسی کے ساتھ مطابق نہیں ھوتا ۔

سوم - آن کتابوں کے سوا جو اس وقت مجموعہ عبد عتیق اور عبد جدید میں داخل هیں اور کتابیں بھی تھیں جو اب دستیاب میں هوتیں یا غیر معتبر اور مشتبه سمجھی جاتی هیں اور اس سبب سے نہیں معلوم هوتا که وہ بشارتیں جو آن بزرگوں نے لکھی هیں اور موجودہ نسخوں میں نہیں ہائی جاتیں وہ کن نسخوں سے لی گئی هیں ۔ یعنی آن کتابوں سے جو اب دست یاب نہیں ہوتیں یا آن سے جو غیر معتبر و مشتبه سمجھی جاتی هیں ۔

چہارم ۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعض ہشارتیں کتابوں میں لکھی ہوئی موجود نہ تھیں۔ بلکہ سینہ بسینہ بطور روایت کے چلی آتی تھیں جیسے کہ انجیل متی میں حضرت مسیح کے

ناصری کہلانے کی بشارت کا اس طرح پر ذکر ہے کہ "وہ آیا اور اس شہر میں رہا جس کو ناصرہ کہتے تھے تاکہ وہ بشارت پوری ہو جو انبیا، کہتے آئے تھے کہ وہ ناصری کہلاوے گا" (سی باب ، ۔ ۳۰) ۔ حالان کہ یہ بشارت کسی نبی کی کتاب میں مندرج نہیں ہے پس وہ بشارتین جن کو مسلمان عالموں نے زبانی روابتوں سے لیا ہے اُن کی بھی کوئی معتبر سند نہیں بتائی گئی تو وہ بھی نقص سے خالی نہیں اور اس لیے اُن کا بھی اس خطبہ میں ذکر کونا کچھ مناسب نہیں۔

پنجم \_ بعض بشارتین اب بھی آن کتابوں مین موجود ھین جن کو عیسائی نا معتبر سمجھتے ھیں اور گو ھارے ہاس کاف ثبوت اس بات کا ھو کہ وہ صحیح ھیں لکن ھم اپنے اس خطبہ مین آن کا بھی ذکر نہیں کرنے کے بلکہ صرف آن ھی بشارتوں کا ذکر کریں گے جو موجودہ مجموعہ عہد عتیق اور عہد جدید میں موجود ھیں جس کو تمام یہودی اور عیسائی مانتے ھیں تاکہ کسی کو آس میں دم مارنے کا مقام نہ رہے ۔

ششم \_ علاوہ اس کے موجودہ مجموعہ عہد عتیق اور عہد جدید میں دو قسم کی ہشارتیں موجود ھیں \_ ایک ایسی ھین کہ اگر ہغیر تعصب و طرف داری و ضد کے آن پر غور ھو اور آن کے معنوں میں تحریف نه کی جاوے تو وہ صاف صاف ھارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آئی ھیں اور دوسری قسم کی ایسی ھیں کہ آن سے یہ تو معلوم ھوتا ہے کہ کسی پیغمبر کے ھونے کی ہشارت ہے مگر یہ بات صاف ہیں معلوم ھوتی کہ کسی کہ کسی پیغمبر کی ہشارت ہے مگر یہ بات صاف ہیں معلوم ھوتی کہ کسی کہ کسی ہینمبر کی ہشارت ہے اور اس لیے ھر ایک قوم یہ دعوی کر سکتی ہے کہ وہ ہشارت ھارے ہیغمبر سے متعلق ہے \_ اس خسم کی ہشارتیں بھی جھگڑے سے خالی ہیں اس اسے میں آن کا بھی

اس خطبه میں ذکر نہیں کرنے کا۔ پس ھارے اس خطبه کے پڑھنے والے خیال کریں گے که بوجوھات مذکورہ بالا جس قدر بشارتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے آن کی تعداد بمقابل آن بشارتوں۔ کے جن کا اس خطبه میں ذکر کیا۔ بہت زیادہ ہے۔

توریت و انجیل میں آنے والر پیغمبر کی بشارتیں ایسی مهمل اور محمل طور سے بیان ہوئی ہیں کہ پہیلی اور معنے کی مائند ہوگئی ہیں اور جب تک ان کی نشر یج نہ کی جاوے اور ان کا حل نه بتایا حاومے تو ان کا مطلب هر ایک کی سمجھ میں نہیں آسكتا \_ يس اگر هم يكايك جناب يرفمبر خدا صلى الله عليه وسلم کی بشارتوں کو ہیان کرنا شروع کر دیں تو ضرور بعض لوگوں کے ذل میں خیال جاوے کا که یه کیسی محمل اور مشکل ہشارت ہے۔ اس لبر ہم آن بشارتوں کا ذکر کرنے ہیں جو حواریوں کے کہنر کے مطابق عہد عتیق میں حضرت عیسلی کی نسبت آئی ہیں اور اُس کے بعد اُن بشارتوں کو لکھیں گے جو توریت اور انجیل میں جناب پیغیر خدا صلی الله علیه وسلم کی نسبت آئی ہیں۔ اس سے دو زنائد ہے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہارے اس خطبہ کے پڑھنے والے اب اس بات سے واقف ھو جاویں گے کہ ہشارتوں کے بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح کنایہ اور اشارہ سے بطور پہیلی یا چیستاں کے بیان ہوتی میں دوسر سے یہ کہ حضرت عیسلی کی نسبت حو بشارتیں هین اور جو بشارتس که جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کی نسبت میں آن کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ مارے پیغمبر صاحب کی بشارتیں حضرت عیسٹی کی بشارتوں کی به نسبت ہت زیادہ روشن اور نہایت صاف صاف ہیں جن کی صحت کو مخالف کا دل بھی قبول کو لیتا ہے۔

# حضرت عیسلی علیه السلام کی نسبت یه بشارتیں هیں جو ذیل میں لکھی جاتی هیں

ر۔ حب احاز ہود کے بادشاہ پر رصین بادشاہ ارم اور یقح بادشاه , ملیه بادشا، اسرائیل . حرفهائی کی تو احاز بادشاه بهودا بهت کھبرایا ۔ اس زمانہ میں حضرت اشعیاہ پیغمبر تھر آن سے التجا کی انھوں نے احاز کو تسلی دی اور فرمایا که تو خوف نه کر تیرے دشمن نجھ پر غالب نہ ہوں گے اور اس خوف کے رفع ہونے کی مدت اور اپنر قول کی صداقت کا یه نشان بتایا " ایک کواری کو حمل رہے گا اور وہ بیٹا جنر کی اور اس کا نام عا نوئیل رکھا جاوے کا اور جب وہ ذرا هوشیار هوگا تو جو خوف تجھ کو دشمنوں سے ہے جاتا رہے گا اور تیرے لیر بہت اچھر دن آویں کے " (یه مضمون اشعیاہ نبی کی کتاب کے ساتویں باب میں مندرج ھے) پھر اُسی کتاب کے آٹھویں اور نویں باب میں مذکور ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ماہیر شالال ہاشنبر ، رکھا گیا اور جب وہ ہوشیار ہوا تو احاز کو دشمنوں کا جو خوف تھا جاتا رہا۔ : ا بایں همه انجیل متی میں لکھا ہے که یه بشارت حضرت عیسلی کی ہے جو کواری مربم سے پیدا ہوئے ہیں چناں چہ سینٹ متی فرماتے ھیں کہ '' جب حضرت مسیح کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو اس سے پہلر که وہ ہم بستر ہوں روح قدس سے حاملہ 'پائی گئی تب اُس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا نہ چاہا کہ اس کی تشہیر کرے۔ ارادہ کیا کہ آسے چپکر سے چھوڑ دے ۔ وہ ان باتوں کے سویخ میں تھا که خداوند کے فرشتہ نے اِس پر خواب سیں ظاہر ہو کے کہا ، اے یوسف داؤد کے بیٹر اپنی جورو مربم کو اپنے ہاں لانے سے

مت ڈر کیوں کہ جو اس کے پیٹ میں ہے سو روح قدس سے ہے۔ اور وہ بیٹا جنے گی تو اس کا نام یسوع رکھنا کیوں کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناھوں سے مجاوے گا یہ سب کچھ اس لیے ھوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا ہورا ھوا۔ کہ دیکھو ایک کواری ہیٹ سے ھوگی اور بیٹا جنے گی ، اور اس کا نام عا نوٹیل رکھیں گے ، جس کا ترجمہ یہ ہے ، خدا ''ھارے ساتھ'' (انجیل متی باب 1 – 1000 ، لغایت ۲۲)۔

پس اب غور کرنا چاھیے کہ یہ کیسی محمل اور مشتبہ پیشین گوئی ہے اور کس وقت اور کس مطلب کے لیے کی گئی تھی ۔ مگر حضرت میسلی علیہ السلام کے پیدا ھونے کی بشارت قرار دی ہے ۔

٧- حضرت ميكا نبى نے بهت سى باتيں آئنده كى اشارات و كنايات ميں كہى هيںكه يه هوگا اور وه هوگا اس ميں انهوں نے يه بهى فرمايا كه " اے بيت لحم افراناه اگرچه تو يهودا كے هزاروں ميں چهوٹا هے ليكن ميرے ليے ايك شخص جو بنى اسرائيل ميں سلطنت كرمے گا اور اس كا هونا بهت قديم زمانه سے مقرر هو چكا هے تجه ميں سے نكلے گا'' (كتاب ميكاه ، باب ٢٠٠٥) -

حضرت می فرماتے هیں که یه پیشین گوئی بھی حضرت مسیح کی ہے کیوں که جب هیردو بادشاه نے سردار کاهنوں اور یہودیوں کے فقیہوں کو جمع کرکے پوچھا که مسیح کماں پیدا هوگا تو انھوں نے میکاه نبی کی کتاب کی اس آبت پر استدلال کرکے کہا که بیت لحم میں پیدا هوگا (انجیل متی باب ۲–۲ کا لغایت ۲) اور جو که حضرت عیسلی علیه السلام بیت لحم میں پیدا هوگا ور گو دنیاوی سلطنت آن کو بنی اسرائیل پر نہیں هوئی

مگر سینٹ متی نے سلطنت کو روحانی سلطنت قرار دیا اور اس پیشین گوئی کو حضرت عیسلی کے ہونے کی پیشینگوئی ٹھیرایا ۔

حضرت هوشیع نبی نے لغز او کنایه میں کچھ فرماتے فرماتے یہ فرمایا که " جب اسرائیل بچه تھا اس کو میں پیار کرتا تھا اور اپنے بیٹے کو میں نے مصر سے بلایا " (کناب هوشیع ، باب ۱۱–۱) -

سہ حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عیسلی کے پیدا متعلق بشارت ہے کہوں کہ جب ہیردو نے حضرت عیسلی کے پیدا ہونے کے بعد اُن کے مار ڈالنے کے لیے اُن کی تلاش کی تو خداوند کے فرشتے نے خواب میں یوسف سے کہا کہ '' آٹھ اس لڑکے کو اور اس کی مان کو لے کر مصر کو بھاگ جا'' (متی باب ۱۳۳۲) لغایت ۱۵) اور جو کہ هیردو بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت عیسلی مصر سے واپس آئے تھے تو صرف اتنے ہی لگاؤ پر مینٹ متی نے اس بشارت کو حضرت عیسلی علیہ السلام سے متعلق کر دیا (متی باب ۲-۱۹) لغایت ۲۱)۔

سے حضرت برمیا نبی نے بنی اسرائیل کی مصیبتوں کو بیان کرتے کرتے یہ فرمایا کہ ''خداوند فرماتا ہے که راماه میں دھاڑیں مار کر رونے اور ناله کرنے کی آواز سنائی دبتی ہے که راحیل اپنے بیٹوں کے لیے روتی ہے اور تسلی نہیں پاتی کیوں که وہ نہیں ہیں (کتاب برمیا باب ۲۱–۱۵) ۔

حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بشارت حضرت عیسلی ہے متعلق ہے کیوں کہ جب '' حضرت عیسلی پیدا ہوئے تو ہیرود بادشاہ نے اس شبہ میں کہ کون سا بچہ ہے جو عیسلی

<sup>1-</sup> لغز - بهضم اول و سكون غين معجمه و بعده زائے معجمه - كلام بهم - چيستان -

ھوگا ہیت لحم اور اُس کی سرحدوں کے سب لڑ کوں کو جو دو برس کے اور اُس سے چھوٹے تھے قتل کروایا '' (انجیل سی ، باب ۲-۱۱) -

اب سینٹ متی نے صرف اس قدر لگاؤ سے کہ آن بچوں کے مار سے جانے سے راماہ میں رونا اور پیٹنا ہوا فرمایا کہ یہ پیشین گوئی حضرت عیسلی کے متعلق ہے ( انجیل متی ، باب ۱۸–۱۷) -

۵۔ حضرت اشعیاہ پیغمبر نے یہ بیان کرنے کرنے کہ اللہ بیت المقدس (اورشلیم) میں تکلیف ہاتی نہ رہے گئ یہ بھی فرسایا کہ '' تنگی کی ظنمت جس میں زمین مبتلا ہوتی ہے باتی نہ رہے گی جس طرح کہ اگئے زمانہ میں زبولوں کی زمین اور نفتالی کی زمین کو حقیر کرکے آخرکار اسی طرح دریائے اردن (فرات) کے کنارے جلیل میں ہڑے قبیلے ہوں گے جو قوم کہ اندھیرے میں چلتی ہے نور عظیم دیکھے گی اور موت کے سایہ کی زمین کے رہنے والوں پر ایکہ نور چمکے گا'' (کتاب اشعیاء ، باب ہے۔ وی)۔

حضرت متی فرماتے هیں که یه بشارت بھی حضرت عیسلی علیه السلام کی ہے کیوں که جب حضرت عیسلی نے سنا که بحیلی پیغمبر گرفتار هو گئے تو وہ جلیل کو چلے گئے اور ناصرہ کو چھوڑ کر کفرناحوم میں جو دریا کے کنارے زبولوں اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے جا رہے (متی باب ہے۔ ۱۲ و ۱۳) ۔ سینے متی نے صرف اتنی بات پر که حضرت عیسلی دریا کے سینے متی نے صرف اتنی بات پر که حضرت عیسلی دریا کے

سینے متی ہے صرف آتی ہات پر دہ حضرت عیسی دریا کے کنارے جا رہے تھے حضرت اشعیاء نبی کے اس قول کو حضرت عیسلی کی بشارت قرار دیا ( انجیل متی ، باب ہم۔،، ، لغایت ۱۹)۔

ہ۔ حضرت ملاکی نبی نے اسرائیل کو خدا کی عدول حکمی

پر ملامت کرتے کرتے ہے فرمایا ۔ که "اب میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میری برابر راہ کو تیار کرے گا اور جس خداوند کی تفحص میں یعنی رسول کے عہد اور اس سے خوش ھو یکایک اپنی ھیکل میں آ جاوے گا ۔ لشکروں کا خداوند فرماتا ہے کہ وہ اب آتا ہے " (کتاب ملاکی باب سے )۔

اور جس وقت اشعیاہ نبی نے بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو تسلی دی تو اس وقت یه فرمایا که " پکارنے والا پکارتا ہے که بیابان میں خداوند کے لیے ایک راہ تیار کرو اور جنگل میں ایک شاہ راہ میرے خدا کے لیے درست کرو (کتاب اشعیاہ ، باب ہے۔) ۔

مضرت متی اور مارک اور اوک تینوں حواری اس بات پر متفق هیں که یہ دونوں بشارتیں حضرت عیسی علیه السلام کی هیں اس لیے که حضرت بحیلی پیغمبر نے جب لوگوں کو اصطباغ دیا تو انہوں نے گویا حضرت عیسی کے لیے راہ بنائی اور حضرت بحیلی یه کہا کرتے تھے که ''میر نے بعد ایک اور آتا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ قوی ہے'' پس حضرت بحیلی کا اصطباغ دینا تو راہ بنانا هو گیا اور حضرت بحیلی کا یه کہنا که ''میر نے بعد ایک اور آتا ہے'' پی حضرت عیسی موگیا اور حضرت بحیلی کا یه کہنا که ''میر نے بعد ایک اور آتا ہے'' پر صادق آگئیں (متی باب ۳–۱ و ۲ و ۳ و ۱۱) انجیل مارک ' باب ۲–۲ و ۳ و ۳ و ۱۱) انجیل مارک ' باب ۲–۲ و ۳ و ۳ و ۱۸ لغایت ۲۰) مم مسلمان حضرت بحیلی بن زکریا علیه السلام کو پیغمبر برحق جانتے هیں ۔ مگر یہودی آن کو پیغمبر نہیں مانتے اور عہد عتیق میں آن کا کچھ ذکر نہیں ہے اور نه کوئی صحیفه حضرت بحیلی کا موجود ہے ۔ پس جو اقوال حضرت بحیلی کے حضرت بحیلی کا موجود ہے ۔ پس جو اقوال حضرت بحیلی کے انجیلوں میں مذکور ہیں وہ زبانی روایتوں سے لکھے گئے ہیں اور انجیلوں میں مذکور ہیں وہ زبانی روایتوں سے لکھے گئے ہیں اور انجیلوں میں مذکور ہیں وہ زبانی روایتوں سے لکھے گئے ہیں اور

جن لوگوں سے انجیلوں کے لکھنے والوں نے وہ اقوال سنے آن کا نام نہیں بتایا - عیسائی یقین کرتے ھیں کہ وہ سب روح القدس کی تاثید سے لکھا گیا ہے - جس کی صحت یقینی ہے - مگر ھم مسلمان جس طرح کہ اپنے پیغمبر کے حواربین یعنی صحابہ و تابعین کے کلام کی سند چاھتے ھیں آسی طرح حضرت عیسٹی علیہ السلام کے حواربوں کے کلام کو سند کا محتاج سمجھتے ھیں "لا نافرق ہیں احد من رمسلہ "۔

ان چند بشارتوں آئے ذکر کرنے سے جن کو حواریوں نے حضرت عیسلی کی بشارتیں قرار دیا ہے ھارے اس خطبه کے پڑھنے والے سمجھ جاویں گے۔ که انبیاء سابق نبی لاحق کی بشارت کیسے دھندلے لفظوں میں اور کیسے کنایه اور اشارہ سے مگھم مگھم میں دیتے تھے جس کا سمجھنا پہلی اور معا اور چیستاں سے بھی زیادہ سشکل ہوتا تھا اور اب ہم اپنے پیغمبر خدا رسول اللہ کی بشارتیں بیان کرنے ہیں جن کو لوگ دیکھیں گے که وہ ان کی بہ نسبت کیسی صاف اور روشن ہیں۔

بشارات مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں سے بشارت اول

حضرت موسلی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا تعالٰی نے حضرت ابراھیم سے حضرت اساعیل کی نسبت یه وعدہ کیا ہے ۔
(اس عمرانی عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جانا ہے):

ول یشمعیل شمعتیخا هنه بیبرختی آوتو و هفربنی آوتو و هفربنی آوتو بمدود سنود شنیم عامار نسیشیم یولید و لشتیو لغوی گا دول ـ

و يومر الوهيم الابراهام ال برع بعينيخا عل هنعرو عل امالخا كل اشر تومر اليخا ماره شمم مقولیه کی میصحق یقار البخا زارع وعم اثبن ها آمه لغوی آسمنوکی زرعخا هو ـ

#### عربى ترجمه

قد سمعت دعاک لااسماعیل و هانا بارکته و فضلته کثیرا کثیرا یولد اثنی عشر خلیفة و اجعله جیلا کبیرا ـ

وقال الله لا براهيم لا يضيبق صدرك على الولد وعلى استك كلما تقول لك ساره فاسمع بقولها فانه با سحاق يدعى نسلك واجعل ابنالاسة ايضاً امه لانه نسلك .

## آردو ترجمه

میں نے تیری دعا اساعیل کے حق میں قبول کی ہاں میں نے اسے بوت کچھ فضیلت دی اور اسے بار آور کیا اور اسے بہت کچھ فضیلت دی اس سے بارہ امام پیدا ہوں گے اور اس کو بڑی قوم کروں گا۔ (توریت کتاب اول ، باب ے ، ۔ ۔ ، ) ۔

کہا اللہ نے ابراہیم سے تیری نظروں میں برا نہ معلوم ہو اس لڑکے اور اپنی لونڈی کی وجہ سے جو کچھ نجھ سے سارہ کہے آس کی بات مان لے کیوں کہ اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی اور اس لونڈی کے لڑکے کو بھی ایک قوم کروں گا کیوں کہ وہ تیری نسل ہے (توریت کتاب اول ، باب ۲۱–۱۲ و ۱۰)۔

ان آیتوں میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہشارت ہے کیوں کہ خدا تعالٰی نے حضرت اساعیل کو ہرکت دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس طرح ہر ہورا ہوا کہ مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اساعیل کی اولاد سے تھے

کمام دنیا کے لیے دنیا کے ختم ہونے تک نبی مقبول مقرر کیا۔
جو ہارے محالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ خدا نے
اساعیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد میں بارہ سردار
ہوں گے۔ چناں چہ حضرت اساعیل کے بارہ بیٹے جو بمنزلہ بارہ
بادشاہوں یا بارہ سرداروں کے تھے پیدا ہوئے اور جس برکت
دینر کا اساعیل سے وعدہ ہوا تھا وہ دنیاوی برکت تھے

نه روحانی ـ

مگر یه تاویل کسی طرح صحیح نهیں هوتی ۔ هر ایک منصف مزاج آن آیتوں کو پڑھ کر معلوم کرے گا که آن آیتوں میں جدا جدا تین لفظ استعال هوئے هیں : اول یه که "میں نے اس کو برکت دی " دوم یه که "اسے بار آور کیا اور اسے بہت کچھ فضیلت دی "۔ سوم یه که "اس کو بڑی قوم کروں گ" پس آب هم پوچھتے هیں که کیا یه کمنا صحیح هے که ان تینوں جدا جدا لفظوں کے ایک هی معنی هیں ؟ یعنی اولاد کا زیادہ هونا۔

جب که حضرت اسحاق بیرشیم میں پہنچے تو خدا تعالٰی نے خواب میں اُن سے یه وعدہ کیا تھا۔ که " تبرے باپ ابراهیم کا خدا هوں تو ڈر مت ، میں تیرے ساتھ هوں مجھ کو برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراهیم کے سبب تیری نسل کو بہت کروں گا'' (توریت کتاب اول ، باب ح۔ ۲۔ ۲۰)۔

جس مضمون کا وعدہ که حضرت اساعیل سے کیا گیا اور جو لفظ ہر کت کا اساعیل کے وعدہ میں استعال ہوا اسی مضمون کا وعدہ اسحاق سے کیا گیا اور وہی لفظ برکت کا اسحاق کے وعدہ میں بھی بولا گیا ۔ پس یہ کہنا کسی قدر تعجب کی بات ہے کہ اساعیل سے جو وعدہ تھا وہ تو دنیاوی تھا اور اسحاق کا جو

وعده تها ، وه روحاني تها ـ

هم کو اس بات پر بھی غور کرنی چاھیے کہ خدا نے حضرت ابراهیم سے کیا وعدہ تھا۔ توریت سیں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراهیم کنعان سیں پہنچے تو خدا نے آن سے کہا کہ یہ زمین تیری اولاد کو دوں گا۔ (توریت کتاب اول ، باب ۲ – ے)۔

اور جب که حضرت لوط اور حضرت ابراهیم سے جدا ہوگئے تو پھر خدا نے ابراهیم سے کہا که آنکھیں کھول اور چاروں طرف دیکھ که یه تمام زمین جو تو دیکھتا ہے تیری اولاد کو دوں گا اور تیری اولاد کو زمین کی ریت کی مانند کروں گا۔ جو کوئی ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری اولاد کو بھی گن سکے گا (توریت کتاب اول ، باب ۱-۱۳ و ۱۵ و ۱۵) -

پھر ایک دفعہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری اولاد اتنی ہوگی جتنے آسان کے ستارے جن کو گن نہیں سکتا (توریت کتاب اول ، باب ۱۵–۵) ۔

پھر خدا نے ابراہم سے ایک اور پخته وعدہ کیا که یه زمین مصر کے دریا سے فرات کے دریا تک تیری اولاد کو دوں گا توریت باب ۱۵–۱۸)۔

اور جب که حضرت ابراهیم ضعیف ننانو مے برس کے هوگئے تھے تب پھر خدا نے ابراهیم سے وعدہ کیا کہ تجھ میں اور مجھ میں یہ وعدہ هوتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سے زیادہ کروں ۔ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا ۔ تجھ سے قومیں پیدا ہوں گی ۔ تجھ سے بادشاہ نکلیں گے اور تبری اولاد سے بھی یه همیشه کا عہد ہوگا اور کنمان کی زمین بوراثت دائمی تجھ کو دوں گا (توریت کتاب اول ، باب کا ۔ سے و م و م و م و م ) ۔

یه تبه وعدے تھے جو خدا نے حضرت ابراہیم سے کیے تھے۔

اب هم دیکھتے هیں که خدا نے اسحاق و بعقوب سے کیا و عده کیا تھا۔

توریت میں لکھا ہے کہ جب یعقوب ہیرشبع سے حاران کی جانب روانہ ہوئے۔ تو ایک مقام پر پتھر سرھائے رکھ کر سو رہے ۔ خواب میں کیا دیکھتے ھیں کہ ایک سیڑھی آبان تک لگی ھوئی ہے اور خدا کے فرشتے اُس پر اُترتے چڑتے ھیں اُس پر خدا نے کھڑے ھو کر کہا کہ میں تیرے باپ ابراھیم اور اسحاق کا خدا ھوں۔ یہ زمین جس پر تو سوتا ہے تجھ کو اور تیری اولاد کو دیتا ھوں۔ تیری اولاد زمین کے ربت کی برابر ھوگی اور چاروں طرف پھیل جاوے گی (توریت کتاب اول ، باب ۸۲–۱۲ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳)۔

یه بات بهی زبور سے ثابت هے که خدا نے جو ابراهیم سے عہد کیا تھا وهی بعد دو بهی قائم رها اور وہ صرف کنعان کی زمین دینے کا عہد تھا۔ چناں چه زبور داؤد میں خدا کا کلام اس طرح لکھا هے که '' وہ عہد جو میں نے ابراهیم سے کیا اور اسحاق سے اس کی قسم کھائی اور یعقوب کے ساتھ بمنزله قانون کے مقرر کیا اور اسرائیل سے عہد دائمی کیا اور کہا که زمین کنعان تجھ کو دیتا هوں تاکه تیری میراث کا حصه هو'' (زبور ۲۰۵ - ۹ و ۱۰ و ۱۰) -

اب دیکھو کہ اسی وعدہ کا پورا کرنا خدا نے بتلایا۔ چناں چہ توریت میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسلی مواب کے جنگل میں یثو پہاڑ پر چڑھے جو ریحو کے سامنے ہے تو خدا نے موسلی سے کہا کہ " یہ وہ زمین ہے جس کی نسبت میں نے بقسمیہ ابراھیم و اسحاق و یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ "مھاری اولاد کو دوں گا پس یہ زمین میں تجھ کو آنکھوں سے دکھلا دیتا ھوں مگر

تو وہاں نہیں جانے کا'' (توریت کتاب پنجم ، باب ہم ۔ ہم)۔

اب یہ تمام وعدے جو خدا نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیے تھے ہم نے منتخب کرکے ہر منصف مزاج پڑھنے والے کے سامنے رکھ دے ہیں اور اس کے بعد ہم دو سوال کرتے ہیں: اول یہ کسہ جاو وعدے خدا نے ابراہم کی اولاد کے لیے کیے ہیں وہ وعدے اساعیل اور اسحاق دونوں کے حق میں کیوں نہیں سمجھے جاتے ؟ حالاں کہ خود خدا نے بھی کہا ہے کہ اساعیل بھی ابراہم کی اولاد ہے جیسا کہ باب ۲۱ آیت ۱۲ میں مذکور ہے۔

دوسرا سوال هارا یه هے که جو وعده خدا نے اسحاق و یعقوب کی نسبت کیا تھا یعنی ملک کنعان دینے اور اولاد زیاده کرنے گا اس میں کیا ایسی چیز هے جس سے وہ روحانی قسم کا سمجھا جاتا هے اور جو وعدہ اساعیل کی نسبت کیا تھا اُس میں کس چیز کی کمی هے جس سے وہ دنیاوی سمجھا جاتا ہے ؟

جو لوگ که انصاف سے ان باتوں پر نظر کرتے ھیں وہ به بقین جانتے ھیں که خدا نے اسحاق سے بھی برکت کا وعدہ کیا۔ ان کی اولاد میں انبیاء پیدا ھوئے۔ ملک فتح کیے۔ کنعان بھی فتح کیا ۔ اساعیل سے بھی خدا نے برکت کا وعدہ کیا۔ اس کی اولاد میں سب سے آخر ایک پیغیر آخرالزمان پیدا کیا۔ اس کی اولاد میں سب سے آخر ایک پیغیر آخرالزمان پیدا کیا۔ تمام دنیا کو اس سے برکت دی۔ اساعیل کی اولاد نے بھی ملک فتع کیے۔ کنعان کو جو غیر خدا پرستوں کے هاتھ چلا گیا تھا پھر فتح کیا اور ابراھیم ھی کی نسل میں پھر اس ورثه کو لے آئے اور جب تک خدا کی مرضی ہے وہ ابراھیم کا ورثه ان کے حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی طرف خدا کی خدا کی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا کی خدا کی حصہ میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی خدا ک

#### بشارت دوم

خدا تعالیٰ نے حضرت موسلی کو بہت سے احکام بتلائے اس میں یہ بھی فرمایا :۔

اس عبرانی عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے ـ

ناسی مقریخا ماحیخا کامونی بأتیم لخا بمواه الدوهخا الاؤ تشماعون: نابی اقیم لا هم مقرب احیمم کاموخاد نشنی دیبا رای بفید و د برالیمم اث کل اشراصوندو -

## عربی ترجمه

الهک الموجود یقیم لک نبیا من بینک من اخوتهم ـ اخوتک مثلی له تسلمون: نبی من بین اخوتهم ـ اقیم لهم مثلک و القی کلامی بفیه و کل ما آمره یقول لهم ـ

# آر**دو** ترجمه

قائم کرے گا تیرا معبود موجود تیرے لیے نبی تجھ میں سے تیری ہائیوں میں سے تیری ہائیوں میں سے تیری ہائیوں میں سے بھائیوں میں سے بھائیوں میں اس کے منه میں دوں گا اور اپنا کلام اس کے منه میں دوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ آن سے کہه دے گا (توریت کتاب پنجم ، باب ۱۵–۱۵ و ۱۸) -

ان آیتوں میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ایسی صاف اور ایسی مستحکم بشارت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا خدا نے حضرت موسلی سے کہا کہ بی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی مثل موسلی کے مبعوث

کرے گا اور کچھ شبہ نہیں ہوسکتا کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اساعیل ہیں۔ بنی اساعیل سیں بجز محد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اور کوئی نبی نہیں ہوا اور اس سے صاف ثابت ہوگیا کہ یہ بشارت ہارے ہی جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کی تھی۔

علاوہ اس کے ان آیتوں میں دو لفظ ھیں جن پر غور کرنا چاھیے۔ اول یه که '' اپنا کلام اُس کے منه میں دوں گا'' دوم یه که '' مثل نیر ہے'' یعنی موسلی کے ان دونوں لفظوں کا مصداق سوائے گلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اور کوئی مجین ہے۔

یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاے بنی اسرائیل پر سواے احکام عشرہ موسلی کے جو وحی آتی تھی اس کے لفظ وھی نہیں ھیں جو توریت زبور و صحف انبیاء میں لکھے ھوئے ھیں۔ بلکہ انبیاء کو صرف مطلب القاء ھوتا تھا اور پھر وہ اس کر اپنی زبان و محاورہ میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اناجیل اربعہ جواب معتمد اور قابل سند عیسائیوں میں تسلیم ھوتی ھیں اُن کے الفاظ تو وہ ھیں ھی نہیں جو حضرت عیسلی کی زبان مبارک سے نکلے تھے کیوں کہ حضرت عیسلی کی عبرانی زبان تھی اور وہ انجیلیں یونانی میں تحریر حضرت عیسلی کی عبرانی زبان تھی اور وہ انجیلیں یونانی میں تحریر حضرت عیسلی کی عبرانی زبان تھی اور وہ انجیلیں یونانی میں تحریر حضرت عیسلی کی عبرانی زبان تھی اور وہ انجیلیں یونانی میں تحریر کو منہ میں رکھے گئے اور وھی لفظ پیغمبر نے لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ پس یہ الفاظ اس بشارت کے کہ '' اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا'' سوائے عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔

اب دوسری بات پر غور کرو که حضرت موسلی کی مانند کون سا پیغمبر هوا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو کوئی پیغمبر مثل

حضرت موسلٰی کے نہیں ہوا۔ کیوں کہ حضرت عزیز پیغمبر نے جب توریت کو بعد قید بابل کے تحریر فرمایا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ :

(اس عبرانی عبارت کو عربی حرنوں میں لکھا جاتا ہے) :

ولوقام نابی عود بیسرائیل کسموشه اسرسد اعویهوا پانیم آل بانیم ـ

#### عربى ترجمه

و ما قام نبى و ما بعد باسرائيل كموسى الذى عرف الله بالمشا فهة \_

## آردو ترجمه

اور پھر قائم نہ ہوا کوئی نبی بنی اسرائیل میں موسلی کی مانند جس نے پہچانا اللہ کو دو بدو۔ (توریت کتاب پنجم ، ہاب سے۔۔)۔

پس اب بنی اسرائیل کے بھائیوں میں دیکھنا چاھیے که کون پیغمبر ھوا وہ بجز کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اور کوئی نہیں ھے ۔ ھاں اب یه دیکھنا باقی رھا که وہ مثل حضرت موسلی کے ھیں یا نہیں سو مفصله ذیل باتوں سے ثابت ھوتا ھے که حضرت محمد میں ایسے پیغمبر ھیں جو مثل موسلی کے ھوئے ھیں ۔

ا۔ حضرت موسلٰی نے اپنے کافر دشمنوں کے خوف سے اپنے وطن سے ہجرت کی ۔ اسی طرح حضرت کادم کو بھی اپنے کافر دشمنوں کے خوف سے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی ۔

ہ۔ حضرت موسلی نے بھی ہجرت کرکے شہر بثرب میں جس کو اب مدینہ کمتے ہیں اور جو بثرون بانی شہر کے نام پر

کہلاتا تھا پناہ لی - اسی طرح حضرت مجد ؓ نے بھی اپنے وطن مکہ سے ہجرت کرکے آسی شہر مدینّہ میں پناہ لی ۔

سے حضرت سوسلی یر کلام خدا کا به لفظه دازل هوا جو دس احکام هیں۔ حضرت مجد پر بھی کلام خدا کا به لفظه نازل هوا جو موجود ہے اور کلام اللہ کہلاتا ہے۔

مد حضرت موسلی کو بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد کو بھی وحدانیت خدا کے وعظ کرنے سے جو کافر سانع ہوں آن سے جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ البتہ جہاد حضرت موسلی کا نہایت سخت قاتل خونریز تھا اور حضرت محمد کا جہاد نہایت سلائم اور اس چاہنے والا اور اس دینے والا اور جانوں کا بچانے والا تھا۔

ید حضرت موسلی نے اپنی منفرق اور پا مال قوم کو مصر سے نکال کر یکجا جمع کیا۔ حضرت محمد نے بھی نمام ستفرق اور مختلف عرب نی قوموں کو جو آپس میں نہایت دشمن اور کینه ور تھیں جن کے باہم ہر سال خون کے نائے بہتے تھے اکٹھا کر دیا اور اس پر عمده بات یه که سب کو ایک خدائے واحد ذوالجلال کی پرستش کرنے والا کر دیا اور ایسا قوی کر دیا که کوئی آس کے مقابل نه تھا۔

۳- حضرت موسلی نے ملک نتح کیے اور بئی اسرائیل میں دنیاوی بادشاہت بھی قائم کی - حضرت مجد کنے بھی ملک فتح کیسے اور بئی اساعیل میں دنیاوی بادشاہت بھی قائم کر دی - اگرچہ اتنا فرق ہے -کہ شاید حضرت موسلی کا اصلی مقصد بادشاہت قائم کرنی اور ملک کنمان پر قبضہ کرنے کا تھا اور حضرت محمد کا مقصد دنیاوی بادشاہت کا نہ تھا اصلی مقصد کے ساتھ وہ بھی

اتفاق سے قائم ہوگئی تاکہ توریت کی بشارت مثل سوسلی کے پوری ہو جاومے ۔

ے۔ حضرت موسلی کو خدا تعالٰی کی جانب سے شریعت عطا ہوئی اور ایک کتاب دی گئی (یعنی توریت) جس میں کمام احکام شریعت کے ہیں ۔ حضرت محمد کو بھی شریعت عطا ہوئی اور کتاب دی گئی (یعنی قرآن) جس میں کمام احکام شریعت کے ہیں اور غالباً کوئی اور پیغمبر سوائے حضرت موسلی اور حضرت محمد کے ایسا نہیں ہوا ۔ جس کو ایسا قانون شریعت عطا ہوا ہو کیوں کہ تم م انبیا ہے بنی اسرائیل اور خود حضرت عیسلی سب کے سب موسلی کی شریعت کے تابع تھے ۔ حضرت عیسلی سب کے سب موسلی کی شریعت کے تابع تھے ۔ کسی کو خاص شریعت عطا نہیں ہوئی تھی ۔

۸۔ عیسائی مصنفوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ حضرت محمد مثل حضرت موسلی کے تھے ۔ مسٹر رینان نے حضرت عیسلی کے حالات زندگی کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسلی اور حضرت محمد صرف غور ھی کرنے والے اور سوچنے والے والے نہ تھے بلکہ وہ دونوں کام کرنے والے بھی تھے اور اپنے ھم وطنوں اور ھم عصروں کے لیے کام نجوبز کرتے تھے اور اسی کے ذریعہ سے آن دونوں نے انسانوں پر حکومت کی ۔

. ۹۔ کوارٹرلی رہویو تمبر ۲۵۳ میں جو آرٹیکل اسلام پر چھپا اُس آرٹیکل کا لکھنے والا لکھتا ہے۔ که حضرت محمد کو اپنے وطن میں رہنا مشکل معلوم ہوا اور اس لیے آبھوں نے هجرت کی تاکه کسی دوسرے مقام پر جا کر وعظ کریں جیسے که حضرت ابراهیم اور حضرت سوسلی اور اور نبیوں نے هجرت کی تھی۔

را۔ آنحضرت کے پیروؤں نے اطاعت اور وفاداری کا واعدہ کیا اور جب یہ ہوچکا تو آنھوں نے آن میں سے بارہ آدمی منتخب کیے ۔ حضرت عیسلی نے بھی بارہ حواری چنے ۔ حضرت موسلی نے بھی بنی اسرائیل کی قوم میں سے اپنی بہ نسبت زیادہ عمر کے لوگ منتخب کیے تھے ۔

ا ا ا ا اسنه هجری مین آخیر مرتبه آنحضرت صلی الله علیه وسلم چالیس هزار مسلمانون کے ساتھ مکه مین آئے اور کوه عرفات پر مثل حضرت موسلی کے آن کو برکت دی اور اپنی اخیر نصیحتین کین اور خصوصاً یه نصیحت فرمائی که کمزورون اور مفلسون اور عورتون کو پناه دو اور سود خوری سے پرهیز کرو ۔

ہ۔ آنحضرت نے بھی مثل حضرت موسلی کے آخیر مرتبه مسلمانوں سے پوچھا کہ میں نے کسی کا کچھ نقصان تو نہیں کیا اور کسی کا کچھ قرض تو مجھ پر نہیں ہے ؟ انتہای ۔

یه سب تمثیلیں وہ تھیں جو کوارٹرلی ریویو میں لکھی ھیں۔ پس اب سوائے اس کے جو براہ تعضب اس صاف اور روشن بشارت سے آنکھ بند کر لے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔

جو آیتیں توریت کی ہم نے اوپر بیان کی ہیں آن میں سے ایک کے یہ الفاظ ہیں کہ '' قائم کرے گا تیرا معبود موجود

توریت میں بھی جہاں آمخضرت صلی الله علیه وسلم کی فتح مکه کی پیشگوئی ہے ، صاف لکھا ہے ''وہ دس هزار قدسیوں (نیک لوگوں) کے ساتھ آیا '' (کتاب استشناء باب ۳۳ ۔ آیت ۲) توریت کے قدیم نسخوں میں دس هزار هی کا لفظ ہے ۔ مگر اب عیسائیوں نے اعتراض سے مجنے کے لیے دس هزار کی بجائے '' لاکھوں '' بنا دیا ہے ۔ (لجد اساعیل)

ا یہاں سرسید کو غلطی لگی ہے۔ اصل تعداد دس هزار تھی نه که چالیس هزار ۔ (صحیح بخاری ۔ کتاب المغازی)

تبرے لیے نبی تجھ میں سے تبرے بھائیوں میں سے "اس لفظ " تجھ میں سے " پر هم نے خطبات احمدیه میں جو انگریزی زبان میں چھپی ہے کچھ بحث نہیں کی تھی ۔ سبب اس کا یہ تھا کہ دوسری آیت میں یہ لفظ نہیں تھا اور اس میں نہایت صفائی سے نبی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اساعیل میں سے نبی مبعوث ہونا ظاہر تھا اور جب کہ حضرت موسلی کی پانچویں کتاب کے چونتیسویں باب کی دسویں آیت سے جو او پر لکھی گئی ماف ثابت تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی مثل موسلی کے نہیں ہوا تو صاف متیقین ہوگیا تھا کہ بنی اساعیل میں سے جو بنی اسرائیل کے بھائی ہیں نبی موعود ہونے والا تھا ۔ مگر مولوی نبی اسرائیل کے بھائی ہیں نبی موعود ہونے والا تھا ۔ مگر مولوی چراغ علی صاحب نے اپنے رسالہ "بشارت مثل موسلی" میں اس پر جراغ علی صاحب نے اپنے رسالہ "بشارت مثل موسلی" میں اس پر بحث کی ہے وہ ارقام فرماتے ہیں ۔ کہ لفظ " تجھ میں سے "اصل صحیح نسخہ توریت میں نہ تھا بلکہ کانبوں کی غلطی سے یہ لفظ بڑھ گیا ہے اور اس کے ثبوت پر نہایت مضبوط تین دایلیں بیش کی ہیں:

اول - یه که اسی آیت کو پطرس حواری نے اعال حواربین میں نقل کیا ہے اور اس میں یه فقرہ ''بجھ میں سے'' نہیں ہے ـ

دوسر کے یہ کہ استیمان حواری نے بھی اس آیت کو نقل کیا ہے اور اس میں بھی وہ فقرہ نہیں ہے ۔

تیسرے - یہ کہ توریت کے یونانی ترجمہ میں جو سبٹو ایجنٹ کہلاتا ہے اور بہایت قدیم اور بہت معتبر ترجمہ ہے اُس میں بھی یہ فقرہ نہیں ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم صحیح نسخوں میں یہ الفاظ نہ تھے ۔

وہ یہ بھی ارقام فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو ضمیر واحد کی ہے وہاں اصل میں جمع کی تھی جیسے کہ آن حواریوں کی تحریروں اور یونانی ترجمہ سے پایا جاتا ہے ۔

میں نے اس بحث کو جناب مولانا و بالفضل اولانا جناب مولوی عنایت رسول صاحب چڑیا کوئی کے سامنے پیش کیا جو عبرانی زبان اور توریت مقدس کے بہت بڑے عالم هیں اور غالباً هم مسلمانوں میں آج تک عبرانی اور کالڈی زبان اور توریت و زبور و صحف انبیاء کا ایسا کوئی عالم نہیں گزرا۔ جناب محدوح نے فرمایا که ترجموں کی طرف هم کو التجا لے جانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور جب که یونانی ترجمه توریت کا حضرت عیسی سے پیش تر هوچکا تھا تو حواریوں نے بھی غالباً اسی ترجمه سے نقل کیا هوگا۔ تو پس گویا دلیل صرف ایک یونانی ترجمه پر عود کرتی ہے اور هم اس بات کو پسند نہیں کرتے که ترجمه کے استدلال سے اصل متن پر کچھ الزام لگاویں مگر جن لفظوں پر عشد ہے وہ هارے مطلب کے بہت زیادہ مفید و موید هیں۔

آیت جس کے لفظوں پر بحث ہے یہ ہے کہ '' قائم کرے گا تیرا معبود موجود تیرے لیے نبی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں مجھ سا اس کو مانیو۔'' یہ قول حضرت موسلی کا ہے اور مخاطب اس کا کوئی شخص خاص نہیں ہے۔ بلکہ کل قوم بنی اشرائیل ہے اور تمام قوم جو جنس واحد ہے اسی کی طرف خمیر خطاب واحد کا استمال کیا ہے۔

اب اس مقام پر حضرت موسلی کو به بتانا تھا که وہ نبی اسرائیل میں سے بہیں ھونے کا بلکه برادران بنی اسرائیل میں سے ھوگا۔ پس اگر اس مقام پر صرف یہی کہا جاتا که تیرے بھائیوں میں سے ھوگا تو یه بات بخوبی روشن نه ھوتی که بنی اسرائیل میں سے نه ھوگا۔ کیوں که اگر قوم کو صرف به کہا جاوے که تمھارے بھائیوں میں سے ھوگا تو اس وقت یه احتال که اسی قوم میں سے کوئی ھو زائل نہیں شوتا۔ اس لیے

اولا حضرت موسلم نے فرمایا که "جه مین سے" اور بهر آس کا بدل واقع ہوا '' تو اس سے صاف متیقن ہوگیا ۔کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سیں سے ہوگا نہ بنی اسرائیل میں سے ۔ پس اسی طرز کلام سے بنی اسرائیل میں سے اُس نبی موعود کے سعوث ہونے کا احتال بالكل زائل هو جانا ہے اور الفاظ كه " تير بے بھائيوں میں سے '' الفاظ ''تجھ میں سے '' کا بیان تصور نہیں ہو سکتے ۔ کیوں که اگر مقصود په هوتا که وه نبی موعود بنی اسرائیل میں سے ہوگا تو خود الفاظ "تجھ میں سے" ھی زیاد، تر اس مطلب کا بیان کرتے تھے بہ نسبت الفاظ '' تیرے بھائیوں میں سے'' کے پس کسی طرح به مجھلے الفاظ پہلر الفاظ کی تفسیر اور بیان نہیں ہو سکتی ۔ بلکہ وہ پہلے الفاظ کے بدل واقع ہوئے ہیں جن سے اُس نبی موعود کا بنی اساعیل سے ہونا معین ہو جاتا ہے۔ انقلس نے جو نہایت قدیم ترجمه کالڈی زبان کا ہے اس مقام پر ترجمه بصیغه واحدکیا ہے بعنی بجائے اس کے کہ '' تیرے بھائیوں میں سے'' اس نے ترجمہ کیا ہے '' تیرے بھائی میں سے'' اس کا سبب یه ہے کہ عبرانی میں جو لفظ '' سا حب خا '' ہے اس کے حرف یاء کو اگر علامت اضافت سمجھیں تو ترجمه بصیغه واحد هونا چاهیے اور اگر علامت جمع سمجهیں تو ترجمه بصیغه جمع هونا چاهیر - بهر حال ایک بڑے یهودی عالم کی یه رائے ہے کہ وہ حرف یا علت اضافت ہے اور جب ترجمہ بصیغہ واجدمو تو صف قوم بنی اسرائیل کے بھائی کوئی دوسری قوم ھونی جاھیر اور اس صورت میں بنی اساعیل میں جینے نی موعود کا هونا متعین ہو جاتا ہے اور " ساحیخا " کا بجز بدل ہونے کے اور کچھ هو هي نهين سکتا ـ

مولوی چراغ علی صاحب نے اپنے رسالہ ''بشارت مثل موسی''
میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ بموجب محاورہ توریت کے
بھائیوں کے لفظ سے ہمیشہ بنی اسرائیل ہی مراد ہوتے ہیں محض
فنط عے۔ بلکہ کتاب استثنا باب ۳۰۸ میں بنی قطورہ پر اور
کتاب استثناء باب سمر و باب ۲۰۸ و باب ۳۳۸ و صحیفہ اشعیاه
باب ۲۰۲۱ و صحیفہ عبد یا آیت ، ۱ میں بنی عیشاؤ پر اور کتاب
پیدائش باب ۲۱-۱۱ و باب ۲۵-۱۸ میں بنی اساعیل پر لفظ
پیدائش باب ۲۱-۱۱ و باب ۲۵-۱۸ میں بنی اساعیل پر لفظ
بھائیوں کا بولا گیا ہے اور جو کہ ان اس سے بجز اساعیل کے
اور کسی کو برکت نہیں دی گئی تھی اس لیسے بنی اساعیل ہی
اور کسی کو برکت نہیں دی گئی تھی اس لیسے بنی اساعیل ہی

### بشارت سوم

حضرت سوسلی پیغمبر اور حضرت حبقوق نبی نے نبی عربی حجازی محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سبعوث ہونے کی اس طرح بشارت دی ہے ـ

(اس عبرانی عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے):

و یسوم بنهبوا مسیخائی بنادز ارج مسعیر لا موهبو فیع منهبر بناران و انام بیبوث فودش میمینوایش دات لا سو ـ

البووة متيمان يابو وقادوش مير باران سله كسه سما مايم هود و نبهالا نو سالنا ها ارص ـ

#### عربى ترجمه

و قبال ان الله طلع من سينا ـ و اشرق لهم سن السعيرو من جبل قاران تجلع ـ بيمينه شريعة بينضاء

بجند الملائكة آتى - ياتى الله من جنوب و القدوس من جبل فاران - زين السموات الارض بحمده ملئان -

### آردو ترجمه

اور کہا خدا سینا سے نکلا اور سعیر سے چمکا اور فاران کے ہاؤ سے ظاہر ہوا ۔ اس کے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ لشکر ملائکہ کے آیا (توریت کتاب ، پنجم باب سہ۔۔) ۔

آئے گا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے آسانوں کو جال سے چھھا دیا اس کی ستائش سے زمین بھر گئی (کتاب حیقوق ، باب ۳-۳) ۔

ان آیتوں میں جو کوہ فاران سے خدا کا ظاهر هونا اور شریعت کا اُس کے هاتھ میں هونا بیان هوا وہ علانیه محمد رسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) کے مبعوث هونے اور قرآن مجید کے لازل هونے کی که وهی شریعت ہے بشارت ہے۔

به بات عرب کے قدیم جغرافیہ سے اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق اور تسایم سے اور توریت کے محاورات سے بخوبی ثابت ہوگئی ہے کہ مکہ معظمہ کے پہاڑوں کا نام فاران ہے۔ چناں چہ امر مذکورہ کے ثبوت کی کافی دلیلیں بیان کرتے ہیں۔

اکتوبر ۱۸۶۹ء کے کوارٹرلی ریویو میں املام پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جو ایک بہت بڑے عالم یہودی زبان جاننے والے کا لکھا ہوا ہے۔ اُس کے صفحہ ۹۹۰ میں لکھا ہے کہ سٹیفر نے اُن خاص آیتوں کی جن میں سینا اور سعیر اور فاران کی بشارت مذکور ہے اس طرح پر تشریح کی ہے کہ '' خدا سینا سے نکلا '' یعنی عبرانی زبان میں شرع دی گئی (جس سے مراد توریت ہے) اور '' سعیرسے چمکا '' یعنی یونانی زبان میں بھی شریعت دی گئی

جس سے مراد انجیل ہے اور مسلمان کل عیسائیوں کو رومی کہتے تھے) اور " فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں شریعت روشن" یعنی عربی زبان میں شریعت دی گئی (جس سے مراد قرآن محید ہے) ہی اس عالم کے قول سے ثابت ہے کہ فاران وہی جگہ ہے جہاں سے مذہب اسلام ظاہر ہوا یعنی حجاز یا مکہ معظمہ ۔

چند مطروں کے بعد اسی آرٹیکل کا لکھنے والا پھر لکھتا ہے کہ '' اس سے انکار نہیں ھو سکتا کہ سینا اور سعیر اکثر بجائے اسرائیل اور عیسلی کے مستعمل ھوتے ھیں اور ادوم بجائے روم کے اور فاران تو صاف عرب کے لیے مستعمل ہے ۔ صرف اس میں شبہ ہے کہ مکہ کے گرد کے پہاڑوں کا یہ نام ہے یا نہیں'' مگر ھم اس شبہ کو بھی مٹا دیں گے اور قدیم جغرافیہ کی تحقیقات میں دیں گے کہ مکہ کے گرد پہاڑ ھی فاران ھین ۔

توریت کتاب اول باب ۲۱ آیت ۲۰ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراھیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کو اپنے پاس سے نکال دیا تو وہ دونوں ہیرشیم کے بیابان میں پھرا کیے اور آسی باب کی اکتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ بیابان فاران میں ساکن ہوئے ۔

قرآن محید سے بھی حضرت اساعیل کی سکونت بیابان میں معلوم ھوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اساعیل کے اُس زمانه کی سکونت کا ذکر ہے۔ جب که حضرت ابراھیم اُن کے پاس آئے تھے اور خانه کعبه کی تعمیر کرکے اُسی کے پاس حضرت اساعیل کی سکونت مستقل طور پر کر دی تھی اور یه بات توریت سے بھی پائی جاتی ہے که پہلے حضرت اساعیل بیابان میں خانه بدوش تھے پھر بیابان فاران میں سکونت اختیار کی ۔

قرآن مجید میں حضرت ابراهم کی دعا اس طرح پر مذکور ہے الہم مانسی اسکنت که ''اے خدا میں نے اپنی ذریتی ببواد غیر ذی زرع اولاد میں سے تیرے بزرگ عند بیتک المحرم - گھر کے پاس بن کھیتی کے عند بیتک المحرم - گھر کے پاس بن کھیتی کے (قرآن)

لفظ ''مدبر'' جو توریت میں عبرانی زبان کا آیا ہے اور لفظ ''واد غیر ذی زرع'' جو قرآن مجید میں آیا ہے آن دونوں کے ایک ھی معنی ھیں - پس توریت مقدس اور قرآن مجید میں یہ بات تو متفق ہے کہ حضرت اساعیل وادی میں آباد ھوئے - مگر اس وادی کے نام اور مقام میں بحث باتی رھی - توریت مقدس سے نو وادی کے نام اور مقام میں بحث باتی رھی - توریت مقدس سے نو معلوم ہوا اور قرآن مجید سے آس کا مقام وہ معلوم ہوا جہاں کہ اب کعبہ ہے اور اگر یہ ثابت ھو جاوے کہ معظمہ جہاں کمبہ بنا ھوا ہے وادی قاران میں واقع ہے تو یہ امر بھی متفق علیہ ھو جاوے گا -

اب هم اس بات سے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یعنی کعبه کے پاس حضرت اساعیل کا آباد هونا اس سے قطع نظر کرتے هیں اور جو بات توریت میں ہے اور جس کو یہودی اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے هیں آسی کو مدار اپنے استدلال کا قرار دیتے هیں اور وہ یه ہے که حضرت اساعیل وادی فاران میں ساکن هوئے ۔

اب ہم کو قدیم جغرافیہ سے اس بات کی تلاش باتی رہی کہ حضرت اساعیل کس جگہ آباد ہوئے تھے کیوں کہ جو مقام آن کی سکونت کا ثابت ہو جاوے گا وہی وادی فاران ہوگا۔

اس مطلب کے حل کرنے کے لیے تین سوال قابل غور

هين :

اول ۔ یه که حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل اور آن کی ماں کو گھر سے نکال کر کس مقام پر چھوڑا ؟

دوم ۔ یه که حضرت اساعیل اور آن کی ماں بیابان میں پھرنے کے بعد کس مقام پر آباد ہوئیں ۔

سوم \_ یه که وه اسی جگه رهتی رهین جهان انهون نے پہلی دفعه سکونت اختیار کی تھی یا کسی اور مقام پر جا رهی تھیں ۔

ترآن عيد ميں ان باتوں كا كچھ تذكرہ نہيں ہے ـ ليكن چند روايتين اور كچھ حديثيں اس كے متعلق هيں ـ حديثوں كا جو اس معامله سے متعلق هيں يه حال ہے كه وه كافي اعتبار كے لائتى نہيں اور نه وه مرفوع هيں يعنى أن كى سند پيغمبر خدا (صلى الله عليه وسم) تك نہيں ہے ـ پس وه بھى مثل روايتوں كے نامعتبر هيں اور روايتيں تو كسى طرح قابل اعتبار كے هيں هى بهب كيوں كه أن ميں نهايت اختلاف ہے اور مختلف اوقات كے واقعات سب ايك جكه گذمذكر دے هيں پس پہلے سوال كى نسبت جو كچھ توريت مقدس ميں لكھا ہے أس سے زياده لكھنے كى كچھ ضرورت توريت مقدس ميں لكھا ہے أس سے زياده لكھنے كى كچھ ضرورت نہيں اور وه يه ہے كه "حضرت ابراهم نے حضرت هاجره اور نهيں اور وه يه ہے كه "حضرت ابراهم نے حضرت هاجره اور پهناگل دے كر نكال ديا اور وه بيرشبع كے بيابان ميں بھرا كيں" چھاگل دے كر نكال ديا اور وه بيرشبع كے بيابان ميں بھرا كيں"

دوسرمے سوال کا جواب اس مقام کی تحقیق کرنے ہر منحصر ہے جہاں حضرت اساعیل آباد ہوئے اور اس مقام کی تحقیقات کا اس سے زیادہ عمدہ اور قابل اطبینان کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مم پرانے جغرافیہ پر متوجہ ہوں اور حضرت اساعیل کی اولاد کے رہنے کے مکانات کے کھنڈروں کی تحقیقات کریں جہاں وہ ملیں

وهی مقام سکونت حضرت اساعیل کا هوگا اور وهی مقام وادی فاران بهی ضرور هوگا ـ اس لیے که بات مسلمه هے که وادی فاران میں آباد هوئے تھے ـ

حضرت اساعیل کے بارہ بیٹے تھے :۔ ۱۔ نبا یوث ۔ ۲۔ قیدار ۔ ۲۔ ادبیل ۔ ۲۰ مسام ۔ شد مشاع ۔ ۲۰ دوما ۔ ۱۰ مسا ۔ ۱۸ حدر ۔ ۲۰ تیا ۔ ۱۰ یطور ۔ ۱۱ نافیش ۔ ۲۱ قید ماہ ۔

پہلا۔ بیٹا حضرت اساعیل کا نبایوٹ عرب کے شال مغربی حصہ میں آباد ہوا۔ ریورنڈ کارٹری پی کاری ۔ ایم ۔ اے ۔ نے اپنے نقشہ میں اس کا نشان ۲۸ و ۳۰ درجہ عرض شالی اور ۳۰ و ۳۸ درجہ طول شرق کے درمیان لگایا ہے ۔

ریورنڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ نبایوث کی اولاد عریبیا پیٹرا سے مشرق کی طرف عریبیا ڈزر ٹاتک اور جنوب کی طرف خلیج الامتک و حجاز تک پھیل گئی تھی ۔

اسٹریبو کے بیان سے پایا جاتا ہے کہ نبابوت کی اولاد نے اس سے بھی زیادہ ملک گھیر لیا تھا اور مدینہ تک اور بندر حور اور ہندر ینبوع تک جو بحر قلزم کے کنارے پر ہے اور مدینہ سے جنوب مغرب میں واقع ہے آن کی عملداری ہوگئی تھی ۔

ربورنڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ھیں کہ اس مختصر بیان سے ظاھر ھوتا ہے کہ نبایوث کی اولاد صرف ہتھریلے میدانوں میں نہیں پڑی رھی بلکہ حجاز اور نجد کے بڑے بڑے بڑے ضلعوں میں پھیل گئی ۔

مکن ہے کہ رفتہ رفتہ نبایوت کی اولاد عرب کے بہت بڑھے حصہ میں بھیل گئی ہو۔ الا یہ بات کہ نبایوت کی سکونت اور اس کی اولاد کی سکونت عرب میں تھی بخوبی ثابت ہے۔

دوسرا بیٹا حضرت اساعیل کا قیدار نبایوث کے پاس جنوب کی

طرف حجاز میں آباد هوا۔ ریورنڈ مسٹر فارسٹر کمتے هیں که استعیاہ نبی کے بیان سے بھی صاف صاف قیدار کا مسکن حجاز ثابت هو تا هے جس میں مکه و مدینه بھی شامل هیں اوبر زیادہ ثبوت اس کا حال کے جغرافیہ میں شمر الحدر اور نبت سے پایا جاتا هے جو اصل میں القیدار اور نبایوث هیں۔ اهل عرب کی یه روایت که فیدار اور آس کی اولاد حجاز میں آباد هوئی آس کی تائید اس بات سے هوتی هے که عمد عتیق میں قیدار کا مسکن عرب کے آسی حصه میں یعنی حجاز میں بیان هوا ہے۔ دوسرے یه که یه بات خوبی ثابت هے که یورینیس اور بطلیموس اور بلینی اعظم کے خوبی ثابت هے که یورینیس اور بطلیموس اور بلینی اعظم کے زمانوں میں یه قومیں حجاز کی باشندہ تھیں۔ کیڈری یعنی قیدری دری یعنی غیدری دری بعنی خدری دری بعنی خدری اور کڈور نائٹی یعنی قیداری کریتی یعنی قیدری دری بعنی خان چه اس کا ذکر هسٹری جغرافیه جلد اول صفحه ۱۹۸۸ میں مندر ج هے۔ یس بخوبی ثابت هے که قیدار حجاز میں آباد تھا۔

ریورنڈ کارٹری پی کاری نے اپنے نقشہ میں قیدار کی آبادی کا نشان ہم و ۲۸ درجہ طول شرقی کے درمیان میں لگایا ہے۔

تیسرا بیٹا حضرت اساعیل کا ادبیل ہے۔ بموجب سند حوزیفس کے ادبیل بھی اپنے ان دونوں بھائیوں کے همسایه میں آباد هوا تھا۔

چو تھا ہیٹا حضرت اساعیل کا مبسام ہے مگر اُس کی سکونت کے مقام کا پتہ نہیں ملتا ۔

پانچواں بیٹا حضرت اساعیل کا مشاع ہے۔ ریوزنڈ مسٹر فارسٹر کا یہ قیاس صحیح ہے کہ عبرانی میں جس کو مشاع لکھا ہے آسی کو بوزیفس نے مساس و بطلیموس نے مسمیر لکھا ہے اور عرب میں اسی کی اولاد

بنی مسل کہلاتی ہے ۔ یس کچھ شبہ نہیں کہ یہ بیٹا قریب نماد ك أولاً آباد هوا تها \_

چهٹا بیٹا حضرت اساعیل کا دوماہ تھا۔ مشرق اور مغربی جغرافیه دان قبول کرتے هیں که یه بیٹا توامه میں آباد هو ا تھا ۔ معجم البلدان مي لكها هے كه دومة ااجندل كا نام واقدى كى حديث مين دوماه الجندل آيا ہے اور ابن سقفیہ نے اس کو اعال مدینه میں گنا ہے اس کا نام دوم ابن اساعیل ابن ابراهم کے نام پر موسوم ہوا ہے اور زجاجی کا قول ہے که اساعیل کے بیٹر کا نام دوسان ہے اور بعضوں نے کہا ہے که اساعیل کا ایک بیٹا تھا اس کا نام دما تها اور شاید اس کے اصل نام کو بگاڑ دیا ہے اور ابن کامی کا قول ہے کہ دوماه اساعیل کا بیٹا تھا اور اسى كا قول هے ـ كه جب تهامه میں حضرت اساعیل کی بہت سی اولاد ہوگئی تو دوماہ و ھاں سے نكلا اور عقام دومه قيام كيا اور وهان قلعه بنایا اور اس کا

دوسة العندل ـ ـ ـ ـ ـ قد جياء في حديث النواقدي دوساه الخبندل وعبد ها ابن السقفية من اعمال المدينة سميت بدوم ابن اسماعيل بن ابراهيم وقال الزجاجي دومان ابن اسماعیل و قیل كان لاسماعيل ولد اسمه دما والعله مغيير مننه و قال ابن الكلبي دوساه ابن اسماعيل قبال ولماكشروليد اسماعيل عم بالتهاسة خبرج دو ساه بن اسماعيل حتى نيزل سوضع دوسه و بنى له حصناً فقيل دوماه و نصب الحصن اليه ---قال ابو عبيد السكوني دوسة حندل حنصن و قري بين الشام و المدينة قرب جبل طر - - - دوسة من القريات من وادى القرئ \_ (معجم السلدان)

نام دوماہ اپنے نام پر رکھا اور ابوعبید سکوئی کا قول ہے کہ دوماہ جندل قلعہ اور گانوں شام اور مدینہ کے درمیان میں ھیں قریب جبل طے کے اور دوماہ وادی قری کے گانوں میں سے ہے۔ ریورنڈ مسٹر فارسٹر بھی آسی کو تسلیم کرتے ھیں اور اب تک یہ ایک مشہور جگہ عرب میں موجود ہے۔

ساتوال بیٹا حضرت اساعیل کا مسا تھا۔ ریورنڈ مسٹر فارسٹر بیان کرتے ھیں۔ کہ یہ بیٹا مسو پوٹیا میں آباد ھوا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ شبہ نہیں کہ یہ بیٹا جب حجاز سے نکلا تو یمن میں آباد ھوا اور یمن کے کھنٹرات میں اب تک مساکا نام قائم ہے۔ ریورنڈ کارٹری پی کاری نے اپنے نقشہ میں اس مقام کا نشان س، درجہ اور س دقیقہ عرض شالی اور س درجہ اور س دقیقہ طول شرق میں قائم کیا ہے۔

اساعیل اور ان کی تمام اولاد اولاً حجاز میں تھی۔ بلاشبہ جب اولاد جوان ہوئی اور کثرت ہوگئی تب مختلف مقاموں میں جا کر سکونت اختیار کی ۔ مگر عمدہ بات قابل غور یہ ہے کہ . سب کا پتہ عرب ہی میں یا حجاز کے آس پاس پایا جاتا ہے ۔

آٹھواں بیٹا حضرت اساعیل کا حدد تھا اور عہد عتیق میں حداد بھی اس کا نام ہے ۔ بمن میں شہر حدیدہ اب تک اسی کا مقام بتلا رہا ہے اور قوم حدیدہ جو بمن کی ایک قوم ہے اسی کے نام کو یاد دلاتی ہے ۔ زہیری مؤرخ کا بھی یہی قول ہے اور ریورنڈ مسٹر فارسٹر بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں ۔

نواں بیٹا حضرت اساعیل کا تیا تھا ۔ ان کی سکونت کا نقام نجد ہے اور بعد کو رفتہ رفتہ خلیج فارس تک پہنچ گئے ۔

دسوال بیٹا حضرت اساعیل کا یطور ہے۔ریورنڈ مسٹر فارسٹر بیان کرتے ہیں۔ کہ اس کا مسکن جدور میں تھا جو جبل کسیرنی

کے جنوب اور جبل الشخ کے مشرق میں واقع ہے۔

گیار ہواں بیٹا حضرت اساعیل کا نافیش تھا۔ ریورنڈ مسٹر فارسٹر توریت اور اور جوڑیفس کی سند سے لکھتے ھیں که عریبیا ڈزرٹا میں ان کی نسل اسی نام سے آباد تھی ۔

بار ہو ال بیٹا حضرت اساعیل کا قید ماہ تھا۔ آنھوں نے بھی یمن میں سکونت اختیار کی تھی۔ رپورنڈ مسٹر فارسٹر نے خیال کیا نے که قید ماہ کاظمہ میں آباد ہوا تھا جو خلیج قارس پر ہے اور جس کا تذکرہ ابوالفدا نے کیا ہے۔ مگر یہ خیال آن کا غلط ہے۔

مسعودی نے صاف لکھا ہے کہ اصحاب الرس اساعیل کی اصحاب الرس كانوا اولاد مين سے تھے اور وہ دو من ولد اسماعيل و هم قبيلر تهر ابك كوقدمان كهتر قببلتان يمقال لاحد هما تهر اور دوسرے كو يامين اور بعضوں کے نزدیک رعویل اور

قدمان و الأخرى بامين و قبل رعبويسل و ذلك باليمن يه يمن مين تهر ـ (مروج الذهب مسعودي)

اب اس تحقیقات سے جو جغرافیہ کی رو سے نہایت قابل اطمینان کے ہے دو ہاتیں ثابت ہوگئیں۔ ایک یہ که حضرت اساعیل : اور اُن کی تمام اولاد عرب میں آباد ہوئی ۔ دوسرے یہ کہ مرکز اس خاندان کی آبادی کا حجاز تھا جہاں اساعیل کی مقدم اولاد کا مسکن ہوا تھا اور پھر اس مرکز سے اور طرف عرب میں پھیل ۔ یس ثابت ہوا کہ حضرت اساعیل نے حجاز میں سکونت اختیار کی تھی اور اسی کا قدیم نام فاران ہے جو حضرت موسلی اور حضرت حبقوق نے اپنی اپنی بشار توں میں بتایا ہے۔

توریت سامری کا عربی ترجمہ جس کو آرکیونن نے ۱۸۵۱ء

میں بمقام گلدونی نیاورم چھالھا فاران کو حجاز بتلایا ہے۔ چناں چہ اس ترجمه کی بعینه یه عبارت ہے:

"وسكن بريه قران (الحجاز) و اخذت له اسه امرة من ارض منصر " (عربي ترجمه توريت سامري) لفظ مجاز جو دو هلالي خطون مين هے مترجم نے اسى طرح لكها هے ـ

اگرچه یه بات نهایت صفائی سے ظاهر ہے که وادی حجاز اور وادی فاران دونوں ایک هیں اور اساعیل کے خاندان کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر اس کیگواهی دے رہے هیں۔ مگر با این همه عیسائی اس کو تسلیم نہیں کرتے اور موقع فاران کی نسبت مفصله ذیل تین رائیں قرار دیتر هیں:

اول \_ به که اس وسیم میدان کو جو بیرشبع کی شال جد سے کو سینا تک پھیلا ہوا ہے فاران کہتے ہیں اور اس کی حد عموماً اس طرح پر قرار دبتے ہیں ـ

دد شالی ۔ کنعان حد جنوبی ۔ کوہ سینا حد غربی ۔ ملک مصر حد غربی ۔ ملک مصر

اور کہتے ہیں کہ اس حد میں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی وادی علیحدہ علیحدہ نام سے شامل ہیں مثلاً شور ، ہیرشبع ، انہان ، سینا ، سن ، زن و ایدم وغیرہ ـ

دوسرے۔ یہ کہ قادیش جہاں حضرت ابراہیم نے کنواں کھدوایا جس کا نام ہیرشبع تھا اور فاران دونوں ایک ہیں۔

تیسرے \_ یہ کہ فاران اس وادی کو کہتے ہیں جو کوہ سینا کے مغربی نشیب پر واقع ہے اور جہاں بہت سی ٹوٹی پھوٹی عارتیں اور پرانی قبریں اور میناریں وغیرہ اب تک موجود ہیں مسٹر روپر کا بیان ہے کہ اس مقام پر ایک ٹوٹا ہوا گرجا ملا جو حضرت عیسلی کے بعد پانچویں صدی کا بنا ہوا معلوم ہونا ہے

اور یه بهی آن کا قول هے که چوتهی صدی میں آس مقام پر عیسائی رهتے تھے اور ایک بشپ بهی وهاں رهتا تھا۔

ھاری رائے میں یہ تینوں توجیمیں محض غلط ھیں اور کسی طرح توریت مقدس کے بیان کے مطابق نمیں ھیں۔ چناں چہ ھم ان تینوں توجیمیں کی تردید کرتے ھیں۔

اگرچہ یہ تینوں توجیمیں نہایت مختصر تقریر سے رفع ہو سکتی ہیں کہ جب ان مقاموں میں حضرت اساعیل یا آن کی اولاد کے رہنے کا کوئی نشان تک نہیں ہے تو پھر کیوں کر وہ مقام فاران تصور ہو سکتے ہیں ۔ مگر ہم اس سے قطع نظر کرکے ہر ایک توجیہ کی جدا جدا تردید بیان کریں گے ۔

# توجیه اول کی تردید

پہلی توجیه کا منشا یه ہے که فاران ایک بہت بڑی وادی ہے اور اس میں شور و سینا وغیرہ سب داخل میں اس توجیه کی تردید کے لیے توریت مقدس کی چند آیتیں نقل کر دینی کافی میں جن سے ثابت ہوتا ہے که فاران ایک مستقل اور جداگانه وادی ہے اور اور وادیوں سے سل کر نہیں بنی ہے۔

ر۔ توریت کتاب چہارم باب ۱۰ آیت ۱۰ میں لکھا ہے "
'' بنی اسرائیل نے بیان بیابان سبی سے کوچ کیا اور بادل بیابان پاران میں ٹھبر گیا '' بس اس سے صف ثابت ہوتا ہے کہ بیابان سینی ایک جدا بیابان اور پاران جدا بیابان ہے ۔

٧- توریت کتاب اول باب ۱٫۰ آیت ۲ میں لکھا ہے که در کدرالاعوم نے حوریوں کو پہاڑ سعیر میں ایل فاران تک جو صحارا کے نزدیک ہے مارا" پس اس آیت سے ثابت ہے ۔ که سعیر جدا ہے اور وادی پاران علیحدہ ہے ۔

٣- توريت كتاب چهارم باب ١٦ آيت ١٦ باب ١٦ آيت ٣

مین لکھا ہے۔ که '' بنی اسرائیل حصیروت سے چلے اور بیابان خاران میں ٹھیر ہے اور و ماں سے زمین کنعان کی تلاش کو سرداران قوم روانه کیے '' اس سے صاف ثابت ہے که حصیروت سے آگے فاران اور اُن سب وادبوں سے علیحدہ وادی ہے۔

ہم پھر اسی کتاب کے باب سر آبت عرب و وہ میں لکھا ہے کہ ''وہ سرداران کنعان کو دیکھ کر پھرے تو بیابان فاران میں سے قادیش میں پہنچے۔'' پس کنعان سے مراجعت کرتے وقت پہلے بیابان فاران پڑتا ہے اور پھر قادیش اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں کہ قادیش جہاں ابراھیم نے ببرشیع بنایا اور بیابان فاران برواقع ہے۔ باھم پیوستہ ھیں۔ قادیش شالی سرحد فاران پر واقع ہے۔

یه بهی یاد رکهنا چاهیے که بیرشبع ابراهم والا اور قادیش ایک هیں ۔ اس لیے که وہ قادیش میں بنایا گیا تھا اور اسحاق نے جو بیرشبع بنایا وہ علیحدہ اور قریب فلسطین کے واقع ہے ۔ ان دونوں کو علحدہ خیال میں رکھنا ضرور ہے ۔

یه دونوں آیتیں توریت اور کتاب حبقوق نبی کی جن میں هارے پیغمبر خدا (صلی الله علیه وسلم) کی بشارتیں مندرج هیں اور جن پر هم بحث کر رہے هیں ۔ ان سے بهی ظاهر ہے که فاران و سعیر سب علیحہ علیحہ مقام هیں ۔

مداهیوں کے مصر میں جانے کے حال میں حدد اور اس کے همراهیوں کے مصر میں جانے کے حال میں لکھا ہے کہ "وہ مدیان سے نکلے اور فاران میں آئے اور وهاں سے آدمی ساتھ لے کر مصر کو گئے "مدیان وہ شہر ہے جس کو عرب میں مدین کہتے تھے اور ساحل بحر قلزم پر جو حجاز گی جانب ہے تبوک سے تخمیناً چھ منزل جانب جنوب واقع ہے اور یہ شہر عین وادئے فاران میں واقع تھا جو ٹھیک حجاز ہے۔ اس سے دو مطاب ایک

حجاز اور وادی فاران کا متحد هونا دوسرے وادی فاران کا ایک مستقل جدا وادی هونا ثابت هونے هیں۔

# توجیه دوم کی تردید

دوسری ترجیه یه تهی که فاران اور وادی قادیش دونوں
ایک هیں۔ اس توجیه کی تردید میں توریت کی چند آیتیں لکھی
جاتی هیں جن سے معلوم هوگا که وه دونوں الگ الگ مقام هیں۔

۱۔ توریت کتاب اول باب ۱۰ آیت ۱۰ و ۱۰ میں لکھا ھے
که "کدرلاعوم نے حوریوں کو پہاڑ سعیر میں ایل فاران
تک جو صحرا کے نزدیک ہے مارا اور وهاں سے پھر کر عین
مشیاط میں جو قادیش ہے آئے۔" اس سے بخوبی ثابت ہےکه پاران
اور قادیش دونوں علیحدہ هیں متحد نہیں۔

٧- توریت کتاب چهارم باب ١٠ آیت ٢٠ میں لکھا که در وہ سردار جو حضرت موسلی نے بھیجے تھے از طرف فاران قادیش میں پہنچے " اس سے ثابت هوتا هے که قادیش و فاران حدا دو مقام هیں ۔

آبت جس کا ہم نے ذکر کیا اس کے ترجمے میں لوگوں نے کسی قدر غلطی کی ہے ۔ اس لیے ہم اُس آیت کو معہ ترجمہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں ۔

(اس عبرانی عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے): و بیلخو و با بشوال موشمه و ال اهارون و ال کل عدت بنی اسرائیل آل مدیر باران قادیشه ـ

## عرنی ترجمه

و رحلوا و جأوا الى سوسنى و الى هارون و الى كل جماعة بنى اسرائيل الى برية قاران بالقادس -

## آردو ترجمه

اور کوچ کیا اور آئے موسلی اور ہارون اور تمام جاعث بنی اسرائیل کے پاس ظرف میدان فاران کے قادیش میں ۔

انقلس نے اس مقام پر قادیش کو مقام نہیں خیال کیا بلکه آس کے معنی نائل کے لیے ھیں۔ یعنی فاران میں واپس آئے به نیل مرام پس اگر یه معنی لیے جاویں تو اس آیت سے قادیش اور فاران کے ایک ھونے پر کسی طرح استدلال نہیں ھوسکتا۔

# توجیه سوم کی تردید

تیسری توجیه یه که پاران کوه سینا کے مغربی نشیب میں واقع ہے جہاں کھنڈرات بھی پائے گئے ھیں۔ یه استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ ھم اُس بیابان کے وجود سے جو کوه سینا کے نشیب میں واقع ہے انکار نہیں کر سکتے۔ مشرقی جغرافیه دانوں کی تحریروں سے ثابت ہے که تین مقام فاران کے نام سے مشہور ھیں۔ ایک کو هستان حجاز یعنی مکه معظمه اور ابو نصر بن قاسم بن قضاعة القضاعی الفار الا سکندری جو حجاز کا رهنے والا تھا وه حجاز ھی کے رهنے کے سبب فارانی کہلاتا تھا۔ دوسرا فاران کوه طور یا سینا کے پاس تھا اور تیسرا فاران نواح سمرقند میں کوه طور یا سینا کے پاس تھا اور تیسرا فاران نواح سمرقند میں واقع تھا چناں چه به تفصیل کتاب مشترک یا قوت حموی میں لکھی ہے۔

جو فاران که نواح سمرقند میں تھا و، تو بحث سے خارج مے صرف اُس فاران سے بحث مے جو کوہ سینا کے مغربی نشیب میں واقع مے مگر اُس کی نسبت اس قدر اور تحقیقات کرنی باقی مے که آیا اس مقام پر فاران حضرت ابراهیم کے بلکه حضرت موسلی کے وقت میں تھا یا نہیں اور یه وهی وادی مے جس کا ذکر توریت میں ہے اور جہاں بیرشیم کے بیابان میں بھرنے کے بعد

حضرت اساعیل اور حضرت هاجره نے قیام کیا تھا اور یہ و هی مقام ہے جہاں اساعیل کی اولاد آباد هوئی ۔ ان باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہے جیسا کہ اگلی بحثوں میں بیان هوچکا ۔ مگر با ایں همه جو دلیلین عیسائیوں نے اس فاران کی نسبت لکھی هیں اور جس کو ریورنڈ مسٹر فارسٹر نے ایک نہایت عمدگی اور غور سے جمع کر دیا ہے آن سب کی هم تردید بیان کرتے هیں تا که بحث بخوبی ہوری هو جاوے ۔

ربورنڈ مسٹر فارسٹر کہتے ہیں کہ '' توریت کتاب اول باب شہ و آیت ہو میں لکھا ہے'' که اساعیل کی اولاد حویلاہ سے شور تک جو اشور کو جاتے ہوئے مصر کے برابر پڑتا ہے آباد ہوئی ، اس آیت کو لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ '' اقرار خداکا پورا ہوگیا کہ بی اساعیل شور سے حویلاہ تک یعنی عرب میں مصر کے کنارہ سے دریائے فرات کے موہانہ تک پھیل گئی ۔''

پہلی غلطی اس مصنف کی یہ ہے کہ حویلاہ کو دریائے فرات کے موہانہ پر قرار دیتے ہیں۔ حالاں کہ وہ مقام جس کا بانی حویلاء ہے اور جس کا نام توریت کتاب اول باب ، آیت ہم میں آیا ہے یمن کے قریب واقع ہے۔ چناں چہ ریورنڈ کارٹری پی کاری ایم ۔ اے کے نقشہ میں اُس کا نشان ، درجہ ، سدقیقہ عرض شالی اور ۲ مدرجہ ، سدقیقه طول شرقی پر لگایا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

دوسری غلطی اس مصنف کی یہ ہے کہ وہ شور کو عریبا پیٹریا کے مغرب میں بتائے ہیں اور یہ صریح غلطی ہے۔ کیوں کہ شور کے بیابان سے وہ وسیع سیدان بتایا جاتا ہے جو سریا کے جنوب سے مصر تک پھیلا ہوا ہے۔

توربت کی جس آیت کا ریورنڈ مسٹر فارسٹر نے ذکر کیا

یعی کتاب اول باب ۲۵ آیت ۱۸ آس مین دو لفظ هین اشوره اور کسی نام کے ساتھ لفظ بیابان کا نہیں ہے شور کا نام حال مین سریا ہے اور کچھ شک کا مقام نہیں هو سکتا که حال کا نام اشوره کا سریا ہے۔ پس صاف ظاهر ہے که اساعیل کی اولاد آس قطعه زمین میں آباد هوئی جو یمن کی شالی سرحد سے سریا کی جنوبی سرحد تک ہے اور یہی امر مطابق واقع کے بھی ہے اور توریت مقدس کے بیان کے بھی مطابق ہے اور اسی مقام میں اساعیل کی اولاد کی آبادیوں کے نشان ملتے ھین اور یہی ٹکڑہ زمین کا حجاز کہلاتا ہے اور اسی کا قدیم تام فاران تھا اور یہ ہارا بیاں اس بات سے اور زیادہ صحیح ھو جاتا ہے کہ جو مسافر وهاں سے اس سریا کو جاتا ہے تو ٹھیک مصر سامتے ھوتا ہے جیسا کہ توریت مقدس میں لکھا ہے۔

ریورنڈ مسٹر فارسٹر سینٹ ہال کے خط سے جو گلیشین کے نام لکھا تھا ایک نیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ کوہ سینا اور ہاجر متحد ہیں۔ مگر یہ بھی سر تا سر غلطی ہے۔ ہم سینٹ ہال کے خط کی وہ عبارت لکھتے ہیں اور پھر اس کا مطلب بیان کرکے ریورنڈ مسٹر فارسٹر کی غلطی بتائے ہیں۔

سینٹ پال کے خطکی یہ عبارت ہے '' ہم جو شربہت کے تابع ہوا چاہتے ہو کیا تم نہیں سنتے کہ شربعت کیا کہتی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا بیوی سے جو لونڈی سے ہوا تھا جسانی طور پر پیدا ہوا اور جو بیوی سے تھا سو وعدہ کے طور پیدا ہوا ۔ یہ باتیں تمثیلیں ہیں اس لیے کہ یہ دو عہد ہیں ۔ ایک تو سینا پہاڑ سے جس سے نرے غلام پیدا ہوتے ہیں اور یہ هاجرہ ہے ۔ کیوں کہ هاجرہ عرب کا کوہ سینا اور یہاں کے یروشلم کا جواب ہے جد نیے

اڑکوں، کے ساتھ غلامی میں ہے۔ ہر اوہر کی یروشلم آزاد ہے سو یہی هم سب کی ماں ہے '' (نامه سینٹ پال بنام گلیشین باب س آیت بر لغایت ۲۷)۔

اس مقام پر جو یه لفظ آیا ہے که '' یه هاجرہ ہے '' اس سے اس بات پر که کوہ سینا اور هاجر ایک ہے استدلال نہیں هو سکتا کیوں که اس مقام پر اس مذکور بیان نہیں هوا بلکه سارا بیان بطور تمثیل کے ہے۔

سینٹ یال آن لوگوں کو حنہوں نے صرف طاہری احکام شریعت کی یابندی اختیار کی تھی اور اُس کے نتیجہ یعنی روحانی نیکی کو بالکل چھوڑ دیا تھا اُن کو نصیحت کرتے میں ۔ یہ بات یمودیوں میں مشہور تھی که حضرت ابراہیم کے دو بیٹر تھر ـ ایک حضرت اساعیل لونڈی سے (کو که یه اس غلط ہے ۔ مگر یه مقام اس کی بحث کا نہیں ہے) دوسرے حضرت اسحاق بیوی سے اور یه بهی مشهور تها که حضرت اساعیل تو جسانی هین اور حضرت اسحاق روحانی جو بموجب وعدہ کے پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ اب سینٹ بال حضرت اسحاق کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا بھی جسانی هونا أور صرف عيسائيوں كا روحاني بيٹا هونا بيان كرنا چاهتر هيں اور اس لیر کہتر هیں که جسانی اور روحانی هونا یه تو تمثیلیں هي \_ دييقت مين په دو عهد هين ـ اب وه کهتر هين که ايک تو کوہ سینا سے ہے جس سے بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد مراد ہیں۔ مکر اس عہد سے بھی غلام ھی پیدا ھوتے ھیں۔ یعنی صرف ظاهری شریعت میں پڑے هوئے ۔ اب وہ یه کہتر 'هیں که " ہے هاجرہ هے " بعنی ہے معنی لونڈی کی اولاد هونا هے اور اس کی دلیل میں بیان کرتے ھیں که ھاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور بروشلم کا جواب ہے جو یعنی بروشلم اپنے لڑکوں یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ غلامی میں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ روحانی بروشلم کا ہم کو بیٹا ہونا چاہیے اور مثل لونڈی کی اولاد کے غلامی کی حالت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پس اس مقام سے هاجرہ اور کوہ سینا کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کوہ سینا سے علیحدہ عرب میں (حجاز) میں تھیں جن کو تمثیلاً عرب کا سینا بیان کیا ہے اور بروشلم کا مقابل ۔

ریورنڈ مسٹر فارسٹر کتاب اول تواریخ ایام کی آیت ہ و ۱۰ کی سند پر بیان کرتے ھیں کہ ھگری یعنی بنی ھاجرہ کنارہ دریائے فرات زمین گلماد میں ساکن تھے اور وھاں چند آبادیوں کے ایسے نام بھی تلاش کیے ھیں جو بنی اساعیل کے ناموں کے مشابہ یا مطابق ھیں ۔

مگر اس کہنے سے کیا فائدہ ہے۔ ہلاشبہ زمانہ کے دور میں ہی اساعیل حجاز میں سے نکلے اور تمام عرب میں خلیج فارس تک پھیل گئے۔ فاران کی تحقیقات میں اس مقام کو تلاش کرنا چاھیے جہاں حضرت اساعیل آباد ھوئے سو وہ ثابت ھوگیا کہ حجاز میں اور گرد مکہ کے آباد ھوئے۔ پس وھی مقام فاران ہے۔ بعد کو وہ کتی دور تک ملکوں میں پھیل گئے ھوں اس سے کچھ بحث نہیں ہے۔

جو فاران کوہ سینا کے مغربی نشیب میں ہے اور جس کے کھنڈرات ملے ہیں وہ توریت کا فاران نہیں ہے اور حضرت موسلی کے زمانہ تک اس کا وجود نہ تھا حضرت موسلی جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اُنھوں نے بحر احسر کی غربی شاخ کی نوک کو ہار کیا جس کے پانی کو به سبب سمندر کے جذر کے خدا ہے ھٹا دیا تھا شور کے جنگل میں چنچے اور جب

سن کے جنگل کو طے کیا اور افیدم میں مقام ہوا تو وہاں عالیق آئے اور موسلی سے لڑے ۔ چنان چه یه سب حال توریت کتاب دوم ' باب ہے آیت و لغایت میں مندرج ہے ۔ ان آیتوں میں جو یه لفظ مندرج ہیں که " عالیق آن کر لڑے'' اس سے ثابت ہوتا ہے که عالیق افیدیم کے ہاشندے نه تھے اور کیوں کر ہو سکتے تھے ۔ کیوں که وہ مقام محض بے آب تھا ۔ مگر اس مقام ہر اتنی ہات یاد رکھی چا ھیے که افیدیم کوہ سینا کے مغرب میں یعنی شرق مصر میں واقع ہے ۔

اب یہاں سے حضرت موسلی مشرق کی طرف یعنی کوہ سینا کی طرف چلے اور بیابان کوہ سینا میں پہنچ گئے اور اس سفر میں وہ مقام فاران جس کا غربی کوہ سینا میں واقع ہونا بیان کیا جاتا ہے گزر گیا اور حضرت موسلی نے اس کا کچھ ذکر نہیں گیا ۔

اب اسرائیل کوہ سینا سے آگے ہڑھے اور شال مشرق کو چلے اس راہ میں حضرت موسلی فرمانے ہیں که "بنی اسرائیل بیابان سے نکلے اور بادل بیابان فاران میں ٹھیر گیا (توریت کتاب چہارم ، باپ . ، آیت ۱۲) ۔

پس اب بخوبی ثابت ہے کہ حضرت موسلی کے وقت میں بیابان فاران جانب شال و شرق کوہ سینا کے تھا جو قریب قادیش کے واقع ہے اور وہی بیابان حجاز کا ہے نہ غربی نشیب کوہ سینا کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب العاربہ کی ایک قوم جو اولاد میں فاران بن عوف بن حمیر کے تھی اور جو بنی فاران کے نام سے کہلاتی تھی کسی زمانہ میں وہاں جا کر بسی ہوگی اور اس سبب سے وہ مقام قاران مشہور ہوگیا ہوگا۔ مگر وہ فاران میں ہے۔

تمام مشرق مؤرخ اور جغرافیه دال اس بات پر متفق هین که جو کوهستان حجاز میں واقع هیں۔ وهی فاران هیں۔ ان کے اس قول کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ حمیر جو عرب کا بادشاہ تھا اُس کا بیٹا عوف تھا جو تجد میں تھا اور جس کے نام سے كوهستان نجد معروف هين جيسا كه كتاب مراصد الاطلاع على اساء الا مكنته و البقاع مين لكها هـ اور تاريخ ابوالفدا سے ثابت هـ كه عموف بنفشح اولمه و فاران عوف كابيثا تها اور نهايت سكون ثانيه و آخره فاء قیاس غالب ہے کہ متصل نحد کے جو زمین و کو هستان حجاز کے حبل سنجد . . . و عبوق واقع هين وه اس فاران کے بالفتح ارض في دبيار غطفان نام سے موسوم ہوئے ۔ مگر بین نجد و خیبر - (مراصد جو که اس مقام پر ایک اور الاطلاع) ـ نامی اور متبرک چیز یعنی کعبه معظمه قائم هوگیا اس سب سے بجائے پہلے نام فاران کے مکہ یا کعبہ کا نام مشہور ہوگیا ۔ فاران سنه ۸۵۹ دنیوی میں تھا یعنی حضرت موسلی سے ۵۳۳ برس پیش تر ۔ پس اسی فاران کا نام حضرت موسلی کی کتاب میں ' آیا ہے۔ حمال سے شریعت کے ظاہر ہونے اور خدا کے چمکنے کی بشارت دی گئی تھی جو خاتم الانبیاء محد رسول الله صل الله علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہوری موئی ۔

اب باقی رہ گیا تیسرا سوالی اور وہ یہ تھا کہ حضرت اساعیل جہاں رہتے تھے وہاں سے کسی دوسری جگہ تو نہیں جا رہے ۔ اس بات کو کوئی بھی مؤرخ کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا مسلمان نہیں بیان کرتا کہ حضرت اساعیل نے مقام سکونت کو

تبدیل کیا تھا۔ ہس کچھ شبہ نہیں ہے کہ یمی ملک حجاز جہاں حضرت اساعیل نے اول سے آخیر تک سکونت اختیار کی تھی فاران ہے جس کا ذکر حضرت موسلی کی کتاب میں آیا ہے۔

# بشارت چهارم

حضرت سلیان اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں اور جب نہیں مل سکتے تو خدا تعالی کی مناجات اور اپنے محبوب کی تعریف اس طرح پر کرتے ہیں۔

(اس عبرانی عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے):
دودی صبح و ادوم و غول مربابه روشو کشم پاز
قصوثاؤ تسلتسلیم شحو وث کعو دیب عناؤ کیونیم
عبل افیقی مایم رحصوث بحالاب پوشبوث عل ملیث:
لحا باؤ کعر و غث هیموسم سعد لوث مرقاخیم
سفتوثاؤ شو شنیم نطا فوث سورعو بیر یا داو کلیلی
زاهاب مملائیم بندر سیش سعاؤ عشت شین معلفت
میریم شوقاؤ عمودی شیش میسادیم عبل ادنی پاز
مرئیهو کلیا نون باحور کار ازیم: حکو سمنقیم و

### عربى ترجمه

جيبى ضع ادمان سيد بين الا لاف قصته متلتله حالك كا لغراب رأسه لامعة الالماس عيونه كحمامة على عين الماء مغسوله بالحليب قائمة الخيتام عذاه صلاية الطيب كمعرج البشام شفتاه ورد تقطر مرابطنه صحيفة العاج مرصص بالدور ويداه مصوغتان

من الذهب معلوتان بالجوهر سيقانه اعمدة الرخام موسة على قواعد اللشالى صورته تمرا، شاب كا الصنوبر حنكة حلو و كله محمديم هذا خيلى و ذاحبببى بنات اورشليم ـ

# آردو ترجمه

میرا دوست نورانی گندم گون هزاروں میں سردار ہے۔
اس کا سرا هیرے کا سا چمک دار ہے اس کی زلفیں مسلسل مثل
کوے کے کالی هیں اس کی آنکھیں هیں جیسے پانی کے کنڈل پر
کبوتر دوده میں دهلی هوئی نگینه کی مانند جڑی هیں اس کے
رخسارے ایسے هیں جیسے ٹئی پر خوشبو دار بیل چھائی هوئی اور
چکلے پر خوشبو رگڑی هوئی اس کے هونٹ پھول کی پنکھڑیاں
جنسے خوشبو ٹپکتی ہے۔ اس کے هاتھ میں سونے کے ڈهلے هوئے
اور جواهر سے جڑے هوئے ، اس کا پیٹ جیسے هاتھی دانت کی
تخی جواهر سے لپی هوئی ، اس کی پنڈلیاں هیں جیسے سنگ مرمی کے
ستون سونے کی بیٹھکی پر جڑے هوئے اس کا چہرہ مانند سہتاب
کے جوان مانند صنوبر کے ، اس کا گلا نہایت شیریں اور وہ بالکل
عمد جوان مانند صنوبر کے ، اس کا گلا نہایت شیریں اور وہ بالکل
عمد جوان مانند صنوبر کے ، اس کا گلا نہایت شیریں اور وہ بالکل
اے بیٹیوں پروشلم کی (کتاب تشبیحات سلیان اور میرا بحبوب
اے بیٹیوں پروشلم کی (کتاب تشبیحات سلیان باب ۵ آیت . ۱

اگرچہ اس مقام پر حضرت سلیان نے خدا کی تسبیح میں گیت گایا ہے اور اس کی مناجات کی ہے مگر ضرور وہ ایک کسی

ا۔ تشبیحات سلیان سے سرسید کی مراد توریت کی کتاب غزل الغزلات سے ہو وجودہ توریت میں جو آج کل شائع ہو رہی ہے عبارت کچھ مختلف ہے مگر مطلب وہی ہے جو سرسید نے لکھا ہے ۔ (مجد اساعیل)

بڑے شخص قابل تعظیم و ادب کے آنے کے متوقع هیں اور اس کی بشارت دیتے هیں اور آسی کو اپنا محبوب بتاتے هیں اور اپنے محبوب کی شاعرانه تعریف کرتے هیں اور پهر صاف بتاتے هیں که وہ میرا محبوب (محمد م) هے صلی الله علیه وسلم ـ

محمد محمد مح معنی تعریف کیرگئے کے ہیں پس حضرت سلیان نے اپنی مناجات میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے کرتے اس کا نام ہی لے دیا کہ اگر اس کے معنی لو تو وہ بھی ایک لفظ تعریف ہے ۔ ورنہ وہ صاف صاف نام تو ہے ہی ۔

به مقام ایسا ہے جس میں صاف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا گیا ہے مگر ہارے خطبہ کے پڑھنے والوں کے دل میں شبہ جائے گا کہ اگر یہ نام بتانا تھا تو محمد کہا ہوتا محمدیم کیوں کہا۔ مگر یہ بات یاد رکھئی چاھیے کہ عبرانی زبان میں 'لیے' اور 'میم' علامت جمع کی ہے اور جب کوئی ہڑی قدر کا شخص اور عظم الشان ہوتا ہے تو اس کے اسم کو بھی جمع بنا لیتے ہیں جیسا کہ خدا کا نام الوہ ہے اس کی جمع الوهیم بنا لی ہے اور اسی طرح بھل جو ایک بت کا نام تھا جس کو نہایت عظم الشان سمجھتے تھے اس کی جمع بعلیہ مبنا لی تھی اور یہی قاعدہ اسم استروث میں لگایا گیا ہے جو دوسرے بت کا نام ہے پس عظم الشان ہونے کے اپنے محبوب کے اس کے نام کو بھی صیغہ جمع عظم الشان ہونے کے اپنے محبوب کے اس کے نام کو بھی صیغہ جمع عظم الشان ہونے کے اپنے محبوب کے اس کے نام کو بھی صیغہ جمع مصرت میں بیان کیا ہے اور سچ ہے محمد سے زیادہ کون شخص صاف صاف مان نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔

# بشارت بدجم

حمی نبی ہارہے پیغبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے کی اس طرح بشارت دبتے ہیں ۔

اس عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے:

و هر عشتی اثكل هكويم وباؤ حمدت كل هكوئيم

# عربى ترجمه

و از لول الاسم كالمها وحمد جميع الاسم تجئى و ا اسلا هذا البيت مجد إقال رب الخلايق .

# آر**دو ترج**مه

سب قوموں کو ہلا دوں گا اور حمد سب قوموں کا آوے گا اور اس گھر کو بزرگی سے بھروں گا کہا خداوند خلائق نے (کتاب حجی نبی باب ۱٬۱ آیت ے)۔

اس آیت میں لفظ (حمدث) جو آبا ہے اس سے محمد صلی الله علیه وسلم کی نسبت بشارت نکلتی ہے ربورنڈ مسٹر بارک هرست حمد کے ماده کی نسبت کمتے هیں که " هر فسم کی پاک چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے " اسی ماده سے محمد اور احمد اور حامد اور معمود هارے پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کے نام مبارک نکلے هیں اور اس بشارت میں لفظ حمدت کے کہنے سے صاف اشاره ہے کہ جس شخص کے مبعوث هونے کی اس میں بشارت ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا نام حمد کے ماده سے مشتق ہے اور وہ کوئی شخص ہے کہ اس کا نام حمد کے ماده سے مشتق ہے اور وہ کوئی نہیں موائے محمد مصطفلی احمد مجتبلی صلی الله علیه وسلم کے ۔

حضرت عیسلی کے مبعوث ہونے کی ہے مگر یہ خیال دو وجہ سے صحیح نہیں : اول اس لیے کہ حضرت متی نے جس قدر ہشارتین عہد عتیق میں حضرت عیسلی کی کی ہیں ان سب کو بالتفصیل اپنی اعبیل میں لکھا ہے کیوں کہ وہ انجیل عبرانی زبان میں یہودیوں کی ہدایت کے لیے لکھی گئی تھی اور اسی سبب سے تمام ہشارتیں جو توریت و زبور و صحف انبیاء میں حضرت عیسلی کی نسبت نہیں ان سب کو حضرت متی نے نہیں کیا ۔ اگر یہ بشارت کا ذکر حضرت متی نے نہیں کیا ۔ اگر یہ بشارت حضرت عیسلی سے متعلق ہوتی تو ضرور حضرت متی اس کا ذکر

دوسرے یہ کہ حمد کے مادہ سے حضرت عیسلی کے نام پر کسی طرح اشارہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشارہ خاص آسی شخص کے نام کا ہے جس کا نام آسی مادہ سے مشتق ہوتا ہے اور اس لیے بشارت حضرت عیسلی کی نہیں ہے بلکہ آس کی بشارت ہے جس کی نسبت حضرت عیسلی نے بشارت دی تھی کہ " یاتی من بعدی اسمیہ احدمد ۔"

گڈ فری ہیگنس نے بھی اپنی کتاب میں باستدلال قول ریورنڈ پارک ہرسٹ صاحب کے لکھا ہےکہ یہ بشارت حضرت عیسلی کی نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کی ہے جس کے آنے کی بشارت خود حضرت عیسلی نے دی تھی ۔

# بشارت ششم

حضرت اشعیاہ نبی وحی کے روسے آن لوگوں کا ذکر جو خدا کی سچی پرستش از سر نو قائم کریں گے اس طرح ادر کرتے ہیں۔

اس عبارت کو عربی حرنوں میں لکھا جاتا ہے۔ و راثا رخب صمد بارسیم رخب حمور رخب گا مال و هقشیب قشب رب قاشت ۔

## عربي ترجمه

و رائى مركب الفارسين راكب حسار راكب جمل و التفت التفا تاجيدا .

# آردو ترجمه

اور ایک جولری سواروں کی دیکھی ایک سوار گدھے کا اور اونٹ کا اور خوب متوحہ ہوا (کتاب اشعباء نبی باب ۲۱ و آیت ؍)۔

اس آیت میں حضرت اشعباہ نبی نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو خدا کی سچی پرستش از سر نو قائم کریں گے ان میں ہے ایک کو گدھے کی سواری کے نشان سے بنلایا ہے اور اس میں کچھ شک میں ہے کہ اس سے حضرت عیسلی کی طرف اشارہ ہے کیوں کہ حناب محدوج گدھے پر سوار ہو کر یروشلیم اشارہ ہے کیوں کہ حناب محدوج گدھے پر سوار ہو کر یروشلیم (بیت المقدس) میں داخل ہوئے تھے اور بلاشبہ حضرت عیسلی نے خدا کی سچی پرستش قائم کی اور یہودیوں نے جو مکاری اور دغا بازی سے شریعت کے صرف ظاہری لحکام کی ریا کاری سے دیابسدی اختیبار کی تھی اور دلی ند کی اور روحانی پاکیزگی دیابسدی اختیبار کی تھی اور دلی ند کی اور سچی پرستش خدا کی کو بالکل چھوڑ دیا تھا اس کو بتایا اور سچی پرستش خدا کی

دوسرے شحص کو اونٹ کی سواری کے نشان سے بتلایا اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس سے حضرت بحد رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے جو عرب کی خاص سواری ہے بچر سے بوڑھے تک

اور عالم سے جاهل تک جس سے چاهو پوچهو اونٹ کا نام لیتے هی عرب کا شاره سمجھ جاوے گا۔ اور جب رسول خدا صلعم مکه میں داخل هوئے تو اونٹ پر سوار تھے ور بلا شبه بحد رسول اللہ نے خدائے واحد کی پرستن قائم کی۔ حضرت عیسی کے بعد جو لوگوں نے حضرت عیسی کو خدا کا بیٹ مانا اور تین خدا قائم کر کر پھر تیں سے ایک خدا بنایا تھا اور خدائے واحد کی پرستش میں خلل آگیا تھا اس کو مٹایا اور پھر سے خدا کی سچی پرستش قائم کی ۔ اور یوں فرمایا ''یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمہ سوا، بیننا و بینسکم ان الانعبد لا الله۔''

بشارات محمد رسول الله صلى الله علىه وسلم انجيل

#### میں سے

### ىشارت اول

عبد فسح سے تھوڑی مدت پہلے جب حضرت عیسلی کو معلوم ہوا کہ اب ن کا وقت بہت قریب آگیا ہے اور اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں تو اُنھوں نے اپنے حواریوں کو بہت سی نصیحتیں کیں۔ اُنھی نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا کہ " یہ امور مین نے تم سے کہے ، جب کے کہارے ساتھ ہوں ، لیکن پیربکابطاس پاک روح جس کے ماچ بھیجے گا میرے نام سے ہر بات تم کو سکھاوے گا اور باد دلاوے گا تم کو عام وہ باتیں جو نہ میں نے تم سے اور باد دلاوے گا تم کو عام وہ باتیں جو نہ میں نے تم سے کہی ہیں (انجیل یوحنا ، باب م ۱ ۔ ۲۵ ، ۲۵) ۔

تاهم مین تم سے سچ کمتا هوں به بهلا هے تمهارے لیے که یہاں سے مین چلا جاؤں کیوں که اگر میں نه جاؤں دو پیریکلیطاس تمهارے پاس نه آوے گا (انجیل یوحنا ، باب

بالفعل جو انحيل غ نسخر موجود هين أن مين لفظ يبريكابطاس اسى املا سے لكھا ہوا ہے جس طرح كه ہم نے لكھا ہے مگر ھم مسلان یہ یقین نہیں کرتے که حضرت عیسلی نے یه بونانی لفظ ہولا تھا کیوں کہ آن کی زبان عمر نی تھی جس میں کالڈی یعیی خالدیہ کے زبان کے لفظ بھی مار ہوئے تھر عبرابی و خالدی دونوں زبانین ایک هیں۔ پس هم مسلمانوں کا یه یقین ہے که حضرت عیسلی نے اس مقام ہو فار قلیط کا لفظ فرمایا تھا ۔ حیسا کہ بشب مارش صاحب کی بھی رائے ہے مگر جب امجیلیں بونانی زبان میں لکھی كثير تب أس كي جكه يوناني لفظ لكها بابن همه ابندا مي اس لفط کا ترجمہ پیریکایطاس نہیں کیا گیا جس کے معنی تسلی دیسر والربیان کیر جاتے هیں بلکه اس کا ترحمه بریکایوطاس کیا گیا تھا جو ٹھیک فارقلیط کے لفظ کا ترجمہ ہے اور جس کا ترجمہ عربی زبان من ٹھیک ٹھیک لفظ احمد ہے بلاشبہ اس بات کا تبوت کہ یہ الفظ يربكايوطاس ترجمه هوا تها اور بيربكايطاس مين نها هار ب ذمه ہے چناںچہ ہم اس کو بتائید روح الفدس بخوبی ثابت کریں گے ۔ اس لفظ ہر بہت بڑے بڑے عالموں نے بحث کی ہے اور ہم سمجھتے میں کہ انھیں کے اقوال کا ذکر کرنا شاید کافی ہوگا۔

سرولیم میور صاحب لائف آف کا جلد اول صفحه ۱۵ مین ارقام فرمانے هیں که " یوحنا کی انجیل کا ترجمه جو ابتدا میں عربی زبان میں هوا آس میں اس لفظ کا ترجمه غلطی سے احمد کر دیا هوگا یا کسی خود غرض جاهل راهب نے بحد (صلی الله علیه وسلم) کے زمانه میں جعل سازی سے آس کا استعال کیا هوگا ۔ جس کو مسلمان اپنے پیغمبر کی بشارت قران دیتے هیں ۔

اول تبو ہم مسلمانیوں کبؤ ہیوختا کی انجیل کے کسی ایسے

عربی ترجمه کی جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وقت سے يهلر يا أنحضرت صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں موجود هو مطلق اطلاع نہیں دیتے نه مارے اگلے بزرگوں نے اس کا کچھ ذکر کیا ہے اور نہ ایسر ترجمہ کے موجود ہونے کا کچھ ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ عرب میں حضرت سی کی اصلی انجیل جو عبرانی زبان میں تھی اور اب معدوم ہے البتہ پائی جاتی تھی اور اس کا ذکر ہارے ہاں کی قدیم کتابوں میں پایا جاتا ہے مگر یوحنا کی انحیل کا کچھ ذکر نہیں ہے ہاق رہی یہ بات کہ کسی خود غرض واھے نے یہ جعل سازی کی ھو اس پر ھم یقین نہیں کر سکتر کیوں کہ اگر کسی خود غرض راہب کے اس لفظ میں جعل کرنے کا ہم یقین کریں گے جیسا کہ سرولیم میور صاحب نے فرمایا ہے تو ہم کو بمجبوری اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ بعض دین دار راهموں نے آنحصرت صلی اللہ علیه وسلم کی بشارتیں حھیانے کو بھی انحیل مقدس میں تحریفیں کی ہیں جیسا کہ عموماً مسلان یقین کرتے ہیں مگر ہم کو ایسی بدگانیوں پر تحقیق سے ہاز رہنا نہی چاھیر بلکہ استقلال سے تفتیش کرنی چاھیر ۔ کہ اگار عالموں نے اس ہر کیا بحث کی ہے اور فیلالجی یعنی علم مطابقت لسان جو اس زمانه میں نہایت ترق ہر ہے اس سے کیا ثابت هو تا هے ـ

گاڈ فری ھینگس (رحمة اللہ علبہ) جو ایک بہت بڑے عالم حال کے زمانہ میں گذرے ھیں اور انگریز تو تھے ھی اور انگریزی زبان تو ان کی زبان ھی تھی مگر یونانی اور عبرانی و کالڈی زبان بھی خوب جانتے تھے اور علم مطابقت السنہ سے بھی واقف تھے انھے انھے وہ فرساتے ھیں کہ

" مسلمان بیان کرتے آئے ہیں اور اب بھی بیان کرتے ہیں که یه بشارت حضرت عیسلی نے مجد رسول اللہ کی دی ہے جس طرح حضرت اشعیاہ نے کیخسرو کی پیشین گوئی تھی اور دوندوں پیشین گوئیوں میں دونوں کا نام بتا دیا گیا تھا ۔"

گاڈ فری هیگنس صاحب تو اس مقام پر مسلانون کی طرف سے اور اس کے بعد محققانه ۔ آن کی محادلانه تقریر مسلانوں کی طرف سے یه ہے که "مسلان کمتے هیں که حضرت عیسلی نے جو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا نام لیا تھا وہ اس لفظ سے نہیں لیا جو لفظ که اب انجیلوں میں موجود ہے بلکه وہ لفظ پیریکلیوطاس تھا جس کے معنی بزبان عربی احمد کے هیں اور ابتداء انجیل میں یہی لفظ تھا مگر سچ بات کے چھپانے کے لیے اس کو تحریف کر دیا ہے اور عیسائی اس بات سے انکار نہیں کر مکتے که ان کی کتب موجودہ میں بہت سی تحریفین یا اختلاف قرأت هیں اور مسلان یه بھی کہتے ہیت سی تحریفین یا اختلاف قرأت هیں اور مسلان یه بھی کہتے کر دیے گئے۔ قلمی نسخوں کے غارت ہو جانے کا انکار نہیں کر دیے گئے۔ قلمی نسخوں کے غارت ہو جانے کا انکار نہیں مشکل ہے اور قدیمی نسخوں کی نسبت جو اب باصو اب دینا مشکل ہے اور قدیمی نسخوں کی نسبت تو یه ہے کہ چھٹی صدی کے قبل کا کوئی بھی قلمی نسخوں کی نسبت تو یه ہے کہ چھٹی صدی کے قبل کا کوئی بھی قلمی نسخه موجود نہیں ہے۔

اگر اس کا جواب یه دیا جاوے که ترترلین اور قدیمی مصنفوں کی عبارت سے ثابت هو سکتا ہے که انجیلوں کی صحیح قرأت آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه سے پیش تر ایسی هی تهی جیسے که اب ہے اور اس لیے ان میں تحریف نہیں هوئی تو اس صورت میں ان قدیمی نسخوں میں بھی تحریف کا هونا ثابت کرنا چاهیے گا اور کیا عجب ہے که ان میں بھی هوئی هو جن

لوگوں نے امحیل مفدس کے قدیمی قلمی نسخوں کو غارت کر دیا انھوں نے ایک وصلی کو جس پر قدیمی مصنف کی تصنیف لکھی گئی هو از سر نو لکھنے میں کیا دربغ کیا ہوگا۔ اس بات کو اول درجه کے دین دار عالموں نے تسلم کیا ہے کہ انجیل میں اور اور مقصدوں کے لبر نحریف ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایک مطلب کے لیر تحریف کریں گے وہ دوسرے مطلب کے لیے کیوں نه کریں گے اور جو که تسلیم کیا گیا ہے که به لفظ عبراني هے بس اگر غلط لکھا گیا ہو تو گان غالب به هے که ابتدا کے عیسائی مؤرخوں نے جو دنیا میں سب سے بڑھکر جھوٹ بولنر والر هم اپنے خاص مطلب کے لیے جھوٹ بولا ہو اور یہ گان نمایت ضعیف ہے کہ یوحنا حواری نے جو عبرانی شخص تھا کوئی غلطی کی هو کیوں که وہ عبرانی اور یونانی دونوں زبانوں کو سمجھتر تھر اور اگر بالفرض وہ عبرانی زبان کے بڑے عالم نہ ھوں اور اسی وجہ سے آنھوں نے لفظ کایطاس کو بچائے کاپیوطاس غلطی سے لکھ دیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکار گا۔ کہ بوحنا کی انجيل کے اصل متن ميں تحريف هوئي هے ـ

اس کے بعد گاڈ نری ھیکنس صاحب مسلمانوں کی طرف سے ایک اور مجادلانہ تقریر لکھتے ھیں اور وہ یہ کہتے ھیں کہ مسلمانوں کا بیان ہے کہ یہ بخوبی ظاھر ہے کہ عیسائی اگر مناسب سمجھتے تو نہایت عمدہ قلمی نسخوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے جس طرح کہ انھوں نے بہت سے ولیوں کی لاشوں کو نہایت آسانی سے محفوظ رکھا ہے چناں چہ یوحنا اور مریم اور اطرس اور پولس وغیرہ کی لاشیں ھر روز اٹلی میں نظر آتی ھیں۔

پس مسلمان ضرور باصرار عیسائیوں سے کمیں کے کہ اس علط ترجمہ کے چھپانے کے لیے کل قلمی نسخے غارت کر دیے یا

أن من حهوف ملا ديا كيا اور اكر ايسا نه تها تو وه غارت کیوں کر دے گئر اور عیسائیوں کو آن کا جواب ہاصواب دینر میں میت کچھ دقت ہوگی کیوں که قلعی نسخوں کے غارت ھونے سے انکار نہیں ھو سکتا اس لیر کہ وہ سوجود نہیں ھیں ۔ اس لیر گاڈ فری هیکنس صاحب نے محققانه طور پر گفتکو شروع کی ہے اول وہ یه ثابت کرتے هیں که جو بشارتیں ان آیتوں میں مندرح هیں آن سے بہت سے قدیم عیسائی کسی شخص کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی سمجھتر تھے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رومی پادریوں اور پروٹسٹنٹ نے جو اُس لفظ کے معنوں میں تحریف کی ہے اور اس سے صرف روح القدس کا حواریوں ہر آنا مراد لیا ہے اہتدا میں یہ رائے عام نہ تھی ۔ چناں چہ دوسری صدی میں ترترلین کے زمانہ سے پہلر مانٹینی آس ایک شخص پیدا هوا تھا جس کو بہت لوگ سمجھتے تھے کہ وہی پیریکلیو طاس جس کے بھیجنز کا حضرت عیسٹی نے وعدہ کیا تھا اُس کے دشمنوں نے اس کی نسبت ہے اصل بات مشہور کی تھی که وہ روح القدس ہونے کا دعوی کرتا ہے ایسر ھی لوگوں نے مانٹینی آس کے سبب انحیلوں میں تحریف کی اور به ماجرہ آنحضرت صعلم کے زمانہ سے بہت پہلر ہو چکا تھا۔ مانٹینی اس کے زمانہ کے بعد اور آنحضرت صلعم کے زمانہ سے بہت پیشن تر مینسکو بھی اُس کے

بعد اس کے گاڈ فری هیکنس صاحب مسلانوں کی طرف سے بدر کھتے هیں که اس لفظ سے جو عیسائی

اور اس کے پیرو غلطی پر تھے۔

پیروؤں نے جو بڑے عالم اور طاقت ور تھر و ھی شخص سمجھا

تھا جس کے مبعوث ہونے کی حضرت عیسلی نے بشارت دی تھی ۔ لیکن اُس کے انجام سے ثابت ہوتا ہے کہ سینس شخص موعود نہ تھا روح القدس كا حواريوں پر آترنا مراد ليتے هے وہ كسى طرح درست نہيں هوسكتا اگر اس كے معنى تشنى دهندہ كے هوں تو وعدہ تو ایک تشنى دهندہ كے آنے كا تها پهر یه كہنا كه ظهور بارہ زبانه آتشين كا وهى شخص موعود هے محض فضول هے علاوہ اس كے حواريوں كى كتاب سے اس كے حواريوں كى كتاب سے كسى طرح پايا نہيں جاتا كه روح القدس كا حواريوں ميں آ جانا تشفى دهندہ موعود كا آنا هوا اور صرف زبان سے كہه دبنے سے ایسے دعوى كى تصدیق نہيں هو سكتى هے ۔

علاوہ اس کے پینٹی کامٹ کی ضیافت میں حوادیوں ہو روح القدس نازل ہوچکی تھی۔ کیوں کہ بموجب قول عیائیوں کے ایک بریدہ زبان آتش نے ہر ایک حواری پر طاری ہو کر آسی لمحہ ان کو سب زبانیں بولنے کی طاقت بخشی تھی اور یوحنا کے بیسویں باب کی بائیسویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عیسی نے اپنے جانے سے تھوڑ ہے عرص پیش تر یہ فیض ان کو عطا کر دیا تھا ۔ یعنی پینٹی کامٹ کی ضیافت کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ فیض مذکور عنایت کیا گیا تھا عیسائی مذھب کی تمام مذھبی کتابوں میں کہیں عنایت کیا گیا تھا عیسائی مذھب کی تمام مذھبی کتابوں میں کہیں بولنے کی طاقت عطا ہوئی تھی تشفی دھندہ موعود تھیں جو ایسا بولنے کی طاقت عطا ہوئی تھی تشفی دھندہ موعود تھیں جو ایسا ہوتا تو ضرور کتاب مذکور میں ہوتا ۔

اگر اس کے جواب میں یہ کہا جاوے کہ وہ عطا یا جن کا دیان متی کی انجیل میں ہے اور فیض روح القدس جس کا بیان ہو حنا کی انجبل کے بیسویں بات کی بائیسویں آیت میں ہے صرف چند روز کے لیے تھا اور بعد کو ہمیشہ کے لیے آیا ۔ تو مسلمان کہیں گے کہ یہ صرف ایک حیلہ ہے جس کی تصدیق

انجیل کے کسی لفظ سے نہیں ہوتی ۔

اسی محت میں گاڈ فری هیگنس صاحب نے ایک نہایت عمده قول فیصل لکھا ہے کہ یعنی اگر تسلیم کیا جاوے کہ یہ لفظ وهی ہے جو اس زمانہ کے عیسائی کہتے هیں اور اس کے معنی بھی روح المتدس هی کے هوں تو مسلمان عیسائیوں سے کہیں گے ۔

کہ تم کہتے هو که انحیل میں بشارت ہے که روح القدس آوے گی یہ درست ہے کہ روح القدس آئی ۔ مگر عبد صلی الله علیه وسلم میں آئی جن کو روح القدس سے الہام هو تا تھا ۔ بس بمهاری پیچید، عبارت کے یہی صحیح معنی هیں اور یہی معنی درستی کے ساتھ هو سکنے هیں ۔

یه لفظ تو گاڈ فری هیگنس صاحب کے تھے اور میں اس پر اتنا اور زیادہ کرتا هوں که جو عام هدایت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سے هوئی اور تمام جزیرہ عرب بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگا۔ اور تمام دنیا میں وحدانیت کا ڈنکا بج گیا اور حضرت عیسلی پر جو اتمام خدا کے بیٹے هونے کا کیا تھا۔ وہ مٹ گیا اس بات کا بڑا ثبوت ہے که ضرور وہ روح القدس اور روح الصدق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نارل هوئی۔

اشهد آن لا اله الا الله و اشهدان محمداً رسول الله و اشهدان محمداً عبده و رسوله،

اس کے بعد گاڈ فری ہیگئس صاحب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہیر کلیطاس نہیں ہے جس کے معنی تسلی یا تشفی دھندہ کے بیان کیے جاتے ہیں بلکہ یہ لفظ ہیر بکا وطاس ہے جس کے معنی احمد کے ہیں چناں چہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلانوں

کی دلیل کو ہابت ترجمہ لفظ ہیریکایوطاس کے بجائے بیریکایطاس کے اس طرز تحریر سے بہت مدد ملتی ہے جو سینٹ جیروم سے انجیل کے اس طرز تحریر سے بہت مدد ملتی ہے بعنی اس ترجمہ میں لیٹن زبان میں ہیریکایطاس لکھا تھا پیریکایوطاس کی جگہ ۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جس کتاب سے سینٹ جبروم نے لیٹن میں ترجمہ کیا تھا اس میں لفظ پیریکایوطاس تھا نہ ہیریکایطاس ۔

لفظ پیریکلیطاس کے معنی پر پادریوں میں بہت اختلاف ہے چناں چہ مشہور عالم مائی کیلس کہتا ہے کہ ارنسٹائی نے بہت مناسب کہا ہے کہ اس کے معنی نه حامی کے هیں نه تشفی دهنده کے اور یه بھی کہتا ہے که میں تحقیق خیال کرتا هوں که پیریکابیطاس یا تو روح القدس کو کہتے ہیں یا معلم یا مالک کو یعنی بتانے والا خدا تعالمٰی کی سچائی کا اور میں اُس کی رائے سے در باب صحیح نه هونے ترجیه کے مطابقت کرتا هوں گو میں آس کو ڈاکٹر یعنی عالم متبحرکا لقب نہیں دبتا بلکه مانیٹر یعنی معلم کا لقب دیتا ہوں اس لیے کہ جو معنی اس نے لفظ مذکور کے لکھے میں جیروں نے اختیار کیے میں البتہ اس کے اثبات کا جو ظرز اًس نے اختیار کیا ہے وہ عجیب ہے اُس کو چاہیے تھا کہ لفظ مذكور كو كسى محتق كى تصنيف مين تلاش كرتا اور أس کے معنوں کی تشریج اس لفظ کے استعال سے ثابت کرتا اُس نے ان سب باتوں کو چھوڑ کر جس زبان کے لفظ سے یہ نکلا ہے (یعنی کالڈی زبان سے) اس کے محاورہ اور استعال سے اپنا بیان ثابت کرنے یر استدلال رکھا ہے.

بہت بڑے عالم اور معزز بشپ مارش نے کہا ہے کہ لفظ پیریکلیطاس کے تین ترجمے ہیں اور ہم کو اختیار ہے کہ آن مین سے جون سا چاہیں پسند کر لیں اول معنی حامی کے ہیں جو معتبر ہیں اور یونانی اکابر کے نزدیک مسلم ہیں دوسرے معنی

مین کے هیں اور یه وہ معنی هیں که ارنستائی نے بحو له لفظ فارقلیط کے جو کالڈی زبان کا لفظ ہے کہر ھیں۔ تیسر بے سغنی واعظ کے ھیں جس کو خود بشب مارش نے محوالہ ایک عدارت مصنفہ فائلو کے تسلیم کیا ہے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مشہور لفظ کے معنوں میں اور اس پیغمبر کی قسم میں جس کے بھیجنر کا حضرت عیسمی نے وعدہ کیا تھا ست اشتباہ و شک تھا ۔

به لفظ گاڈ فری ھیکنس صاحب کے ھین مگر میں اس پر اتنا اور زیادہ کرتا ھوں کہ اگر بشپ مارش ھی کے معنی تسلیم کیے جاوین اور اس لفظ کو پیریکایطاس هی مانا حاویم اور اس کے معنی واعظ ہی کے ترار دیے جاوین تو بھی بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے حق میں یہ بشارت نہیں ہو سکتی اس لیر که حواریبن جنهوں \*نے انجیل کا وعظ کیا وہ اس سے پہلر روح الفدس سے معمور ہو چکر تھر۔ اور وہ سب اس قبل المدارات بستسر وقت موجود تهر أن كي مشلكم بوحي الى أنما نسبت تو يه كها هي نهين جا السبكم الله واحدد (موره مكتا تها كه مين بهيجون كا كيون كه وه موجود تهر محمد مربس آبت ۱۱۰) رسول الله جب آئے تو انھوں نے صاف صاف بتایا کہ میں بھی تم سا ایک آدمی ہوں صرف مجھ ہر وحی بھیجی گئی ہے کہ

بیشک تمهارا خدا وهی ایک خدا مے پهر اس سے بھی زیادہ صاف ول لا اسلک له تفسی فرمایا که مین اپنی جدان کے نفعا لا ضرا الا سا شاء لير بهي كچه فائده يا نقصان الله ولو كنت اعلم الغيب بهنجانے ير قادر نہيں هوں بجز لا سسكثرت سن الخبر وسا أس كے دو خدا چاہے اور اگر مسستى السدوء أن أنها الا من غيب كي بأت جانتا هوتا تو ندبر و بشیر لقدوم یومنون . بهت کچه بهلائیاں جمع کر

(سورہ اعداف آیست ۱۸۸) لیتا اور مجھ کو کوئی برائی چھوتی بھی نہیں میں تو آن قوموں کو جو ایمان لائی ھیں ڈرانے والا اور خوش خبری دینر والا ھوں۔

اور پهر اور بهی صاف فرمایا که "بین تو تم کو صرف قبل انسا اعظكم ايك بات كابعني لا اله الا الله كا بواحد ان تستومو الله مشنى وعظ كرتا هون بهر تم خالصاً لله و نرادی ثبم تشفیروا دو دو ایک ایک کهڑے مو ميا سعساحبكم من جنة ان اور سونجو كه جو شخص هم الا تذبير لكم بين المهارك ماته هم أس كو كچه یدی عذاب شدید ـ (سوره جنون نهین وه نم کو صرف عذاب میں پڑنے سے پہلے ڈرانیوالا ساآيت ۵س) ھے'' اس کے سوا اور بہت سی جگه رسول خدام نے خداکی طرف سے فرمایا کہ "خدا ہم کو اس بات کا وعظ کرتا ہے اور خدا کا وعظ کرنا اور پیغمبر کا وعظ کرنا برابر ہے۔'' ہی سوائے محد رسول الله کے کسی پیغمبر نے ایسا صاف صاف نہیں فرمایا کہ میں ، تو صرف وعظ کہنے والا ہوں ۔ پس اگر اس لفظ کے معنی ، واعظ ہن کے ہوں جیسا کہ بشپ مارش نے کہا ہے تو بھی وہ سچا واعظ بجز مجد رسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ۔

بعد اس کے گاڈ فری هیگنس صاحب کہتے هیں که "یه تسلیم کرنا ضرور ہے که لفظ مذکور (یعنی فارقلیط) جیسا که بشپ مارش نے کہا ہے که یقیناً عیسلی مسبح نے استعال کیا تھا مسلمانوں کے دعوی کو بہت کچھ سہارا دیتا ہے وہ کہتے هیں که میری رائے میں اهل اسلام لفظ فارقلیط کو یونانی میں پیربکلیوطاس بنا لینے کا اسی قدر اختیار رکھتے هیں جس قدر که عیسائی پیربکلیطاس کر لینے کا ہلکه ان کی وائے میں غلبه کا ہله مسلمانوں کی طرف ہے

کیوں کہ عیسائی مجاز نہیں کہ پچھلے جزو میں لفظ زبان خالدی کے حرف ید یعنی یائے تحتانی کو جو مثل حرکت کسرہ کے ہے یا حرف ایتا کو جو یائے تحتانی ممددودہ معروف کے برابر ہے حرف ایونا کے عوض میں بدلیں ۔

حرف ید حروف تہجی زبان خالدیه کا دسواں حرف ہے اور شار میں اس کے عدد بھی دس ھیں پس اگر لفظ مذکور ایک زبان سے دوسری زبان میں بدلا جائے تبو اس یبونانی حرف سے بدلنا چاھیے۔ جو دس کے معنی میں آیا ہے اور جو ابتدا میں حروف تہجی میں دسواں تھا قبل اس کے که یونانیوں کا حرف ڈگامه جاتا رہے کثرت سے اپنے اس جواب مضمون میں ثابت کیا ہے جو درباب جیسا که میں نے اس کو جنوب مغربی فرنگستان کے قدیمی پادریوں کے لکھا ہے۔

مگر میں علاوہ اس کے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر حضرت عیسنی کا استعال کیا ہوا لفظ فارقلیط تھا اور یہ کہ اس لفظ کے معنی متودہ کے ہیں جیسا کہ سیل صاحب کا بھی قول ہے تو اس کا ترجمہ اس لفظ یونانی پیریکلیطاس میں غلط ہے یعنی اختلاف قرأت کی جہت سے اور یہ کہ بشپ مارش اور انسٹائی دونوں کے کل ترجمے غلط ہیں اور لفظ مذکور اس لفظ سے مبدل کرنا چاھیے جو ستودہ کے معنی رکھتا ہو اور واقع میں یہ لفظ پیریکلیوط سے هونا چاھیر۔

مگر اس کا ترجمه فاقلیط علم کے معنی لے کر نه کرنا چاهیے بلکه اسم صفت کے طور پر کرنا چاهیے ۔ چناں چه اهل اسلام بمعنی احمد کے لیتے هیں اگر یه لفظ حضرت عیسلی کا استعال کیا هو ازبان خالدیه یا عبرانی با عربی کا هو تو اس سے وهی مراد پائی جانی چاهیے جو اس کے معنی آن زبانوں میں تھے اگر وہ خالدیه کا لفظ عربی مصدر سے مشتق هو تو اس کے وهی معنی چاهئین جو

عربی مصدر کے هیں اور تب اس کے معنی ستودہ یا شخص ممتاز کے ۔ کے هوں گے ۔

اگر ناظرین خوض کریں گے تو معلوم کر لیں گے کہ لفظ کلیوطاس کو ہوم اور ہسیڈ دونوں نے بجائے ستودہ آدمی کے استعال کیا ہے اس طرح سے میری دانست میں اہل اسلام کی دلیل اس سلیقہ کے ساتھ ہے کو اگر آن کی غلطی پر معقول کیا جائے تو عجب نہیں کہ بہت مشکل پڑے یہ ادنی بات ہے مگر آن کی دلیل کی تردید میری نظر سے نہیں گزوی ۔

مگر محھ کو اس مشہور لفظ فارقلیط کی نسبت کچھ اور بھی کہنا ہے اس کو بشب مارش نے جس کے قول کو عیسائی صادق حانتر هس ایک مسلمان کی منتخب کی هوئی دلیل میں تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سریانی یا خالدیہ یا عربی ہے مگر یونانی میں ان زبانوں میں سے ایک کو یا دو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہولتر ہوں گے یا ادنلی درجہ یہ کہ سمجھنے ہوں کے اور یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ لفظ مذکور کے یونانی ترجمہ کی نست آپ کو کچھ بحث ہوئی ہو کیوں کہ حضرت عبسلی کے یو نانی ترجموں سے عرب کر لر گرب کو کیا غرض تھی ۔ عرب میں آن ترحموں کا کیا کام تھا تن لوگوں کو وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے حو آن کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتے تھے بجز ایسے لوگوں کے حو آس اصل زبان کو سمجھارے تھے جس کو حضرت عیسلی بولتر تھر آپ نے لفظ مذکور اسی طرح پر لیا ہوگا جیسر کہ منقول چلا 🖹 نھا یا جیسا کہ سیل صاحب نے اِس کو لکھا ہے جس کے معنی ساورہ کے ہیں اور اس سے زیادہ غالباً آپ نے کبھی دریافت نہیں کیا ۔ به خیال کرنا کیسا نے هوده ہے که اپنی خاص زبان کے ایک لفظ کے معنی کی تشریج غیر زبان میں ڈھونڈھتے۔

آپ نے لفظ مذکور کو مثل آس زمانہ کے دوسرے فرقوں کے شخص انسانی پر محمول کیا اور یہ اجازت نہیں دی کہ اس کو ثالث ثلثہ کمیں جیسا کہ اس زمانہ کے موحد بھی کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اس کو احمد کے معنی میں لیا ہو اور آس کی نسبت کبھی جھگڑا یا شک نہ کیا ہو ۔

یه تمام تقریر گاڈ فزی هیکنٹی کا حب کی ہے جو آنھوں نے مسلانوں کی طرف سے کی شعے مختصر اید مے کہ هم مسلانوں کی بحث لفظ يبريكايطاس پر جو اب يوناني انحيل ميں ع يا لفظ ہر بکایوطاس پر جو اصل نسخوں میں تھا منحصر نہیں ہے کیوں کہ یه انجیلیں یونانی زبان میں لکھنی گئی ھیں جو حضرت عیسلی کی زبان میں تھی پس اُنھوں نے حو لفظ فرمایا تھا وہ عبرانی یا خالدی ، زبان کا تھا جو دونوں ایک ھیں۔ ہس ھم مسلمان کہتر ھیں۔ کہ وہ لفط فارقلیط تھا۔ یو نانی انجیلوں میں اس کے بجائے جو لفظ ہے ، فارقلیط کا ترجمه ہے هم مسلمان کمتر هیں که اس کا ترجمه یو نانی میں پیریکلیو طاس کیا گیا تھا جو در محقیقت صحیح ترجمه ہے اور اس کا ثبوت بھی جہاں تک ہو سکا دیا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں پیریکلیطاس می اس کا همیشه سے ترجمه خلا آتا ہے تو هم مسلمان يه كمين كے كه يه ترجمه غلط هے كيوں كه فارقليط كا ترجمه يبريكليطاس مين ه بلكه پيريكليوطاس ه اور اس کا فیصله عبری و خالدی زبان کے لغت کی تحقیق پر عروقت هو سكتا هے اور جو كه مشهور هے كه انجيل بوحنا در حقيقت حضرت بوحنا حواری کی لکھی هوئی ہے ۔ اس لیر هم يتين نہيں کر سکتر کہ حضرت یوخنا نے فارقلیط کے ترجمہ میں غلطی کی هو اور جو دلیلین مذکور ہوئیں آن سے بھی پایا جاتا ہے کہ آنھوں نے غلطی نہیں کی ۔ اس لیر اصل میں وہ لفظ ہیریکایوطاس ہے بمعنی

احمد ـ نه هبريكليطاس بمعنى تسلى دهنده ـ

اکثر عیسا میال کرتے میں که مسانوں نے اس بشارت کو انجیل پر بناس سے اخذ کیا ہے اور جارج سیل صاحب نے بھی ترجمه قرآن کے دیباچه میں بھی خیال ظاهر کیا ہے بلکه آنھوں نے لکھا ہے که یه آیت قرآن محید کی "یاتی مین ہے۔دی اسمه احمد" اسی انجیل میں سے اخذ کی گئی ہے اور ساید آخیر زمانه کے ایک آدھ کچے مسلمان اور جاهل مولوی نے کمیں سر سنا کر که بربناس کی انجیل میں بھی یه مطلب آیا ہے شاید اس کا حواله بربناس کی انجیل میں بھی یه مطلب آیا ہے شاید اس کا حواله دے دیا هو مگر قدیم عالموں اور بڑے بڑے محققوں نے اس بشارت کی بابت بربناس کی انجبل کا خواہ وہ صحیح هو یا غلط نام تک نہیں لیا جارج سیل صاحب کی غلطی ہے جو وہ ایسا کہتے میں ۔

# بشارت دوم

جب بعد مصلوب هونے اور قبر میں دفن کیے جانے کے حضرت عیسلی زندہ هو، کر آٹھے اور حواریوں سے ملے اور آن کے سامنے مجھلی کا ٹکڑا اور شہد کھایا تو بیت عنیا میں جانے اور آسان پر چلے جانے سے تھوڑی دیر پہلے آنھوں نے اپنے حواریوں سے یہ فرمایا '' اور دیکھو میں بھیجتا هوں وعدہ اپنے باپ کا تم پر نیکن تم ٹھیرو شہر یروشلیم میں جب تک کہ تم پر عطا هو قوت اوپر سے (انجیل لوقا ، باب م ہ آیت ہم) ۔''

چند سطروں کے بعد لوقا اپنی انجیل ختم کرتے میں اور کچھ ذکر آس وعدہ کے پورا ہونے کا بہیں کرتے بلکه لکھتے میں که حضرت عیسلی یه کبه کر آسان پر چلے گئے تو تمام حواری آن کو سجدہ کر کر بڑی خوشی سے یروشلم کو پھرنے اور همیشه هیکل میں خدا کی تعریف اور شکر کرتے رہے اور

انھی لفظوں پر لوقا کی انجیل جتم ہوتی ہے اور اُس وعدہ کے وقا ہونے کا کچھ ذکر نہیں ہوتا پس ثابت ہوتا ہے کہ لوقا کی زندگی تک یا کم سے کم اس انجیل کے لکھے جانے کے وقت تک وہ وعدہ جس کو لوقا سمجھے تھے ہورا نہیں ہوا تھا۔

لوقا کے نزدیک روح القدس کا زبانہ ہائے آتشیں سین حواریوں پر نازل ہونا (اگر وہ اُس کے بعد نازل بھی ہوئے ہوں) اس وعدہ کا پورا ہونا نہیں تھا کیوں کہ اگر ہوتا تو وہ اُس وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر ضرور لکھتے ہیں ضرور ہے کہ یہ وعدم کسی اور شخص کے مبعوث ہونے کا تھا۔

اب ہم کو اس شخص کی تلاش کربی سناسب ہے جس کے ۔ آنے کی حضرت عیسلی نے بشارت دی حب ھم اس آیت کو دیکھتر میں که حضرت عیسلی نے حواریوں سے فرمایا که " اس وعدہ کے آنے تک تم شہر یروشلیم میں ٹھیرے رہو " تو ہم کو تعجب موتا ہے کہ اس وعدہ کے آنے اور شہر بروشلیم میں ٹھیر ہے ر ھنر سے کیا تعلق ہے اگر بالفرض آس وعدہ سے حواریوں ہر روح القدس کا نازل هونا هی مراد تها تو بهی یروشنم میں رهنے اور روح القدس کے آنے سے کوئی ضروری سناسبت نہیں ہائی جاتی کیوں کہ اگر حوارین شہر کے باہر چلے جاتے تو بھی آن کے پاس روح القدس أسى طرح آسكتى تهي جيسے كه شهر سين رهنے کی حالت میں آ سکتی تھی ہس شہر یروشلم میں ٹھیرے رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے جو اس کے لفظی معنوں سے نکاتا ہے ۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ وعدہ پورا ہو تم شہر بروشلیم سے وابسته رهو اور آسی کی عزت و تعظیم جیسی که پیش تر سے کرتے آئے ہو کرتے رہو اسی کی طرف اپنا سرجھکاؤ اپنا منہ آسی کی طرف رکھو جب تک وہ وعدہ پورا ہو چناں چہ

محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث هوئے اور وہ وعدہ پورا هوا اور یروشلیم میں رهنے کا زمانه منقطع هوگیا اور بیت الله میں رهنے کا زمانه منقطع هوگیا اور اوپر سے عطا هوگئی بیت المقدس کی طرف جو مدت دراز سے قبله تھا موقوف هوا اور مکه میں ابراهیم کے بنائے هوئے خانه خدا اور کعبه معظم کی طرف قبله اهل ایمان قرار پایا پس یه بشارت صاف دارے پیغمبر طرف قبله اهل ایمان قرار پایا پس یه بشارت صاف دارے پیغمبر کے مبعوث هونے اور بیت المقدس کے قبله رهنے کے زمانه کے اختتام اور بیت الله الحرام کے قبله هونے کی بشارت ہے۔

قال الله تبارک و تعالیٰی قد نری تقلب و جهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضها قول و جهک شطر المسجد الحرام .

# بشارت سوم

جب که حضرت یحیلی پیغمبر هوئے تو یروشلیم سے یہودیوں نے کاهنوں اور لیویوں کو اُن کے پاس بھیجا تاکه اُن سے پوچھیں که وہ کون ہیں ؟ چناں چه وہ لـوگ گئے اور اُن سے یه گفتگو هوئی که اُس نے یعنی حضرت یحیلی نے اقرار کیا اور انکار نه کیا اور اقرار کیا که میں کرستاس یعنی عیسلی مسیح نہیں هوں اور انھوں نے پوچھا اُس سے پھر کون کیا تو الیاس ہے ؟ اور اُس نے اُنھوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے ؟ اور اُس نے اُس نے جواب دیا نہیں ۔ تب اُنھوں نے اُس سے کہا که کون تو ہیجا اُس نے جواب دیا نہیں ۔ تب اُنھوں نے اُس سے کہا که کون تو ہے ؟ تاکه هم جواب دے سکیں اُن کو جنھوں نے کہ هم کو بھیجا ہے اپنے تئیں تو کیا کہنا ہے اُس نے کہا میں ہوں آواز اُس کی جو که جنگل میں چلاتا ہے سیدھا کرو رسته خداوند کا جیسا که جو که جنگل میں چلاتا ہے سیدھا کرو رسته خداوند کا جیسا که بی اشعیا نے کہا اور وہ جو بھیجے گئر تھے فروسی تھر اور

اُنھوں نے اس سے پوچھا اور اس سے کہا کہ تو کیوں اصطباع کرتا ہے جب کہ تو نہ کرستاس یعنی عیسلی سبیح ہے اور نہ الیاس اور نہ وہ نبی (یوحنا ، یاب ، آیت ، الغایت ۲۵) ۔

ان اوپر کی آیتوں میں تین پیغمبروں کا ذکر ہے ۔

- (١) ایک حضرت الیاس کا ۔
- (۲) دوسرے حضرت عیسٹی کا۔
- (۳) تیسرے اُس پیغمبر کا جو علاوہ حضرت عیسلی کے ہوئے والا تھا ۔

ہودی یقین کرتے تھر کہ پیغمس الیاس جن کو مہان خضر کہتر ھیں مرے نہیں بلکه صرف انسانوں کی نظروں سے غائب هوگئر هیں اور پهوديوں کو حضرت عيسلي مسيح کي نسبت یہ یتین تھا اور اب بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن آویں گے۔ لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور پیغمبر کے آنے کی بھی وہ آسید رکھتر تھر اور وہ پیغمبر ایسا مشہور تھا کہ بجائے نام کے صرف اشارہ ھی اُس کے بتائے کو کافی تھا۔ جیسر کہ ہم مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جگه صرف " آنحضرت" اشارہ میں لکھتر اور بولتر ھیں اور یہ مشہور پیغمبر کون ھو سکتا ھے بجز اس کے جس کے سبب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کو برکت دی اور جس کی نسبت خدا تعالٰی نے حضرت موسلی سے کہا کہ " تیر مے بھائیوں میں تجھ سا پیغمس پیدا کروں گا " اور جس کی نسبت حضرت سلیان نے کہا کہ '' میرا محبوب سرخ و سفید سب میں تعریف کیا گیا محمد ہے۔ یہی دیرا محبوب ہے اور یہی میرا مطلوب '' اور جس کی نسبت حجی نبی نے فرمایا کہ ''حمد تمام

قوموں کا آوے گا'' اور جس کی نسبت حضرت عیسیٰی نے فرسایا که '' میرا جانا ضرور ہے تاکه فارقلیط آوے۔''

اب مین نهایت مضبوطی سے کہتا هوں که یه نامی اور مشہور پیغمبر حضرت محمد صلعم هین ـ و الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هین ـ

# َشُقِ صلارکی حقیقت ادر واقعۂ معر اج کی ماہیت

وسا جعلنا الرويا التي اربناك إلا فشنة للناس

اس مضمون میں آن حضرت صلی الله علیه وسلم کے سینه مبارک کے شق کرنے کی حقیقت اور معراج کی اصلیت کا بیان ہے۔

جو واقعات کہ ہم اس خطبہ میں بیان کرتے ہیں آن کی اصلیت کی نسبت اور جن الفاظ میں وہ بیان ہوئے ہیں آن کے صحیح معنوں کی نسبت اکثر علمائے دین نے بحث کی ہے اور اس کی تحقیقات کو انہا درجہ تک پہنچایا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہارے مفسرین اور شارحین نے اپنی پیچ در پیچ تاویلات اور لا طائل براہین سے بجائے اس کے کہ شکوک کو رفع کریں یا غلطی کی تصحیح کریں آن الفاظ کے معنی کو اور بھی تاریکی میں ڈال دیا ہے۔

#### ۱\_ شق صدر

قرآن مجید کی رو سے ہم کو شرح صدر پر جس کو آخرکار

لوگ شق صدر کہنے لگے اور نفس معراج کی صحت و صداقت ہر بغیر کسی شبه کے ایمان لانا چاھیے ۔ پس جو اس که بحث طلب ہے اور جس پر ایک مدت تک علمائے اسلام کی توجه مبذول رهی ھے اس بات سے علاقه رکھتا ھے که شرح صدر یا شق صدر کی اصل حقیقت اور سعراج کی ساهیت کیا تھی ۔ ان دونوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیر اولا مم فرآن مجید کی آن آیتوں کو نقل کرتے ھیں جو آن سے متعلق ھیں ـ

> آيتِ اول - الم نـشـرح لک صدرک۔

آيتِ دوم ـ سبحن الذي اسوى بعيده ليلا من التمسيجيد التحترام الي المسجد الاقصلي الذي باركنا حوله لزيه سن ايتشا أنه هوالسميع البهير. آيتِ سوم ـ وسا جعلنا الرؤيا التي اربناك الا

فتنعة للناس ـ

کیا هم نے تیرے لیر سینه کو نہیں کھول دیا ہے۔ ہاک ہے وہ جو اپنے بندہ کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک لرگیا۔ جس کے دور کو ھم نے برکت دی ہے تاکه هم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلاویں بیشک وہ سننے والا ہے دیکھنر والا۔

اور نہیں کیا ہم نے اس رویا کو جو تجھ کو دکھلایا مگر آزمائش واسطر لوگوں کے۔

جو آیتیں کہ اوپر لکھی گئیں ان میں سے صرف پہلی آیت ا شق صدر سے علاقه رکھتی ہے اور باقی آیتیں معراج کے متعلق تصور کی گئی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیت میں سینہ کے چیر پھاڑ کا کمیں ذکر نہیں ہے اور اس کے اصلی اور اصطلاحی معنی جیسے کہ اکثر مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے اس کشادگی کے ہیں جو دل اور سینہ میں عقلی اور روحانی وسعت سے عرفان اللہی اور

وحی کے منبع ہوتے کے لیے کی گئی تھی ۔ 💛

باقی رهبی وہ حدیثیں اور روایتیں جوشق صدر اور سعراج سے لانہ رکھی هیں، لیکن وہ باهم اس قدر نختلف اور متعارض اور متنافض هیں که کوئی بھی قابل اعتبار کے بہیں ہے اور اُن کی صحت کی کافی سندیں بھی بہیں هیں۔ هشامی ذیل کا قصه حلیمه سے نقل کرتا ہے که اُس نے بیان کیا که '' ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ گھر کے قربب مویشی میں کھیل رہے تھے وہ دونوں دفعۃ میرے پاس دوڑ نے هوئے آئے اور رو کر کہنے لگے که دو سفید پوش آدمی هارے قربشی بھائی کو پکڑ اے گئے اور اُن کا سینہ چاک کر دالا۔ میں اور میرا خاوند اُس مقام پر گئے دیکھا که آن حضرت کا میں اور میرا خاوند اُس مقام پر گئے دیکھا که آن حضرت کا مارے خوف کے رنگ فق تھا۔ هم نے اُن کو چھائی سے لگایا اور میں اور میرے قربب آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا دل سفید ہوش میرے قربب آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا دل حیر اور اُس میں سے کوئی چیز نکال لی ۔ مجھے یہ بہیں معلوم ہی جیرا اور اُس میں سے کوئی چیز نکال لی ۔ مجھے یہ بہیں معلوم ہی

اسی طرح کی ایک اور کہانی هشامی نے بغیر کسی سند کے صرف یه بنان کرکے که بعض علاء نے بیان کیا ہے ، اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے آل حضرت سے کہا که آپ کچھ اپنی تعریف بیان فرمائیے اس پر پیغمبر ضاحب نے فرمایا که '' میں آن بر کتوں کا مشتاق ہوں جن کے عظا کرنے کا وعدہ اللہ تعالٰی نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا اور میں وہ شخص ہوں جس کے آنے کی بشارت حضرت عیسلی نے دی تھی ۔ جب کہ میں اپنی مال کے پیٹ میں تھا میری مال کو معلوم ہوا کہ آتہ ہیے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل منور ہو گئے ایک نامی

اپنے دودہ بھائیوں کے ساتھ مویشی چرا رہا تھا کہ دفعة دو آدمی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ میں ایک سونے کا طشت ہرف اور بانی سے بھرا ہوا لیے ہوئے تھے ہرے پاس آئے اور مجھ کو زمین پر لٹا کر میرے سینہ کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ قطرہ دہا کر نکال کر الا ۔ اس کے بعد اُنھوں نے دل کو اور سینہ کو ہرف سے دھو دھلا کر پاک صاف کر دیا ۔ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے دھلا کر پاک صاف کر دیا ۔ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو ایک طرف رکھ کر اور دس آدمیوں کو دوسری طرف رکھ کر تولو مگر میں وزن میں زیادہ ہوا ۔ تب اُس نے طرف رکھ کر تولو مگر میں وزن میں زیادہ ہوا ۔ تب اُس نے اس پر بھی میں وزن میں بڑھتی رہا ۔ اس پر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس کو چھوڑ دو کیوں کہ اس پر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس کو چھوڑ دو کیوں کہ اُس پر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس کو چھوڑ دو کیوں کہ اُس پر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس کو چھوڑ دو کیوں کہ نہ نکلے گا ۔

واقدی نے بھی ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے اور کتاب شرح السنة مین عرباض ابن ساریہ سے آل حضرت کے مذکورہ بالا فضایل کا بیان ہوا ہے اور دارہی میں ابوذر غفاری سے آل حضرت کے تولے جانے کی روایت بھی بیان ہوئی ہے۔ مگر ان روایتوں میں جو اختلاف ہے۔ وہ غور کے قابل ہے۔ حلیمه سے جو روایت ہے اس میں برف کے پانی اور طشت کا اور دل کے دھونے کا کچھ ذکر نہیں ہے اور هشامی کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت کا تولا جانا شق صدر کے بعد حلیمه کے گھر پر ہوا تھا۔ مگر دارمی میں جو ابو ذر غفاری سے روایت ہے اس میں شق صدر کا کچھ ذکر نہیں ہے اور اس سے پایا جاتا ہے کہ آل حضرت کا تولا جانا بطحائے متکہ میں ہوا تھا۔ باینہمه ہے کہ آل حضرت کا تولا جانا بطحائے متکہ میں ہوا تھا۔ باینہمه ہے کہ آل حضرت کا تولا جانا بطحائے متکہ میں ہوا تھا۔ باینہمه ہے کہ آل حضرت کا تولا جانا بطحائے متکہ میں ہوا تھا۔ باینہمه ہونے سے اینہمہ روایتیں نہایت نا معتبر ہیں اور قصہ اور کہانی ہونے سے

زیاده کچه رتبه نهین رکهتیں ـ

عیسائی مصنف ایک بڑی غلطی میں پڑے ھیں۔ وہ اپنے هاں کی مقدس کتابوں کو جن میں کتب تواریخ اور ملوک اور قضہ وغیرہ داخل میں اور توریت و انجیل کے آن تمام مقاموں کو جن میں تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں بمنزلہ وحی یعنی کلام اللہی کے سمجھتے ہیں اور آن سب کو ہر طرح کی غلطی اور خطا سے پاک جانتے ہیں حالاں که آن میں ہت سی غلطیاں یائی جاتی میں ۔ اسی طرح اُنھوں نے خیال کر لیا ہے کہ مسلمان بھی اپنی حدیثوں اور روایتوں کو ایسا ھی نے نقص سمجھتر ھوں کے اور اس خیال خام سے اٹھوں نے مسلمانوں کی تمام حدیثوں اور رواینوں کو نا قابل خطا تصور کر کے اسلام پر نہایت سخت طعن و تشنیع کی ہے۔ لیکن وہ خود بڑی غلطی میں پڑے ہیں کیوں کہ مسلمان اپنر ہاں کی روایات و احادیث کو آسی نظر سے دیکھتر میں جیسے کہ اور تواریخ کے واقعات کو دیکھتر ہیں اور إن كر ويسا هي ممكن الخطا خيال كرتے هيں۔ مسلمان اپنر هاں بی حدیثوں اور , وایتوں کو اس وقت صحیح سمجھتر ھیں جب کہ آن کے لیر کافی ثبوت اور معتمد سند پانے ہیں ورنہ آن کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتر ۔ یہ روایتیں جو ہشائی اور واقدی سی ہیان ہوئی ہیں یا وہ روایتیں جو شرح السنہ اور دارسی میں مذکور ھیں صحت سے ست دور ھیں ۔ محققین علمائے اسلام اُن محض ناقابل اعتبار سمجهتر هیں اور بے هوده افسانے جو محض جہلا کے خوش کرتے کے قابل ہیں ، خیال کرتے ہیں ۔ پس عیسانی مؤرخوں نے اس بات مر الري غلطي كي هے كه أن نامعتبر رواينوں كي بنياد پر اسلام پر اعتراض کیا ہے۔

انبته شق صدر کے معاملہ میں ایک روایت ہے جو ایک

معتبر کتاب میں لکھی ہے یعنی مسلم میں۔ اور اس لیے وہ اس لائق ہے کہ علمائے اسلام آس ہر توجہ کریں اور اس بات کی تعقیق و تدقیق کریں که وہ روایت صحیح ہے یا بے اصل ۔ کیوں که مسلم میں اس روایت کے مندرج ہونے سے یه بات لازم نہیں آئی که اس کی صحت میں کچھ شبہ نہیں بلکہ صرف علماء کی توجہ کا استحقاق رکھتی ہے اور اگر بعد تحقیق کے معلوم ہو که وہ صحیح نہیں ہے تو گو که وہ مسلم نے بیان کی ہو ویسی ہی نا معتبر تصور ہوگی جیسے کہ اور کسی نے بیان کی ہو ویسی ہی نا معتبر تصور ہوگی جیسے کہ اور کسی نے بیان کی ہوتی ۔

مسلم میں ہے کہ انس ابن مالک نے کہا کہ '' ایک روز جب کہ پیغمبر صاحب سکہ میں اور لڑکوں کے ساتھ کھبل رہے تھے حضرت جبرائیل آن کے ہاس آئے اور آن کا دل چیرا اور اس میں سے ایک قطرہ نکال کر کہا کہ تجھ میں یہ شیطان کا حصہ تھا تب اس کو ایک سونے کی طشت میں آب زمزم سے دھویا اور اس کو بجنسہ جہاں رکھا ھوا تھا وھیں رکھ دیا۔ اور لڑکے ہاس کو بجنسہ جہاں رکھا ھوا تھا وھیں رکھ دیا۔ اور لڑکے بھاگ کر زھیرہ آبحضرت کی دودھ پلائی کے ہاس گئے اور کہا کہ بھاگ کر زھیرہ آبحضرت کی دودھ پلائی کے ہاس گئے اور کہا کہ دوڑی آئی اور آن کا رنگ فق ہایا۔ (انس کا بیان ہے کہ) سیون کا دوڑی آئی اور آن کا رنگ فق ہایا۔ (انس کا بیان ہے کہ) سیون کا خود دیکھا تھا۔''

قطع نظر اس کے اس روایت سے وہ تمام روایتیں جن میں حلیمہ کے گھر شق صدر ھونے کا بیان ھوا ہے غلط اور باطل قرار پاتی ھیں یہ روایت بھی چار مستحکم دلیلوں سے قابل اعتبار کے نہیں: اول یہ کہ انھی انس نے ایک دوسری روایت میں اس واقعہ کا ھونا شب معراج میں بیان کیا ہے اور وہ زمانہ اس زمانہ سے جو اس روایت میں مذکور ہے بالکل مختلف ہے۔ ظاہرا معلوم سے جو اس روایت میں مذکور ہے بالکل مختلف ہے۔ ظاہرا معلوم

هوتا مے که انس کے بعد کے راوی \_ انس کی اس لمبی روایت میں سے جو معراج سے متعلق ہے اور جس کا بیان آگے ہوگا ایک ٹکڑا توڑکر اور اس میں بھی کمی بیشی کر کے بیان کیا ہے حس سر اس روایت کی بے اعتباری اور اس مضمون کا کمد سیون کر نشان انس نے دیکھر تھر لغو اور بے اصل ہونا ثابت ہوتا ہے ۔ دوسرا یه که اس روایت مین انس کا یه قول که مین نے الحضرت کے سینہ ہر سیون کے نشان مجشم خود دیکھیے تھر ، بیان گیا گیا ہے : حالان که به بات غیر ممکن ہے کیوں که اگر مالا حاوے که أنحضرت كا سينه در اصل چيراكيا تها جيساكه اس روايت مين مذکور ہے تو اس کی سیون کے نشان کا محسوس ہونا نامکن تھا کیوں کہ یہ سیون جراح کی سیون اور ٹانگون کی مانند نہ تھی کسی روایت کی اصلیت کے امتحان کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسر ام کو بیان کرمے جو خود اس معجزہ کے جو اس روایت میں بیان ہوا ہے برخلاف ہو تو ایسی روایت محض بے اصل هوگی - پس اس دليل سے بخوبي ثابت هو تا هے كه يه روایت محض بے اصل و نا معتبی ہے اور انس کے بعد راوی نے اس میں بالکل غلطی کی ہے۔ تیسرے یہ کہ انحضرت صلعم کے صحابه نے آنحضرت صلعم کے حلیه کا مفصل بیان کیا ہے۔ مگر کسی نے اس سیون کے نشانوں کا جس کا بیان اس روایت میں ہے ذکر میں کیا۔ اگر ایسا هوتا تو بہت سے صحابه اس کا ذکر كرتے - چوتھے يه كه انس ہر وقت وقوع اس واقع كے سوجود نه تھے اور نه انھوں نے آن اشخاص کے نام بیان کیے ہیں جن کی وساطت سے آن کو یه روابت بہنچی ـ روایت کے نا معتبر قرار دینے کو ایک مستحکم اصول یه قرار پایا ہے که اگر راوی کسی ایسر واقعه کو بیان کرمے جس میں وہ خود موجود نہیں

تھا تو وہ روایت قابل اعتبار کے نہیں ہے گو کہ وہ راوی صحابہ میں سے کیوں نه هو ـ

شق صدر کے متعلق روایتیں ایسی مختلف ہیں کہ آن کی ہا ھی ۔
تطبیق نہیں ھو سکنی اور اس لیے وہ سب کی سب نا معتبر ھیں ۔
مصنف مواھب لدنیہ نے سب سے زیادہ نادانی کی ہے کہ ان
مختلف روایتوں کو دیکھ کر بعوض اس کے کہ آن کو نا معتبر ٹھیراتا
یہ تسلیم کیا ہے کہ واقع شق چھر پانچ مرتبہ واقع ھوا تھا: اول
آس وقت جب کہ پیغمبر صاحب اپنی دائی طیمہ کے پاس رھتے تھے ۔
وم مکہ میں جب کہ آنحضرت کی عمر دس برس کی تھی ۔ سوم
غار حرا میں ۔ چہارم شب معراج میں ۔ پنجم ایک دفعہ اور
جس کے وقت کی تعیین خود مصنف نہ کر سکا یہ تمام روایتیں ایسی
ھیں جن پر تمام ذی علم اور تعلیم یافتہ مسلیان ذرا بھی اعتبار نہیں
کرتے اور یہ روایتیں عققین علی نے اسلام کے نزدیک طفلانہ افسانوں
سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتیں ۔

شق شدر کی نسبت صرف ایک روایت جس میں شب معراج میں شق صدر کا هونا بیان کیا گیا ہے اعتبار کے لائق هو سکتی ہے اور اس واقعہ کو هم معراج کے ساتھ بیان کریں گئے ۔ مگر معراج کے تمام واقعات جو کچھ کہ هوں بطور رویا کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف هوئے تھے پس جو بیان شق صدر کا اس روایت میں ہے وہ بھی رویا سے متعلق ہے ۔

#### ۲ـ واقعه معراج

اب ہم معراج کے حالات بیان کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں۔ معراج کے مقدم واقعات جن پر توجہ کی جا سکتی ہے یہ ہیں۔ آنحضرت کے سینہ مبارک کا شق کیا جانا ۔ آپ کا براق پر سوار

هو كر مكه سے بيت المقدس كو جانا اور وهاں سے آبان پر تشريف لر جانا ۔ وہ واقعات اور مکالمات جو آسانوں پر بیش آئے ۔ مگر مطلق ثابت نمين هے كه أغضرت صلى الله عليه وسلم . ان باتوں کے در حقیقت واقع ہونے کا کبھی دعویٰ کیا ہو ۔ قرآن مجید سے اور نیز آن روایتوں سے جو راویوں نے معراج کی نسبت بیان کی ھیں، معلوم ہوتا ہےکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مکہ سے بیت المقدس گئر میں اور اگر اس روایت کو جس میں شق صدر کا بھی ذکر ہے صحیح مانا جاوہے تو یه بهی آنحضرت نے خواب مین دیکھا تھا کِه اُن کاسینه جاک کرکے اُن کا دل پانی سے دھویا گیا ہے اور اسی خواب مین آنحضرت نے اور بھی کچھ خدا کی نشانیاں دیکھیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں۔

اول هم اس بات کا ثبوت دیتر هین که معراج صرف ایک رویا تھا ۔ بخاری مین لکھا ہے۔ که '' ابن عباس نے قرآن محید کی اس آیت کی تفسیر میں وسا جعلنا الرويا التي اربناك الافتنة للناس "كهاكه يه آنکھ کا رویا ہے جو رسول خدا صلى الله عليه وسلم كو اس رات

عن ابن عنباس في قبوله تماللي وساجعلنا الرويا التي اربكناك الافتنة قال هي رويا عين اينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به الى بيت المقدس (مخاری)

د کھایا گیا تھا۔ جب وہ بیت المقدس کو لے جائے گئے تھے۔ قتادہ کی روایت میں ہے۔ که معراج کی رات میں آنحضرت ·

صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹے ہوئے تھے ۔ ﴿

حسن کی روایت میں ہےکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که معراج کی رات کو مین مقام حجر مین سوتا تھا ۔ انس کی روایت میں ہے که آغضرت صلی الله علیه وسلم مسجد حرام میں سونے تھے اور جب تمام قصه معراج کا انس بیان کر چکے ھیں۔ تو اس کے آخیر میں رسول خدا صلی الله علیه وسلم کے یه لفظ بیان کیے ھیں که " پھر میں جاگ اٹھا اور میں مسجد حرام میں تھا۔"

ام ہانی کی روایت میں ہے کہ معراج کی رہت کو آسخسوت صلےاللہ علیہ وسلم عشاکی تماز پڑھ کر ہم میں سو رہے اور فجر کے پہلے ہم نے ان کو جگایا ۔

عبد ابن حمید کی روایت میں ہے که معراج کا حال بیان کرنے میں آنحضرت نے فرمایا "که میں سوتا تھا " یا یه کسا که " سونے اور جاگنے کے بیچ میں تھا ۔"

به روایتین جن کا هم نے اوپر ذکر کیا آئندہ لکھی جاویں گی۔ یہ سب روایتین اس بات پر دلالت کرتی هیں که معراج کے جو واقعات که بیان هوئے هیں وہ خواب کے واقعات هیں اور اگر آن روایتوں کی معتبری پر شبه کیا جاوے تو اتی بات تو ضرور اس سے ثابت هوتی هے که آس زمانه کے لوگ جب که یه روایتین لکھی گئیں معراج کے واقعات کو رویا کے واقعات معجهتے تھے علاوہ اس کے بہت سے علمائے محقین نے جن میں اسیه اور حذیفه بھی داخل هیں جو معتبر اصحاب میں سے هیں بالاتفاق معراج کو ایک رویا قرار دیا ہے جیسا کہ مندرجه ذیل سندوں سے ثابت ہوتا ہے۔

ندهب طایعة الی انه شفائے قاضی عیاض میں اسری بالروح و انه رویبا لکھا ہے که <sup>13</sup>ایک گروه عالموں متام سع اتفاقهم ان رویبا کا اس طرف گیا ہے که معراج

الانبياء حق ووحي والي هذا ذهب معاوية حكى عين الحسن والمشهورعنيه خلافه واليه أنبثار عد بن اسحاق ـ (شفاء)

ہے اور اسی بات کی طرف معاویہ بھی گئر ہیں اور حسن سے بھی <sup>۔</sup> یمی روایت کی گئی ہے لیکن آن کی مشہور روایت اس کے ہرخلاف ہے ۔ اور اس کی طرف مجد ابن اسحاق نے اشارہ کیا ہے ۔''

وحكي عن سحمد بين جريرالطيرى في تفسيره عن حذيفة انه قال ذلك روبا و انه سافقد جسد رسولاته صلعم وانما اسرح بروحه وحكى هذا القول ايضاً عن عائشه رط و عنن معاویه <sup>رق</sup> (تفسیر کمبر) صرف روحانی تھی اور یہی تول عائشه رط اور معاویه رط سر بیان

کیا گیا ہے۔

تفسير كبير مين لكها في کہ محمد بن جربرطبری سے اس کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ که حذیفه نے کہا که " یه (یعنی واقعه معراج) رويا تها اور رسول خدا صلى الله عليه و سلم کا جسم نہیں گیا تھا اور معراج

روحانی تھی اور وہ سوتے سیر ایک رویا تھا۔ اسی کے ساتھ آن

سب نے اس بات ہر اتفاق کیا ہے که انبیاء کا روباحق اور وحی

مگر علمائے متاخرین نے مذہبی گرم جوشی سے یہ بات قرار دی که معراج جسانی تھی اور تمام واقعات جو واقع ہوئے ھیں فی الحقیقت واقع ہوئے تھے۔ لیکن اس ادعا کی نسبت آن کے ہاس کوئی سند قرآن محید کی موجود نہیں ہے بلکہ بعض الفاظ کے معنوں پار جوش و خروش کے ساتھ بحث کارکے اس امر کو قائم کرتے ھیں۔ مثلاً وہ کہتر ھیں کہ لفظ '' اسریل'' کا اطلاق رویا میں ایک جگه سے دوسری جگه جانے ہر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اُس کے معنی رات کے مفر کے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس لفظ سے واقعی رات کا سفر مراد لیتے ھیں اسی طرح وہ ید

دلیل کرتے ہیں کہ لفظ "بعبدہ" کا اطلاق جس کے سعی اپنے بندہ کے ہیں۔ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے کیوں کہ انسان دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ وہ سفر یعنی معراج جسانی اعوثی ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ رویا کے معنی دیکھنے کے ہیں اگرچہ اس سے بالعموم خواب میں دیکھنے کے سعنی لیے جانے ہیں لیکن اس کا اطلاق فیالواقع آنکھ کے دیکھنے پر بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے ممکن ہے کہ "رویا" کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے پچھلے معنی مراد ہوں۔ اس پر وہ یہ دلیل اور اضافہ کرتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت میں جو لفظ "رویا عین" کی قید میں جو لفظ "رویا عین" استعال ہوا ہے۔ تو "عین" کی قید دیکھنا مراد ہوتا ہے کہ رویا کے لفظ سے فیالواقع آنکھ کا دیکھنا مراد ہو۔ دیکھنا مراد ہو۔

باقی حدیثوں کا جن میں آنحضرت کا سوتا ہوا ہونا مذکور ہے۔
یوں فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو آنحضرت معراج کے شروع
ہونے کے وقت اس طرح پر لیٹے ہوئے ہوں گے جیسے کہ
عموماً لوگ سونے کے واسطے لیٹتے ہیں یا معراج سوتے میں
شروع ہوئی ہوگی اور پھر جاگ گئے ہوں گے اور جاگنے کی
حالت میں ختم ہوئی ہوگی۔

مگر هر شخص پر جس میں ذرا بھی سمجھ ہے اور ذرا بھی استدلال کا مادہ رکھتا ہے واضح هوگا که مذکورہ بالا دلیلیں کیسی پوچ اور ضعیف هیں ۔ ان دلیلوں کے پیش کرنے والے صرف وهی لوگ هیں جو جوش مذهبی میں اندھے هو کر یه عقید، رکھتے هیں که آن تمام روایتوں پر جو ذرا بھی مذهب سے علاقه رکھتی هیں گو وہ کیسے هی بے هودہ اور محال اور قابل علاقه رکھتی هیں گو وہ کیسے هی بے هودہ اور محال اور قابل تضحیک هی کیوں نه هوں آمنا وصدقنا کہنا چاهیے ۔ بلاشبه آن

مسلانوں کا یہ جاھلانہ اعتقاد آن کی نا معقولیت پر دلات کرتا ہے۔
لیکن عیسائیوں کا یہ بیان کہ ھر مسلان کو ان سب بے ھودہ
ہاتوں کو اشور دینی سمجھ کر بلا وسواس آن پر اعتقاد رکھنا
واجب ہے اور بھی زیادہ بے ھودہ پن ہے۔ دیدہ دانستہ نا انعمان
اور عامیانہ جمالت کے کس قدرگہرے اور تاریک گڑھے میں پریڈو
دھنسا ھوا ھوگا جس وقت کہ آس نے یہ کہا کہ جملہ مسلان
اس کو ایک اصل امر دینی سمجھتے ھیں اور اس مذھب کے
تمام لے گوں کا اس قصے پر ایسا مستحکم اعتقاد ہے۔ جیسے کہ
عیسائی انجیل کے کسی امر پر عقیدہ رکھتے ھیں۔

عيسائيوں كى عادت مے كه حب وہ كوئى كتاب مذهب اسلام یا اس کے بانی کے حالات میں لکھتے میں تو ان کا ارادہ انصاف يا تحقيق حق كا نهين هو تا بلكه قلم انهان سے پہلے وہ قصد كر ليتے ه یں که جہاں تک هو سکے اس کو لغو اور بیہودہ ظاہر کیا جائے ۔ پس وه آن تمام لغو اور محمل روایتوں کو جن کو خود مسلمان تسلیم نہیں کرتے ایک نعمت غیر مترقبه سمجھ کر مسلمانوں کے خاص امور دینی بغیر کسی دلیل کے قرار دیتے ہیں اور اس پر زبان طعن و تشنیع دراز کرنے هیں۔ عیسائیوں نے باستثنائے معدود ہے چند کے اس مقدس شخص کے احکام و طریقه کو جس کے پیرو وہ اپنے تئیں بتاتے ہیں اور جس کے حلم اور نیک خصلت سے وہ محض ہے بہرہ ھین بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں پدر جو خدائے واحد بر حق پر ایمان رکھتے میں ایسے الفاظ سے طعن و تشنیع کی ہے۔ جن کا ملحد اور لامذہب لوگوں پر بھی استعال کرنا نا زیبا ہے اسی قسم کی نا انصافانه سخت کلامیاں هین جو عیسابوں نے معراج اور شق صدر کے باب میں لغو اور نا معتبر روایتوں کی بنیاد ہر مسلمانوں ہر کی ہیں۔

مگر هم آن عیسائی مصنفوں کا شکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے جنھوں نے انصافانہ تسلیم کیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم همیشہ اس واقع کو خواب کا واقعہ بیان کرتے تھے اور آنھوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ راویوں نے جو زیادتیاں اس میں کر دی هیں آن سے بانی مذهب اسلام پر کوئی الزام عاید نہیں هو سکتا۔ چناں چہ اکتوبر کے کوارٹر لے ریویو نمبر ہم میں ایک عیسائی مصنف نے یہ رائے لکھی ہے کہ '' جو کچھ هم کو اس عیسائی مصنف نے یہ رائے لکھی ہے کہ مجد (صلی الله علیه وسلم) کو مقام پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجد (صلی الله علیه وسلم) کو انہوں نے اس خواب کو رجس کے هم پله تمام ڈواین کامڈی میں انہوں نے اس خواب کو رجس کے هم پله تمام ڈواین کامڈی میں نا دانستہ آڑایا ہے لیکن محمد (صلی الله علیه وسلم) اس کو همیشہ نا دانستہ آڑایا ہے لیکن محمد (صلی الله علیه وسلم) اس کو همیشہ خواب کہتے تھک گئے) ایک محمل اور لا یعنی چیز کے ساتھ بدل دیا ۔''

اگرچہ هم نے آن روایتوں کی جو معراج سے متعلق هیں بخوبی قدر و منزلت جیسی که آن کی ہے بیان کر دی ہے لیکن اب هم آن کمام نے بنیاد قصوں کو جو آن میں مذکور هیں۔ بغرض اتمام حجت واقعی تسلیم کر لیتے هیں اور یه بھی تسلیم کر لیتے هیں ۔ که ان تمام قصوں پر اعتقاد رکھنا مسلمانوں کے هاں ایک خاص امر دینی ہے اور پھر هم آن متعصب عیسائیوں سے جبو ان روایات کی بنا پر مذهب اسلام پر طعن و تشنیع کرنے هیں پوچھتے هیں که وه کیوں اس قدر دند بچائے هیں جب که وه خود اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین رکھتے هیں ۔ کیا آن کا یه اعتقاد نہیں ہے اور وہ اس بات کو دینی امر خیال نہیں کرتے که حضرت الیاس

آمان پر انسانی جسم و شکل کے ساتھ بدوں چکھنے ذائقہ موت کے ایک آتشیں گاڑی میں بذریعہ ایک آندھی کے آٹھا لیے گئے ھیں ؟ اور کیا عیسائی اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت عیسلی مسیح مرنے کے بعد آٹھے اور آسان پر چلے گئے اور خدا تعالٰی کے دست راست کی طرف دست راست کی طرف حست راست کی طرف کیوں کہ وہ خود خدا تھے ؟ (متی بساب ، ۲۸ ورس مرض باب ۲۹ ورس مرض باب ۱۹)۔

اس واسطے هم تمام عیسائیوں کو جو ایسی خراب اور ایدا رساں نظیر کی تقلید کی جانب مائل هیں۔ ان کے اخکام مرقومة الزیل کی پیروی کرنے کی صلاح دیتے هیں که '' تو اس ذرہ کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ میں جو شہتیر ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اپنے بھائی سے کس طرح کہه سکتا ہے که بھائی تو مجھ سے اپنی آنکھ کا ذرہ نکلوا لیے جب که تجھ کو خود اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آنا۔ اے مکار چہلے تو اپنی آنکھ میں کا شہتیر تو نکال لے تب تجھ کو اپنے بھائی کی چہلے تو اپنی آنکھ میں کا شہتیر تو نکال لے تب تجھ کو اپنے بھائی کی آنکھ میں کا ذرہ نکالنے کے لیے صاف نظر آنے لگے گا۔'' (لوقا '

گرم جوش پیرو هدیشه اس قسم کے واقعات کو جب نظم یا نثر میں بیان کرتے هیں۔ تو اس میں شاعرانه خیالات ملا دیتے هیں۔ اسی طرح معراج کے حالات نظم و نثر میں لوگ بیان کرتے هیں تو اس میں بھی شاعرانه خیالات ملا دیے هیں۔ یه امر مسلمان گرم جوش پیروؤں پر موتوف نہیں ہے بلکه عیسائی گرم جوش پیروؤں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک مقدس عیسائی نے حضرت عیسائی کے آسان پر چلے جانے کے قصه کو نہایت شاعرانه رنگینی سے نظم کیا ہے جس کا ترجمه هم لکھتے هیں۔

اس نے آسان کی طرف مراجعت کی اور اس کے پیچھے صدائے مرحبا اور دس هزار چنگوں کی سریلی آوازیں تھیں جو ومزمہائے ملکوتی کا ساں باندہ رھی تھیں۔ زمین اور ہوا ان کی آواز سے گو بخ رھی تھی تمام افلاک و ہروج سے صدائے بازگشت آرھی تھی۔ سیارے اپنے اپنے مقامات پر سننے کے لیے، ٹھیر گئے تھے جب کہ یہ نورانی جلوس طنطہائے شاد کامی کے ساتھ عالم بالا کا عازم ہوا۔ انھوں نے یہ نغمہ گابا اے لازوال دروازہ کھل جاؤ۔ اے آسانوں اپنے دروازوں کو واکرو اور اس بڑے نہات دھندہ کو جو اپنے کام کو اختتام پر پہنچا کر شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے اندر لے لو اور اب خدا تعالٰی نظر عاطفت سے نیک لوگوں کے مکانوں میں قدم رہے کرے گا اور اپنی خوشی سے نیک لوگوں کے مکانوں میں قدم رہے کرے گا اور اپنی خوشی سے اپنے قاصدان اولے الاجنحہ کو رحمت آسانی کے پیغام دے کر متواتر وہاں بھیجا کرے گا۔

پس کیا کسی مسلمان کو زیبا ہے کہ ان شاعرانہ خیالات کو مذہب عیسوی میں داخل قرار دے کر آن پر بیہودہ طعن و تشنیع شروع کرے ۔

اب هم اس طرف متوجه هوتے هیں که اس رات آنحضرت ملی اللہ علیه وسلم نے خدا کی کیا نشانیاں دیکھیں یه بات ظاهر هے که قرآن مجید میں بجز اس کے که آنحضرت نے خدا کی کچھ نشانیاں دیکھیں اور کچھ مذکور نہیں ہے۔ مگر قرآن مجید کے طرز کلام پر اگر هم غور کریں اور اس سے ان نشانیوں کا استنباط کریں تو کہه سکتے هیں که قرآن مجید میں آیت اور آیات کا لفظ کسی بات پر کامل یقین کرا دینے کی نسبت بولا جاتا ہے۔ پس آیت معراج کے ان الفاظ کے "لنسریه مین ایساتہا 'کے یه معنی معراج کے ان الفاظ کے "لنسریه مین ایساتہا 'کے یه معنی

هونے '' تاکه یقین کرا دیں هم اس کو اپنے بعض حکموں سے۔'' پس وہ نشانیاں وهی احکام تھے جو عالم رویا میں اُن کو وحی کیے گئے ۔ اب هم کو تلاش کرنی چاهیے که وہ احکام کیا تھے ۔ جب هم اُس مقدس سورت کو بغور پڑھتے هیں اور بخوبی چهان بین کرتے هیں تو هم کو سعلوم هوتا ہے که وہ احکام جو آنحضرت پر منکشف هوئے اور جو اُسی سورت میں مذکور هیں وہ یه هیں:

> لا تجعل مع الله الها اخرقسفعد مدسوما مخذولا (آیت ۲۳)

و قضى ربك الا تعبد و الااياه و بالوالدين احسانا اسا يجلغن عندك اللكبر احد هما او قال هما فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما و قال لهما قولا كريما - (آيت ۲۲)

واخفض لهما جناح النال من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني

ڈانٹ اُن کو اور کہہ اُن کو معزز کہنا ۔

صغیرا - (آیت ۲۵)

مت مقرر کر ساتھ اللہ کے معبود اور پس بیٹھ رھے گا۔ تو مذمت کیا گیا ہلاکت میں مونیا ہوا۔

اور حکم کیا تبرے
پروردگار نے که نه پوجو مگر
آسی کو اور ماں باپ کے ساتھ
احسان کرنا ۔ اگر پہنچین تبرے
نزدیک بڑھانے کو دونوں
میں سے ایک یا دونوں ۔ پس
مت کہو آن کو آف اور مت

اور نیچا کر آن دونوں کے لیے ذات کا بازو سہربانی سے اور کہه اے پروردگار رحم کر آن پر جس طرح پالا آنھوں نے مجھ کو چھٹین میں ۔

و ات ذا القربلي حقه و المسكيين و ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ـ (آيت ٢٨)

و لا تجعل بدك مغلولة التي عنقكو و لا تبسطها كل البسط فتفعد ملوما محسورا - (آيت ۲۱)

و لا تقتلوا اولاد كم خشية اسلاق نحن ترزقهم و ايما كم ان قتلهم كان خطاء كبيرا - (آيت ٣٣) -

و لا تقر سوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا-(آيت ٣٣)

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ـ (آبت ٣٥)

و لا تقربوا سال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ـ (آيت ٢٦)

اور دے رشتہ دار کو اور اس کا حق اور مسکین کو اور مسافروں کو اور فضول خرچی مت کر ۔

اور مت كر اپنے هاته كو بندها هوا اپنى گردن كى طرف اور مت كهول دے اس كو بالكل كهول دينا ۔ كه بيٹه ره تو ملامت كيا هوا درمانده ۔ اور مت مار ڈالو اپنى اولاد كو افلاس كے ڈر سے هم ان كو اور تم كو روزى ديتے هيں ۔ بے شك آن كا مار ڈالنا بڑا گنا، هے ۔

اور زنا کے پاس ست جاؤ۔ بے شک وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔

اور ست مار ڈال اس جان کو جس کو خدا نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ ۔

اور ست چھوؤ یتیم کے سال کو مگر پسندیدہ طریقہ سے یہاں تک کہ وہ چنچے اپنی جوانی کو اور پورا کرو عہد کو ہے مک عہد ہوچھا ۔

و اوفوالكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم - (آبت ع) و لا تقف ماليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مثو لا - (آبت ع) و لا تحش في الارض و لن تبلغ الجبال طو لا (آبت ع)

کل دلک کان سیشه عند ربک سکروها ـ (آیت . م)

ذسك مما او حى اليك ريك سن الحكمة و لا تجعل سع الله اللها آخرفتلتي سنى جهنم ملوسا سد حورا۔ (آيت ٢٨)

اور پورا کرو پیانه کو جب ناپو اور وزن کرو سده ترازو سے ـ

اور اس بات کے پیچھے۔ مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں ہے۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکثرتا ہوا

مت چل ـ یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہ ڈالے گا اور لمبان میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا ـ اللہ میں الل

ان سب باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک نا یسندیدہ ہے۔

یه آن چیزوں میں سے ہے کہ تیرے پروردگار نے وحی بھیجی تیری طرف حکمت سے اور اللہ مت قرار دے خدا کے ساتھ دوسرا خدا که ڈالا جائے تو دوزخ میں ملاست کیا ہوا ، راندہ ہوا ۔

پچھلی آیت سے صاف پایا جاتا ہے کہ ان احکام کی وحی خدا تعالٰی نے دی تھی اور جو کہ یہ تمام احکام اسی سورہ معراج مین یه لفظ وحی بیان ہوئے ہیں آس سے بقیں ہوتا ہے کہ آخضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں احکام کا انکشاف ہوا تھا۔
بعض روایتیں اس خواب میں اور بہت سی چیزوں کے ظاہر 
ہونے کا بیان کرتی ہیں مگر آن کی صحت کے واسطے کوئی بھی 
معتبر سند نہیں ہے اور ایسی بہت کم روایتیں ہیں جن کے 
راویوں کا سلسلہ پیغمبر خدا تک پہنچتا ہو۔

معلوم هوتا ہے کہ ان راویوں نے کوئی بات قرآن محید سے اور کوئی اس حدیثوں سے بلا تنقیح آن کی صحت کے اور کوئی بات کسی راوی کی زبانی روایت سے اور کوئی دوسری بات کسی دوسرے راوی کی زبانی روایت سے چن کر اور آن سب پر اپنے ۔ دلیل اور وهمی خیالات کا اضافه کرکے ایک قصه گھڑ لیا ہے ۔ علاوہ اس کے یہ سب روایتین کچھ عقل هی کے برخلاف مہیں هیں بلکه خود دین اسلام کے عقائد اصولی کے آس قدر خلاف هیں که آن پر ذرہ برابر بھی اعتقاد رکھنا محال ہے ۔

علاوہ اس کے یہ روایتین ایک دوسری سے ایسی مخالف اور متناقض ہیں گه ہم کو کوئی شخص ایسا نہین معلوم ہوتا که ایک کی دوسری سے تطبیق کر سکے ۔ اس مقصد سے کہ جو کچھ ہم نے اوپر کیا ہے ہاری اس کتاب کے پڑھنے والوں کے ذہن میں بخوبی آجاوے ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آن سے روایتوں کو اس مقام پر نقل کریں اور آن کے اختلافات دکھانے کو آن کو علیجدہ علیجدہ اٹھارہ حصوں میں تقسیم کریں ۔

اول ۔ آن اختلافات کو دکھلایا جاتا ہے جو مقام وقوع معراج سے متعلق ہیں

عن قتادة عن انس مالک بن صعصعه سے ابن سالک عن سالک بن روایت ہے که رسول الله صلی الله

معصمة أن النبى صلى الله على عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به بينا إناني الحطيم و ربحا قال في الحجر - (قتاده)

عن ابن شهاب عن انس قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عنى سقف بسيسى و انسا يمسكة ـ (ابن شهاب)

عن ام هانی انها قالت ما اسری برسول الله صلیالله علیه علیه وسلم الا هو فی بیتی تلک اللیلة ـ (ام هانی)

و قدروی عمر بن الخطاب في حديث الاسراء عنيه عليه السلام انه قال ثم رجيعيت الى خيديجة وما تحولت عن جانبها ـ (شفاء)

علیه وسلم نے آن لوگوں سے شب معراج کا قصه بیان کیا تو فرمایا که اس درمیان میں که "مین حطیم میں تھا" اور کبھی فرمایا که حجر میں۔

انس سے روایت ہے کہ ابو ذر حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرے گھر کی چھت شق کی گئی اور میں مکہ میں تھا۔

ام ہانی نے کسہا کے اوسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی ۔ مگر یہ کہ وہ اس رات کو میرے گھر میں تھر ۔

حضرت عمر بن خطاب نے معراج کی حدیث میں آنجضرت سے روایت کی که آپ نے فرمایا پھر واپس آیا میں خدیجه کی طرف اور انھوں نے کروٹ نہیں پدلی تھی ۔

دوم ـ ان اختلافات کو دکھلایا جاتا ہے جو بر وقت شروع معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے متعلق ہیں

مضطجعا (قناده)

وعن الحسن بينا انا نائم في الحجر جاءني جبرئيل فهمزني بعقبه لقمت فجلست فلم اراحد افعلات الى مضجى ذكر ذلك ثلثا فقال في الثالثة فاخذ بعضدى فجرني الى

عن انس وهو نائم في المسجد الحرام و ذكر المسجد القصة ثم قال في آخرها فاستيقظت و انا با المسجد الحرام - (شفاء قاضي عياض)

صلى العشاء الآخرة ونام بيننا فلماكان قبل الفجر اهبنا رسول الله صلى الله عليه وساح فلما

لیٹے ہوئے (قتادہ)۔

اس در سیان میں که میں حجر میں سویا ہوا تھا جبر ئیل میں سویا ہوا تھا جبر ئیل میں ہے ہاس آئے پور ٹھو کا دیا ایری سے پس میں اٹھ بیٹھا سو مجھ کو کوئی شخص نظر نه آیا ہمر میں اپنی خواب گاہ کی طرف پھرا ۔ آپ نے (رسول اللہ نے) اس کو تین ہار ذکر کیا اور تیسری ہار فرمایا که میرے ہارو کو پکڑا اور مسجد کے دروازہ تک کھینچ لائے۔(حسن)

انس سے روایت ہے کہ
وہ '' سوئے ہوئے تھے مسجد
حرام میں'' قصہ کو بیان کیا۔
پھر اخیر میں کہا کہ جاگا میں
اور میں مسجد حرام میں تھا''

آنحضرت نے اخیر عشاء پڑھی اور ھم لوگوں میں سوئے فجر سے پہلے آنحضرت نے ھم لوگوں کو جگابا ۔ پھر جب

صلى السبح وصلينا قال ينا ام هانى لتقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رايت بهذ الوادى ثم جئت بيت المقدس فصيلت فيه ثم صليت النقداة معكم الان كاترون (ام هانى) -

فی روایة عبد بن حمید عن هام بینند انا نائم و ریما قال مضطجع و فی الروایة الاخدی بین النایم والیقطان ـ (شاناء عیاض)

وحكوا عن عايشة انها قالت سا فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ (شفاء)

آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی او، هم لوگوں نے بھی پڑھ لی آپ نے فرمایا اے ام ھانی میں نے تم لوگوں کے ساتھ اخیر عشاء پڑھی جیسا کہ تو نے اس میدان مین دیکها ـ پهر مین بیت القدس یهنچا اور وهان نماز پڑھی ۔ پھر صبح کی نماز اس وقت تم لوگوں کے ساتھ بڑھی جیسا که تم دیکه رہے ہو۔ هام سے روایت<u>ِ ہے</u>که اس درمیان مین که مین سویا هوا تها اور كبهى فرمايا كه لیٹا هوا تها اور دوسری روایت میں ہے کہ سونے اور جاگنے . بح درمیان مین ـ

عابشه رصی ہیان کرنے میں ۔ که انہوں نے کہا ۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا جسم گم نہیں کیا۔

#### سوم \_ متعلق شق صدر

اذا تانی آت فشق سا بین که میرے باس ایک هذه الی هذه بعنی سن تعرة آنے والا آیا اور یہاں سے فصره الی شعرته ـ (قشاده) یهاں تک چاک کر دیا یعنی سینه کی هڈی سے بالوں تک ـ سینه کی هڈی سے بالوں تک ـ

فنزل جبرئيل ففرج صدری ـ (ابن شہاب)

· چہارم ـ واقعات بعد شق صدر

فاستخرج قلبى ثم آنیت بطست من ذهب مملو ايسمانيا فنغسل قبليبي ثنم حشي ثما اعید - (تشاده)

پس میرا دل نکالا بهر ایک طشت سونے کا لائے حو امان سے بھرا ھوا تھا بھر میرے دل کو دھویا گیا بھر بهر دیاگیا اور ویسا هی کر دیا

ہو، آترے جبرئیل اور

چاک کیا میرا سینه ۔

و ني رواية ثم غسل البطن بساء زمزم ملا ابسانیا و حکمة ـ (قشاده)

ایک روایت میں ہے کہ پھر پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا جو ایمان اور حکمت سے بهرا هوا تها ـ

> ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتل حكمة و ايمانا ف فرغه في صدري ثم اطبيقه ـ (این شهاب)

پهر اس کو دهویا زمزم کے پانی سے پھر ایک طشت سونے کا لایا گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ ہن اس کو میرے سینہ میں اونڈبلا اور پھر برابر کر دیا۔

# پنجم ـ متعلق براق

ثم اتبت بدا بة دون البغل و فوق الحمار ابيض ينقنال له البراق ينضع خطوه عند اقتصى طرقه ـ

بھر ایک چوپایہ میرے یاس لایا گیا خجر سے چھوٹا اور گدھے سے ہڑا۔ سفید رنگ کا جس کا نام ہراق تھا۔ جس حد

(قتاده) ـ

عن ثابت البسناني عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق و هودا بة ابض طويل فوق الحمار و دون البغل يقع حافره عنه سنتهى طرفه (ثابت)

عن انس ان النبی صلی الله عملیه وسلم انی بالبراق لیلة آسری به مملجما مسر جا۔(انس)

ث-ا اخمذ بسدی فعرج بی الی السماء ـ (ابان شههاب) ششم ـ متعلق

فىحملت عمليه ـ (قتداده)

فدر کبشه ـ (ثنابت)

قا متصعب عليه فقال له جبرئيل ايمحمد تفعل هذا فما ركبك

تک اس کی نظر جاتی تھی اس کا قدم و ھیں پڑتا تھا ۔

انس سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرسایا کہ میرے پاس بسراق
لایا گیا جو ایک سفید لانبا
چارپایہ ہے گدھے سے اونچا اور
خچر سے چھوٹا ۔ اس کا سم
و ھاں پڑتا تھا جہاں تک اس کی
نگاہ جاتی تھی ۔

انس سے روایت ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی علیه وسلم کو معراج ہوئی۔ براق لایا گیا۔ زین کسا ہوا۔ اور لگام چڑھایا ہوا۔

بیدی فعرج پھر میرا ھاتھ پکڑا اور نن شہماب) جمھ کو آمان تک چڑھا لے گیا ۔ ششم ۔ متعلق سواری براق

پس مین امن پــر سوار کرایا گیا ـ

پس مین آس پر سوار ہوا۔
پس آس کو دشوار گذرا۔
جبرئیل نے آس سے کہا ارے
تو بحد جے ساتھ ایسا کرتا ہے۔

احد اكبرم الله سنبه فبارفيض عرقا وقال الترسذي هذا حدیث غریب ۔ (انس)

- 🗻

# ہفتم ـ واقعات بیت المقدس پہنچنر کے

حتى اتيت بيت المقدس فربطته با لحلقه التي بيت المقدس آيا ـ يس مين نے ير بط بها الا نبياء ـ (ثابت)

ساں تکب کے میں آس کو آسی حلقه میں باندھ دیا جس میں اور انبیاء باندھا کرتے هين ـ

کوئی شخص آن سے زیادہ بزرگ

تحه ير سوار نہيں هـوا هـ ـ

ہمں وہ پسینر سے تدر ہوگیا

ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا الى بيت المقدس قال جير ئيل يا صبعه فنخرق بها الحجر نشد به البسواق ـ (رواه البترميذي)

ہریدہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا \_ جب هم بيت المقدس پہنچر جبرئیل نے اپنی آنگلی سے اشاره کیا۔ یس ہتھر بھٹ گیا اور اس سے براق کو اٹکا دیا ۔

قتادہ اور اس کے سوا اور راوپوں نے جناب پیغمبر خدا کے ہیث القدس میں جانے اور وہاں چند رسوم کے ادا کرنے کا جن کو اب ہم بیان کریں گے کچھ ذکر نہیں کیا ہے۔

هشتم ـ رسوم جو بيت المقدس ميں اداكى گئيں

قبال ثم دخيلت المسجد قصليت فيه ركعتين ـ (ئابت)

فرمایا آنحضرت نے یھر داخل هوا مین مسجد میں اور دو رکعت نماز اس میں پڑھی ۔۔

عين ابي هريره قال قال رسول الله صل الله عمليه وسلم لقد رايشني في الحجر و قریش تسالنی عن مسرای فسالتني عن اشياء سن بيت القدس لم اثبتها فکریت کریا ما کریت مشلبه فرقعه لي انتظر اليه ما يسالوني عن شـر الا ابناتهم وقد رابتني في جماعة من الانبياء فاذا موسلي قبايم ينصلي فباذا رجبل ضرب جعد كانبه سن رجال شنئوة و اذا عيدسلي قايم يسل اقرب انتاس به شبها عروة بن مسعوده الشقفي فاذا ابراهيم قايم بصلي اشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه فحانت الصلوة (صلوة العصر) فاسمتهم فلما فرغت من الصلوة قال لی قابل یا عد هذا سالک خازن النار نسلم عليه فالتفت اليبه فبداني

فرمايا رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے میں حجر میں تھا قریش میری معراج کا حال پوچھ رہے تھر ۔ ہس آنھوں نے مجھ سے بیت المقدس کے متعلق چند باتیں ہوچھیں جو محھر یاد نہیں رهی تهیں ۔ اس پر محه کو ایسا صدمه هوا ـ کـه کبهی نهیں هوا تها يس خدا نے بيت القدس کو میرے سامنر کر دیا کہ میں اس کو دیکھنر لگا۔ پھر حو بات اُنھوں نے پوچھی میں نے سب بتائی اور میں نے اپنر کو حاءت انبیاء میں دیکھا۔ یکایک موسلی نظر آئے کہ کھڑے نماز پڑھ رھے تھر۔ وه ایک بچیده سو آدسی تهر گویا شنوة کر لوگوں میں سے هیں ـ پھر عیسلی نظر آئے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ۔ عروۃ بن مسعود ثقفی آن سے صورت میں بہت ملتر ھیں۔ بھر ابراھم نظر آئے کھڑے کاز پڑھ رھے تھر آن سے بہت ملتا ہوا تمهارا ساتھی

بالسلام \_ (رواه مسلم)

عن جابر انه سمع رسول الشصلي الشعلية وسلم يقول لما كذيني قريش قمت في الحجر فجلي الله ليبت المقدس نطفقت اخبر هم عن اياته و انا انظر اليه - (متفق عليه) -

و في حديث الي هريرة أم سارحتى الى بيت القدس فخرة فخرل فرسط فرسه الى صغرة فعللوا

ہے (حضرت نے اس سے اپنر کو مراد ایر) پهر نماز عصر کاوقت هوا \_ مين أن سب كا أمام بنا \_ پھر جب نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنر والر نے مجھ سے کما اے محمد یه مالک ہے دوزخ کا داروغه سو اس کو سلام کرو ۔ میں آن کی طرف متوجه هوا تو آنھوں نے خود سلام میں پیش دستی کی ۔ (اس کو مسلم نے روایت ہے) جابر سے روایت ہے کہ آنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو کمتر سنا جب فریش نے محھ کو جھٹلایا تو سين حجر سين كهڙا هوا تها۔ ہیں خدا نے بیت المقدس کو میرے سامنر کر دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رها تھا اور بیت المقدس کی علامتی بتاتا

ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے پھر چلے آنحضرت یہاں تک کہ بیت القدس میں آئے پھر آئر کر اپنے گھوڑے کو ابک

حاتا تها ـ

یا حسر ٹیل من هذا سعک قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيتين قالوا او قد ارسل اليه قال نعم قالوا حياه الله من اخ و خليفة فنعم الأخو تعم التخليفة ثم لقبوا ارواح الانسبيباء فباثبنوا على ربهم و ذكر كلام كل واحد سننهم وهنم أبرأهم و مسوسلي و عيسلي و داؤد و سليهان ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان سحمدا صلى عليه وسلم اثني على ربه فقال كلكم اثنى على ربه و انا اثنى على ربى الحمد الله الذي اوسلني رحمة اللعالمين كافية للناس احمعين بشيرا و نديرا و انزل على القران فيه تبيان كل شئى وجعل استى خير اسة وجعل استى وسط وجعل المتى هم الاولون وهمم الأخرون و شرح لي صدری و و ضع عنی وزری و رفع لی ذکری و جعلنی

يتهر سے باندھ دیا ۔ بھر فرشتوں کے ساتھ کماز پڑھی ۔ جب نماز هوئی تو لوگوں نے پوچھا اے حرئيل تمهارے ساتھ به كون ھیں۔ حبرئیل نے کہا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء لو گوں نے كما كيا آن کے یاس پیغام بھیجا گیا۔ انھوں نے کہا ھاں سے نے کم : - خدا آن کو زنده رکھر۔ بڑے اچھر بھائی اور خلیفه ھیں پھر انبیاء کی روحوں سے ملاقات ھوئی سب نے اپنر خدا کی تعریف بیان کی اور هر ایک کا کلام بیان کیا (ابو هریره نے) اور وه ابراهیم و موسلی و عیسلی و داؤد و سلیان تهر ـ پهـر نبي صلى الله عليه وسلم كاكلام بیان کیا (ابو ہریرہ نے) ہس كما كه محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنر خدا کی تعریف بیان کی ۔ تو کہا کہ تم سپ اوگوں نے اپنر خدا کی تعریف کی ۔ اور اب مین اینر خدا کی تعریف بیان کرتا هوں ۔ حمد فاتحا و خاتما فقال ابراهیم هے اس خدا کو جس نے بجه بعدا فضلکم با محمد کو تمام عالم کے لیے رحمت (شفاء قاضی عیاض) کر کے بھیجا اور تمام لوگوں کے

کو تمام عالم کے لیے رحمت کرتے بھیجا اور تمام لوگوں کے ڈرانے والا بھیجا ۔ اور بجھ پر ڈرانے والا بھیجا ۔ اور بجھ پر قرآن اتارا جس میں ھر ایک شے کی توضیح ہے اور میری است کو اور میری است کو وسط کیا اور میری است کو قرار دیا ۔ اور میری است کو قرار دیا ۔ کہ وھی چلے ھیں اور وھی کہ وھی چلے ھیں اور وھی کہ وہی چہلے میں اور وھی اور میرا سینه کہ وہی چہلے موں گے اور میرا سینه دیا اور میرا چرچا بلند کیا ۔ کہا اور بجھ کو فائح کیا اور خاتم اور بھی کو فائح کیا اور خاتم کیا ۔ کہا اسی سے بڑھ گئے ۔

اور انکار کیا اُس کا (یعنی بیت المقدس میں نماز کا) حذیفہ بن یمان نے اور کہا بخدا رسول اللہ براق کی پیٹھ سے الگ نہیں ہوئے واپس آنے تک ۔

وانكر ذلك (اى الصلواة فى البيت المقدس) حذيفة بن اليان وقال والله ما زال عن ظهر البراق حتى وجع - (شفا )

نهم ـ واقعات بروقت خروج از بیتالمقدس

پھو میں نکلا ہمن چبرئیل میرے پہاس شراب کا ایک، ثم خبرجت فنجباء ني جيرئيل بيانياء من خمروانياء من لن فاخترت اللبن فقال جبرئيل ظرف اور دوده كا ايك ظرف اخترت المفطرة - (ثابت) لائے بس س نے دودھ کو اختیار کیا ۔ حدرئیل نے کہا تم نے فطرت کو اختیار کیا ۔

# دهم ـ واقعات فلک اول

فانطلق حبرئيل حيى ايي الساء لدنيا فا ستفتح قيل سن هذا قال جبرئيل قيل ومن سعك قال سعمد قيل وقد ارسل اليه تال نعم قيل مرحبا فنعسم السجى جاء ففتح فلم خلصت فاذرفيها آدمه فقال هذا ابوك آدم فسلم عبلينه فسلمت عبلينه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي المسالح - (قتادة)

پس چلے جبرئیل یہاں تک که آسان دنیا تک یهنچر اور کھلوایا۔ لوگوں نے کہا یه کون هیں ۔ کما جرئیل ۔ پھر لوگوں نے کہا اور تمھارے ساتھ کون ھے کہا محمد ۔ لوگوں نے کہا کیا وہ بلائے گئر میں کہا ہاں ۔ لوگوں نے کہا مرحبا خوب آئے بھر کھل گيا (آسان) پهر مين جب يهنچا تو آدم نظر پڑے ۔ جرئیل نے کہا۔ تمھارے باپ آدم ھیں ۔ آن کو سلام کرو ۔ میں نے سلام کیا ۔ اُنھوں نے سلام كاجواب ديا پهركمااچهر بيثركو مرحبا۔ اچھر نبی کو مرحبا۔ پهر مجه کو آسان پر لر کسر چڑھے (اور اسی طرح

بیان کیا) فرمایا یکایک آدم نظر پڑے پس مجھ کو مرحبا کہا اور دعائے خبر دی۔

ثم عرج بنا الى الساء ﴿ و ساق مشل سعناه ) قال اذاانا بآدم فرحب بي ودعالي <u>مخير ـ (ثابت)</u>

فلم جئت الى الساء الدنيها (وساق مثل سعناه) اذارجل قاعد عبل تميينه اسورة وعللي يساره اسورة اذا نظر قبل يمسنه ضحك واذانظر قبل شاله يبكي والابن الصالح قلت لجيرئيل سن هذا قال آدم وهذه الأسورة عن يمينه وعن شاله لسم بنيه فا هل اليمن منهم اهل الجنة و الاسورة التي عن شاله ا هل النار فباذاليظرعين عيبينه ضحك واذانظرقبل شاله بكي (ابن شهاب)

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاانا تاعدذات يوم ا ذ دخل حبرئيل عليه السلام

يس جب مين آسان دنيا تک یہنچا (اور اس کے مثل بیان کیا) یکابک ایک شخص نظر پڑے حن کے دائیں بائیں سیاه شکایں هیں۔ جب دهنی جانب دیکھتر هیں تو هنس فقال مرحبا بالنبي الصالح پڑتے هيں اور بائين جانب نگاه کرتے هيں تو رو ديتر هيں ـ انھوں نے کہا اچھے نبی کو مرحبا ، اچهر بیٹر کو مرحبا ۔ میں نے جبرئیل سے کہا یہ کون هیں کہا یه آدم هیں۔ اور آن کے دائین اور ہائین جانب کی سیاه صورتین آن کی اولادکی روحیں ھیں۔ سو دھنی جانب والراهل جنت هير اور بائیں طرف والے اهل دوزخ هیں پس جب وه دهني طرف ديکهتر ھیں تو ھنس پڑتے ھین اور بائین جانب دیکھتر ھیں۔ تو رو دیتے ھیں ۔

انس سے روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت نے میں بیٹھا هوا تها ایک دن یکایک حبرئیل آئے اور میرے دونوں شانوں

فركزبين كتفى فقمت الى شجرة فيها مشل وكرى الطائر فقعد فى واحدة و تعدت فى الاخرى فنمت حتى سلت الخافقين و لو شئت لمست الساء و انا اقلب حلس لا طئى فعرفت فضل علمه با ته على و فتح لى باب و اذا د و فى الحجاب و فرجة الدر و اليا قوت تم او حلى ته الذر و اليا قوت تم او حلى ته الني ما شاء ان يسوحى -

کے درمیان ذرا دنایا بس میں ایک درخت کی طرف گیا حس میں پرندکے گھونسلر بھی تھر۔ یس ایک سی جبرئیل بیٹھر اور ایک میں میں پھر میں سو کیا ماں تک که خانقیں سے آ کے بڑھ گئر ۔ اور اگر سیں چاھتا تو آسان کو جهو لمتا ـ اور میں ہلٹر کھاتا تھا مگر حبرئیا، کو دیکھا تو وہ گویا عرقگیر تهر (یعنی اپنی جگه چمر رهے) یس میں نے آن کا افضل ھونا علم اللمي سين اپنے سے جان ليا اور میرے لیر آسان کے درواز ہے کہولر گئر اور سین نے نور اعظم دیکھا۔ اور بکایک میرے سامنز حجاب تھا اور موتی و باقوت کے دربچر ۔ پھر خدا نے میری طرف وحی کی جو وحی چاھی ۔

حضرت على رضى الله عنه سے روایت ہے۔ که جب خدا نے چاہا که اپنے رسول کو اذان سکھائے ۔ تو جبرئیل آن کے پاس ایک چارہایه لائے جس کو

و ذكر البزار عن على ابن ابيطالب رخ لما اراد الله تعالى ان يعلم رسوله الاذان جاء جبرئيل بداية يقال لها البراق

براق کہتر ھیں۔ ہیں آپ اس ہر چڑھتے گئے ۔ سو اُس کو دشوار لگا۔ جبرئیل نے اس سے کہا تهير \_ بخدا عد صلى الله عليه وسلم سے کوئی اچھا شخص خدا کے نزدیک تجه پر نهین سوار هوا ھے ۔ پس میں اس پر سوار هوا \_ بهال تک که اس یاده کے پاس آیا جو خدا کے قریب ھے ۔ اسی درسیان مین پردہ سے ایک فرشته نکلا .. پس آنحضرت نے کہا اے جبرئیل یہ کون ھے ۔ جبر ٹیل نے کہا اس کی قسم جس نے تجھے نبی برحق مبعوث كيا مين خلق الله مين سب سے زیادہ مقرب ہارگاہ هوں ۔ مگر اس فرشته کو اس وقت سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں پیدا ہوا۔ یس فرشته نے کہا اللہ اکبر الله اکبر ـ بس برده کی اوف سے آواز آئی سچ کہا میرے بنده نے \_ میں بڑا ھوں \_ مین بڑا ہوں۔ پھر فرشتہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی

فبذهب يبركمها فباستصعب عليه فقال لها جبرئيل عليه السلام اسكني ذو القساركيك غيير اكرم عيل الله من محد صلى الله عليه وسلم فركبتها حتثى اتى بىها اللى حجاب الدى يل الرحمن تعالي فيهنا هو كلذ الك اذ خبرج سلك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبرئيل سن هذا قال و الذي بعثك بالحق نسيا اني لا قرب الخلق سكانا و ان هذالملک ما رائهته منذخلقت قيل ساعتى هذه فقال الملك الله اكبر الله أكبر فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي انا اكبر انا اكبر ثم قال السلك اشهدان لا اله الله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدى انا الله لا الله انا و ذكر مشل هذا في بقية الاذان الا انه لم يذكر

جوابا سن قوله حى على الفلاج على الصلوة حى على الفلاج و قال ثم اخذ الملك يد مجد صلى الله عليه وسلم فقدمه فلم اهل السماء فيهم آدم و نوح قال ابو جعفر مجد بن على الحسين روايه اكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على اهل السموات و الارض ـ (شفاء)

معبود نہیں ہے مگر اللہ ۔ یردہ سے آواز آئی که سچ کہا میرے ہندہ نے میں خدا ھوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اسی طرح ذکر کیا اذان کے بقیہ میں ۔ سکر حي على الصلواة .. حي على الفلاح کا جواب نہیں ذکر کیا اور کہا بھر فرشتہ نے محمد صلی اللہ عليه وسلم كا هاته يكرا اور آگے بڑھایا۔ پس آنحضرت نے آسان والوں کی امامت کی جس میں آدم و نوح تھے ۔ ابو جعفر محمد بن على الحسين جو راوى ھیں انھوں نے کہا کہ خدا نے آنحضرت كو أهل زمين أور آسان دونون پر بزرگی بخشی ـ

# یاز دهم ـ واقعاتِ فلک دوم

پھر بجھ کو لے کر چڑھے

یہاں تک کہ دوسرے آسان پر
آئے (اور اسی کے هم مضمون
بیان کیا) نا گاہ وهاں بحیلی و
عیسلی تھے اور وہ دونوں بھائی
هیں (اور اسی طرح بیان کیا)

و النبى الصالح - (قتاده)

ثم عرج بنا الى السماء لشانيه (وساق مشله) فاذا اثا بابنى الخالة عيسنى بن مريم و يحيلى بن ذكريا صلم فرحبالى و دعو الى بخير - (ثابت)

حتى عرج بى الى السماء الثانية (وساق مثله) قال الانس فذكرانه وجد فى السموات آدم و ادريس و موسلى و عيسلى و ابراهيم و لم يشبت كيف مناز لهم غير انه ذكرانه وجد آدم فى السماء الدنيا و ابراهيم فى السماء الدنيا السادسة ـ (ابن شهاب)

و فی روایة رای یسوسف فی الثانیة و یعینی و عیسیٰ فی الثالثة ـ (لبعات)

آن دونوں نے کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ۔

پھر مجھ کو دوسرے آسان پر لے کر چڑھے (اور اسی طرح بیان کیا) پس ناگا، میں دو بھائیوں عیسلی بن مریم و یحیلی بن ذکریا کے پاس تھا۔ انھوں نے مجھ کو مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔

یباں تک که بجه کو درسرے آسان تک چڑھا لے گئے (اور آسی طرح بیان کیا) انس نے کہا که پس ذکر کیا ۔ آغضرت نے که پایا آسانوں سین آدم و ادریس و موسلی و عیسلی و ابراهیم کو اور آن کے مقاسات نہیں ستمین کیے ۔ ھاں اس قدر ذکر کیا که آدم کو آسان دنیا میں پایا اور ابراهیم کو چھٹر آسان میں ۔

ایک روایت میں ہے کہ
یوسف کو دوسرے آسان میں
دیکھا اور پھیلی و عیسلی کو
تیسرے آسان میں ۔

# دواز دهم \_ واقعات فلک سوم

ثم صعدين الى السماء الشالشة (وساق سشله) اذا م حبا بالاخ السالح آسي طرح ذكركيا) انهوں نے و النبى الصالح - (قتاده)

> ثم عرج بنا الى السهاء الشالشة (وساق مشله) فاذا هبو يبوسف صليعتم واذهبو قيد عبطي شبطير التحسين و رحب لی و دعا لی بخیر ـ (ثابت)

و في رواية راى ادريس في الشالشة - (لسعات)

و في روايسة راي يحييني و عليسلي في الشالشة -(لىمعات)

· يهر مجه كو لركر تيسر م آسان پر چڑھے (اور اسی طرح يموسف (وساق مشلمه) قال ذكركيا) ناگه يوسف تهر (اور کما نیک بهائی و نیک نیم کو مرحا۔

پھےر مجھ کے لے کے تیسرے آسان پر چڑھا اور آسی طرح ذکر کیا ، پس ناگه وه يوسف صلعم تهر اور أن كو حسن کا ایک حصه ملا هے۔ مجھ کو مرحبا کہا اور دعائے خبر دی ـ

اور ایک روایت میں ہے ادریس کو تیسرے آسان میں ديكها ـ

اور ایک روایت میں ہے یحیی و عیسلی کو تیسر مے آسان میں دیکھا ۔

### سيزدهم ـ واقعات فنک چهام

پھر مجھ کو لے کر چڑھے المساء البرابعة (وساق مثلة) يهال تك كه چوتهر آمان بر فاذا ادربیس (و ساق مشله) ۔ آئے (اور اسی طرح بیان کیا)

تم صعد ہی حتی آتی (قىتادە) ناگاہ ادریس نظر پڑے (اور اسی طرح بیان کیا) ۔

پھر چوتھر آسان پر ار کر چڑھے (اور اسی طرح ذکر کیا) ناگه و هال ادریس نظر پڑے سو محھ کو مرحما کہا اور دعائے خیر دی خدا نے کہا ہے ہم نے آن کا درجہ آونجا كيا ـ

ایک روایت مسبی ہے ادریس کو تیسرے آیان میں دیکھا اور ھارون کو چوتھر

تم عبرج بينا إلى السهاء الرابعة وذكر مشله فاذا انا بادریس فرحب لی ودعا لی بخیر قال الله و رفعناه مكانا عليا ـ (ثابت)

و في رواية راي ادريس في الشالثة و هارون في الرابعة \_ (لمعات)

# چہاردھم \_ واقعاتِ فلکِ پنجم

تم صعد ہی حتی اتے السماء الخامسة (تمذكر تك كه بانجوين آمان برائے مشله) فاذ اهارون (فذكر مشله) \_ (قاناده)

> ثم عبرج الساء المخامسة (فذكر) ناذا بهارون فرحب لى دعا لى خير - (ثابت)

و في رواية اخبري راي

پھر محھ کو لرکر چڑھے ہاں (پس اسی طرح ذکر کیا) یکابک وهان هارون تهر ـ (پس أسى طرح ذکر کیا)۔

پھر پانچویں آسان کی طرف چڑھے (پس آسی طرح ذکر کیا) یکایک و مال هارون تهر ـ آنهون نے محھ کو مرحما کہا۔ اور دعامے خیر دی ۔

دوسری روایت سی ہے کہ

ادريس في الخامسة ـ (لمعات) ادريس كو پانچويس آمان مين ديكها ـ

پانزدهم ـ واقعات فلک ششم

ثم عرج بنا الى السماء السادسة (فذكر مشله) فاذا الما يموسلى فرحب لى و دعا لى و (ثابت)

فلما جاوزت بكى قيل له ما ببكيك قال ابكى لان غلاما بعث بعدى يدخيل من أسته الجنة اكثر سمن يدخيلها من استى ـ (فتاده)

انسه وجدد... ابراهيم في السماء السادسة ـ (ابن شمهاب)

و في حديث شريك

پھر مجھ کو چھٹے آسان

تک لے کر چڑھے (پس اسی
طرح بیان کیا) و ھاں سوسلی
تھے (پس اسی طرح بیان کیا)۔
پھر مجھ کو چھٹے آسان
کی طرف لے کر جڑھے (پس
اسی طرح بیان کیا) و ھاں موسلی
تھے سو مرحبا کہا۔ اور دعا

پس جب میں آگے ہڑھ گیا
تو وہ روئے ۔ آن سے پوچھا
گیا کیوں روئے ۔ کہا میں
اس لیے روتا ھوں کہ ایک
نو عمر میرے بعد مبعوث ھوا
اور آس کی است کے لوگ میری
امت سے زیادہ جنت میں جائیں
گر۔

آنھوں نے پایا ۔ ۔ ۔ ۔ ابراہیم کو چھٹے آسان سیں ۔

اور شریک کی حدیث میں ۔ ہے کہ موسلی کو ساتوین

# (شفداء قاضی عدیاض)۔ آمان میں دیکھ ۔ شانز دھم ۔ و اقعات فلک ھفتہ

ثم صعید بی الی الساء الساء الساء (فذکرمثله) فاذا ایراهیم قال هذا ابوک ایراهیم (فذکر مشله) قال مرحبا بالاین الصالح و النبسی الصالح ـ (قتاده)

ثم صعد بى الى السماء السايعة (قذك مشله) فاذا بابراهيم مسندا ليظهره الى البيت المعمور و اذا هو يد خله كل يوم سعون الف سلك لا يعردون البيه ـ (ثابت)

و فی حدیث شریک انه رای سوسلی فی السابعة ـ (شفاء قاضی عیاض)

پھر مجھ کو ساتو بی آسان

پر لے کر چڑھ (پس اسی طرح
ذکر کیا) و ھاں ابراھیم تھے ۔

بیت معمور کی طرف اپنی پیٹھ
ٹیکے تھے اور و ھاں ھر روز

ستر ھزار فرشتے داخل ھوتے

ھیں اور دوھرا کر نہیں آتے ۔

شریک کی حدیث میں ھے

کہ موسلی کو ساتویں آسان

يهر محه كو ساتوين آسان

ہـر لے کـر چڑھے (پس اسی طرح ذکر کیا) ناگاہ وھاں

ابراهیم تھے۔ جبرئیل نے کہا

که یه تمهارے باپ ابراهیم هیں

(پس اسیطرح ذکر کیا) آنھوں نے کہا کہ اچھے بیٹے اور اچھے

نبی کو مرحبا۔

#### هفتدهم ـ واقعات سدرة المنتهلي

میں دیکھا ۔

پھر میں سدرۃ المنتہلی پہنچا۔سو اس کے پھل ھجر (ایک گانوں کا نام ہے)کی پکھال کے برابر تھے اور اس کے پتے

شم رفعت بى المى سدرة المنتها مشل قبلال هجرو اذا ورقها مشل اذان الفيلة وقال

هذا سدرة المنتهلي - (قتاده)

ثم ذهب بسى الى سدرة المنتهلي و اذا ورقها كاذان الفيلة و اذا ثمرها كالقلال - (ثابت)

و اذا اربعة انهار نهران

باطنان و نهر ان ظاهران قلت ما هذان يا جبريل تال اما الياطنيان فنهران في الجنة و اسا الظاهران مالمنيل و الفرات (قتاده) و في رواية ابني هريرة من طريق الربيع بن انس فقيل لي هذه السدرة المنتهلي يختهى اليهاكل واحد من استک خیل احید علی سبيلك وهي السدرة المنتهلي يحرج مبن اصلها انهار سن ما، غير اسن و السار من لين لم يتغير طعمه و انهار سن خمرلذة للشاربين وانهار سن عسل منصفلي و هي شجرة

ھاتھی کے کان کئے سے تھے۔ جبرئیل \_ کہا کہ یہ سدرة المنتہلی ہے۔

سدرہ العمهی ہے۔
ہور مجھ کو سدرہ المنتہلی
تک لے گئے سو اس کے پتے
ھاتھی کے کان کے سے تھے اور
ہھل پکھال کے ہرابر۔

وهان چار نهرین تهین دو باطن مین دو ظاهر میں مین نے کہا اے جبرئیل یه دونوں کیا هیں ۔ کہا دونوں باطن کی تو جنت کی دو نهرین هیں اور جو ظاهر هیں وہ نیل و فرات هیں ۔

اور ابو هریره کی ایک روایت میں هے پس مجھ سے کہا گیا یه سدرة المنتہلی هے ۔ تیری گیا یه سدرة المنتہلی هے ۔ تیری است میں سے هر ایک کی پہنچ جو تیر ہے مسائے ایک کے سدرة المنتہلی هے جس کی جڑ سے ہائی کی نہریں نکلی هیں جو بگڑتا نہیں اور دوده کی نہریں جس کا مزہ بدلا نہیں اور شراپ کی نہریں جو بینے والوں کے لیے

لذت بخش هیں اور صاف شهد کی نہریں اور وہ ایک درخت ہے که سوار اُس کے سایه س ستر برس چلا جاتا ہے اور اس کا ایک پته تمام خلق پر سایه کرتا ھے پس او پر نور چھا بھا ھے اور فرشتر چها رهے هيں ـ خدا کے اس قول سے اذیدخشی السدرة سا ينغشى (يعنى جب سدرة المنتهلي كو چها ليا آس چیز نے جس نے چھا لیا) می مراد ہے۔ یس کہا خدائے ہرترویاک نے کا صلی اللہ علیه وسلم سے مانگ پس کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور اس کو ایک برا ملک عنایت کیا اور موسلی سے کلام کیا اور داؤد کو ایک ہڑی سلطنت عطا کی اور آن کے لیر لوہے کو زم کر دیا اور مسخر کر دیا اور سلیان کو ایک بڑا ملک عطا کیا اور آن کے لیر جن اور آدسی اور هوائين اور شياطين مسخر

يسير الراكس في ظلها سبعين عاسا وان ورقه منها مطلة الخلق فغشيها نور و غشيها الملائكة قال فمهو قبوليه تبعيالني اذ يبغشني السدرة سا يغشلي فقال الله تبارک و تعالیٰ له سل فقال صلى الله عليه وسلم بارب انک اتخذت ابراهیم خليلا و اعطيته ملكا عظيما و كلمت سوسلي تكليما و اعطيت داؤد ملكا عظيما و النت له العديد و سخرت له و اعطيت سليمان ملكا عنظيهما وسعفوت له الجن و الانس و الرياح و الشياطيين و اعطية ملكا لاينبغي لاحد من بعده و علمت سوسلي الشوراة وعيسي الانجيل و حميله بيري الاكمه والايبرص واعذنة سن الشيطان الرجيم فدم يكن عليهما سيل فقال له ربه تعالل اتخذتك

حبیباً فهو مکتوب فی التوراة پد حبیب البرحمن و ارسلتک الی المناس کافه و جملت استک لا تجوزلهم خطئیة حتی یشهدوا انسک عبدے و رسولی و جعلتک اول النبیین خلقا و اخرهم من المثانی و لم اعطیها نسیا قبلک و جعلتک فاتحاً و خاتماً د (شفاء قاضی عیاض)

کر دیے اور ایسا ملک دیا که آن کے بعد پھر کسی کو نہیں مل سکتا اور موسلی کو توریت سکھائی اور عیسلی کو انجیل اور آن کو ایسا کر دیا که وه کولهی اور مبر و ص کو اچھاکر دیتر اور ان کو سردود شیطان سے محفوظ ,کھا سو شیطان آن دونوں پر قابو نمیں یا سکتا ہیں کہا خدا نے عد صل الله عليه وسلم سے میں نے تجھ کو حبیب بنایا سو تورات میں لکھا ہے که مد حبيب الرحمن هين اور مين. نے تجھ کو تمام خلق اللہ پر بھیجا اور میں نے تیری است کو ایسا کیا که وه اگار بهی هیں اور بچهلر بهی اور تیری ا امت کی خطا محسوب نہیں ہوتی حب تک وه په گواهي ديتر رهیں که تو میرا بنده اور پیغمس ہے اور تنیں نے تجھ کو سب نبیون سے پہلر پیدا کیا اور سے کے آخیر میں بھیجا اور میں نے تجھ کو دو ہر مے لفظوں.

پہلے کسی نبی کو نہیں دی اور میں دی اور میں نبی کو نائج اور خاتم کیا۔

خاتم کیا۔

ضرمایا کہ جب چھا گیا

فرمایا که جب چها گیا آس پر خدا کے حکم سے جو چها گیا تو وہ متغیر ہوگیا اور خاق اللہ میں سے کوئی شخص آس کی خوب صورتی کی تعریف نہیں کو سکتا ۔

سات آیتوں والی دی اور تعم سے

اور ابن شہاب نے کہا یہاں تک کہ میں سدرۃ المنہلی پہنچا ہو اس کو ایسے رنگوں نے ڈھک لیا کہ میں نہیں جانتا تھا وہ کیا ھیں اور کہا پھر داخل کیا گیا میں بہشت میں سو وھاں موتی کے گنبد تھے اور اس کی مشک ہے (جیسا کہ آگے آتا ہے)۔

اور عبدالله سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه علیه علیه وسلم کو معراج هوئی ۔ سدرة المنتہلی تک پہنچائے گئے ۔ اور وہ چھٹے آسان پر ہے ۔ آسان پر ہے جو آسی تمک ختم هوتا ہے جو

قال فلما غشیها من امر الله ماغشی تغییرت فما احد من خلق الله بستطیع ان ینعتها من حسنها ـ (ثابت)

و قال ابن شهاب حتى الميت سدرة المنتهلي فغيشاه الوان لا درى ماهي و قال ثم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللولو و اذا ترابها المسكد (كما سيجيى)

و عن عبدالله قال لها اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهائي و هي في السماء السادسة اليها ينتهى سا يهيط به سن

قوقها فيقبض منها قال اذبغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. (عبدالله ابن مسعود)

و في حديث شريك انه راى موسلى في السابعة قال بتفصيل كلام الله تعالى له قال ثم على به فرق ذلك بما لا يعلمه الا الله تسعالي فقال موسلى لم اظن ان يرفع على احد (شفاء قاضى عياض)

ثم رفع لى البيت المعمور ـ (قتاده)

ثم اتيت بانا، سن خمر و انا، سن لبن و انا، سن عسل فاخذت اللبن فقال هي الفطرة انت عليها و امتك د (قتاده)

قال ابن شهاب فاخبرنی ابن حزم عن ابن عباس و اباحیة الا نصاری کانا یقو لان قال النبی صلی الله

آس پر او پر سے آتر تا ہے۔ سو وہ آس کے پکڑ لیتا ہے کہا اذ یہ نشلی سے یہ نشلی سے مراد سونے کا بچھونا ہے۔

اور شریک کی حدیث میں ہے کہ موسلی کو ساتوبی آمان میں دیکھا ۔ خدا کی ہاتوں کی تفصیل آن سے بیان کی کہا کہ پھر اتنے اوپر گئے کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا پس کہا موسلی نے بچھ کے گان نہیں تھا کہ بچھ سے اوپر بھی کوئی جائے گا۔

پہور میربے سامنے بیت المعمور لایاگیا ـ

پھر میرے سامنے شراب اور دودھ اور شہد کے ظروف لائے گئے پس میں نے دودھ کو اے لیا ۔ پس کہا کہ یہی قطرت ہے تو اور تیری است اس پر

ابن شہاب نے کہا که مجھ کو ابن حزم نے خبر دی که ابن عباس اور ابوحیه انصاری دونوں کہتے میں که فرمایا

عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى اسمع فيه صريف الأقلام. (ابن شهاب)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے. پهر مجه کو او پر لرگٹر یماں تک که میں ایسی جگه پر ہنچا جہاں قلم کے لکھنر میں چلنر کی آواز مجھ کو سنائی دیتی تھی ۔

## هشتدهم ـ احكام جو عنايت هوئے

فاوحمي الله اللي سا اوحي\_ (ثابت)

ثم فرضت على الصلواة خمسين صلواة كل يوم ـ (قتادة)

فسفوض عيلى خدمسيين صلواة في كل ينوم و ليبلة ـ (ثابت)

قال ابن حزم و انس فضرض الله على أستى خسمسين صلواة ـ (ابن شهاب)

فرجعت فمررت على سوسي فقال بما امرت قلت امرت بخمسين صلواة كل يوم قال ان استك لا تسطيع خمسين صلواة كل يوم و انى و الله قد جريت الناس

پس وحمی کی خدا نے میری طرف جو کی ۔

پـهر مجـه پـر هـر روز يچاس تمازين فرض هو ٿين ـ

پهر مجه ير هر دن رات میں بچاس نمازیں فرض کیں ۔

ابن حزم و انس نے کہا۔ قبال المنبي صلى الله عبليه وسلم فرمياييا رسبول الله صلى الله علیہ وسلم نے پس فرض کیں خدا نے سیری است ہار یجاس عمازین \_

پهر سین لوٹا اور موسلی پر گذرا آنھوں نے کہا تم پر کیا فرض ہوا۔ میں نے کہا ہر روز یچاس نمازیں ۔ موسلی نے کہا ۔ تمهاری است هر روز بچاس نمازین نہیں ادا کر سکے گی ۔ اور میں

قسلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسئله التخفيف لاستك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت الى موسلي نقال سثله نرجعت فوضع عشرا فرجعت الى سوسلى فقال مشله فرجعت فوضع دين - پهر مين واپس آيا -عشراعني فنامرت ببعشر صلبواة كل يسوم فسرجعت الى مسوسلي فقال مشله فرجعت فاسرت بخس صلواة كل ينوم ـ (**قت**ادة)

بخدا تم سے پہلر لوگوں کا تجربہ کر چکا هوں اور بنو اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا هوں۔ تم خداکی طرف واپس حاق اور کم کراؤ اپنی است کے لیے۔ پس میں واپس گیا سو خدا نے دس نمازیں گھٹا سوسلی کی طرف ۔ موسلی نے پھر و ہی کہا میں بھر لوٹا۔خدا نے دس اور بھی کم کر دیں ۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا۔ موسلی نے پھر وہـی کہا ـ میں پھر لوٹا۔ خدا نے دس اور بھی کسم کے دیں ۔ یس مجھ کو ھر روز دس نمازوں کا حکم هوا ـ پس پهر مین موسلی کے پاس آیا۔ موسی نے پھر وهي کہا ۔ مين پهر لوٹا ۔ پس مجھ کو ھر روز پایخ نمازوں کا حکم هوا .

پس میں آثرا موسلی کی طرف ۔ انھوں نے کہا خدا نے تیری است پر کیا فرض کیا۔ میں نے کہا ھر رات دن میں

فنزلت سوسني فقال سا نرض ربک علی استک فقلت خمسين صلواة فى كل يوم وليلة قال ارجع الى

وبه فاسئله التخفيف فان استك لا تطبق ذالك فا في قد بلوت بنى اسرائيل و خبر تهم قال فرجعت الى ربي فقلت با رب خفف عن استى فعط عنى خمساً قال ان فرجعت الى موسى فقلت مط عنى خمساً قال ان فارجع الى ربك فاسئله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين يدى ربي تعالى ارجع بين يدى ربي تعالى و بين موسى حتى قال و بين موسى حتى قال يا عد انهن خمس صلواة يا عد انهن خمس صلواة

عچاس تمازیں ۔ موسلی نے کہا۔ پھر خدا کے ہاس جاؤ ۔ کہو ۔ که کے کر دے۔ کیوں که تمهاری آمت اس کی طاقت نہیں، رکھتی ۔ میں نے بنی اسرائیل كو آزما ليا هے ـ اور دبكه ليا ھے ۔ فرمایا آنحضرت نے بس میں واپس گیا خدا کی طرف اور کہا که اے خدا میری است پر تخفیف کر ۔ پس پا بخ نمازیں گھٹا دیں پھر میں موسلی کے پاس آیا اور کہا کہ پانچ کم ہوئیں۔ موسلی نے کہا تماہاری است اس کی طاقت نہیں رکھتی ۔ تم پھر خدا کے باس جاؤ ۔ اور کمی کی درخواست کرو ۔ فرمایا کہ میں برابر خدا اور موسیٰ کے درمیان آیا اور گیا ہماں تک که خدا نے کہا اے جد وہ پانخ نمازیی هیں هر دن رات

میں اس کے ساتھ لوٹا۔ یہاں تک کہ موسلی ہر گزرا۔ موسلی نے کہا خدانے تمھاری آست ہر کیا فرض کیا ۔ مین نے

فرجعت بذلک حتی مررت علی سوسی فقال سافرض الله لک علی استک قلت فرض خمسین صلواة

قال فارجع اللى ربك فان استك لا تطبيق فراجعتى فوضع شطرها فرجعت اللى موسلى فقلت وضع شطرها فقلت وضع فان استك لا تطبيق ذلك فراجعت شطرها فرجعت شطرها وبك فان استك لا تطبيق ذلك فان استك لا تطبيق ذلك فرجعته فقال هى خمس فرجعته فقال هى خمس اللى و هى خمسون لا يبدل القول لدى فرجعت اللى موسلى فقال راجع ربك فقلت استحييت سن ربى فقلت استحييت سن ربى (ابن شهاب)

کہا بخاس ممازیں ۔ موسلی نے كمها تم لوث جاؤ اينر خداكي طرف ـ کيوں که تمهاري است سے یہ نہ ہوسکر گا۔ سین واپس گیا تو ایک حصه معاف هو ا ـ میں موسلی کے پاس پھر آیا اور كما كه ايك حصه معاف هوا موسلی نے کہا پھر خدا سے گفتگو کرو ـ تمهاری است سے اتنا نه هو سکر گا۔ مین واپس گیا اور دوباره سوال کیا۔ ایک حصه اور معاف هوا ـ مين پهر موسلی کی طرف آیا ۔ انھوں نے کہا بھر جاؤ ۔ تمھاری است سے اتنا نہ ہو سکر گا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا ۔ خدا نے کما که یه پانچ هین اور وه (در اصل) بچاس هیں ـ میری ہات دوسری نہین ہوتی پھر موسلی کے پاس آیا ۔ انھوں نے کہا تم پھر خدا کے پاس جاؤ میں نے کہا اب تو میں خدا سے شرما کیا ۔

ہر نماز کے لیے دس ہیں۔۔ پس وہ پچاس نمازیں ہوئیں ۔ لکل صلواة عشرة فشلک خمسون صلواة ـ (ثابت)

قال فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا اعطى الصلواة الخمس و غفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيشاً المقحمات -(عبدالله أبن مسعود)

و من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فان عملها كسست له عشرا و سن هم بيئة فلم بعملهالم تكتب عليه شيئاً فإن عملها كتبت له سيشة واحدة \_ (ثابت)

فرجعت الى موسلي فقال بسا امرت قلت بخسس صلواة كل يوم قال استك لا تستطيع خسس صلواة كل يسوم و انبي قد جبربت السناس قبلک و عالجت بنی اسرائيل اشد المعالجة فارجج الى ربك نسئله التخفيف لاستك قال

كمها يس حضرت كو تين چيزين عطا هو ئين پانچ تمازين اور سورة بقر کے خاتمہ کی واعطى خواتيم سورة البقرة ١ ابتين اور بخش ديا گيا اس كو حضرت کی امت میں سے جو خدا کا کسی کو ساجھی نہیں کرتا۔

اور جس شخص نے ایک

نیکی کا قصد کیا اور کیا ہیں آس کے لیر ایک نیکی لکھی جاوے کی اور اگر کر لر تو دس لکھی جاویں گی اور جو شخص کسی برائی کا قصد کرے اور کرے نہیں تو کچھ نہ لکھا جاوے گا اور اگر کرے تو ایک برائی لکھی جاوے گی ۔ پس مین موسی کی طرف وایس آیا۔ اُنھوں نے کہا تم کو کیا حکم ہوا۔ مین نے کہا ہر روز پانچ نمازوں کا۔ موسلی نے کہا تمھاری است هر روز پایخ تمازین نه پژه سکیں گی اور میں تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ھوں اور بني اسرائيل كو خوب اچهى طرح

سالت ربی حتی استعیبیت و لکنی ارضی و اسلم ـ (فتادة)

قال فننزلت حتى المهيبت الى سوسلى فاخبرته فقال ارجع الى ربك فاسئله المتخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربى حتى استحييث سنه ـ (ثابت)

قال فلما جاوزت ئادی سناد اسضبت فریضی و خففت عن عبادی ـ (فتاده)

ثم انطلق بی حتی انتهای بی الی سدرة لسنتهای وغشیها الوان لاادری

آزما لیا ہے۔ تم خدا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی است کے لیے تعفیف کی درخواست کرو۔ فرمایا میں خدا سے سوال کرتے کرتے شرما گیا۔ اب میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا اور تسلیم کر لوں گا۔

کہا۔ پس میں آثرا بہان تک کہ موسلی کے پاس پہنچا اور آن کو خبر دی۔ موسلی فران واپس جاؤ اور تخفیف کی طرف درخواست کرو۔ پس فرمایا درخواست کرو۔ پس فرمایا میں نے کہا کہ میں خدا کی طرف پھر پھر کے گیا بہاں ٹک طرف پھر پھر کے گیا بہاں ٹک کہ اب میں اس سے شرماگیا۔ کہ اب میں اس سے شرماگیا۔ کہ اب میں اس سے شرماگیا۔ کہا بی جب میں آگے بڑھا ایک پکارنے والے نے آواز دی۔ میں نے اپنا فرض نافذ کیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی۔

پھر مجھ کو لے کے چلے (جـبرئـيل) یہـاں تـک کِـه سدرة المنتہلی پہنچے اور اس کو

ماهی ثم ادخلت الجنة رنگوں نے ڈھک لیا کہ میں فانا فيها جنا بدا اللولو و ان كو نهين جاننا تها ـ بهر اذا ترابها المسك (ابن شهاب)

میں جنت میں داخل کیا گیا ۔ ناکاہ وہاں موتی کے گند تھر اور اس کی مٹی مشک تھی ۔

یه سب روایتس ایک دوسری سے اس قدر مختلف و متناقض ھیں کہ آن کے قواعد کے پیش کرنے کی جن سے ان کا باطل اور موضوع ہونا ثابت ہو سکتا ہے غیر ضروری ہے۔ کیوں که یه خود روایتین صراحة ایک دوسری کی تردید کرتی هیں اور اپنی صحت اور اعتبار کو خود کھو دیتی ہیں ۔

مصنف لمعات کا بیان ہے که یه روایتیں ایک دوسری سے اس قدر اختلاف رکھتی ھیں که ان کا تطبیق کرنا بالکل غیر ممكن هے تاوقتكم تعدد معراج كو تسلم نه كر ليا جاوے ـ یا ایک کو دوسری پر ترجیح نه دی جاوے یعنی آن میں سے کسی کو مانا جاوے اور باقیوں کو غلط اور بے اصل قرار دیا حاوے ۔

وعلى تقدير صحة الروايات يتعذر الجمم الاانيقال يتعددالمعراجيرحج بعض الروايات على بعض \_ (لمعات)

وہ عیسائی مصنف جنہوں نے پیغیر خدا کی سوانعمری لکھی ہے ایک درجه اور بھی ہڑھ گئر ھیں اور ان تعریفوں اور منظوم نعتوں کو جو مسلمان شاعروں نے اپنی شاعرانہ طرز سے مختلف امور متعلق به معراج مثلاً أنحضرت صلى الله عليه وسلم كي زینت اور شان - اراق کی شکل ۔ فرشتوں کے جلوس وغیرہ پر لکھی میں روایات مستند شار کر لیا ہے ۔ مگر انھوں نے اسلام کے حق میں یہ بہت بڑی عمدہ بات کی ہے اور اسلام کو ہمیشہ ان کی محنتوں اور جان فشانیوں کا مشکور ہونا چاہیے ۔ کیوں کہ جب کوئی منصف مزاج اور ذی فہم شخص ایسی تصنیفات آکے مجموعہ پر نظر ڈالے گا تو ہم کو آمید ہے کہ وہ اس نتیجہ کے استنباط سے باز نہ رہ سکے گا کہ یہ تصنیفات امر حق کی تحقیق اور تدقیق کے سوا اور کسی غرض کے لیے کی گئی ہیں اور بے هودگی اور یاوہ گوئی میں گروشیس کے کبوتر کے قصہ کے ساتھ ہمسری کرتی ہیں ۔

شق صدر اور معراج اگر مذهب اسلام سے تعلق رکھتے هیں تحو بہت سیدها سادها تعلق رکھتے هیں اگر کوئی شخص آغضرت صلی الله علیه وسلم کے جسم مبارک میں یا اس واقعه آکے خواب میں هونے سے انکار کرے اور یه کمے که اس قسم کی کوئی چیز ظمور پزیر نہیں هوئی تھی اور یه تمام روایتیں جو اس واقعه کے حقیقی یا خیالی وقوع کو بیان کرتی هیں بلا استشنا بالکل غلط اور سراسر بے اصل موضوع اور جعلی هیں تو بھی اس کے ایمان میں ذرا برابر بھی خلل واقع نه هوگا بلکه وه پورا یکا اور سجا مسلان رھے گا۔

معراج کا خواب اس قبیل سے ہے جیسا که حضرت یعقوب نے دیکھا تھا اور جو معراج یعقوب کہا جاتا ہے چناں چه توریت میں لکھا ہے که '' پس به خواب دید که اینک نروبانے به زمین بر پاگشته سرش بآسال می خورد و اینک فرشتگال خیا ازال به بالا وزیر می رفتند و اینک خداوند برال ایستاده میگفت من خداوند خدائے پدرت ابراهیم و هم خدائے اسحاق ام ۔ ایں زمینے که برال می خوابی بتو و بذریعه تو می دهم و ذریعه تو ماند خاک زمین گرویده به مغرب و مشرق و شال و جنوب

منتشر خواهند شد و اینک من با توام و هرجائے که میروی ترا نگاه داشته بایں زمین باز پس خواهم آورد ـ تا بوقتیکه آنچه بتوگفته ام بجا آورم ترا و انخواهم گذاشت و یعقوب از خواب خود بیدار شده گفت بدرستی که خداوند دریں مکان است ومن ندانستم ـ پس ترسیده گفت که این مکان چه ترسناک است این نیست مگر خانه خدا و این است دروازهٔ آسان (سفر تکوین باب ۲۸ ورس ۱۲–۱۵) -

معراج کی نسبت جس چیز پر که مسلانوں کو ایمان لانا فرض ہے وہ اس قدر ہے که پیغمبر خدا نے اپنا مکہ سے بیت المقدس پہنچنا ایک خواب میں دیکھا اور اُسی خواب میں آنھوں نے درحقیقت اپنے پروردگار کی بڑی بڑی بڑی نشانیاں مشاهده کین ۔ خواہ وہ شخص اُن نشانیوں کو لامعلوم نشانیاں کسے خواہ ان نشانیوں کے دیکھنے سے عمدہ ترین احکام وحی کا ہونا مراد لے ۔ مگر اس بات پر یقین رکھنا چاھیے که آنحضرت صلیات علیه وسلم نے جو کچھ خواب میں دیکھا یا جو وحی هدوئی یا انکشاف ہوا وہ بالکل سچ اور برحق ہے ۔

اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا عقیدہ پر ایمان رکھ کر ان سب روایتوں کو جو معراج کے قصہ میں آئی ہیں نه مانے اور سب کو موضوع اور نہایت قابل الزام خیال کر کے چھوڑ دے تو اس کے دین و ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور وہ اس شخص کے ہمپایہ ہوگا۔ جو کسی چیز پر بلا تحقیق و تفتیش کے ایمان نہیں لاتا۔

روایات معراج میں اگر کوئی مسلمان کسی حکم کا تلاش کرنا چاہے تو اس کو بعد از تلاش بسیار بجز دو حکموں کے اور کوئی حکم نه ملے گا۔ ایک نماز پنچ گانه کا اور دوسرا یه که

جو کوئی خدا تعالی کا مثل اور همتا گردانے وہ مشرک خیال کیا جاوے گا۔ مگر یه احکام نه آن روایتوں پر منحصر هیں اور نه آن کے ذریعے سے هم تک پہنچے هیں۔ بلکه خدا تعالی نے متعدد آیات قرآنی میں آن کی نسبت صاف صاف اور بالتصریح حکم صادر فرمایا ہے ہیں آن روایات کے نه ماننے سے کسی حکم شرعی کا انکار لازم نہیں آتا۔

اگر آن روایتوں کی نسبت یہ خیال کیا جاوے کہ آن سے ایک شان آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی پائی جاتی ہے تو اس کی نسبت ھاری یه رائے ہے کہ اگر یہ سب باتیں جو ان روایتوں میں مندرج ھیں بلکہ آن سے بھی زیادہ آبحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کی جاویں تو بھی آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی شان کچھ بڑھ میں جاوے گی اور نہ اس بے انہا اعلی درجه کی شان میں کچھ زیادتی ھوگی اور اگر آن کا عشر عشیر بھی آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف نه منسوب کیا جاوے تو بھی اس جناب کی عظمت و شان میں کچھ فرق میں آوے گا۔

هم مسلمان اپنے نبی کو "ابن الله" بنانا نہیں چاہتے اور نه ان کو " الله تعالٰی کے دست راست" پر بٹھانے کے مشتاق ہیں۔ هم ان کی سب سے بڑی عزت اس میں خیال کرتے ہیں جو خود انھوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے که " انا بیشیر مشلکم یاوحی الی انما المهکم الله و احد۔ آسنا بالله و ساجا ، محد صلی الله علیه وسلم ۔

## آنحضرت صلى الله عليه وسلم ك ولادت اور طفوليت

(بارہ برس تک کی عمر کا حال) وانک لعللی خلق عظیم

حضرت عبداته ابن عبداله ابن عبدالمطلب والد مجد صلی الله علیه وسلم کی چوبیس برس کی عمر تھی جب که آنھوں نے آمنه بنت وهب قریش کے قبیلے سے تھیں جو عرب کے قبیلوں میں نہایت معزز اور شریف قبیله تھا ۔ حضرت آمنه حمل هی سے تھیں که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے والد عبدالله نے بغرض تجارت یثرب یعنی مدینه کی طرف سفر کیا اور قبل پیدا هونے آنحضرت کے آنھوں نے وفات پائی اور بنی نجار کے دار نبیغه میں مدفون هوئے ۔

آنحضور می پیدائش آن کی وفات کے بعد مجد صلی اللہ علیه وسلم پیدا ہوئے ۔ جمہور مؤرخین کی یه رائے ہے که آنحضرت صلی الله علیه وسلم بارھویں ربیع الاول کو عام الفیل کے پہلے برس یعنی ابرت کی چڑھائی سے پچن روز بعد پیدا ھوئے ، مگر اس بات میں که مام الفیل سنه عیسوی کے کرں سے سال میں واقع ہوا تھا۔ مؤرخوں مام الفیل سنه عیسوی کے کرں سے سال میں واقع ہوا تھا۔ مؤرخوں

کی رائے میں اختلاف ہے۔ منقح امر جو قرار پایا ہے وہ یہ ہے کہ عام الفیل ۵۰، ۵۰ کے مطابق تھا۔ کیوں کہ سب مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۲، میں مکہ مدینہ سے منورہ کو هجرت کی تھی ، یعنی نزول وحی سے تیر ہویں برس اور وحی چالیس برس کی عمر میں نازل ہوئی تھی۔ ان برسوں کو اگر جمع کیا جاوے تو تریپن قمری سال ہوتے ہیں اور جب کہ ان میں سے ایک برس قمری سال ۔ شمسی سال سے مطابقت کرنے ان میں سے ایک برس قمری سال ۔ شمسی سال سے مطابقت کرنے باون برس کو چھ سو بائیس میں سے نکال ڈالا جائے تو پانسو ستر باقی رہتے ہیں اور جب ان باقی رہتے ہیں اور اس حساب سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ، ۵۵ء میں ہوئی تھی۔

آنحضرت کی پیدائش کے انحضرت کی ولادت کی نسبت بہت سی عجیب متعلق روایات عجیبه اور ایس کے چودہ کنگورے گر بڑے ۔ کسری کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے چودہ کنگورے گر بڑے ۔ فارس کا مقدس آتش کدہ جس میں سالہا سال سے برابر آگ جلتی چلی آتی تھی دفعۃ جھ گیا ۔ وھاں کے موہدوں نے عجیب عجیب خوابیں دیکھیں اور چشمہ ساوہ دفعۃ خشک ھو گیا ، مگر ان روایتوں کی معتبری کی قابل اعتباد سندیں نہیں ھیں اور نہ ھی مذھبی روایتیں سمجھی جا سکتی ھیں ۔ آنحضرت کی ذات با برکات مذھبی روایتیں سمجھی جا سکتی ھیں ۔ آنحضرت کی ذات با برکات حاصل ھوتی گئیں اور تمام مملکت فارس مسلمانوں کے ھاتھ ہر فتع حاصل ھوٹی اور وھاں کے تربیم آتش کدے برباد ھوئے اور کسری کے عملوں میں زلزلہ ڈال دیا ۔ ان واقعات کو جو بعد کو وقوع میں معلوں میں زلزلہ ڈال دیا ۔ ان واقعات کو جو بعد کو وقوع میں سے منسوب کیا کہ گویا ان کا پیدا ھوٹا ھی فارس کے آتش کدوں

کی مجھنا اور کسری کے محل میں زلزلہ پڑنا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شاعرانہ خیال بطور روایت کے مروج ہونے لگے اور عین روز ولادت ہی سے منسوب کر دیے گئے۔ پس ان روایتوں کو مذھبی روایتیں تصور کرنا آن لوگوں کی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کی مذھبی روایتوں کی حقیقت سے واقف نہیں ھیں۔

حضرت عبدالله کا علاوہ ان کے اور بھی روایتیں آنحضرت صلی الله الله علیه وسلم کی ولادت کی نسبت کتب سیر میں مذکور ھیں ۔ اگرچہ ان کی صحت کے لیے بھی کافی ثبوت موجود نہیں ھے ، مگر ان کے غلط ھونے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ھے ۔ اُن روایتوں سے پایا جاتا ھے کہ جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیدا ھوئے ۔ تو حضرت آمنہ نے کسی کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور آپ کے پیدا ھونے کی اطلاع کی ۔ عبد المطلب فی الفور وھاں آئے اور آنحضرت کو اپنے ھاتھوں پر اٹھا کر کعبہ میں لیے گئر اور الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ۔

اس دعا پر سر وایم سرولیم میورصاحب فرماتے هیں که عبدالمطلب میور کا اعتراض کی دعا کا جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ صریح مسلمانی طرز کا ہے اور اس سے خیال کیا جاتا ہے که کعبه میں عبد المطلب کا دعا مانگنا صرف مسلمانوں کی بنائی هوئی بات ہے ، مگر هم اس بات سے که عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی وہ میسلمانی طرز کی دعا تھی کچھ تعجب نہیں ہوتا ۔ کیوں که هم کو کس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے برگوں میں سے خدا پرستی بالکل معدوم نہیں هوئی تھی اور اس بات کا بڑا قوی ثبوت یه ہے که عبد الطلب نے آپنے بیٹے یعنی بات کا بڑا قوی ثبوت یه ہے که عبد الطلب نے آپنے بیٹے یعنی خاص خدا پرستوں کا طرب ہے ۔

ثویبه نے جو آنحضرت کے چچا ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھیں آنحضرت کو دودہ پلایا ۔ ثویبه نے آنحضرت کو دودہ پلایا تھا اور اس سبب سے حمزہ اور مسروق ابن ثویبه آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے دودہ بھائی تھے۔

عبد المطلب كا عبد المطلب نے آنحضرت صلی الله علیه وسلم انعضرت كانام ركها مگر حضرت آمنه نے خواب میں ایک فرشته كو دیكها تها جس نے كها تها كه آپ كا نام احمد ركها ـ اس ليے انهوں نے آنحضرت صلی الله علیه وسلم كا نام احمد ركها اور اس طرح توریت اور انجیل دونوں كی بشارتوں كی تصدیق، هو گئی ـ جن كا بیان هم نے خطبه بشارات میں كیا ہے ـ ولادت. كے ساتویں روز عبد المطلب نے قربانی كی اور تمام اراكین قبیله قریش، كو دعوت میں بلایا ـ

حلیمه اور اس غرض سے که بچوں کے لهجه اور زبان میں غیر زبان کا اثر نه هونے پائے اپنے بچوں کو جب که وہ آٹھ دن کے هو جاتے تھے دوده پلانے والیوں کے سپرد کر کے باهر بھیج دیا کرتے تھے ۔ اسی رسم کے موافق آنحضرت کو بھی حلیمه سعدیه کے سپرد کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر لے گئیں اور هر چھٹے مہینے لا کر آن کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھلا جاتی تھیں ۔ دو برس بعد آپ کا دوده چھٹایا گیا اور حضرت حلیمه آپ کو لے کر حضرت آمنه کے پاس آئیں مگر حضرت آمنه نے اس خیال سے که مکم کی آب و هوا آپ کو موافق نه هوگی پھر حضرت حلیمه کے سپرد کر دیا اور وہ ان کو اپنے هاں لے گئیں اور هر چھٹے مہینے سپرد کر دیا اور وہ ان کو اپنے هاں لے گئیں اور هر چھٹے مہینے سپرد کر دیا اور وہ ان کو اپنے هاں لے گئیں اور هر چھٹے مہینے کو کر ملا جاتی تھیں ۔ جب آنحضرت کی عمر چار برس کی هوئی تو

حضرت آمنه نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پس حضرت حلیمه آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی دوده پلائی ماں اور آن کے خاوند حارث ابن عبد العزی دوده کے رشتے کے باپ اور آن کی اولاد عبد الله اور انیسه اور خذیمه عرف شیان دوده بھائی اور دوده بھن ھیں۔

آنحضرت کی محت کون کے رشتہ کے برابر سمھجتے تھے اور مخرت حلیمہ کے ساتھ خون کے رشتہ کے برابر سمھجتے تھے اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم ماں کے برابر کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک جس کو مسلمان سر پر رکھنے اور آنکھوں سے لگانے کے لائق سمجھتے ھیں حضرت حلیمہ کے لیے اور آنکھوں سے لگانے کے لائق سمجھتے ھیں حضرت حلیمہ کے لیے مجھا دی تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ دودھ کے رشتہ کا ایسا بڑا پاس ولحاظ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جو محبت اور الفت کہ حضرت حلیمہ اور اس کی اولاد کے ساتھ برتنے تھے اور جس احسان سندی کا اظہار دودھ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے تھے احسان سندی کا اظہار دودھ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے تھے نہیں خونی اور نرم دلی کی ھیں جس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں نیک خونی اور نرم دلی کی ھیں جس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں اپلی گئی۔

قبیله بنی سعد جس اینی قریش اور بالتخصیص اس کی وه شاخ جو بس حضور نے بنی سعد کہلاتی تھی ۔ جن میں آنحضرت برورش بائی تھی صلی اللہ علیه وسلم ہے اپنے زمانه طفولیت میں پرورش بائی تھی تمام ملک عرب میں زبان کی شائستگی اور فصاحت کے لیے مشہور تھی اور اسی سبب سے جناب پیغیر خدا صلی اللہ علیه وسلم بھی نہایت زبردست اور پر اثر فصاحت و بلاغت رکھتے تھے ۔ اہل عرب درحقیقت فصاحت و بلاغت کی نہایت قدر کرتے تھے اور جو شخص درحقیقت فصاحت و بلاغت کی نہایت قدر کرتے تھے اور جو شخص

خصیح و بلیغ نه هوتا تها اس کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور ذلیل سمجھتے تھے گو وہ کیسے ھی نامور اور شریف خاندان کا کیوں نه هو ـ

سرولیم میور صاحب اپنی کتاب میں فرماتے هیں که اس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفت گو جزیرہ مما عرب کی خوش کما زبان کے خالص ترین کمونہ پر بن گئی تھی۔۔ حب که آن کی فصاحت و بلاغت آن کی کام یابی میں بڑا کام دینر لگی تو ایک خالص زبان اور ایک دل فریب گفت گو سے فائدهٔ عظیم مرتب هوا ، مگر ایک بات سر ولیم میور صاحب کی نگاہ سے رہ گئی کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی متواتر یا مشہور حدیث کو پڑھتر ھیں ۔ جس میں یقین کیا جاتا ہے کہ خاص لفظ آنحضرت کے محفوظ ہیں جیسر دعائیں وغیرہ تو ھم کو معلوم ھوتا ہے کہ آن کا طرز کلام اور فصحائے عرب کے طرز کلام سے کچھ غیر مشابہ نہیں ہے ، لیکن جب ہم قرآن محید کے مقدس صفحوں کو پڑھتر ھی تو ھم کو حیرت ھوتی ہے اور ھارا تعجب ہے انتہا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دونوں کلام ایک ہی شخص کے نہیں معلوم ھوتے اور دونوں میں بہت بڑا فرق باتے ھیں اور اس کی وجه بجز اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتی که اول گلام انسانی ہے اور دوسرا کلام ربانی ۔

والدہ محتربه حضرت جب که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر آمنه آپ کو آمنه کی وفات چه برس کی هوئی تو حضرت آمنه آپ کو اپنے عزیز و اقربا سے ملانے کے لیے مدینه منوره لے گئیں ۔ کچھ عرصه تک وهاں لهمریں اور پهر مکه معظمه کو مراجعت کی اور رسته میں عقام آهواز وفات پائی ۔ جب که آنحضرت مکه میں جنچے

١- تمام مؤرخوں نے اس مقام کا نام ابواء لکھا ہے ۔ (مجد اساعیل)

تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمه لی اور همیشه آپ کے ساتھ شفقت پدری سے پش آتے رہے ۔

حضور کی طنولیت سرولیم میور نے اپنی کتاب میں آنحضرت پر سرولیم میور کا صلی اللہ علیه و سلم کے زمانه طفولیت یعنی اعتراض

بارہ برس کی عمر تک کے بعض واقعات تعریضاً بیان کیر ہس مثلاً مدینہ کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ ان کا کھیل کود میں مصروف رہنا اپنے مکان کی چھت پر بیھٹے ہوئے پرندوں کو اڑا دینا اور رضاعی بہن کی پیٹھ میں کاٹ کھانا اور مدینہ سے حدیبیہ کو جاتے وقت اپنی ماں کی قبر پر رونا ۔ اگرچہ ان باتوں کی اور اسی قسم کی اور باتوں کی تصدیق کی جو انھوں نے بیان کی ھس کوئی معتبر سند نہیں ہے لیکن اگر یہ سب باتیں تسلیم بھی کر لی جاویں تب بھی یه ایسی باتیں ہیں جیسی که ایام طفولیت میں انسانی فطرت کے موافق ہوتی ہیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم نه خدا تھے اور نه خدا کے بیٹے ۔ اُنھوں نے اپنے آپ کو صرف یه کها هے " اذا بشر مشلکم یوحی الی" بس ایسی باتیں. اگر ھوئی بھی ھوں تو انسانی فطرت سے زیادہ اور کچھ ہیں۔ هو سکت*ن ـ* 

حضرت عبدالمطلب | جب أنحضرت صلى الله عليه وسلم كو ألهوال. کی وفات برس شروع هوا تو آپ کے دادا عبد المطلب. نے بیاسی برس کی عمر میں وفات پائی ۔ سر ولم میور صاحب لکھتے ھیں کہ " جب آنحضرت جنازہ کے هم راہ قبرستان حجر کو گئر تو لوگوں نے آن کو رونے دیکھا ۔" یہ ایک ایسی بات ہے جس سے برخلاف منشاء سرولیم میبور صاحب کے کچھ تعجب نہیں هوتا۔ بلکه اگر نه رونے تو نهایت تعجب هوتا آنحضرت اس وقت کم عمر تھے اور ایسے موقعوں پر آنسوؤں. کا نکانا اور دل کا جوش مارنا خدا تعالی نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ ربخ کے وقت دل کا ملائم ہونا اور عبت آمیز جوش کا اٹھنا اور آنکھوں کی راہ سے آنسوؤں کا جنا خدائے رحم نے انسان کے دل کی تسلی اور اس کے ربخ کی تکسین کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس آنحضرت نے بھی آمی فطرت کی پیروی کی تھی جو خدا تعالیٰ نے انسان میں بنائی ہے۔

حضرت ابو طالب عبد المطلب كى وفات كے بعد آنحضرت صلى الله كى كفالت عليه وسلم كى پرورش ابو طالب آپ كے چچا نے جو آپ كے والد عبد الله كے حقيقى بهائى تھے اپنے ذمه لى ـ يه بهى آخضرت كے ساتھ محبت سے پیش آخ رہے اور مثل پدر مهربان كے هر طرح سے خبرگيرى كى ـ

حضرت ابوطالب کے جب آپ کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو ابوطالب تردید ساتھ سفر شام کی تعد پھر مکھ کو واپس آئے ۔ سرولیم میوو صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم بھی ابو طالب کے ہم راہ شام کو گئے تھے اور ابوطالب نے اول تو اپنے ہم راہ لے جانے سے انکار کیا تھا مگر آنحضرت روانگی کے دن اتنی لمبی مفارقت کے خیال سے افسردہ دل ہو کر اپنے مربی سے لیٹ گئے اور ابوطالب کو بھی جوش آلفت آگیا اور اپنے هم راہ لے گئے اور ابوطالب کو بھی جوش آلفت آگیا اور اپنے ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں جانا کسی طرح ثابت نہیں ۔ ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں جانا کسی طرح ثابت نہیں ۔ مضور کے خصائل کی عمر کو پہنچے تو زمانه طفولیت کا منقضی حضور کے خصائل کی عمر کو پہنچے تو زمانه طفولیت کا منقضی ہو گیا تھا اور نوجوانی کا آغاز تھا اور جمیع اوصاف حمیدہ سے حضور کے خصائل کی عمر کو پہنچے تو زمانه طفولیت کا منقضی ہو گیا تھا اور نوجوانی کا آغاز تھا اور جمیع اوصاف حمیدہ سے

جن سے انسان هردل عزیز هو جاتا ہے آراسته تهر۔ نهایت اعلیٰ درحه کا اخلاق اور صر اور مردانگی جن کو اوضاع و اطوار کی خوبی اور فصاحت و خوش بیانی سے دوبالا جلا ھو گئی تھی آپ کی ذات با بركات ميں اس طرح پر محتمع هوئے تهركه عالم شباب هي ميں آپ نے اسن عرب کا لقب حاصل کیا تھا۔

**ان** کی تردید\_\_\_\_

آنحضرت کے زمانہ | آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کے زمانه طفولیت طفولیت پر سر ولیم کے صحیح حالات صرف اسی قدر هیں جوهم نے میور کے بیانات اور ا بیان کیرے اور اس کے سوا جو باتیں اس زمانہ کی مشہور هیں وہ سب بے سند اور نا معتبر هیں ـ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ برس کی عمر تک کے تاریخی واقعات جو ہم نے اوپر بیان کیر ان کے علاوہ سرولم میور صاحب نے اپنی کتاب مسملٰی لائف آف عد میں اور بھی کچھ واقعات بیان کیر هس جو نهایت ضعیف اور نا معتبر روایتوں پر مبی هل ۔ تعجب یه هے که سرولم میور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ''کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق معجزات حال کے مسلمانوں کے نزدیک مت دل پسند مضامین ھیں۔'' مگر اس امر کی کچھ تحقیقات نہیں کی کہ کن معجزات کو حال کے زمانے کے مسلمان بھی معتبر سمجھتے ہیں اور کون سے معجزات کو نامعتس بطور قصہ اور کہانی کے ۔ اور یہ بھی نہیں بتایا کہ حال کے مسئانوں کی جو انھوں نے قید لگائی ہے اس سے ان کا کیا مطلب ہے۔ غالباً یہ مطلب ہوگا کہ متقدمین مسلمان آن کو قابل التفافات نهي سمجهتے تھے اگر يهي مطلب هو تو صاف اس بات کا اقرار ہے کہ وہ روایتیں جن کو سرولم سیور صاحب نے بیان کیا ہے نا معتبر اور غیر صحیح ہیں ۔ جس قدر کتب سوامخ عمری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمائے اسلام نے لکھی

هیں اور جو روایتیں آن میں بیان کی هیں تمام مسلان آن روایتوں.

کو ایسی راوایتیں خیال کرتے هیں که قبل اس کے که وہ صحیح مانی جاویں روایتاً اور درایتاً کامل تحقیق و تدقیق کی محتاج هیں۔ اس قسم کی روایتوں کو تاوقتیکه آن کی تصدیق کی کوئی کافی دلیل نه هو مسلمان مطلقاً قابل اعتبار تصور نہیں کرتے بلکه خود علمائے محققین نے آن روایتوں کو نا معتبر قرار دیا هے۔ علم علمائے محققین اسلام اور ذی علم مسلمانوں نے آن روایات پر ذرا بھی اطمینان نہیں کیا ہے۔ بلکه همیشه آن کی کوششیں اس بات اطمینان نہیں کیا ہے۔ بلکه همیشه آن کی کوششیں اس بات کی تحقیق میں که کون سی آن میں سے صحیح اور کون سی غیر صحیح هیں مصروف رهی هیں۔

سرولیم میور صاحب نے اپنی کتاب میں جہاں روایتوں کے درجه اعتبار کو بیان کیا ہے ان تمام روایات کی نسبت جن میں صحیح روایتیں اور موضوع اور نا معتبر روایتیں بلا تمیز شامل هیں صرف اتنی بات کہه که فیصله کر دیا ہے که یه سب بے اصل اور راویوں کی محض اختراعات هیں ، مگر هم باوجود اس کے که سرولیم میور صاحب کے علم اور مرتبه کا بہت ادب کرتے هیں اس کہنے پر مجبور هیں که دعوی بلا دلیل قابل پذیرائی نہیں هو سکتا اس لیے که اگر وہ بالعموم مان لیا جاوے تو اس سے الازم آتا ہے که استدلال محض بے کار چیز ہے اور اس کی ایسی مثال هوتی ہے جیسے که یونان کے مشہور کاشت کار مسمی گارڈین کی گاڑی کے جوئے کی گرہ کو ایران کی بادشاهت کی طمع میں هاته سے کھونے کے عوض تلوار سے کاٹ دیا جائے جیسے که هاته سے کھونے کے عوض تلوار سے کاٹ دیا جائے جیسے که

فرض کرو که اگر کوئی یه کمے الرجیسے که لوگوں نے

<sup>۔۔</sup> دیکھو کتاب موسوم به '' اے وایس قرام دی گنجز ۔''

کہا ہے) کہ حضرت عینی محض عوام الناس میں سے اور یہود کے فرقہ ایسینین میں سے تھے اور حضرت عیسیٰی آن کے ایک مرید تھے آن کے مصلوب ھونے کے بعد آن کے مریدوں نے شان الوهیت اور قدرت اعجاز کو آن پر لگا دیا ورنه وہ محض ایک عام یہودی تھے ۔ اب ھم پوچھتے ھیں کہ اس کہنے میں اور مسلمانوں کی تمام روایتوں کی نسبت اس بات کے کہه دینے میں کہ وہ سب بے اصل اور راویوں کی اخترعات ھیں کیا فرق ہے ؟

زندگی کے عام معاملات میں بھی کسی شخص پر واجب نہیں ہے کہ کسی شخص کے بحض زبانی بیان پر گو وہ کیسا ھی معزز اور ذی فہم کیوں نہ ھو یقین لے آوے۔ تو ایسے بڑے معاملات میں کسی مصنف کے بیان یا رائے کو کیوں کر قطعی مان لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ھم قابل معانی ھیں۔ اگر ھم سرولیم میور صاحب کی اس رائے کو کہ "آن روایات ھی کو غیر معتبر سمجھ کر خارج کر دینا چاھیے" قابل تسلیم نہ خیال کریں جب تک کہ دلیل اور واقعات سے اس رائے کی صحت کا ثبوت نہ ملے۔

جاننا چاهیے که مسلانوں کے نزدیک روایتیں تین قسم کی هیں:
اول تو وہ روایتیں هیں که اُن کی صحت و اعتبار کی معقول دلیلیں
موجود هیں اور علی العموم مسلم هیں۔ دوسری قسم میں وہ
مشہور روایتیں شامل هیں جن کا وقوع قوانین فطرت کے برخلاف
نہیں ہے اور جن کی بے اصل اور غیر معتبری کی نسبت کوئی
دلیل موجود نہیں ہے۔ یه روایتیں نه تو بلا تحقیق نا معتبر کرنے
دلیل موجود نہیں ہے۔ یه روایتیں نه تو بلا تحقیق نا معتبر کرنے
کے قابل هیں اور نه اس قابل هیں که آنکھ بند کر کے اُن پر اعتباد
کر لیا جائے۔ تیسری قسم مین وہ روایتیں هیں جو بظاهر بالکل

ملی ہے اور اس لیے غلط اور نا معتبر قرار دی گئی ھیں۔ پس اس سے زیادہ غلطی کی بات اور کوئی نہیں ھو سکتی که اعل اسلام کی نسبت یه کہا جاوے که وہ آن سب قسم کی روایتوں کو برحق سمجھتے ھیں اور آن سب پر بلا امتیاز ایمان رکھتے ھیں۔ جیسے که ھم نے اپنے خطبه "الروایات المرویات فی الاسلام "میں بیان کیا ہے۔

اب هم آن روایات کی نسبت عث کرتے هی دن کو سر والم سیور صاحب نے آپنی کتاب میں لغویت مذہب اسلام ثابت کرنے کی منشاء سے بیان کیا ہے اور بتلاتے میں که وہ روایتی اقسام روایات متذکرہ بالا میں سے کون سی قسم کی روایتوں میں داخل هیں ۔ سر ولیم میور صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت میں جو حضرت آمنہ کا ایک خوفناک اور نا معلوم آواز سن کر ڈر جانا یا ایک سفید مرغ کا دفعہ ً نمودار ہونا اور حضرت آمنہ کے سینہ پر اپنے بازوکا پھیرنا اور اس سے حضرت آمنہ کے اضطراب کو تسکین کا ہونا یا حضرت آمنہ کے لیر ایک خوشگوار شربت کے پیالہ کا ایک نا معلوم ھاتھ سے ظاہر ھونا یا ملائکہ کی آوازیں آنی یا بغیر اس کے کہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہو پاؤں سے پھرنے کی آھٹ کا محسوس ھونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمیوں کی نظر سے چھپا لینے کے لیے آسان سے ایک نور کی چادر کا آترنا۔ مشت کے پرندوں کا چمچمانا۔ مشت كى خوشبوؤں كا مهكنا يه سب شاعرانه مضمون هيں حو غالباً سر ولیم میور صاحب نے کسی مولود نامه سے اخذ کیر هی اور هر مسلان جس کو ذرا سا بھی علم هوگا سمجھتا ہے کہ یہ تمام باتیں شاعروں کے گرم جوش شاعرانه خیالات هیں جو اُنھوں نے اپنے مضامین کی تزئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کی تاریخ کی رونق کے لیے بیان کی هیں جیسے که شاعروں کا اور خصوصاً مشرق شاعروں کا شاعرانه مضمون میں اس قسم کے واقعات بیان کرنے کا دستور ہے۔ حضرت عیسلی کی نسبت بھی گرم جوش خیال کے عیسائی شاعروں نے اسی قسم کے خیالات نظم میں بیان کیے هیں جن کا بمونه هم نے اپنے خطبه '' فی حقیقة شق الصدر و مسا هیة المعراج '' میں دکھایا ہے اور ملٹن کی تمام پیریڈیز لاسٹ انھیں خیلات سے بھری هوئی ہے۔ پس نہایت انسوس کی بات ہے کہ ایک عیسائی عالم اپنے هاں کے اس قسم کے خیالات کو تو شاعرانه خیالات سمجھے اور مسلانوں کی اس قسم کی باتوں کو بطور مذهبی روایتوں کے قرار دے اور اس کا فیصله یوں کر دے که وہ سب راویوں کی اختراعات هیں۔

اسی قسم کے وہ مضامین ھیں جن کو سر ولیم میور صاحب نے بطور مذھی روایتوں کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ھوتے ھی زمین پر سجدہ کیا اور اپنی آمت کی بخشش کی دعا مانگی اور کلمہ پڑھا اور تین نورانی فرشتے آسان پر سے آترے: ایک کے ھاتھ میں چاندی کی چھاگل تھی اور دوسرے کے ھاتھ میں ایک زمرد کا لگن اور تیسرے کے پاس ایک ریشمی رومال اور آنحضرت کو سات مرتبه غسل دے کر آپ کو خس البشر کا خطاب دیا ۔

هم کو کس قدر تعجب آتا ہے که سر ولیم میور صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کے مختون پیدا هونے کو بھی آنھی مختراع روایات میں شار کیا ہے جن کو وہ عجیب و غریب بعید از قیاس اور خلاف قانون فطرت قرار دیتے ھیں۔ مگر یه بات نه معجزہ سے علاقه رکھتی ہے نه عجائبات سے بلکه محض تنوعات فطرت سے متعلق ہے ایسے تنوعات فطرت کی بہت سی نظیریں فطرت سے متعلق ہے ایسے تنوعات فطرت کی بہت سی نظیریں

بتلائی جا سکتی هیں مثلاً ایسے اشخاص کا پیدا هونا جن میں علامات تذکیر و تانیث دونوں موجود هوں ۔ ایسے واقعات اس امر پر دلالت کرتے هیں که قوانین فطرت کے مطابق قدرت کا اتفاقیه انحراف کوئی عجیب بات نہیں ہے ۔ اس زمانه میں بھی بعض اوقات مختون لڑکے پیدا هوتے هیں ۔ جن سے بلا توسل معجزه یا عجائبات کے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا بھی مختون بیدا هونا یقیناً قرین قیاس ثابت هوتا ہے اور اس کا ثبوت اس امر سے بھی هوتا ہے که باوجودیکه ابراهیم کی اولاد میں ختنه کی رسم نہایت استحکام سے قرار پا گئی تھی اور عرب جاهلیت میں بھی اس کا ترک کرنا گناہ عظیم سمجھتے تھے مگر آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے ختنه کی رسم کا هونا کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یان نہیں کیا گیا ہے ۔

مہر نبوت کی نسبت سر ولیم میور صاحب فرما میں کہ "صفیه سے نقل ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی مہر نبوت آن کی پشت پر نور کے حرفوں میں مرقوم تھی" تمام مستند حدیثیں بالاتفاق بیان کرتی ہیں که وہ ایک سیاہ غدود سا تھا اور آس پر بال تھے۔ خود آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے کبھی یه دعوی ہیں کیا که یه میری رسالت کی مہر ہے اور نه کبھی اس کو اپنی رسالت کے برحق ہونے کے ثبوت میں پیش کیا۔ جس طرح که حضرت موسی نے اپنے ید بیضا کو نبوت کے ثبوت میں لوگوں کے جامنے پیش کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آتحضرت صلی الله علیه وسلم کی ہر چیز کی حرست اور کہ آتحضرت صلی الله علیه وسلم کی ہر چیز کی حرست اور کہ تعظیم کی جاتی تھی اور اسی خیال سے بعض لوگوں نے آنحضرت کی پشت کے غدود کو عام نام سے بولنا ایک بے ادبی اور گرامی نام کی بیشت کے غدود کو عام نام سے بولنا ایک بے ادبی اور گرامی نام خیال کر کے استعارة اس کو مہر نبوت کے معزز اور گرامی نام

سے موسوم کیا ہوگا۔

بعض لوگوں کے اس خیال کو کہ اس پر حرف لکھر ھوئے تھے جمیع علمائے اسلام نے نہایت صراحت کے ساتھ رد کیا ہے۔ پس کیا ایک عیسائی عالم کو یہ بات نازیبا نہیں ہے که مسلمانوں پر آن کے نبی کی رسالت کے ثبوت میں ایسے اس کے

خاتم نبوت کہتے تھے کیوں که وہ عبارت هاتھ کی مہر میں

و اسا رواية كاثرالحجم اعتقاد ركهار كا اتهام لكائے جس سے وہ خود انکار محض کرتے ہوں۔ شایل ترنذی کے حاشیه مسمیل باجوری می لکها ہے کہ " یُہ جو روات ہے کہ اس پر بچھنر کے سے نشان تھر یا عنز جانور کے گھٹنر کی مانند یا غدود سبز یا سیاه رنگ کا تها اور اس پر مجد رسول الله لکها هوا تها یا یه لکها هوا تها "ایک منصور'' ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے جیسر عسقلانی نے کہاہے اور ابن حبان نے جو اس کی تصحیح کی ہے وہ صرف اس کا وهم ہے اور بعض حفاظ حدیث نے کہا ہےکہ جس شخص نے

او كوكبة عنز و كشاسة ' خضراء او سوده و مكتوب فيبها مجد رسول الله او سطر فاتك المنصور لم يثبت سنها شئي كما قاله العسقلاني و تصحيح این حبان لذلک و هم و قال بعض الحفاظ سن روى انه كان علني خاتم النبوة كستابة عد رسول الله فقداشتبه عليه خاتم النيوة بخاتم اليه اذ الكتابة المذكورة انسا كانت على الشاني دون الاول -(حاشية الباجورى على البشائل) یہ بیان کیا ہےکہ مہر نبوت پر یعنی اس شر پر جو آنحضرت کی پشت پرتھی الفاظ مجد رسول اللہ لکھر ہوئے تھر اُس کو دھوکا ہوگیا ھے ھاتھ کی مہر میں اور آس پشت کے غدود میں جس کو

کندہ تھی نه پشت کی چیز پر" پس جو محقق امر باجوری اور عسقلانی نے لکھا ہے اس سے مباف ثابت هوتا ہے که علائے اسلام نے آن روایتوں کو جن کو سر ولم میور صاحب نے بیان کیا ہے خود رد کیا ہے اور سہر نبوت سے وہ کیا مراد لیتر تھر ۔

شرح السند میں ابی رمثه سے منقول هے که " وه اپنر باپ عن ابی رسشه \_ \_ \_ قال کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ دخلت سع ابی عالی رسول الله علیه وسلم کے پاس گئر ۔ آن کے باپ نے اُس چیز کو دیکھا جو ابي البذي بنظمهر رسول الله رسول خدا صلى الله عليه وسلم کی پیٹھ پر تھی۔ اُن کے باپ نے کہا کہ آپ محھ کو اجازت دیجیر که جو چیز آپ کی پیٹھ پر ہے میں اس کا علاج کر دوں کیوں که میں طبیب هوں ـ

صلى الله عليه وسلم نرائل صلى الله عليه وسلم فقال دعنى اعالج الذى بظهرك فانى طبيب فقال انت رفيق الله الطميب - (رواه في شرح الشنبة) \_

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رفیق ہو اور الله طبیب هے " اس روایت سے مخوبی ثابت هوتا هے که جس چیز کو مہر نبوت کہتر تھے وہ کیا چیز تھی اور صاف صاف معلوم هوتا ہے کہ خود اس زمانے کے مسلمان جو آنحضرت کے اصحاب تھے اس کو کیا سمجھتے تھے ۔ پس سر ولیم میور صاحب نے جو اس کو بطور عجائبات اسلام کے بیان کیا ہے۔ محض بے جا ہے۔

سرولیم میور صاحب نے اور روایتیں لکھی ھیں جن میں بیان کیا ہے که حضرت آسنه سے ایک نور پیدا هوا جس نے که شام کی تمام گلیوں اور مکانوں کو روشن کر دیا اور آمضرت صلی اللہ علید وسلم پیدا هوتے هی اپنے هاتهوں کو ٹیک کر اٹھ بیٹھے اور

ایک خاک کی مٹھی بھر کر آسان کی طرف پھینکی ۔ اور ایک روایت لکھے, ھے که حضرت آمنه کو ایام حمل میں کچھ ہوجھ یا تکلیف نہیں معلوم هوتی تھی اور دوسری روایت اس کے برخلاف لکھی ہے کہ حضرت آسنہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی بچہ کو پیٹ میں آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم سے زیادہ بھاری میں پایا ۔ یه روایتی اور اسی قسم کی اور سب روایتیں بالکل سند سے معرا هیں اور خود علمائے اسلام آن کو غیر صحیح اور نا معتبر قرار دیتے ہیں اور یہ سب گرم جوش خیالات کے نتیجر ہیں جن کو سر ولم میور صاحب اسلام کی مذھبی روایتوں کی طرز پر بیان کرتے ھیں۔ اس منشاء سے که اسلام کی ایک بے وقعتی ظاهر کریں ۔

وہ روایت جس میں حضرت آمنہ سے نور کا ظاہر ہونا منقول

ہے اور جو کتاب شرح السنہ میں بیان کی گئی ہے اس طرح پر نہیں ہے جس طرح کہ سرولیم میور صاحب نے بیان کی ہے۔ اس لیے هم اس روایت کو بلفظه نقل کرتے هیں ـ شرح السنه میں عرباص ابن ساریه سے منقول ہے که " رسول خدا صلی الله علیه وسلم عن العرباص بن ساريه نے فرمايا كه ميں تم كو اپنے عن رسول الله صلى الله عمليه يهلي حال سے مطلع كروں ميں وسلم انبه قال ـــ ما خبركم دعا هون ابراهم كي اور بشارت باول امری انا دعوة ابراهم هون عیسی کی اور خواب هون اپنی ماں کا جس نے میرمے پیدا ھونے کے زمانے میں دیکھا تھا کہ اس سے ایک نور پیدا ہوا ہے

جس سے شام کے محل روشن،

هو گئر ۔'' پس جن روایتوں میں

و بشارة عيسلي و رويا امي التي رات حبين و ضعتني وقسد خبرج لنها نوراضاء ينها قصور الشام \_ (رواه في شرح السنه) حضرت آمنه سے نور کا پیدا ہونا منقول ہے اگرچه آن کی بھی کوئی کافی سند صحت کی موجود نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں اور صحیح قرار دیں تو ان سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے که حضرت آمنه نے ایسا ایک خواب دیکھا تھا اور اس قسم کا خواب دیکھنا نه تعجب انگیز ہے نه خلاف قیاس ہے اور نه برخلاف فطرت ۔

سرولیم میور صاحب فرماتے هیں که تمام راوی آنحضرت صلیاته علیه وسلم کی تاریخ میں دو شنبه کو ایک مشہور اور معروف دن خیال کرتے هیں اور لکھتے هیں که اسی دن آپ کی زندگی کے سبب سے بڑے واقعات ظہور میں آئے تھے، لیکن اس متبعر عالم نے اس حگه کسی قدر غلطی کی ہے ۔ کیوں که مسلمانوں کے هاں دو شنبه کے دن کو مذهبی شرف حاصل نہیں ہے ۔ صرف یه بات ہے کہ جب علماء نے ان مشہور و معروف واقعات پر غور کیا جو آنحضرت صلیاته علماء نے ان مشہور و معروف واقعات پر غور کیا جو آنحضرت صلیاته کے دن واقع هونا پایا ۔ اس لیے آنھوں نے ایک اتفاق مطابقت کے دن واقع هونا پایا ۔ اس لیے آنھوں نے ایک اتفاق مطابقت کے خیال سے اپنی تصنیف میں دو شنبه کا ذکر کیا ۔ حالاں که بعض خیال سے اپنی تصنیف میں دو شنبه کا ذکر کیا ۔ حالاں که بعض علماء نے اس اتفاق مطابقت سے بھی اختلاف کیا ہے ۔ پس یه کوئی اشارہ کیا جائے ۔

سرولیم میور صاحب نے تاریخ واقدی کے چند اختراعات بیان کرنے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اُس مصنف نے بیان کیا ہے کہ '' حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے فرشتہ کا یہ حکم بیان کیا کہ اس لڑکے کا نام احمد رکھنا '' اس کے بعد صاحب ممدوح فرماتے میں کہ '' حمد کے مادہ سے جو نام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مروج تھے مگر احمد عرب میں بہت کم نام ہوتا تھا اور

آنحضرت کے سوا پامچ مختلف اشخاص اور بھی گزرے میں جن کا انام عد تھا ۔''

واقدی کے حوالہ سے صاحب موصوف یہ بھی لکھتے ھیں کہ '' یہ نام عرب کے وہ لوگ رکھا کرتے تھے جنھوں نے یہود اور نصاری اور کاھنوں کی زبانی سنا تھا کہ عرب میں ایک نی اس نام کا عنقریب ہونے والا ہے اور اکثر اشخاص اپنے لڑکوں کے یہی نام رکھتے تھے اور ہر شخص یہ امید کرتا تھا کہ میرا ھی بیٹا نی آخر الزمان ہونے کی عزت حاصل کرے ۔''

مكر هم نهي سمجه سكتے كه اگر حضرت آمنه نے عبدالمطلب سے کہا ہو کہ ایک فرشتہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس لڑکے کا نام احمد رکھنا تو سرولیم میور صاحب نے اس بات پر کیوں تعجب کیا ہے ۔ اگر توریت مقدس کی یہ آیت که '' اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ دیکھ تو حمل سے ہے اور تیرے ایک لڑکا پیدا هوگا اور اس کا نام اساعیل رکهنا " (کتاب پیدائش، باب ۱۹ ورس ، ر) اور نیز یه آیت که " الله تعالمی نے کہا که سارا تسری بی کے بے شک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسعاق رکھنا " (کتاب پیدائش ، باب، 1 ورس 1 ) اور انجیل کی یه آیت " اور آس کے (یعنی مریم کے) ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تجھ کو (یوسف کو) چاھیر کہ اس کا نام عیسلی رکھے کیوں کہ وہ اپنی امت کو گناھوں سے نجات دیے گا " (متی ، باب ، ورس ، س) صحیح ہے اور عیسائی اس کو تسلیم کرتے ہیں تو کس بنا پر وہ اس بات سے انکار کر سکتر هیں که حضرت آمنه کو بھی ایک فرشته نظر آیا تها اور حو لڑکا پیدا هونے والا تها احمد اُس کا نام رکھنے کو کہا تھا۔

اس روایت کی صداقت کا ایک نهایت تسکین بخش ثبوت وه مے

جو هم نے اپنے خطبہ بشارات میں بیان کیا ہے یعنی عہد عتیق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عد کے نام سے آئی ہے اور انجیل میں احمد کے نام سے اور اس لیے ان بشارات کے پورا کرنے کے لیے ضرور تھا کہ حضرت آمنہ کو احمد کا نام بتا دیا جاوے ، کیوں کہ یہ ایک ایسا نام تھا جس کو اهل عرب کبھی نہیں یا شاذ و نادر رکھتے تھے ۔

مگر سرولیم میور صاحب کا یہ بیان نہایت عجیب ہے کہ 
'' لفظ احمد'' انجیل یوحنا کے کسی قدیم عربی ترجمہ میں بجائے 
لفظ '' تسلی دھندہ'' کے براہ غلطی واقع ھوا ھوگا یا آنحضرت 
صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کسی جاھل یا متفی راھب کی 
جعل سازی سے بجائے یونانی لفظ پیریکایٹوس کے لفظ پیریکایوٹوس 
کر دیا گیا ۔'' سر ولیم میور صاحب نے به بات اس لیے بیان کی ہے 
کہ پہلے یونانی لفظ پیریکایٹوس کا ترجمہ تسلی دھندہ ہے اور دوسرے 
یونانی لفظ پیریکلیوٹوس کا ترجمہ احمد ہے ، مگر مسلمانوں نے ان یونانی 
لفظوں کو معرب کر کے فارقلیط بنا لیا ہے اور اس سبب سے کہ 
مسلمان فارقلیط کا ترجمہ احمد کرتے ھیں ثابت ھوتا ہے کہ آنھوں 
نے یونانی لفظ پیریکلیوٹوس کو معرب کر کے فارقلیط کیا ہے۔

سرولیم میور صاحب نے جو یہ بیان کیا ہے کہ عرب میں بھد نام کے اور لوگ بھی گزرہے ھیں اس سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ھوتا کیوں کہ علائے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آنحضرت سے پہلے عرب میں اس نام کا اور کوئی نہیں ھوا۔ بلکہ برخلاف اس کے اُنھوں نے اس قسم کی تمام روایتوں کو رد کر دیا اور نہایت تدین و ایمان داری سے اس امر کے دربافت کرنے میں کام یاب کوشش کی اس نام کے عرب میں اور لوگ بھی گزرے تھے اور واقدی کو بھی ھم اُن ھی لوگوں میں شار کرتے ھیں ، مگر یہ

بات که آن ناموں کے اور لوگ بھی آنحضرت سے پہلے در حقیقت گزرے تھے ا یا یہ کہ اس نام کا مادہ حمد ہے اور حمد کے مادہ سے اهل عرب ناموں کو مشتق کیا کرتے تھے یا یہ بیان کہ یہ نام اکثر والدین اپنے لڑکوں کا اس قوی امید پر رکھتے تھے کہ شاید هارث هي لڑکے کي قسمت ميں نبي موعود هونا هو ، کشي طرح عهد عتیق اور عهد جدید کی بشارتوں پر مؤثر نهیں هو سکتا کیوں کہ کسی لڑتے کے والدین نے اُس کے حق میں کچھ ھی تمنا کیوں نہ کی ہو اور نبی موعود کا نام اس لڑکے کے نبی ہونے کی طمع پر کیوں نه رکھا ہو سگر نبی وہی ہوا جس کو در حقیقت خدا تعالی کو نبی آنحر الزمان کرنا منظور تھا۔ ھاری اس رائے کی تائید اس وقت اور بھی ہونی ہے جب کہ ہم آن بڑے بڑے کاسوں پر غور کرتے ہیں جو آنحصرت سے ظہور میں آئے تھر اور وہ ایسے کام ھیں جو تمام جہان کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جب کہ ہم اُس روحانی سرور کو دیکھتر ہیں جو دین حق کا طفیل ہے جس کو آنحضرت نے اپنی حیات میں شائع کیا تھا اور آئندہ نسلوں کے لیے بطور ورثہ کے چھوڑ گئے اور جب کہ ہم آس صدق اور پاک بازی کی ترویج پز نظر ڈالتے **ہیں** جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رایخ کیا اور جو زمانے کی گردشوں کے بعد بھی غیر مبدل اور بے نقص رھی ھیں اور ابدالا باد تک ایسی هی رهیں گی۔ تو هم کو کامل یقین هوتا ہے که جس

<sup>۔</sup> حضرت عیسلی کے نام کی نسبت بھی ہم بھی حال پاتے ہیں ۔ ریفن صاحب کی لیف آف کرایسٹ میں لکھا ہے کہ '' عیسلی جو آن کا نام ، رکھا گیا تھا لفظ یوشع کا تبدیل کیا ہوا ہے یہ نہایت مروج نام تھا لیکن بعد کو اس نام میں اسرار اور امت کی نجات دھندہ کا اشارہ اپنی طرف سے اس میں لگا دیا گیا تھا۔'' (سید احمد)

عد اور احمد کی بشارت عہد عتیق اور عہد جدید میں دی گئی تھی ۔ وہ وہی تھے جو عبد اللہ کے بیٹے اور آمند کے پیٹ سے پیدا ۔ هوئے تھے ۔

حضرت آمنه کا اگر رویا میں فرشتوں کی صورتوں کو دیکھ کر ڈر جانا اور عرب جاھلیت کے دستور کے موافق لوھے کے ٹکڑوں کو گلے میں لٹکانا یا بازوؤں پر بطور عمل اور تعوید کے باندھنا اگر صحیح بھی تسلم کیا جاوے تو کسی طرح تعجب انگیز بات نہیں فے بلکه اس کے برخلاف اس امر کی تائید کرنا ھے که حضرت آمنه نے در حقیقت اپنے رویا میں آسانی فرشتوں کو دیکھا تھا ماں اسپرنگر صاحب کی عقل اور ایمان داری پر نہایت تعجب فے که وہ اس واقعه سے یه نتیجه نکالتے ھیں که حضرت آمنه کو ضعف دماغ اور صرع کی بیاری تھی اور حضرت سارا اور حضرت مری نے جو فرشتوں کو دیکھا تھا اس کو صرع کی بیاری میں قرار دیتے۔

سر ونیم میور صاحب نے اپنی کتاب میں کسی منشاء سے اور بھی چند تعجب انگیز باتیں بیان کی ھیں که حضرت آمنه کو خواب میں اطلاع ھوئی تھی که اس لڑکے کو قبیله ابو ذئیب میں سے ایک عورت دودھ پلائے گی اور حلیمه کو بڑا تعجب ھوا جب بلا دریافت اس کے شوھر کا نام اس کو بتلا دیا اور جب حلیمه آنحضرت کو لے آئی تو دفعة ماس کا اور اس کی اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ ھوگیا اور جب که حلیمه آنحضرت کو لے کر چلی تو اس کا سفید گدھا سب سے زیادہ تیز رفتار ھوگیا اور اس کے مویشی بھایت فربه ھو گئے اور کثرت سے دودھ دینے لگے یه سب باتیں ایسی ھیں جن کی سند عجز حلیمه کے بیان کے اور کوئی باتیں ایسی ھیں جن کی سند عجز حلیمه کے بیان کے اور کوئی باتیں ایسی ھیں جن کی سند عجز حلیمه کے بیان کے اور کوئی باتیں ایسی ھیں جن کی سند عجز حلیمه کے بیان کے اور کوئی باتیں ایسی ھیں جن کی سند عجز حلیمه کے بیان کے اور کوئی

اتفاقات سے ایسے امور کا واقع هونا کچھ نا مکن بھی نہیں ہے مگر عیسائی عالم جو ایسی باتوں کو بطور دور از قیاس باتوں کے بیان کرتے میں تو بلاشبہ ہم کو تعجب آتا ہے کیوں کہ جب وہ اس بات پر یقین رکھتر میں کہ " لابان نے اُس سے کہا کہ میں التجاکرتا ہوں کہ اگر تجھ کو میرا خیال ہے تو ٹھہر جا کیوں کہ محھ کو تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اند تعاللی نے تیری وجه سے مجھ کو برکت دی ہے'' (کتاب پیدائش ، باب ، س ورس ۲۸) اور اس بات پر یقین رکھتر ھیں کہ یعقوب نے کہا کہ " مرے آنے سے پیش تر تیرے پاس بہت تھوڑا تھا اور اب وہ کثیرالتعداد ہو گیا ہے اور جب سے کہ میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو برکت دی هے" (کتاب پیدائش ، باب ، به ورس ، به) اور اسی طرح کتاب پیدائش کے باب . س ورس ۳ سے ۲ م تک کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالمی نے لابان کے مویشی کو حضرت یفقوب کے مویشی سے کم زور پیدا کیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ اگر حلیمہ کے مویشی میں بھی برکت ہوئی ہو تو اس کو دور از قیاس اور تعجب انگیز طرز پر بیان کیا جائے ۔

سرولیم میور صاحب واقدی کے حوالہ سے بیان کرتے ھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر اور دل کے دھونے کا واقعہ چار برس کی عمر میں واقع ھوا تھا اور ھشامی کے حوالہ سے اس بات کا استنباط کرتے ھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرع کا عارضہ تھا۔ ھم نے اپنے خطبہ "حقیقة شق الصدر و ماھیة المعراج" میں اس مضمون پر شرح و بسط سے بحث کی هے اور ثابت کیا هے که شق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے خواب کا ایک جزو تھا نہ یہ کہ درحقیقت وہ جسانی طور پر واقع ھوا تھا ، مگر راویوں نے آن اسباب سے جو

اکثر روایات کے بیان کرنے میں واقع ہوتے ہیں مختلف طور پر بیان کیا ہے اور اس کے وقوع کے زمانہ میں بھی انھی اسباب سے اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ عہد طفولیت میں واقع ہوا تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ اس کا وقوع ایام شباب میں ہوا تھا اور بعض کے نزدیک شب معراج میں وقوع میں آیا تھا۔ ہم کو اس واقعہ کی حقیقت کا دوبارہ اس مقام پر بیان کرنا ضرور نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام پر ہم کو یہ بیان کرنا منظور ہے کہ ہارے ذی علم اور لائق مصنف سرولیم میور صاحب نے جو هشامی ہارے ذی علم اور لائق مصنف سرولیم میور صاحب نے جو هشامی کی روایت سے (اگر وہ بالکل صحیح بھی مان لی جاوے) یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرع کا عارضہ ہو گیا تھا وہ کیسا غلط اور نے اصل ہے۔

سر ولیم میور صاحب فرماتے هیں که هشامی اور دیگر ستاخرین بیان کرتے هیں که حلیمه کے شوهر کو گان هوا که اس لڑکے کو اعرضه هو گیا هے، جس لفظ کا هم نے عارضه ترجمه کیا هے وه انگریزی لفظ '' فئے '' هے جو سر ولیم میور صاحب نے اپنی کتاب میں استعال کیا هے '' کے معنی لغت میں کسی مرض کے ایسے سخت اور یک بارگی حمله کے هیں جس سے بدن کیکیانے لگے اور بعض اوقات غشی طاری هو جائے جس سے غالباً صاحب ممدوح نے صرع مراد لی هے ، مگر هشامی میں جو لفظ واقع هے اس کا '' فئ' ترجمه کرنا بالکل غلط هے ۔ سر ولیم میور صاحب کو اس لفظ کے صحیح پڑھنے میں بالکل غلطی هوئی هے جیسا که هم آگے ثابت کریں گے ۔

هارے پاس سیرت هشامی موجود ہے جو ۱۸۵۸ء میں بمقام گانجن زیر اهتام و نگرانی ڈاکٹر فرڈیننڈ وسٹن فیلڈ کے چھی ہے اس کتاب سے هم وہ عبارت جو اس بحث سے متعلق هے بلفظه نقل. کرتے هيں ـ

قالت و قال لى ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون. هذالغلام قد اصيب فالحقيه باهله ـ

یعنی حلیمہ نے کہا اس کے باپ (یعنی آنحضرت کے دودھ باپ یعنی شوھر حلیمہ) نے کہا اے حلیمہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہوگیا ہے اس لیے اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بہنچا دے ۔

مگر جب حلیمه آنحضرت کو حضرت آمنه کے پاس لے کر آئیں تو حضرت آمنه نے ان کو نہیں لیا اور حلیمه سے کہا که اس کو واپس لے جاؤ۔ اس وقت حضرت آمنه نے حلیمه سے کہا که کیا تجھ کو یه اندیشه هوا تھا که اس پر شیطان مسلط هو گیا ہے۔ یه کلام بطور استفہام انکاری کے تھا اور اس سے ثابت هوتا ہے که حلیمه کے شوهر کو جو یه گان هوا که آنحضرت کو کچھ هوگیا ہے وہ صحیح نہیں تھا۔

سرولیم میور صاحب نے اپنی کتاب لائف آف بجد کے صفحه ہم کے حاشیه پر مجائے لفظ اصیب کے امیب لکھا ہے یعنی صاد کی جگه میم لکھا ہے اور اس کے معنی '' فعٰ '' یعنی عارضه هونے کے لکھتے هیں ' مگر یه لفظ تاریخ هشامی میں هم کو نہیں منتا ہے اور نه اس کے معنی عارضه هونے کے پائے جاتے هیں ۔ هشامی میں اصیب کا لفظ ہے اور یه صحیح معلوم هوتا ہے جیسا که آگے ثابت هوگا اور چوں که ان دونوں لفظوں کی شکل میں بہت هی کم فرق ہے اس سے معلوم هوتا ہے که سرولیم میور صاحب نے کسی غلط قلمی نسخه سے اس کو نقل کیا هوگا ۔

تمام عیسائی مصنف سوائے ایک دو کے جنّهوں نے

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی سوانخ عمری لکھی ہے اس بات کو بطور ایک امر واقعی کے بیان کرتے ھیں که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کو عارضه صرع لاحق ھوا تھا۔ اولا ھم متحیر تھے که یه خیال گروشیس کے کبوتر کے قصه کی طرح عیدائیوں کے دماغوں میں کیوں کر سایا۔ کسی تاریخ سے نہیں پایا جاتا که کوئی ڈاکٹر آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی جسانی حالت کا امتحان کرنے کو عرب میں گیا ھو اور نه ایشیائی مصنفوں نے اس کرنے کو عرب میں گیا ھو اور نه ایشیائی مصنفوں نے اس امر کی نسبت کچھ تذکرہ کیا ہے پھر اس خیال کی ابتداء کہاں سے ھوئی اور کس نے آس کو پھیلایا۔ آخرکار بہت سی تلاش کے بعد ھم کو متحقق ھوا کہ یه خیال خام عیسائیوں میں دو وجه سے بیدا ھوا: اول عیسائیوں کے توھات مذھی کے سبب سے اور دوسرے عربی عبارت کے زبان لیٹن میں غلط ترجمه ھونے سے۔

کتاب لائف آف مجد مصنفه پریڈ و مطبوعه لندن ۱۵۱۹ کے صفحه ، ۳ سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے اور تاریخ ابوالفدا کے بعض مقامات کے غلط ترجمه سے بھی جو ڈاکٹر پوکاک نے لیٹن زبان میں کیا ہے اس کی بناء معلوم ہوتی ہے یہ ترجمہ مع اصل عبارت عربی کے پوکاک کے مسودہ سے ۲۲۵۱ء میں بمقام آکسفورڈ چھپا تھا ۔ اول ہم اس چھاپه سے اس عبارت کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس کی عبارت کی اور نیز اس کے ترجمہ کی متعدد غلطیاں بتاتے ہیں ۔ کی عبارت کی وار نیز اس کے ترجمہ کی متعدد غلطیاں بتاتے ہیں ۔ اس چھاپہ میں عبارت مذکورہ اس طرح پر لکھی ہے:

فقال زوج حليمة لها قد خشيت ان هذا الخلام قد أصيب بالحقية باهله فاحتملته حليمة وقدمت به الى آسه ـ آردو میں اس طرح پر هوتا هے '' تب حلیمه کے شوهر نے کہا که مجھ کو بہت خوف هے که اس لڑکے نے کشی اپنے ساتھی سے دماغی بیاری کو اخذ کر لیا ہے۔ اس واسطے اس کو حلیمه سے لے کر آس کی ماں آمنه کے پاس لے گیا۔ اس مترجم نے دماغی بیاری سے غالباً صرع کا عارضه یا بے هوش کرنے والی بیاری مراد لی ہے۔

اول تو هم یه بیان کرتے هیں که اس کتاب سے بھی ثابت هوتا ہے که سرولیم میور صاحب نے جس لفط کو آمیب پڑھا ہے وہ اصیب ہے اور پھر هم بتاتے هیں که کتاب مذکورہ بالا کے مصنف نے جس لفظ کو بالحقیۃ پڑھا ہے وہ بھی غلط پڑھا ہے وہ لفظ فالحقیۃ ہے اور ترجمه میں یه غلطی کی که جب مترجم نے دیکھا که لفظ بالحقیۃ کے معنی عبارت کے مناسب نہیں هو سکتے تو آس کا ترجمه بالکل چھوڑ دیا اور جب لفظ آصیب پر چنچا تو آس کا ترجمه اخذ کیا اور جب که عبارت میں نه کسی شے ماخوذ کا ذکر تھا اور نه آس کا ذکر تھا جس سے الفظ اخذ کیا اور بلحاظ قواعد نحوی اور ربط عبارت کے آن دونوں کا هونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ مونا ضرور تھا اس لیے مترجم نے اٹکل پچو لفظ باهله سے الفاظ میارت میں نہیں ہیں۔

اگر عبارت مذکورہ کو صحیح طور پر پڑھا جاوے تو صحیح ترجمہ اس کا یوں ہوتا ہے۔ '' تب حلیمہ کے شوھر نے اس سے کہا کہ محھ کو اندیشہ ہےکہ یہ لڑکا مبتلا ہوگیا ہے۔ پس اس کو الدیشہ نے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ پس اٹھا لیا اس کو حلیمہ نے اور لے آئی اس کو اس کی ماں کے پاس۔

اهل عرب ایسے مبہم کانات کو ایسی بیاریوں کی نسبت استعال کیا کرتے تھے جن کا سبب ان کو معلوم نہیں هوتا تھا اور غالباً آن کا خیال تھا کہ کسی مخفی قویل یا ارواح کا اثر ہے اور جن بیاریوں کا سبب ان کو نه معلوم هوتا تھا ان کو شیطان کے اثر کی طرف بھی منسوب کرتے تھے۔

قدیم اهل یونان اپنے توھات مذھبی سے صرع کی بیاری کو جو ایک عجیب و غریب قسم کی بیاری ھے یقین کرتے تھے که دیوتاؤں یا خبیث ارواحوں کے اثر سے ھوتی ھے۔ اسی بناء پر عیسائی مصنفوں نے لفظ اصیب سے بالتخصیص صرع کی بیاری سمجھ لی ۔ حالاں که ایسا سمجھنا عرب کے محاورہ کے برخلاف ھے کیوں که عرب صرف صرع ھی کی بیاری کو لامعلوم اثر کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے بلکه ھر ایک چیز کو جس کا سبب ان کو نه معلوم ھوتا تھا مخنی قوی یا شیطان یا جن کے اثر کی طرف منسوب کرتے تھے ۔ پس کوئی وجه نہیں ھے که لفظ اصیب سے منسوب کرتے تھے ۔ پس کوئی وجه نہیں ھے که لفظ اصیب سے صرع کا عارضه مراد لیا جاوے ۔

اس بیان کی تائید میں هم ایک نهایت ذی علم اور ذی فهم غیر متعصب مصنف کی رائے کو نقل کرتے هیں جو کہتا ہے که در یہ متواتر بیان که مجد صلی الله علیه وسلم کو عارضه صرع لاحق تھا یونانیوں کی ایک ذلیل اختراع ہے جنھوں نے عارضه کے لحوق کو ایک نئے مذهب کے بانی کی طرف اس غرض سے منسوب کیا هوگا که آن کے اخلاق چال چلن پر ایک دهبه هو جو عیسائیوں کی طرف طعنه زنی اور تنفر کا مستوجب هو ۔''

ہایت مشہور اور لائق مؤرخ یعنی گبن نے آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے ان صرعی حملوں کی نسبت یه لکھا ہے که ''یونانیوں کا ایک نامعقول اتہام ہے ۔'' اور ایک اور مقام پر بھی اسی مؤرخ

نے لکھا ہے کہ '' مجد صلی اللہ علیہ وسلم کے عارضہ صرع یا یہ ہوش کر دینے والی بیہاری کو تھبونینز زونارس اور اور یونانیوں نے بیان کیا ہے اور ھالنجر اور پریڈو اور مارکشی نے اپنے سخت تعصب کے سبب اس کو نعمت غیر مترقبہ مجھ کر نگل لیا ہے قرآن میں جو دو سورتیں ھیں جن میں سے ایک کا نام سزمل اور ایک کا نام مددر ہے آن سے صرع کی بیہاری کی تاویل کرنی مشکل ہے۔ مسلمان مفسروں کا سکوت اور صرع کی بیہاری سے ناواقفیت آن کے قطعی انکار کی نسبت زیادہ تر قاطع اور مرجع ہے اور آزادانہ رستہ آکلی گیگنر اور سیل نے اختیار کیا ہے۔''

اب هم اس غلط اور بے اصل اتمام پر که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کو عارضه صرع لاحق تھا بلحاظ طب کے غور کرتے ھیں ۔ چیمبرز سائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ " صرع اس بیاری کو کہتے ھیں جس میں دفعہ ؑ بے ھوشی طاری ھو اور اعصاب تنفس کے تشنج اور سانس لینر کے منفذ کے بند ہونے نے اعصاب اختیاری بے اختیار شدت سے پھڑکنر لگیں اور کبھی کبھی سانس بالکل بند هو جائے۔ اس بیہری کا مریض آکثر پاکل هو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کا حافظه جاتا رهتا ہے اور اس میں تیزی اور چستی نہیں رهتی اور ایسی مردہ دلی اُس پر چھا جاتی ہے جو اُس کو دنیا کے یے قاعدہ کاروبار سے معذور کر دیتی ہے ۔ بد هضمی بھی اکثر ھوتی ہے اور تمام قوئے جسانی میں ضعف اور ناطاقتی گھر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے مصروع کے چہرہ سے دائمی نقاهت کے آثار نمایاں ھونے ھیں۔ یہ بات کچھ بعید نہیں ھے کہ اسی کے ساتھ مصروع کے ذہن میں اپنے ضعف و نقاہت کا یقین نخوبی جم جاتا ہے اور مشقت طلب اشغال سے نفرت هو جاتی هے بالخصوص ایسے اشغال سے جن میں اس پر عام اندازہ سے زیادہ نظر پڑیں ۔'' 🖟 اب ھارا یہ کام مے کہ اس امر کی تنقیح کریں کہ آیا یہ سب آثار یا آن میں سے کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے کسی حصہ میں طفولیت سے لرکر وفات تک پائے گئر تھر یا نہیں ۔ کوئی مؤرخ مسلمان یا عیسائی یه نهی بیان کرتا که منجمله آثار مرقومه بالا کے ایک بھی آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم میں یایا گیا تھا بلکہ برخلاف اس کے سب کے سب متفق اللفظ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچین اور جوانی میں نهایت تندرستی اور قوی تهر ـ خود سر ولیم میور صاحب فرماتے ھیں کہ " دو برس کے سن میں حلیمہ نے آن کا دودھ چھٹایا اور آن کے گھر لرگئیں اور آمنہ اپنر لڑکے کی تندرستی اور قوی ہیئت کو دیکھ کر جو آپ سے دو چند عمر والر لڑکے کے برابر معلوم ھوتا تھا اس قدر خوش ھوٹی کہ حلیمہ سے کہا ''اس کو بھر صعرا کو لے جا" لڑکین اور جوانی کے زمانہ میں آنحضرت مضبوط و تندرست اور قوی الجنه تھے ۔ وہ ہت تیز چلا کرتے تھر اور زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتے تھے۔ "تمام عمر بھر آن کو بڑے بڑے خطرے اور تکایفس پیش آئس اور آن سب کو انھوں نے كال صر و استقلال كے ساتھ برداشت كيا ـ انھوں خدائے واحد کی پرستش و عبادت کی تجدید ایسے طور پر کی جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں پائی جاتی اور علم اللہیات کو ایسر مخته و معقول اصول ہر قائم کیا جن کا ہمسر جہان سے معدوم ہے۔ اُنھوں نے قوانین تمدن و اخلاق کو ایسر کال پر پہنچا دیا جو اس سے پیش تر کبھی ہیں ہوا تھا۔ اُنھی کی وساطت سے انسانوں کی بهبودی اور رفاه کے واسطے وہ ملکی و مالی و دینی و دنیوی قوانین کا مجموعہ حاصل ہوا جو اپنی نوع میں یک تا و بے نظیر ہے۔ آنحضرت ہی وہ ہیں جنھوں نے اپنی زندگی میں تمام جزیرہ عرب کو

فتح کیا اور محتلف قبیلوں کو محتمع کرکے ایک مضبوط اور طاقت ور عظم الشان قوم بنا دیا جس نے اس زمانه کی مهذب دنیا کے ایک جزو اعظم کو ایک عرصه قلیل میں مفتوح و مسخر کر لیا ۔

کیا اس بات کا خیال کرنا قرین عقل و انصاف ہے که ایسے کارهائے کیا اس بات کا خیال کرنا قرین عقل و انصاف ہے که ایسے کارهائے کمایاں ایک لاچار اور ناتواں مصروع شخص سے عمل میں آئے موں گئے ؟ ایسے کارهائے کمایاں کا عمل میں آنا بجز اس شخص کے جس کے قوائے روحانی و جسانی کامل صحیح و سالم هوں اور کسی شخص سے غیر ممکن معلوم هوتا ہے اور اس کی ماهیت تائید رہانی پر دلالت کرتی ہے :

سرولیم میور صاحب فرماتے ہیں که ''علیمه پھر ایک بادل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ افکن دیکھ کو متوحش ہوئی اور انجام کار ان کو ان کی ماں کے پاس بہنچانے کے لیے رواند هوئی ۔'' اس فقرہ پر صاحب موصوف یه رائے دیتے هیں كه اگر اس روايت مين كچه صدق هو تو غالباً عارضه سابق كو یعنی صرع کے آثار کے عود سے مراد ھوگی۔ تعجب کے بادل کے سایه کرتے هوئے تو دیکھا حلیمہ نے اور سرولم میور صاحب نے اس سے آنحضرت کے عارضہ صرع کے آثار کا عود خیال کیا۔ اگر حلیمه کی نسبت آثار صرع کا خیال فرمائے تو شاید زیادہ مناسب هوتا ۔ پھر دوسرے مقام پر صاحب موصوف بیان فرماتے ہیں کہ آن کے دوروں سے جن کو حلیمه صرع کی قسم کے حملے سمجھ کر ڈرگئی تھی بد صلی اللہ علیه وسلم کے مزاج میں آن مضطر حالتوں اور یے هوش کننده عشوں کے صریح آثار ممودار تھے جو نزول وحی کے وقت هوتے تھے اور شاید جن کے سبب آن کے دل میں نزول وحی کا خیال پیدا هو گیا تھا اور آن کے متبعین نے آن اضطرابوں اور غشوں کو نزول وحی کا شاہد قرار دیا تھا ۔

سر ولم میور صاحب نے تمام اپنی کتاب میں ایسی روایتوں کو اپنے کتاب کی بنیاد ٹھہرایا ہے جن کی صحت خود اہل اسلام کے نزدیک مشتبہ اور غیر ثابت ہے۔ یہ روایت کہ آنحضرت پر بادل کا سایه رهتا تھا محض باطل ہے۔ اگر ایسا امر فی الحقیقت واقع ہوا کرتا تو آنہ ضرت کے اکثر صحابه و رفقاء اس کا تذکرہ کرتے اور احادیث مستندہ میں اس کا ذکر ہوتا ۔ حالاں کہ یہ بات نہیں ہے تمام معتبر حدیثوں میں اس کا کچھ ذکر نہیں ہے ، بلکه برخلاف اس کے بعض حدیثوں میں جو 'نماز کے ﷺ میں ھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مثل دیگر اشخاص کے دھوپ کا پڑنا ثابت ہوتا ہے۔ غلط روایت کی اشاعت کے نے شار اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہے کہ شے سرویہ کا اتفاقی وقوع ھونا۔ لہذا یہ امر از قبیل ممکنات ہے کہ کسی شخص نے پیغمبر صاحب کو اتفاقیہ ایک بادل کے ٹکڑے کے سایہ میں دیکھا ھو اور یہ ماجرا دوسرے شخص سے بیان کیا ھو اور دوسرے نے تیسرے سے کہا ھو اور اس طرح رفته رفته عام شہرت هو گئی هو اور آخر الامر عام اعتقاد هو گیا هو که بادل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر همیشه سایه ڈالر رهتا تھا۔ اس قسم کی روایتیں جن کی صحت کی کوئی سند نہیں ہے محققین اسلام نے کبھی تسلیم نہیں کی ھیں ۔

نزول وحی کے وقت اضطرار اور غشی کی روایتیں ویسی هی نامعتبر اور بے سند هیں۔ آن روایتوں میں خود راویوں کے خیالات اور توهات هیں۔ هم نے بخوبی ثابت کر دیا ہے که عیسائیوں کا اتہام آبحضرت کو بیاری صرع کے هونے کا صدق سے محض معرا ہے تاهم سر ولیم میور صاحب کی اس رائے کو که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے صرعی غشوں نے آن کے ذهن میں اپنی رسالت کا علیه وسلم کے صرعی غشوں نے آن کے ذهن میں اپنی رسالت کا

خیال پیدا کر دیا تھا اور ان کے متبعین کا بھی یہی اعتقاد تھا۔

ہمام منصف مزاج اور غیر متعصب لوگوں کے روبرو پیش کرنا
چاھتے ھیں اور پھر یہ سوال کرتے ھیں کہ آیا یہ بات قرین قیاس
ھے کہ ایسا آدمی جس کو ھر شخص مصروع جانتا ھو اپنے صرعی
غشوں کو اپنے رسول برحق ھونے کے ثبوت میں پیش کرے جو
اپنی قوم کی بت پرستی کے استیصال کے واسطے بھیجا گیا ھو اور
ہمام لوگ جو اس کی اس بیاری سے واقف ھوں ۔ اس کے عزیز اور
اقارب اور جمیع اکابر عرب اس کی رسالت کو دل سے تسلیم کر لیں
اور ھر شخص اپنے دین آبائی سے منعرف ھو کر اس کے قول و فعل
پر ایمان کامل لر آوے ۔

جن نا معتبر روایتوں پر عیسائیوں نے اتہام عارضہ صرع آنحضرت کی نسبت قائم کیا ہے وہ وروایتیں زیادہ تر شق صدر کی روایتوں سے علاقہ رکھتی ھیں۔ ھم نے حقیقت شق صدر کو اپنے ایک خطبہ میں بیان کیا ہے اور جو غلطیاں واقعات کے بیان کرنے میں راویوں کو واقع ھوئی ھیں آن سب کو دکھایا ہے۔ پس آن کے جاننے کے بعد عیسائیوں کا یہ اتہام سر کے بل گر پڑتا ہے۔

سرولیم میور صاحب نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی الله کر علیه وسلم کا اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے جانے کا حال لکھ کر اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا ذکر کیا ہے اور یه فرمایا ہے که "یه بات یعنی آن لوگوں کی مغفرت کی دعا مانگنے کی ممانعت کرنا جو حالت کفر میں مرے ھوں پیغمبر صاحب کے احکامات کی سختی اور شدت کی آن لوگوں کے حق ھیں جو دین سے احکامات کی حالت میں مرے ھوں ایک عجیب مثال ہے۔" ھم جمالت کی صحت اور غیر صحت کی بحث کو چھوڑ کر یہ کہتے اس روایت کی صحت اور غیر صحت کی بحث کو چھوڑ کر یہ کہتے

ھیں کہ ھارے نزدیک آن لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت نه کرنے میں جو خدائے واحد پر ایمان نه رکھتر هوں اور انبیائے سابقین کے دین کو بھی نہ مانتے ھوں بلکہ محض بے ایمانی کی حالت میں مر گئر ہوں ۔ کسی طرح کی سختی اور شدت نہیں ھے بلکہ زندہ آدمیوں کو بت پرستی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰی کی وحدانیت کے اقرار کی ترغیب دینر کے لیر کارآمد اور عمدہ ذریعہ ہے۔ پس جو شخص کہ ایسا کرمے اس پر سختی کا الزام نهیں هو سکتا ، مگر هم یه دیکهنا چاهتر هیں که اگر مذکوره بالا امر کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سختی اور شدت كا الزام لكايا كيا هے تو رحيم عيسائي مذهب ميں ان لوگوں کے واسطر جو گو اللہ تعالیٰی کو مانتر ہوں مگر حضرت عیسیٰی کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہوں کون سا نرم فیاضانہ اور ترحم آمیز سلوک کیا گیا ہے ، مگر افسوس ہے کہ ھاری یہ اسید پوری نہیں هوئی ۔ هارے خلاف توقع رحیم مذهب عیسائی میں غیر معتقدین کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت احکام معلوم ہوئے ـ اس کا ایک ہونہ یہ ہے کہ ایتھینیسین خطبہ جو انگلستان کے تمام پروٹسٹنٹ گرجاؤں میں بروز ہائے معین پڑھا جاتا ہے اور تمام اھل کلیسا کی منظوری سے منظور ھوا ھے۔ آن سب عقائد کے بیان کرنے کے بعد جن کا ماننا ہر شخص پر خوانخواہ فرض ہے ، بالتصریح یه لکها گیا هے که ''یه عیسوی عقیده هے جس پر بدوں اعتقاد رکھنے کے کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا ۔'' پس جب که رحم مذهب عیسوی کے بموجب ایسا شخص نجات کا مستحق نہیں ہے اور اس لیے کسی کی دعائے مغفرت بھی اُس کے حق میں سنید نہیں ہے تو عیسوی مذهب کو اس باب میں مذهب اسلام پر کیا فوقیت ہے ؟ سرولم ميور صاحب اپني أنتاب مين كسي منشاء سراس

روایت کو بیان کرتے هیں که جب آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کھانے پر موجود نه هوتے تھے تو تمام خاندان اپنے کفایت شعار کھانے سے بھوکا اٹھتا تھا ، لیکن جب پیعمبر صاحب بھی کھانے میں شریک ہوتے تھر تو سب کا پیٹ بھر جاتا تھا اور یہ فرماتے ھیں کہ اس سے عروج پذیر نی کی بڑائی مظنون ھوتی تھی مگر اهل اسلام تو ایسی روایتوں کو معتبر نہیں سمجھتر اور نہ ان کے معتبر ہونے کی کوئی کافی سند مؤجود رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کو تعجب آتیا ہے جب کہ عیسائی ایسی روایتوں کو کسی اشارہ آمیز ارادہ سے نقل کرتے ہیں کیوں که آن کو ایسے واقعه کے امکان پر اعتقاد نه رکھنر کی کوئی وجه نہیں ہے جب که وہ متی کے باب سم ورس م و و و و ح کے اس بیان پر اعتقاد رکھتر ھیں کہ "اًس نے (یعنی حضرت مسیح نے) جاعت کو (جن کی تعداد پایخ هزار تهی) گهاس پر بیٹهنر کا حکم دیا اور پانچوں روٹیاں اور دونوں مجھلیاں نکالیں اور آسان کی جانب نظر اٹھا کر دعا کی اور آن کو توڑا اور روٹیاں اپنے حواریوں کو دیں اور حواریوں نے جاعت کو تقسیم کیں اور آن سب نے پیٹ بھر کر کھائیں اور بچر ہوئے ٹکڑوں کو جن سے بارہ ٹوکرمے بھر گئر اٹھا لیا ۔

اس کے بعد سرولیم میور صاهب ایک اور روایت لکھتے ھیں کہ جب جد صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو گئے تو بحیرہ راهب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جاعت میں سے اس نشان سے پہچان لیا تھا کہ آن کے سر پر ایک بادل سایہ ڈالے ھوئے چلتا تھا اور درختوں کی شاخیں آن کی دھوب روکنے کے واسطے جھک جاتی تھیں اور بحیرہ نے جد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور بتلاش مہر نبوت آن کے جسم کا معائنہ کیا ۔

جس اشارہ سے کہ سر ولیم میور صاحب نے اس روایت کو

لکھا ہے اس کی نسبت ھم بیان کرتے ھیں کہ اگر یہ یقین کیا حائے که آنحضرت صلى الله عليه وسلم في الواقع اپنر چچا ابو طالب کے هم راہ ملک شام کو بغرض تجارت گئر تھر تو یہ بات هرگز قابل تعجب کے بہیں ہے کہ عیرہ نے ایسا خیال کیا ہو ۔ کیوں که اس وقت ہود اور نصاری ایک مسیحا اور ایک فارقلیط کے منتظر تهر ، مگر انسوس هے که محققین علائے اسلام اس روایت کو معتبر روایتوں میں میں سمجھتر ۔ وہ روایت جس میں بحرہ کا حال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں جانے کا ذکر ہے اُس میں یہ بیان بھی ہے کہ ابو طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ ، بت و نگرانی حضرت ابوبکر اور بلال کے شام سے واپس بھیج دیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں جو سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کتابی ھیں۔ یه روایت مذکور شهر هے ، مگر ترمذی اور دیگر کم محتاط محدثوں نے بشوق تمام اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے منجمله کن بہت سی وجہوں کے جن سے اس روایت کی نا معتبری کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ ہاری رائے میں ڈاکٹر اسیرنگر صاحب کے قول کا جس کو خود سرولیم میور صاحب نے بیان کیا ہے اور جس سے اس روایت کی نا معتبری بخوبی ثابت هوتی ہے اس جگه بجنسه نقل کرنا کافی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ترمذی کی یہ روایت کہ ابو طالب نے عد صلی اللہ: علیہ وسلم کو ابو بکر اور بلال کے هم راه شام سے واپس بھیجا تھا اس لیر لغو اور مہمل معلوم ھوتی ہے کہ اہو بکر مجد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے تھر اور بلال اس وقت پیدا بھی نہیں ھوئے تھے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا حال ابو طالب کے ہم راہ بیان کرنے کے بعد جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

عمر ۱۲ برس کی تھی اور جس کی نسبت ھم نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ سر ولیم میور صاحب فرماتے ھیں که 'زمانه سابق کے منہدم اور اجڑے ھوئے مکانوں نے جن کو خیالی قصوں اور عجیب و غریب بیانوں اور دل انگیز روایتوں نے اور بھی 'پر اثر کر دیا تھا اور گرجاؤں کو صلیبوں اور مورتوں اور دینی علامتوں سے آراسته کرنے اور گھنٹوں کے بجنے کی قومی رسموں نے جد صلی الله علیه وسلم کے خوض کنندہ دل و دماغ پر ایک گہرا نقش اور پائدار اثر کر دیا تھا۔''

هم نهایت ادب سے سرولیم میور صاحب سے پوچھتے هیں که کیا ایک "مصروع شخص" کا دل و دماغ ایسا اثر قبول کر سکتا ہے ؟ اور کیا ایک "مصروع شخص" خوض کنندہ دل و دماغ رکھتا ہے ؟ اگرچہ یه بیان سرولیم میور صاحب کا نهایت دل چسپ ہے مگر افسوس ہے کہ هم اس بیان سے اتفاق نہیں کر شکتے ۔ کیوں کہ اسی لڑکے نے جس کا دماغ صلیبوں اور مورتوں اور علامات دین عیسوی کو دیکھ کر اس قدر اثر پذیر ہوا تھا ۔ علامات دین عیسوی کو دیکھ کر اس قدر اثر پذیر ہوا تھا ۔ بعد کو ان هی چیزوں سے مخالفت اختیار کی ۔ صلیب کو توڑا ۔ مورتوں کو پھوڑا ۔ ان کی پرستش سے منع کیا اور یه بتایا که خدا کو وحدہ لا شریک بتلایا اور آسی کی عبادت کا وعظ کیا اور تمام دنیا میں آسی کو رواج دیا ۔

لیکن اس بات کو تسلیم کر کے که مذکورہ بالا چیزوں نے اس لڑکے کے دل پر در حقیقت اثر پیدا کیا تھا۔ ایک اور خیال خود بخود دل میں آتا ہے اور وہ یہ ہے که ایسا لڑکا جس کے ابتدائی چار برس ایک صحرا میں کئے تھے اور پھر آٹھ برس تک مشرک اور بت پرست لوگوں میں گھرا رہا۔ صرف بارہ برس کی عمر میں

ایک ایسا دل رکھتا تھا کہ ہر چیز سے جو اس کی نظر سے گزرتی تھی ، پرانی منہدم عارتوں کے آثار سے ، گرجاؤں اور صلیبوں اور مورتوں اور اور علامات دین عیسوی کے دیکھنے سے ایک گہرا اثر قبول کرنے کے قابل تھا اور اس قدر عقل و فہم و ذکاء سے آراسته تھا کہ ان چیزوں سے آن کے برخلاف ایسے کامل نتائج اور معبود غیر ظاہر اور بقائے روح انسانی کے بارے میں ایسے ایسے عالی غیر ظاہر اور بقائے روح انسانی کے بارے میں ایسے ایسے عالی خیالات مستنبط کر سکا ۔ وہ لڑکا بلاشبہ مادر زاد پیغمبر برحق تھا۔ حس کی نسبت جود حضرت عیسلی نے یہ کہہ کر بشارت دی تھی کہ ''سچ تو یہ ہے کہ میرا چلا جانا تمھارے لیے ضرور ہے ۔ کیوں کہ اگر میں نه جاؤں تو فارقلیط (یعنی احمد مصطفلی) کیوں کہ اگر میں نه جاؤں تو فارقلیط (یعنی احمد مصطفلی) تمھارے پاس بھیج دوں گا۔''

•